ردِقاديانيّت

رىيىائل

- حري المياليوي في
- جائية في شؤوا تثرار علاث
- والمنظمة المنظمة الم
- جافِيْ لِلْ الله الله الله الله

ولايات

جلدام



من رويا و روي الملكان - فون : 061-4783486

### مِسْواللهِ الزَّفْرْسِ الزَّحِينِيرُ!

نام كتاب : احتساب قاديانيت جلد تينتاليس (٣٣)

مصفین : حضرت مولانا سعیدا حمد جلالپوری شبید

جنا ب ير د فيسرمنور احمد ملك صاحب

جنا ب مجنح را حیل احمرصا حب جرمنی

جنا ب فيض الله صاحب مجراتي

صفحات : ۵۲۸

قيت : ۳۰۰ روپي

مطبع : تاصرزین پریس لا مور

طبع اوّل: المع ١٠٠٢م

ناشر : عالمي مجلس تحفظ فتم نبوت حضوري باغ رود لمتان

Ph: 061-4783486

### بِسُمِ اللَّهِ الزُّفَانِي الرَّحِيمَةِ!

# فهرست رسائل مشموله .....اختساب قادیا نیت جلد ۲۲

| ٣          | المله                  | ية مولا نا الله وساياء وَ               | حعرر | وفرات                                              |
|------------|------------------------|-----------------------------------------|------|----------------------------------------------------|
| ۷.         | لپورئ <del>ش</del> هيد | يتدمولا ناسعيدا حمرجلا                  | حعزر | ا تادياني كستاخيان                                 |
| YI.        | "                      | "                                       | "    | ٣ كادياني فريب                                     |
| <b>∠</b> 9 | "                      | <i>"</i>                                | "    | ١٠٠٠٠ قاديانيت كانعاقب (دوره سرى لئكا)             |
| 91         | "                      |                                         | "    | ٣ قاديانيت كالعاقب (وت كاليابم فرورت)              |
| 44         | "                      | . <b>!!</b>                             | "    | ۵ جشن خلافت (ادبان معائد نظريات سكائيدي)           |
| 1•٣        | .#                     | "                                       | "    | ٧ ٢ كين باكتان بدوالي معاون كيتلاف يكي فعرة كرسادش |
| 111        |                        | ، پروفیسرمنوراحد مک                     | جتاب | ے مضاجن ہوفیسرمنوداحد کمک                          |
| 100        |                        | في اليل احدير عن<br>التي التيل احدير عن | جتاب | ٨ مضاعين في داحيل احد                              |
| ۳۷۷        |                        | "                                       | "    | ٩ في راحل الحد حال ميم برمني كي تين كط وا          |
| ٥٠٣        |                        | نيض الله مجراتي                         | جتاب | ٠١ دوالدچاچله (حصرسوم)                             |

## بسنواللهالوُّلنب الرَّحنهُ! عرض مرتب

الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الانبياء · اما بعد! محض الله رب العزت كضل وكرم سے اضاب قاديانيت كى جلدتيناليس (٢٣٠) پيش ضدمت بـ اس جلديس:

ا معرت مولانا سعیدا حرصاحب جلالوری شمید (شهادت ۱۱رمارج ۱۰۱۰م) ہمارے کے بہت بی قابل احرام ۲۰۱۰م) ہمارے کے بعد آ کے بہت بی قابل احرام رہنماء تھے۔ معرت مولانا محمد بیسف لدصیانوی شمید کے بعد آپ کراچی مجلس کے امیر بنے۔ آپ سے حق تعالی نے بہت کام لیا۔ آپ کے روقا دیا نیت پر چھ رسائل ہے۔

..... قادیانی گستاخیاں

۲..... قادیانی فریب

.....Y

٣..... قاديانيت كاتعاقب

(اس میں عالمی مجلس کے میار رکنی وفد کی سری انکا کے دورہ کی رپورٹ ہے)

المسسقاديانيت كاتعاقب (وقت كي ايك بمضرورت)

۵ ..... جشن خلافت (قادیانی عقا کدونظریات کے آئینمی)

آئین پاکستان اوراعلیٰ عدالتوں کےخلاف ایک خطرناک سازش دیساں سائل مختر نہ میں بن بروزش

(بسلسلەرساڭ قىم نبوت برپابندى كانوش)

یاد رہے کدان میں نمبر ۴،۵ تقریباً نام ملتا جلتا ہے۔لیکن دونوں رسائل بالکل علیمدہ بیں۔نمبر ۱ بیسازش پرویزمشرف کے عہداقتد ارمیں موری تھی۔عالی مجلس تحفظ قتم نبوت کے ہر وقت احتجاج براندرب العزت نے کرم کیا کہ وہ بلائل گئی۔

..... معمر فان ملع رادلیندی گورنمنت کالی کے پروفیسر منور احمد ملک صاحب پیدائی قادیانی تھے۔ آپ محمود آباد ملع جہلم کے رہنے والے تھے۔ قریباً پینیس سال قادیانیت میں گذارے۔ قلد یائی جماعت کے تی عہدوں پرکام کرتے رہے۔ تن تعالی نے آپ کو قبی بخش۔
آپ قادیا نیت ترک کر کے العال اسلمان ہو گئے۔ محود آباد جہلم جس آپ کے فائدان کے دیگر کئی افراد نے قبول اسلام کا اعلان کیا۔ آپ نے محود آباد جہلم جس محید و مدرسہ کے لئے جگہ دفت کی۔ جامعہ حنینہ جہلم جو ہمارے حضرت موالا نا عبدالطیف جہلی تک یو ہے۔ آپ کے بعد آپ کے صاحبر ادہ قاری ضیب احمیم اور اس حضرت جہلی تک بوتے اور حضرت قاری صاحب کے صاحب اور موران نا قاری خوالا و اس حضرت جہلی تک بوتے اور حضرت قاری صاحب کے صاحب اور موران نا قاری خوالا محمد و منزے کہ ہم ہیں۔ جو بیٹی تحدید کم جہم کی اس جگہ ہم کے تحت محمود آباد جہلم کی اس جگہ پر جامع محبوثتم نبوت اور مدرسہ خلفاء راشدین قائم ہیں۔ جو بیٹی تحدید کی اس جگہ ہیں۔ جو بیٹی محبود آباد جہلم جس کی قادیانی گھر انے مسلمان ورقع جینیا تھا اس کی الی لہریں آخیس کہ محبود آباد جہلم جس کی قادیانی گھر انے مسلمان ہو گئے جانب پروفیسر منورا حمد ملک نے قادیانی محمد ان جانس ہو بھر جینا تھا اس کی الی لہریں آخیس کہ محبود آباد جہلم جس کی قادیانی گھر انے مسلمان محبون تحریک ہیں۔ یہ مضاحین کر ہے ۔ ان جس سے جو مضمون فقیر کو سطے دہ اس جلا حقی کہ مسلمان محبون تا تا کی فیرست پرنظر ہم اس محبور آباد کی جرفیان المبارک حدود آباد کی ہیں آباد کی ہیں۔ اور عمر سے باتھ ہر اسلام قبول کیا تھا۔ ان کی حدود آباد کی ہر سے اللہ ان کے دوڑا کیا تھا۔ ان کی حدید اللہ المبارک مضاحین:

ک..... مضاهن پروفیسرمنوراحد ملک: کنام پراس جلد ش شال اشاعت ہیں۔

چناب شخ راحیل احرصا حب چناب گر کررہنے والے تقے۔ گھر جرمنی چلے گئے۔
آپ خائدانی قادیانی تھے۔ آپ نے پہاس سال سے زائد کاعرصہ قادیا نیت ش گذارا۔ آپ
قادیانی جاعت کے قلف فر مدوارع ہدوں پر بھی پراجمان رہے۔ آپ نے قادیا نیت کورک کیا تو
اپنی دیب سائد قائم کی۔ اس پرقادیا نیوں کے خلاف کی مضاحین تحریر کئے جواس جلد میں شاکع
کے جارہے ہیں۔ ان کی تفصیل اس جلد کی فیرست شرد کھ لی جائے۔ فرض ان کے مضاحین:

مضاحین اجبل ماج و صاحب: کرنام رشال ماشا حسن جو سے ہیں۔

۸..... مضاین میخ داخیل احرصاحب: کنام پرثال اثامت ہیں۔ ای امرح میخ صاحب کا ایک درالہ جس کانام

و ..... في راحيل احد (سابق قادياني) مقيم حال جرمني كي تين كطي وط: قادياني سرده مرز اسروركنام ال جلد عن الما الثامت بير-

جناب فی داشد کے ایک مدرسر بیٹے نہ برت سلم کالوئی چناب گرتشریف لائے۔ ایک دن ملنے کے لئے مدرسر بیٹے نہوت سلم کالوئی چناب گرتشریف لائے۔ وہ شعبان المبادک کا اوائل تھا۔ اس دن مدرسر بیٹے نہ نہوت سلم کالوئی چناب گرتشریف لائے دہ فیا وہ لا المبادک کا اوائل تھا۔ اس دن مدرسر بیل دو اور انسان کے برادرانہ تعلقات قائم ہوگئے تھے۔ فقیر کی خوشی کا ٹھکا نہ نہ ہا جا جا للطیف خالد چیمہ سے ان کے برادرانہ تعلقات قائم ہوگئے تھے۔ فقیر کی خواست کی۔ وعدہ تو کی جمور سات کی۔ وعدہ تو کیا۔ گروہ وعدہ تو کی بیا جود فا ہوا۔ ای بیس اللہ درب العزت کی کوئی حکمت ہوگی جمش رضائے اللی کے کیا۔ گروہ وعدہ تو کی بیا ہور تا ہوں ایک کیا۔ گروہ وعدہ تو کی جمش رضائے اللی کے لئے جوفقیر کو طادہ شال اشاعت کردیا۔ بہت ہی شکر گزارہ ول اپنے خورہ وواجب المگر کی جناب عزت خان صاحب جو بر خلے برطافیہ بیس رجح بیں اور دوقا دیا نیت کیام کے اس مطار الگستان میں سرخیل خان صاحب جو بر خلے برطافیہ بیس دھی گئے دی اس جلد ہیں۔ اس مضامین میں چندم خاشی المانہ ہے کہ یہ تمام مضامین میں چندم خاشین المانہ ہے کہ یہ تا ب ابوالہ بیل صاحب کے بھی تھو وہ بھی میں جو دیم کی تھو وہ بھی میں جناب ابوالہ بیل صاحب کے بھی تھو وہ بھی میں شامل ہوگئے۔ ان مضامین میں چندم خاشین میں شامل دینے جناب ابوالہ بیل صاحب کے بھی تھو وہ بھی میں جو دیم کی تھو وہ بھی میں جناب ابوالہ بیل صاحب کے بھی تھو وہ بھی میں شامل ہوگئے۔ ان مضامین میں چندم خاشین میں شامل دینے دیا ہوگئے۔ ان مضامین میں چندم خاشین میں شامل دینے دیا ہوں گئے۔

• ا ...... ردالد جاجلہ (حصر سوم): برسالہ جناب فیض الله صاحب مجراتی کا ہے۔ اس کے چار جھے تھے۔ حصداقل، دوم اور چہارم ندل سکے۔ بدرسالہ مرزا قادیانی کی قرآن مجید کی تحریفات کے عوان ریکھا گیا۔ انجی محت کی ہے۔ اس سے زیادہ تفصیل ندل کی۔

### غرض اسجلد ۲۳ مس:

| رسائل           | 4            | حضرت مولانا سعیداحد جلالپوری میسید                | 1          |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------------|------------|
| 346             | 1            | جناب يروفيسرمنوراحد ملك كالمجموعه مضاطن           | <b>r</b>   |
| <i>31</i> ,6    | r            | جناب فيخ راحيل احمه جزمني كالمجموعه مضامين ورساله | <b>.</b> ٣ |
| دساله           | 1            | جناب فيض الله صاحب محجاه رود محجرات كا            | ۳          |
| يما تواكل جلدتك | ت بل-ا       | کل جارحفرات کے دی عدد کتب ورسائل شامل اشاء        |            |
|                 |              | <i>جازت جا بتا بول</i> -امين بحرمة النبى الكريم!  | 125        |
| ندوسايا!        | عاء: فقيرالا |                                                   |            |

سريعادي الاقل ١٣٣٣ه ، برطابق ٢٨ رماري ١٢٠٠

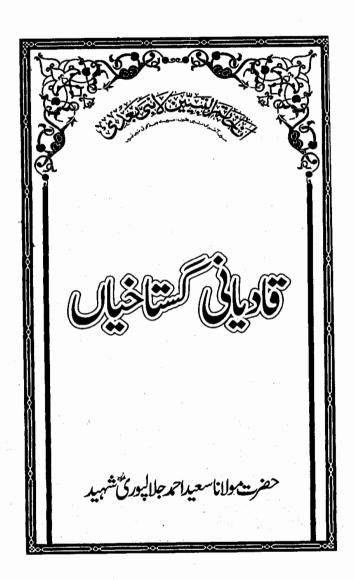

#### بسواللوالزفن التعضوا

"الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى"

رفت الدين اصطفى"

رفت ولول عالمي مجلس جحفظ متم بوت كرون كار اور سيالكوث كرمين مول القيراللداخر صاحب كاليك وال ناميمي مول اواجس كرماته يام كاليك وال ناميمي خسلك تفاداس وال ناميمي المسكل من المركم مسلمانون، اسلام كنام ليواي اور محرت مسلمانون، اسلام كنام ليواي

یکی مولانا فقیرالله افتر صاحب بی کے خطے معلوم ہوا کہ بیسوال نامہ کینیڈاکے قادیان کا میکنیڈاک قادیان کی بیٹر اسکان کی بیٹر اسکان کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر اندائز صاحب کے پاس پہنچا تو انہوں نے راقم الحروف سے اس کی بیٹر اندائز صاحب کے پاس پہنچا تو انہوں نے راقم الحروف سے اس کے جواب کی فرمائش کی۔

و بلاشبه جمعے اس کا پہلے بھی علم، بلکہ یقین تھا کہ قادیا نیت، اسلام کی ضدوفتیض ہے اور جس طرح آم گ و پانی اور ون ورات کا اجہاع محال ہے۔ ٹھیک اسی طرح قادیا نیت اور اسلام کا اکٹھا ہونا بھی محال ہے۔

ہاں! مضرورے کدقادیانی سید مصرادے مسلمانوں کواسلام اور تیفیر اسلام اللہ کے ا نام سے دھوکا دیتے ہیں۔ ورند انہیں اسلام اور تیفیر اسلام اللہ سے جتنا بخض عداوت اور نفرت ہے شاید ہی دنیا کے کی بدترین کا فروشرک کوان سے اتنا بخض عداوت ہو۔

بلاشباس مطاكو پڑھنے كے بعد قاديانى امت كى اسلام دهنى اور نى ا كى الكافئة سے ان كى دلى نفر ت وعدادت كم از كم ميرے لئے علم البقين سے لكل كرمين البقين كے درجے بش آگئی۔

و این مانے اکر اگر اس سوال نامے کے ساتھ مولانا فقیر الله اختر صاحب کا تعارف نامد اور قادیا نامد اور تعصب عیسائی، یہودی، پر لے درج کے کی لمحد اسلام دشمن کا فراور مشرک کی دریدہ افزاد دیا۔

ببرمال بن محتا موں کراس سوال نامے کاسب سے بدا قائدہ بیہ وگا کرمسلمانوں کا وہ طبقہ، جوقاد یائی وجل، فریب، الحاد، زعرقہ اوران کے کھناؤنے کروارسے نا آشا تھا۔ یاان کے منافقانہ طاہری دحسن اطلاق "سے متاثر تھا۔ کم از کم اس کے سامنے قادیا نیت کی اسلام دھنی اور

يغبراسلام سان كابغض وعداوت كمل كرسافة جائك-

ہمارے خیال میں قادیا نیوں کے کروہ چرے کی اس نقاب کشائی کے بعد کم از کم قادیا فی میں میں اور تیفیر میں اور کی اس نقاب کشائی کے بعد کم از کم قادیا فی ایک کو اسلام اور تیفیر اسلام کی کے ایک کے ایک کا میں اور کی میں اور اللہ اختر صاحب کا عط اور مسیلہ کذاب کے جائیں، مسیلہ بنجاب کے نام لیوا کال کا متعفن اور بدیودارسوال نامہ بڑھئے:

خدوی و کرمی جناب معنرت مولانا سعیداحمه جلالپوری صاحب ار

السلام عليكم ورحمته اللدو بركاحه

امید ہے کہ آپ کے مزاج بخیر ہوں گے۔ گزارش یہ ہے کہ ایک تحریر حاضر خدمت ہے۔ کینیڈا میں ہمارے ایک مسلمان بچکو یہ تحریم روائیوں اور ایک ایک ایک کا پی جھے پڑھ کراس کے ترتیب وار جامع موز وں اور پراٹر جوابات تحریفر مادیں اور اس کی ایک کا پی جھے بھی در اسے کنیڈ ابھی کر اسپے مسلمان بھائیوں کو قادیائی فتے ہے۔ بچایا جاسے اور ان کے ذہنوں کو اس گئر گی ہے۔ مزید یہ کہ آگر کینیڈ افزین میں کا کرئی ہا جا سکے۔ امید ہے کہ آپ شفقت فرمائیں گے۔ مزید یہ کہ آگر کینیڈ اس میں ہماری ہما حت کا کوئی اہم کارکن یا حمد یوار ہوتو اس کا نام ، پااور فون فمبر ارسال کردیں تاکم ہمارے مسلمان بھائی ان سے داہنمائی حاصل کر سیس۔

والسلام!

دعاكو فقيراللداخز

خادم عالمى مجلس تحفظ فتم نبوت سيالكوث

قاديا نيون كاسوال نامه

ا است درجب حضرت محملی اوران کے جردکارانا آبائی ندہب تبدیل کر کے مسلمان موسکتے ہیں قو ایک مسلمان کیوں اپنا ندہب تبدیل میں کرسکا؟ دوسراندہب اختیار کرنے ہوائے مرقد قراددے کراس کے لکا کا محملے کیوں دیا گیا ہے؟ کیااس محملے سے بیتا وجیس ملا کہ فدی تبدیلی کی اجازت دیے سے حضرت محملی کی کا خدشہ تھا؟ کیا ہے محمل اول کی تعداد شرکی کا خدشہ تھا؟ کیا ہے محمل اول کی تعداد شرکی کا خدشہ تھا؟ کیا ہے محمل اول کی تعداد شرکی کا خدشہ تھا؟ کیا ہے محمل اول کی تعداد شرکی کا خدشہ تھا؟ کیا ہے محمل اس امرکا

غاز نہیں ہے کہ حضرت نے فد ہب کے فروغ کے لئے ''اسلام بذر بعی تبلیغ ''کے بجائے'' خاندانی یا موروقی اسلام'' کورج وی کی کیک بدر بعد آبادی اسلام کی پیلانے کا بیسب سے آسان اور مؤثر فار مولا تھا۔ جسے جسے آبادی بیڑھے گی مسلمان خود بخود برجتے چلے جا کیں ہے۔ جو تبدیلی چاہے، اسے آل کردیا جائے۔ کیا بیانصاف کے فقاضوں کے منافی نہیں؟''

٧٠٠٠٠٠٠ " د حضرت جميقات نے جہاد کا تھم كيوں ديا؟ جہاد كواسلام كا پانچواں ضرورى ركن كيوں قرار ديا؟"

ه ...... " ال غنيمت كے طور پروشن كى عورتيں ملمانوں كے لئے كيوں حال قرار دي؟ كيا عورتيں انسان جبيں، جيثر بكرياں بيں؟ جنہيں مال غنيمت كے طور پر باٹنا جائے اور استعمال كيا جائے؟"

٢ ..... ند هب كنام برقل وغارت كرى كو جهاد قرار در كراس اسلام كا يا نجوال بنيادى ركن بنان كل يا نجوال بنيادى ركن بنان في ساز المحتوية على المحول ، كروژول معسوم انسان بيشار جنگول كريتي بن اجل بن المحتوية من المحتوية من المحتوية ا

ے..... معزت جمالی نے مرد کے مقالے میں فورت کی گوائی آدمی کیوں قرار دی؟

۸ ..... والدین کی جائداد سے ورت کومرد کے مقالبے میں آ دھا حصد دینے کا کیوں عظم دیا؟ کیا حورت ،مرد کے مقالبے میں کمتر ہے؟

9..... معترت محمل في في خودنوشاديال كين أورباتي مسلمانون كوچار پرقناعت كرنے كاعظم ويا؟ اس ميں كيام صلحت تقيي ؟

ا اسست شریعت محمدی میں مرداگر تین بارطلاق کا لفظ اداکر کے از دواجی بندهن سے فوری آزادی حاصل کرسکا ہے تو ای طرح مورت کیون نہیں کرستی؟ اا ...... حعزت محیطی نے حلالہ کے قانون میں عورت کو کس بے جان چیز یا جھیڑ بحری کی طرح استعال کئے جان چیز یا جھیڑ بحری کی طرح استعال کئے جانے کا طریقہ کار کیوں وضع کیا ہے؟ طلاق مردد ب اور دوبارہ رجوع کرنا چاہتو عورت پہلے کی دوسرے آ دی کے لکاح میں دی جائے۔ دہ دوسر اخض اس عورت کے ساتھ جنٹی ممل سے گزارہ دوسر شخص کی مرضی ہو۔ دہ طلاق دے تو عورت دوبارہ پہلے آ دی سے نکاح کرنگتی ہے۔ یعنی اس پورے معالم میں استعال عورت کا ہی ہوا۔ مرد کا کچھ بھی خمیں باستعال عورت کا ہی ہوا۔ مرد کا کچھ بھی خمیں بگڑا، اس میں کیار مزیوشیدہ ہے؟

حضرت محملية نے قصاص وديت كا قانون كيوں وضع كيا؟ مثال كے طور پراكر ميں مل كرديا جاتا مول اورمير سے اپني بيوي يا جهن بھائيوں سے اختلا فات جي تو لاز ما ان كى پہلى کوشش یمی ہوگی کمیرے بدلے میں زیادہ سے زیادہ خون بہائے کرمیرے قاتل ہے سلے کرلیں ادر باتی عرفیش کریں۔ میں تو اپنی جان ہے کمیا۔ میرے قاتل کو پیپوں کے عوض یا اس کے بغیر معاف کرنے کا حق کسی اور کو کیوں تفویش کیا گیا؟ کیا اس طرح سزا سے فی جانے برقاتل کی حوصله افزائی نہیں ہوگ؟ کیا ہیے کے بل ہوتے پروہ مزید تل وقال کے لئے اس معاشرے میں آ زادنہیں ہوگا؟ چھلے دنوں سعودی عرب میں ایک بیخے ،ایک یا کستانی کوٹل کر کے سزا ہے چھ کیا۔ کیونکہ مقول کے اہل خانہ نے کافی وینار لے کر قاتل کومعاف کردیا تھا۔ اس قانون کے بتیجے میں صرف وہ قاتل سرایا تا ہے جس کے پاس قصاص کے نام پردینے کو پھے شہو۔ پاکتان ہی کی مثال لے لیں۔ قیام سے لے کراب تک، باحثیت افراد میں سے صرف گنتی کے چندا <del>ش</del>خاص کوئل کے جرم میں پھائی کی سزامل ۔ وہ بھی اس وجہ سے کہ مقتول کے ورثاء قاتل کی نسبت کہیں زیادہ دولت مند تھے۔للذا انہوں نے خون بہا کی پیکٹش محکرا دی۔اس قانون کا انسوسناک پہلویہ بھی ہے کہ جب كوكى باحيثيت فخض كى كالل كرويتا بياتو قاتل كالل دعيال ورشته دار مقتول كورثاء بر طرح طرح سے دبا کا ڈالتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں۔جس پر ورفاء قاتل کومعاف کرنے پر مجور ہوجاتے ہیں۔ کیا حضرت محطی نے اس قانون کوضع کر کے ایک امر مخص کو براہ راست ووقل كالأسنس وارى بيس كيا؟

ساا..... اور ای طرح کے بے شار سوالات میرے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ کیا ان کے بارے میں ہوتے ہیں۔ کیا ان کے بارے می

 بڑے نہ بہ کے پانی اور خدا کے سب ہے قربی ہیں تو کیا وہ خود جھے ان سوالات کی پادائی بیس مناسب سر انہیں وے سکتے ؟ اگر ہاں اتو اے بیرے سلمان بھائید اجھے پر اور بیری طرح کے ویکر انسان مسلمانوں پر دم کرواور حضرت میں کے کوموقع دو کہ وہ خود ہی ہمارے لئے چھونہ چھے مناسب سر اتجو بر فرمادیں گے۔

۵ ..... یادر کمواایک مسلمان کاخون دوسرے پرحرام ہےاور کی کویی تبیس کدوہ ایک مسلمان کو مرف ایک مسلمان کو مرف ایک مسلمان کو مرف اس کی سوچ اور مقائد کی ہنا و پر کافر قرار دے دے ۔ یہ تو تعااسلای فرمان اب ایک ایس کردن و نیا کے کمی مجمی ترجب ہے کہیں زیادہ انسانی جان جی ہے۔ "و مسلما علمنا الا المبلا فرا

اس غلاظت تا ہے کی خوا تھ کے بعد ایک ہے مسلمان اور عاشق رسول کے دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ برمسلمان اس کا بخوبی اندازہ دلا کا ہے۔ ہمسلمانوں کو اس سے پریشان ٹیس ہوتا جائے ہے۔ کیونکہ سانپ کا کام ڈ سنا اور چھو کی سرشت ڈ تک مارنا تی ہے۔ اس لئے جولوگ قادیا نیت قادیا نی کفرے آشا ہیں۔ ان کو یقنیا اس پر چھوزیادہ تجب ٹیس ہوگا۔ ہاں! البتہ جولوگ قادیا نیت کے بار ب شمس کمی غلاقتی کا شکار تنے یاوہ قادیا نیت کو اسلام اور وقیم سالم اسلام اور وقیم سالم مالے کے ساتھ نشمی کرنے کی غلطی کے مرتکب تھے۔ بلاشید ان کو اس تحریرے اپنی غلطی کے مرتکب تھے۔ بلاشید ان کو اس تحریرے اپنی غلطی کی مرتکب تھے۔ بلاشید ان کو اس تحریرے اپنی غلطی کی کا شدید احساس ہوا ہوگا۔ بلگہ بدترین دھیا لگا ہوگا۔

ار چہ قادیاتی سوالات شروع میں کی جاآ گئے ہیں۔ تا ہم مناسب معلوم ہوتا ہے کہ برجواب سے پہلے متعلقہ سوال فرجواب دولوں برجواب سے پہلے متعلقہ سوال فرجواب دولوں قاری کے بین میں متحضر رہیں۔ چنا نچہ اس سوال ناسے کا پہلاسوال تھا۔

حضرت محملية على خاتم النبين كيول؟

جداب ..... بيقاد ياندن كا برانا اور محسايا سوال باوراس كامتحدد اكابر في مخلف اعدازش جواب ديا بي مرجس كوند ما نامو واس كا افتكال بمي بحي فتم نيس موسكا - تاجم اس سلسل ميس عرض اس ارشاد البی سے واضع طور پرمعلوم ہوا کہ آ تخفر تنظیق کی فتم نبوت کا اعلان حضرت کی اعلان استان البی ہے۔ اس حضرت محفظی نے بنش نیس اس کا اعلان فرمایا ہے۔ اس کے قادیا ندل کا بیک ایک اپنی اہمیت کے قادیا ندل کا بیک ایک اپنی اہمیت کے قادیا ندل کی بیک کے خود بی آخری نبی ہونے کا دعوی کر دیا ہو؟" سراسر ہزہ سرائی اور آخفرت مسالی کی ذات عالی پر بہتان وافتر امہے۔

ری بدبات کداب کی دوسرے نبی کی ضرورت کیوں ٹیس ربی ؟ اور آپ کوآخری نبی
کوں قرار دیا گیا؟ اس کا جواب بھی اللہ تعالی نے اس آجت میں خودار شاوفر مادیا کہ اللہ تعالی می
ہرچیز کی ضرورت وعدم ضرورت کی حکمت کوخوب جانے ہیں۔ اس پر کسی کولب کشائی کی اجازت
نہیں۔ لبندا اب قادیا نیوں کو چاہیے کہ اللہ تعالی ہے براہ راست پوچیس، اس کی قوت قاہرہ کی آہنی
دیوارے اپناسر مجوزیں اور احتجاج کریں کہ آپ نے محرے محملی کے قوت تی کیوں قرار دیا؟
الغرض قادیا نموں کا جیاعتراض سلمانوں یا حضرت محملی کی ذات پرنہیں۔ بلکہ براہ
راست قرآن کریم اور اللہ تعالی کی ذات برے۔

چلئے ! اگرایک لمح کے لئے قادیا نعوں کا بیرسوال سمج بھی تسلیم کرلیا جائے تو کیا کل کا ان کی کواس کاحق بھی ہوگا کہ وہ بیہ کہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیدالسلام کو پہلے اور نوح، شید ابراہیم، موکی اورمیٹی علیم العسلوة والسلام کو بعد میں کیوں مبعوث فرمایا؟ ای طرح کیا نعوذ باللہ اکسی کو بیہ کینے کا حق بھی ہوگا؟ کہ:'' کہیں ایسا تو نہیں کہ حضرت آ دم علیہ السلام نے رہتی دنیا تک اپنی اہمیت برقر ارر کھنے کے لئے خود ہی اللہ کے خلیفہ اور انسانیت کے باپ ہونے کا دعویٰ کر دیا ہو؟''

اگر کسی کو اس کی اجازت نہیں دی جاسکتی ..... اور بیقینا نہیں دی جاسکتی تو کسی کو حضوطیا نہیں دی جاسکتی تو کسی کو حضوطیا نے کو تا کہ بعد اللہ اللہ کی کا جانب کے خلاف اسب کشائی کی اجازت کی تحر دی جاسکتی ہے؟ قاویا نید اگر ہمت ہے تو اس کا جواب دو، ورنداس ہرزہ سرائی کے بعد کھلا اعلان کروکہ ہمارا قرآن، جدیث، الله اور اس کے رسول پر ایمان نہیں ہے۔

۲ ..... د فع نی، نی شریعت اور نی کتاب کی ضرورت اس دقت پیش آتی ہے جب پہلے نی کی نبوت ، و بن، شریعت اور کتاب منسوخ ہوجائے۔ جب کے حضرت محملی کا دین، کتاب، نبوت اور کتاب منسوخ ہو خطرت محملی کا دین، کتاب، نبوت اور شریعت قیامت تک کے لئے ہے۔ چنانچہ طاحظہ ہو:

ا..... "اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ودضيت لكم الاسلام ديناً (المانده: ٣) " ﴿ آجْ شِي يُواكر چَكاتبارك لِنَ وَيَن تَبَادا اور يُواكياتم يرش في استان الاورين كياش في في المسلام كودين - ه

۲---- "انسا نسست نسزله الذكر واناله لخفظون (الحجر: ۹) " في الماري بي الم

۳..... "ومـا ارسـلـنك الارحمة للعلمين (الانبياه:۱۰۷)" ﴿ اود تَحْمَلُوجَ بَمَ نَـ بِمِيجَاسِهِ بِانْي كَ جِهَان كَلُوكُون بِر\_ ﴾

٣ ..... "نيايها الغاس انى رسول الله اليكم جميعاً (الاعراف:١٥٨) " ( السلام الله اليكم جميعاً (الاعراف:١٥٨) "

۵..... "وما ارسلنك الا كافة للناس بشيراً ونذيرا (سبا: ۲۸) " ﴿ اورجوتَهُوكُ مَهُ مَا مِنْ مُعَالِمُ الرجوتُهُوك بم نے بیج اسومار بے لوگوں کے واسطے خوشی اورڈ رسانے کو۔ ﴾

۲ ..... "ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه (آل عمران: ۸۵) " (واور چوكي جاسي اسلام كاوركوكي دين ، مواس سے بركز تول شيره كا ـ إلى

ان تمام آیات میں جب آخضرت اللہ کے دین وشریعت مار نجات، آپ اللہ پر نازل کی گئی کتاب کی آب اللہ کے بازل کی گئی کتاب کی قیامت تک کے تمام انسانوں کے لئے نبی، رسول، بشیر اور نذیر بنا کر بیسے جانے کا اطلان فرمایا گیا تو معلوم ہوا کہ جس طرح امت کوصد ہوں سے نبی ورسول کی ہدایت

وراہنمائی کی ضرورت تھی ، آج بھی برقر ارہاوراس کا انظام بھی اللہ تعالیٰ نے آئخفرت مالیہ فرمی بوت بوت برسالت ، وین بھر بعت اور کلام اللی بینی قرآن پاک کی شکل بھی فرمار کھا ہے۔

سسس اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ پہلے انبیاء اور ان کی شریعت کی مثال چراغ کی تھی اور

آخضرت مالیہ کی نبوت و شریعت کی مثال مورج کی ہاور جب مورج لکل آتا ہے تو نہ صرف یہ کہ سمارے چراغ بین میں رہتی لہذا اگر مورج لکئے کہ سمارے چراغ بین مجالے بین بلکہ ان کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی لہذا اگر مورج لکئے کے بعد کوئی دمقل مند' یہ ہے کہ کہ: ''اب چراغ کیوں نہیں جلائے جاتے ؟ اور انسانیت کی راہنمائی کے بعد کوئی دمقل مند' کو بانا میں موجودگی بین حاصل کی جاتی ؟ اور مورج کی موجودگی بین جرافوں سے روشی کیوں نہیں حاصل کی جاتی ؟ اور مورج کی موجودگی بین جرافوں سے روشی کیوں نہیں حاصل کی جاتی ؟ اور مورج کی موجودگی بین جرافوں سے دوشی مالی نہ کریانا مریا جائے گا؟ اور اس فض کے اس ' حکیمانہ مقورہ ' کو بانا جائے گا؟ اور اس فض کے اس ' حکیمانہ مقورہ ' کو بانا جائے گا؟ یا ہے کہ دایا ہے کہ دائی جرافی کیا جائے گا؟ اور اس فض کے اس ' حکیمانہ مقورہ ' کو بانا جائے گا؟ اور اس فضی کے اس ' حکیمانہ مقورہ ' کو بانا جائے گا؟ یا ہے کہ دائی کی دمائی میں دافل کیا جائے گا؟

سم ..... ایک لمعے کے لئے اگر قادیانی برزی مہروں کی اس برخود غلط دل سوزی کو مان بھی لیا جائے تو سوال پیدا ہوگا کہ اگر واقعی اس کی ضرورت تھی تو آخرت کی بعد اور مرز اغلام احمد قادیانی کے دحوی نبوت سے پیشتر کی تیرہ صدیاں اس سے خالی کیوں گزریں؟ اور اس طویل ترین دور میں امت کو نئے نبی کی ضرورت کیوں محسوس نہیں ہوئی؟ اس طرح پھر مرز اغلام احمد قادیانی کے بعد قادیانی امت کو اس خیز ' سے کیوں محروم رکھا گیا؟ اور قادیانیوں کو غلام احمد قادیانی کے بعد کاریانی مردرت کیوں محسوس نہیونی ؟

۵ ..... اگرانسانیت کی را بنمائی کے لئے نبوت کی ضرورت تھی، تونی نبوت کے ساتھ ساتھ تی ش شریعت کی ضرورت کی لی محسوس نسک گئی؟ اس لئے آگر نبوت شریعت کی ضرورت تھی تو پھرچھ بدور مرزاغلام احمد قادیانی نے ظلی اور بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیوں کیا؟ کھل کر صاحب شریعت ہونے کا دعویٰ کیوں نہیا؟ '' ھاتھ ابر ھانکم ان کنتم صاد قین (البقرہ: ۱۱۱)'' اسلام ترک کرنے والے کے خلاف ہی سرزائے ارتد او کیوں؟

سسس ''جب حضرت محقظات اوران کے پیروکاراپنا آبائی ندہب تبدیل کر کے مسلمان موسکتے ہیں تو ایک مسلمان کیوں اپنا ندہب تبدیل کر کے مسلمان موسکتے ہیں تو ایک مسلمان کیوں اپنا ندہب تبدیل ٹیس کر سکتا ؟ دوسرا ندہب اختیار کرنے پراسے مرتد قرارد کے کراس کے لکی کا کہ ذری میں کہ کا جازت دینے میں مسلمانوں کی تعداد میں کی کا خدشہ تھا۔ کیا بین محم اس امرکا ماز تین ہے کہ معرت نے ندہب کے فروغ کے لئے ''اسلام بذریع تینے '' کے بجائے'' فائدانی یا

موروثی اسلام' کوتر چی دی۔ کیونکہ بذراید آبادی اسلام پھیلانے کا بیسب سے آسان اور مؤثر فارمولا تھا۔ جیے جیے آبادی ہوھے گی مسلمان خود بخو دیڑھتے چلے جائیں گے۔ جوتبدیلی چاہے اسے لک کردیا جائے۔ کیابیانصاف کے تقاضوں کے منافی نہیں؟''

جواب .....دین و فد بب کی تهدیلی پر سزائ ارتداد کے اسلامی قانون پر اگر کسی کو بالفرض اعتراب .....دین و فد بهت کی الفرض اعتراض کاحق بودتا تو اس کے حقدارو ولوگ تھے جو کسی آسانی دین ند بب کے ویروکار ہوتے یاان کے دین و فد بب کی کوئی اساس و بنیاد ہی تیں ہے۔ بلکہ ان کا وجود ہی پرخود غلط ہے۔ ان کواس بحث میں حد بلکہ ان کا وجود ہی پرخود غلط ہے۔ ان کواس بحث میں حصہ لینے یااس پراعتراض کرنے کا کیاحت ہے؟

الف ..... بائل من بحى مرقد مونے والے كى سرائل بى ہے۔ چنا فيد فروج باب٢١، آيت ٢٠ ميں ہے: "جوكوكى واحد خداوند كوچھوڑ كركى اور معبود ك آ محتربانى چ حاك وه بالكل نا يودكر ديا جائے۔"

باس ما بود حرویا جائے۔ ب..... جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ یہودی، عیمائی یا دوسرے قدامب کے لوگ اپنا ند بب بدلیس توان پر سزائے ارتد ادکیوں جاری جیس کی جاتی ؟ اصولی طور پر ہم اس سوال کا جواب وینے کے مکلف جیس میں۔ بلکدان فداہب کے ذمدواروں، بلکہ شیکے داروں کا فرض ہے کہ وہ اس کا جواب ویں۔

تا ہم قطع نظراس کے کہ ببود ہوں اور عیمائیوں کا بیطرز علی مجھ ہے یا فلا؟ اتنی بات تو سب کو معلوم ہے کہ و نیائے عیمائیت اور ببود ہے ہی اپنے باطل و منسوخ شدہ وین کے بارے میں شدید تعصب کا شکار ہے۔ اس لئے کہ اگر وہ اپنے وین و ذہب کے معالمے میں تک نظر اور متعصب نہ ہوتی تو آج دنیا بحرے مسلمان اور امت مسلمہ ہان کے تلم و تشدد کا نشانہ نہ ہوتی ؟

اس نے ذرا اور آ مے بڑھے! تو یہوہ یت کے تعسب کا اس سے بھی اندازہ ہوگا کہ اغیائے بنی اسرائیل کا آل ناحق ،ان کی ای نگل نظری کا شاخسا نداورتشدد پیندی کا مند بول جوت ہے۔ ورنہ بتلا یا جائے کہ حضرات انبیائے کرام علیجم السلام کا اس کے علاوہ کون ساجرم تھا؟ صرف بھی نال کہ وہ فرمائے تھے کہ پہلا وین وشریعت اور کتاب منسوخ ہوگئی ہے اور اب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے ذریعہ نیا دین اور نئی شریعت آ چکی ہے اور اس میں انسانیت کی نجات اور فوز وفلا تے ہے۔

ای طرح یہود یوں اور عیسائیوں کے ذھے قرض ہے، وہ ہلائیں کہ حضرت یکیٰ اور حضرت زکر یاعلیماالسلام کو کیوں کل کیا گیا؟ آخران محصوموں کا کیا جرم تھا؟ اور کس جرم کی پاواش میں ان کا یاک ویا کیزہ اور مقدر کہو بہایا گیا؟

اس کے علاوہ یہ بھی ہتلایا جائے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے قتل اور ان کے سولی چڑھائے جانے کے منصوبے کیوں بتائے مکے؟

مسلمانوں کو تک نظر اور سزائے ارتداد کوظم کہنے والے پہلے ذرا اپنے دائن سے حضرات انبیائے کرام علیم السلام اور لا کھوں مسلمانوں کے خون ناحق کے وجے صاف کریں اور پھر مسلمانوں سے بات کریں۔

ج ..... بیتو مے شدہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسانیت کی ہدایت وراہنمائی کے لئے حضرات انمیائی کے لئے حضرات انمیائے کرام میں الله اور سل علیم السلام میں کا السلام اور سل علیم السلام میں کا اللہ اللہ علیم السلام میں کا اللہ اللہ علیمالسلام ہے و کی تواس کی انتہاء تحیل اور احتمام حضرت موضعتی میں کی ذات یہ ہوئی۔

سوال بیہ ہے کدان تمام انبیائے کرام طیم السلام کے دین وشریعت اور کتب کی کیفیت بیسال تھی یا مختلف؟ اگر بالفرض تمام انبیائے کرام کی شریعتیں ابدی وسرمدی تھیں تو ایک نی کے بعد دوسرے نی اوراکی شریعت کے بعد دوسری شریعت کی ضرورت بی کول فیڈن آئی؟ مثل اگر حضرت آوم علیہ السلام کی شریعت ابدی وسرمدی تھی اور اس پرعمل نجات آخرت کا ذریعہ تھا تو اس وقت سے لے کرآج تک تمام انسانوں کو حضرت آوم علیہ السلام کی شریعت کا تالع مونا جا ہے تھا۔ اگر ایسا ہے تو کھر یہود ہت وہیسائیت کہاں ہے آگئ؟

ریک الکن اگر بعد میں آنے والے دین، شریعت، کتاب اور نی کی تشریف آوری ہے، پہلے نی کی شریعت اور کتاب منسوخ ہوگئ تھی .....جیسا کہ حقیقت بھی بھی ہے جو دوسرے نی کی شریعت اور کتاب کے آجانے کے بعد سابقہ شریعت اور نی کی اجاع پراصرار دکتر ارکیوں؟

جب کہ حقیقت ہے کہ جب دوسرانی، شریعت اور کتاب آ جائے اور پہلا دین، شریعت اور کتاب منبوخ ہوجائے تواس منسوخ شدہ دین، شریعت، کتاب اور نی کے احکام پڑمل کرنایاس پراصرار کرناخود بہت پر اجرم اور الشرقعالی سے بعاوت کے متر ادف ہے۔

اس کی مثال بالکل الی ہے جیسے کی ملک کے قانون میں ترمیم کر دی جائے یا اس کو مرح ہے میا اس کو مرح ہے جاتے یا اس کو مرح ہے ہے اس اگر مرح ہے ہے ہا اس کو کی عقل منداس نئے آئین وقانون کی بجائے منسوخ شدہ دستور قانون پڑھل کرتے ہوئے نئے قانون کی بخالف کرتے ہوئے نئے قانون کی بخالف کرتے ہوئے نئے قانون کی بخالف کرتے ہوئے نئے مانون کی بخالف کرتے ہوئے کا بیان کا محافظ و یا سبان؟

البنداا كركس ملك كاسر براه اليدعش مندكورائ ونافذ جديد آئين وقانون ك مخالفت اور اس سے بعناوت كى پاداش ميں باغى قرارد كر بعناوت كى سزاد بوتاك كا بيفل ظلم وتعدى ہوگا؟ يا عدل وانساف؟ كيا اليدم وقع بركس عشل مندكويد كينے كا جواز ہوگا كداكر جديد آئين وقانون كو چھوڑ نابعاوت ہے تو منسوخ شده آئين وقانون كوچھوڑ ناكوكلر بعناوت فيس ؟ اگر جديد آئين سے

بناوت کی سزاموت ہے تو قدیم ومنسوخ شدہ آئین کی خالفت پرسزائے موت کی کو ٹیس ؟

د جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ گزشتہ انبیائے کرام علیم السلام کے ادبیان اور ان کی

بر یعتیں منسوخ ہو پکی ہیں۔ اس سلط میں گزشتہ سطور میں متلی طور پر قابت کیا جا چکا ہے کہ سابقہ
انبیا میلیم السلام کی شریعتوں پر عمل باحث نجات ٹیس، ورنسٹے دین، نئی شریعت اور سے ٹی کی

ضرورت ہی کوں پیش آتی ؟ تا ہم سابقہ انبیائے کرام علیم السلام میں سے برایک نے اپنے بعد

آنے والے تین وشریعت اور نبی کی آمدے متعلق اپنی امت کو بشارت دی ہے اور ان کی احتاج کی احتاج بیان کی احتاج کی اللہ میشاق المندیدین الما

اتیتکم من کتب وحکمة شم جاء کم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولت نصرنه (آل عدران: ۱۸) " (اورجب الالشف عبد نيول سے کرجو کچ ش فق کوديا کاب اورعلم، پر آ وي تمبارے پاس والی کتاب کوآواس رسول برايمان لا کے اوراس کی مدرکرو کے۔ په

ای طرح حضرت سیلی علیہ السلام کی اپنے بعد آنے والے نمی کی بشارت انجیل کے علاوہ خوقر آن کریم میں می موجود ہے کہ: ''ومبشر آبرسول یا تھی من بعدی اسمه احد (الصف: ٦) '' ﴿ اور تُو تُخِری سانے والا ایک رسول کی جو آئے گامیرے بعد، اس کا نام ہے احمد )

ن ای طرح بائل میں (استنام باب ۱۸) میں ہے: ''خداوند تیرا خدا تیرے لئے تیرے ہی درمیان سے لینی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانندایک نی برپاکرے گا بتم اس کی سنا۔''

اس طرح ای باب می مزید ب: "اور خداد کدنے جھے ہے کہا کہ وہ جو کھے کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کے لئے ان بی کے بھائیوں میں سے تیری مانشدایک ٹی بر پاکروں گا اور ایٹا کلام اس کے مندمی ڈالوں گا۔"
(اسٹنام اس کے مندمی ڈالوں گا۔"

چنا نچر سابقدانمیائے کرام علیم السلام میں ہے کی نے بیٹیس فرمایا کہ میری نبوت اور دین وشریعت قیامت تک کے لئے ہے اور میں قیامت تک کا نمی ہوں۔ ونیائے بہودیت وعیرائیت کو ہمارا چین ہے کہ اگر کسی نمی نے ایسافر مایا ہے اس کا ثبوت لا کہ ''قسل هسات وا بسر هانکم ان کنتم صادقین ''ہمارادعویٰ ہے کرمیج قیامت تک کوئی یہودی اورعیرائی اس کا فبوت چیش نیس کر سکھا۔

جب کراس کے مقابلے میں آقائے دوعالم حضرت محمصطفی سیالتے کو قیامت تک کے تمام انسانوں کے لئے نہیں بنا کر بھیجا گیا اور آپ قائلے کو اللہ کا آخری نبی اور خاتم انسین فرمایا گیا۔ جیسا کہ ارشادالی ہے:

ا..... "" "قَل ينايها الناس انى رسول الله اليكم جيمعاً (الاعراف:١٠٨) " ﴿ تُو وَ

۲..... "وما ارسلنك الارحمة للعلمين (الانبياه:۱۰۷) " ﴿ اور تَحْمُو وَجَهُمُ خُرِيمَ خُرِيمَ مُنْ بجيجا مومِرياني كي جهان كي كوك ري- ﴾

٣..... "ملكان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين

(الاحدزاب: ٤٠) " ﴿ محمد بال تبين كمي كاتمهار عمروول عن سے الكين رسول سے الله كا اور خاتم النمين - ﴾

٣..... "وماارسلنك الاكافة للناس بشيراً ونذيراً (سبا ٢٨) "﴿ اور تَحْصَلُوجُو بَم نَهِ بِيجِابِ مومار كِ لاكول كِواسطِ تَوْثَى اور دُرسًا لـ يُكو ﴾

اس كے علاوہ آئخ ضرب اللہ نے خود بھی فر مایا:

ا..... ''اُنا خاتم النبيين لا نبی بعدی (ترمذی ج۲ ص ۴۰)''﴿ عُلَ حَاثُمُ الْمُحِيْنِ ہوں، *میر بے پورکوئی کی حُم کا ٹی کیل ۔* ﴾

۲ ..... "أنا آخر الانبياء وانتم آخر الامم (ابن ملجه ص۲۹۷) " (ش آخری کی است بول) " و ش آخری کی بول اور تم آخری امت بول

اب جب كر آن كريم نازل مو چكاادر حضرت محملية تشريف لي التو فابت موا كريم الله كي آخر الله بي اور قرآن كريم الله كي آخرى كتاب به الله كي آخرى كتاب به الله الله كي آخرى كتاب به الله الله كي وين وشريعت كاسكه قيامت كل بطح كاراس لئع جوشس الل جديد ودائح قالون اور آئين الله كي كالف كريم قالون اور آئين و شروو ين وشريعت ياكي خوصا ختر قرب جيم موجوده وور كي من الله كي كالف كريم و في الله كي التام كريم قالون او قداب الله كالله كاروين و شريعت و آن وسنت اور و فيره الله كاروين وشريعت قرآن وسنت اور عشر ويات كي روشي هي الله كاروي الدورة قل به الله عشل وديان وشريعت قرآن وسنت اور عشل و ديان كي روشي هي بي اوروق كي جوايك بافي كي موني جائي وروق كل به و

ای لئے قانون ارتدادی قادیا کی طرف سے بیا عراض فالعی دجل وفریب اور دعوی ہے کہ اس میں استان کی اجازت دینے سے معرت کو مسلمانوں کی تعداد میں کی کا خدشہ تھا۔ معرت کو مسلمانوں کی تعداد میں کی کا خدشہ تھا۔ معرت کو میں نہ بہب کے فروغ کے لئے اور اسلام بر راجہ مسلمانوں کی تعداد میں میں اسلام کو ترقی دی۔ کیونکہ بذراجہ آبادی اسلام کی میلانے کا میں سب سے آسان اور مؤثر فارمولا تھا۔ جیسے جیسے آبادی پڑھے گی۔مسلمان خود بخود پڑھے چلے جائے کی کہ دیا جائے گل کرویا جائے۔''

کی تکرید یا تون مسلمانوں کی تعداد پر حانے کے لئے نیس بلک اسلام دھنوں کی راہ روکنے کے لئے ہے۔ اس لئے کس ملک میں انسداد بعنادت اور جرائم کی ردک تھام کا کا نون کس

ملک کے شریف شہر بوں کے خلاف نہیں۔ بلکہ بدمعاثی کی روک تھام کے لئے وضع کیا جاتا ہے۔

اگر قادیا فی فلنے کوشلیم کر لیا جائے تو اس کا معنی بیہ ہوگا کہ کمی جرم کی روک تھام پر قدغن
لگا تا یا اس پر کڑی سرزاؤں کا نفاذ ، اس کی علامت ہے کہ اس ملک کے شریف شہر یوں کے بدمعاش
اور جرائم پیشہ ہونے کے خوف سے وہ قوانین نافذ کے گئے ہیں؟ حالا تکہ مہذب دنیا ہیں کہیں ایسا
نہیں ہوتا۔ بلکہ ہر نیک دل حکم ان اور شغق باپ اپنی رعایا اور اولا وکو برائی کے نمائج ہے گاہ کرتا
ہے۔ بعض اوقات از راہ خیر خوابی ان کو سرزا بھی دیتا ہے اور معاشرے کے بدکر داروں کے خلاف
قانون سازی کرتا ہے ورائس کی خلاف ورزی بر بخت سے خت تد ہر کرتا ہے۔

اس سے ذرا مزید آ مے بو صے تو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالی نے بھی کفروشرک پرعذاب وعقاب اور جہنم کی شدید سراکا قانون مرتب فر مار کھا ہے۔ کیا تعود باللہ اللہ تعالی کو بھی اپنے مائے والوں کی تعداد بیر حانے کے لئے اس فار مولا کو ترج دی ہے؟ اور بذریو یہ آبادی اپنے مائے دالوں کی تعداد بیر حانے کے لئے اس فار مولا کو ترج دی ہے؟ اور بذریو یہ آبادی بیر حے گی۔ اللہ تعالی کے مائے والے خود بخو دبر حتے چلے جائیں مجے؟ ہتلایا جائے کہ کیا ایسا کہنا مقل ودیانت کے مطابق ہے؟ قانون ارتداد پر اعتراض کرنے دالوں کو موجنا جائے ارسوبار سوچنا جائے ہے؟ کان کا میا حتراض کہاں تک جاتا ہے؟

دوسر کفظوں میں اس کے معنی یہ ہیں کد دنیا میں سرے سے جرم وسراکا کوئی قانون علی نافذ نہیں ہونا چاہئے۔ اگراییا ہوتو کیا اس سے معاشرہ انارکی ، طوائف الملوکی ، انتشار، تشدداور بدامنی کی لیسٹ میں ٹیس آ جائے گا؟ جولوگ ایسا مطالبہ کریں کیا سمجھا جائے کہ وہ انسانیت کے دوست ہیں یادشن؟

خاندان نبوت پرز کوة كيول حرام بي؟

س..... '' حضرت محقظی نے اپنے خاندان یعنی آل رسول کوز کو ق کی رقم دینے ہے کیوں منع کیا ہے؟ کیا اس سے خاندان افضل کیا ہے؟ کیا اس سے خاندان ابزائی اور تحجر کی نشاندی نہیں ہوتی؟ کیا رسول کیا تھا کہ کا خاندان افضل اور باقی سب ممتر ہیں؟ بحقیت انسان میں خاندانی افغیلیت یا بنوائی تشکیم نہیں کرتا۔ خود حضرت محملیات کا قول ہے کہتم میں افضل وہ ہے جس کے اعمال اجھے ہیں تو پھرید قول ان کے اپنے خاندان پر کیوں لا گؤئیں ہوتا؟''

جواب .....عدل وانصاف کا تقاضا ہے کہ اگر کسی کٹر سے کٹر مخالف میں بھی کوئی خوبی اور کمال نظر آئے تو اس کا اعتراف کرنا چاہئے ۔ مگر باطل پرستوں کے ہاں اس کے برعکس بیراصول ہے کہ جب کی ہے پر خاش ، بغض ، عداوت یا دلی نفرت ہو، تو آئیس اس کی خوبیوں میں بھی سو ، سو نقائص نظر آتے ہیں اور نہ صرف اس کے محاس وخوبیوں کو نقائص ومعائب بنا کر چیش کیا جاتا ہے۔ بلکہ ان پر حرف میری کی جاتی ہے۔ قادیا نیوں کے فدکورہ اعتراض میں بھی ذات نہوی ہے بغض وعدادت کا بھی فلسفہ کارفر ماہے۔

ورنداگردیکھاجائے تو آنخضرت اللہ نے اپنی ذات اوراپنے خاندان کے لئے ذکو ہ وصد قات کو ترام قرار دے کر جہال امت کے فر باءاور فقراء پراصان فر مایا ہے۔ وہاں اپنی ذات اوراپنے خاندان کے لئے تکی اور شکلات پیدا فرمائی ہیں۔ اس لئے کہ:

سسس دیکها جائے تو آنخفرت الله کا پی ذات اور اپنے خاندان کے لئے ذکو ہ وصد قات کو حرام قرار دینے کا راز بیر تھا کہ اگر آپ ملک خود اپنی ذات یا اپنے خاندان کے لئے صدقات وذکو ہائیا طال قرار دینے تو احتال تھا کہ اسلام دشمن اور قادیا نیوں جیسے طاحدہ وغیرہ بیا عمر اش کرتے کہ حصرت محصل نے نہیں نیوذ باللہ از کو ہ وصد قات کا تھما پی ذات اور اپنے خاندان کی مال آسودگی کے لئے دیا ہے۔ جب بی تو نعوذ باللہ اور کو ہ مراب بیل رہے ہیں۔ اس حکمت کے حت

آ تخضرت الله في فقرائهم في معرف ويان فرات بوت ارشادفرمايا: " توخذ من أغنياتهم وترد في فقرائهم (ابوداؤدج اص٩٥١) " ﴿ (الله وَالله عَلَمُ الله عَلَمُ الله والله وال

چنا نچاس محم نے آپ اللہ نے اس اعتراض دیدگمانی کا دروازہ ہیشہ کے لیے بندکر دیا اور واضح کردیا کرز کو قاوصد قات کے اجراء سے مقصودا پی ذات یا خاعدان کی معاشی آسودگی نہیں۔ بلکہ ان کے فوائد ومنافع ، زکو قاوصد قات دینے والے مسلمانوں کے غریب وفقیر متعلقین ہی کی طرف لوٹائے عائیں۔

سا ..... چونکہ جولوگ بلاضرورت ہا تک کر یا زکوۃ وصدقات پر زعدگی گزارنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ عبومان بین تقوی باضرورت ہا تک کر یا زکوۃ وصدقات پر زعدگی گزارنے کے عادی ہو خیس رہتے ہیں۔ عبومان بین تقوی با مطابرہ بھی بھی ہی ہے کہ عام طور پر ایسے لوگوں کی ہمتیں پست ہوجاتی ہیں۔ وہ محنت ، مشقت اور کسب مال سے جی چراتے ہیں۔ عیش کوئی ، راحت پہندی اور آ رام طبی ان کی طبیعت ٹانیہ بن جاتی ہے۔ سستی وکا بلی ان کے رگ وریشے ہیں سرایت کرجاتی ہے۔ جس کی ووجہ ہے اسے ایک کی محافر کے جاتے ۔ اس کے اندیشے تھی کہ کی خواف زبان طعن کھول کے اندیشے سے کوئی اس کوؤ ٹرینا کرؤات نبوی کے خلاف زبان طعن کھول کرنے اور نین دیاو آخرت ندیریا در بیشے ہیں۔

انسانوں کے دین وائمان کی ہربادی کے ای خطرے کے پیش نظر آ تحصرت کا لئے نے اپنی آل ، اولا داور خاتمان کی آل ، اولا داور خاتمان کی آل ، اولا داور خاتمان کی آل ، اولا داور خاتمان پر معاشی وسعت کے دروازے بند کر کے ایک طرف ان کے لئے معاشی تکی پیدا کی تو دوسری طرف بہت سوں کے ایمان واسلام کو ہربادی سے بیالیا۔

۵..... کھراس کا بھی امکان تھا کہ کہیں میرا خاندان محض قرابت نیوی کی وجہ سے لوگوں کی زکو ۃ وصد قات کو اپنا حق نہ بجھ بیٹیس یا کمیں اس کی نگاہ لوگوں کے مال، زکو ۃ وصد قات پر ہی نہ تک جائے۔اس لئے زکو ۃ وصد قات کو مرے سے ان برحرام قرار دے دیا گیا۔

٧ ..... اس كے علاوہ عين ممكن كے كه خاندان نبوت پرزگوة وصدقات حرام قراردينے كى بيد حكمت ہوكہ ميرا فائدان ذليل وخوار شهو كى مادر مسلمانوں كى نگاہ ميں ذليل وخوار شهو على مادر تى الله وست ند پر جائے اس لئے اوكوں كى ذكوة وصدقات پر تكرير كے حصول رزق ميں كابل وست ند پر جائے اس لئے آ ہے اللہ كابل وست ند پر جائے اس لئے آ ہے اللہ كابل وست ند پر جائے اس لئے ان پر ذكوة وصدقات كوحرام قرار دے كر انہيں محت وجابدے سے بينزر كفاءت

رزق حاصل كرنے اورامورة خربت كى طرف متوجفر مايا۔

جیرت ہے کہ قادیا نیوں کو ایک طرف آقائد دوعالم اللہ کا اس زہرہ تکھند اورا پی ا زات سے لے کر اپنی آل، اولا داور خاندان کے لئے کفاف وقاعت کے طرز عمل پر تو اعتراض ہے محر دوسری طرف آئیس مسیلہ بنجاب مرزاغلام احمد قادیاتی کے اس برترین کردار اور مال بنورنے کے روسری طیلاحیلوں، بہانوں اور بیسیوں تم کے چندوں پر کوئی اعتراض فیس۔

اگر قادیاتی امت بتعسب اور هنادی عینگ اتار کرایک کمی کے لئے اپنے انگریزی نی مرزاغلام احمد قادیاتی کی مالی حالت پر فور کرتی تو اس پر پر هیقت روز روژن کی طرح حیال ہوجاتی کہ سیالکوٹ کی عدالت میں کلرکی کرنے والے ایک معمولی فض کی فیملی '' رائل فیملی'' کیسے بن گئی؟ اور اس کا خاتھ ان دیا کے امیر ترین خاتھ انوں میں کیسے شامل ہوگیا ؟ اور اس کے پاس اس قدر وافر مقدار میں مال ودولت کہاں ہے آئی ؟ اور ان کی زمینوں اور جائیدادوں کی انتیش کہاں سے نازل ہوگئیں؟

بلاشبرقاد یانی است خودی مرزائی نبوت کی شریعت کی روشی میں بتلاسکتی ہے کہ بیرسب
قاد یانی چندہ مہم کی برکت ہے۔ کیونکہ قاد یانی شریعت میں قو قبر بھی چندے کے موض فروخت ہوتی
ہے۔ اس لئے کہ جو قادیانی وقف زندگی، وقف جدید، وقف فلال، وقف فلال کا چندہ ند دے
سکیں۔ آمیس قادیانی بہشتی مقبرہ میں وفن ہوئے کی اجازت نہیں دی جائی۔ جس کا مفتی بیہ ہے کہ جو
قادیانی بہشتی مقبرے کا چندہ ندوے پائے دوسر لفظوں میں وہ جہنی مقبرے میں وفن ہوگا۔ گویا
مرزا قادیانی کو چندہ شدیہ والے قادیانی اس ویا جس کی ہیں۔

قادیانید! حضرت می الله اورآپ کے خاندان کے زکو قا دصدقات استعال ند کرنے اور کے جاندان ندکرنے کے پہلے اور استعال ندکرنے پر توجہ میں افسوں! کر جہلی ایپ نی کے تفریوں کی کمائی مضم کرنے اور اسے شیر بادر سمجھ کر جڑپ کرجانے پر کوئی اشکال نیس، آخر کیوں؟ قادیا نیو! تمہارا نبی زعر کی مجردونوں باتھوں سے چدو مسینی رہا اور ساری زعر کی بالی تھی کا رونا مجی رونا رہا۔ سوال بیرے کہ آج اس کی فیلی اور خاندان (راک فیلی) سیسے کہ آج اس کی فیلی اور خاندان (راک فیلی) سیسے کہ آج اس کی

قادیانید! تمہارے تمی کی ساری زعدگی دوسروں کے مال پرنظرری ہے۔ جب کہ جارے نبی آقائے دو عالم اللہ کی زعدگی دنیاداری ہے دامن چیزانے میں گزری۔ چنانچہ آپ کا کھنے نے فرمایا۔ ہمیں جہارے مال کی نہیں ایمان داعمال کی ضرورت ہے۔

قاد بانوا تمهارے بال غریب کی کوئی حیثیت نبیل۔ چندہ دینے والے تمهارے بال

بہتی ہیں اور قریب جہنی ہیں اور تم قبرول کو پیچے ہو۔ جب کہ ہمارے نی اوران کے امتوں نے قبر فروقی کا کاروبارٹیل کیا۔ بلکہ ہمارے نی اگر مالیہ: 'فسمن مات و علیه دین ولم یتر ک و فساۃ فعلی قضاء ہ و من ترک مالاً فلور ثته (بخاری ج۲ ص ۱۹۷۷) ' فواکر کوئی مسلمان فوت ہوجا ہے اور اس پرکوئی قرضہ ہوتو اس کا ش (محقاد کے) ذمدار ہول ، اوراگر مالی چوڑ جائے تو اس کا مال اس کے وارثوں کا ہے۔ کہ

ا المرس نی معرت محملیات نے فرمایا: "لانورث، ماتر کنا صدقة (بخاري ج ۲ مراح عن الله من المحملیات میں اللہ میں ال من ۹۹۶) " هم بما عت انبیاء بو بائد جو بائد جو اللہ اللہ وہ الاست ما ندان میں بطور وراثت تقسیم نہیں ہوتا بلک وہ صدقہ ہے۔ کہ

قادیا نیو! بتاو ..... مرزاغلام احمد قادیانی کی جائیداد اس کے خاتدان کے علاوہ کہال خرج کی گئی؟ اگر قادیا نیوں میں ذرہ برابر بھی شرم وحیاء یا عشل ووائش کی کوئی رمتی ہوتی تو وہ نبی ال میں اللہ میں اس میں اس

جهاد کیوں؟

م..... حضرت محملاً في جاد كاسم كون ديا؟ جهاد كواسلام كا پانچوان ضروري ركن كون قرار ديا؟

جواب ..... ویکھا جائے تو اس اعتراض کے چیچے بھی مرزاغلام احمد قادیانی اوراس کی امت کی امت ک اگریز حکومت کی نمک خواری کا جذب کار فرما ہے۔ ورند مرزائیوں اور تمام دنیا کومعلوم ہے کہ جہاد کا حکم حضرت محمد کا نمین بلک الشرقعالی نے دیا ہے۔ اس کئے ہم یہ کہنے میں تق بجانب ہیں کہ مرزائیوں، قادیا نمون سے کہا اعلام احمد قادیانی کواسلام اور قرآن پر ندصرف سے کہا کیاں نہیں بلک اس سے دورکا بھی واسط نہیں۔

۱ ...... اگرقادیانی، قرآن کریم کو مانے ہوتے اورانشد کا کلام بھتے ہوتے تو ان کومعلوم ہوتا کہ اگر تخضرت کا خضرت کا خارخود جہاد کا تحق و جا ہوتا تو کی دور بی اس وقت اس کا تحم دیتے ۔ جب مسلمان، کفاروشرکین کے ظلم کی چی بی لی رہے تھے۔ اگر جہاد کا معاملہ آ پہلائے کے قبضے بی معملان، کفاروشرکین کے ظلم کی چی بی لی اجازت نہ دی ہوتا تو آپ ملائے اپنا آ بائی گھر چھوڑ کر مدید منورہ کی طرف ججرت کی فرماتے؟ اور سب سے بیاتی ۔ آپ ملائے کا فاراد درشرکین مکہ کے مظالم کیوں برداشت کرتے؟

الف ..... ''اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير (المدينة على نصرهم لقدير (المدينة ٣٩) '' في حكم مواان لوكول كوجن سي كافراز تي ساس واسط كدان يرظم موااورالله ان كي مدوكر في يرقادر سيد - ﴾

ب "نيايها النبى حرّض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا الفا من الذين كفروا صابرون يغلبوا الفا من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون (الانفال:٥٠) "﴿ الله عَلَى الشّولَ والمسلمانون ولا الله عَلَى الله عَلَى

نج ..... "كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئًا وهو خير لكم وعسى ان تكرهوا شيئًا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئًا وهو شرلكم والله يعلم وانتم لا تعلمون (البقره:٢١٦) " ﴿ فَرْضُ مُولَى ثَمْ رُلِّ الْحَادِوهِ مِنْ لَكَمْ يَكُمْ لَكُمْ لِكُمْ لَكُمْ لَلْكُمْ لِ

ان آیات اورای طرح کی دوسری متعدد آیات سے واضح طور پرمعلوم ہوا کہ جہاد کا تھم اس آیات سے واضح طور پرمعلوم ہوا کہ جہاد کا تھم آئے میں سے اللہ اللہ تعالی کی طرف سے تھا۔ چونکہ اس وقت مسلمانوں کی تعدد القبار کا دروہ ایک عرصہ سے کھار کے مظالم کی چی میں پس رہے تھے اور مسلمان بظاہر کھار کی تھے۔ اس لئے اللہ تعالی نے آئے تخضرت میں قدر خاکف بھی تھے۔ اس لئے اللہ تعالی نے آئے تخضرت میں قدر خاکف بھی تھے۔ اس لئے اللہ تعالی نے آئے تخضرت میں قدر خاکف بھی تھے۔ اس لئے اللہ تعالی نے آئے تخضرت میں قدر خاکف نہ بوں دیا کہ کہ مسلم انوں کا ایک فرد کا در کیا جائے اور باور کرایا جائے کہ وہ کھارکی عددی کثرت سے خاکف نہ بوں ایک مسلم انوں کا ایک فرد کا در کیا در کیا در کیا در کا در کیا ہے۔

 واذیوں پرمبرو برواشت کا تھم تھا تو اب جوابی، بلکه اقدامی کارروائی کا تھم کے حکر دیا جارہا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ بیمبرو برواشت ایک وقت تک تھی۔ اب اس کا تھم نتم ہوگیا ہے اور جہاد وقال کا تھم اس لئے دیا جارہا ہے کہ اب تنہارے مبرکا امتحان ہوچکا اور کھارے مظالم کی انتہاء ہو تھی۔

نیزیدکه چونکداس وقت کفار، مشرکین اوران کے معالم، اشاعت اسلام بس رکاوث تصاوروه فتد پردازی بس معروف تھے۔اس لئے حكم مواكد "و قساتسل وهم حتى لا تكون فتنة "كين كفارس يهال تك قال كردكه كفركا فترنا بودموجائ ـ

اى طرح اس مضمون كودوسرى جكه يون ارشادفر مايا ميا:

الغى ..... "يْايها النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ اعليهم وماؤهم جهنم وبيش المصير (التوبه: ٧٣) " وات أي الرائي كركافرون عادر منافقون ساور تكرفوني كران يراوران كافحانا ووزخ بوروه براغمانا ب- ﴾

ب ..... "قل ان كان أباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتى الله بامره والله لا من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتى الله بامره والله لا يهدى القوم الفسقين (التوبه:٢٠) " ﴿ لَا كَبِرِ مَا كُرَبَهار عِبال الله عَلَى اور بِها في اور بيان الدي المرادي اور بال بي بين اور بودا كري، جم كي بندموني من فرية من اور وياري بين الله اور المن كرسول ساور لا ني وراد في الكري الله المرادي بين الله عن ويتانا فريان كول المرادي الله الله الله الله الله الله الله كرسول ساور لا ني الله الله الله الله الله الله الله كرسول ساور لا ني الله الله الله الله الله الله كرسول ساور لا ني الله الله الله الله كرسول ساور لا كرسول الله كرسول الله كول كول كورياده كله كله كول الله كول كرسول ك

ان آیات ہے بھی واضح طور پرمعلوم ہوا کہ جہاد کا تھم اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوا ہے۔ بلکہ اس میں شدت کی تاکید ہے اور جولوگ اپنی مجدوبات و مرفوبات کو چھوڑ کر جہاد کا تھم بیائیں لا نمیں گے۔وہ اللہ کے عذاب کا انتظار کریں۔ بتلایا جائے کہ اگر اللہ کا رسول میں تھے ، سحایہ کرا تھیا مسلمان اس تھم اللی کو بچالا نمیں اور نصوص قطعیہ کی ویہ ہے اے فرض جانیں تو اس میں اللہ کے نبی محابہ کرا تھا ہے کہ جولوگ طبی خواہش اور کے نیز ہیمی بتلایا جائے کہ جولوگ طبی خواہش اور کئی محابہ کا میں محابہ کرا تھا ہے کہ جولوگ طبی خواہت و مجدوبات کو چھوڑ کر اللہ کا تھم بچالا کمیں۔ وہ قائل طعن ہیں یا وہ جود نیاوی مفاوات اور انگریز وں کی خوشنو دی کی خاطر اللہ کے تھم کولیں پشت ڈال دیں؟
بیں یا وہ جود نیاوی مفاوات اور انگریز وں کی خوشنو دی کی خاطر اللہ کے تھم کولیں پشت ڈال دیں؟
بلاشیہ تاور یا نمیں کا بیا عتر اض ' النا چور کو تو ال کو ڈائے'' کے نہم سے اور مصداق میں بلاشیہ تاور کے نور مصداق میں

آتاہے۔

۵...... اس سے مث کرمشاہدات، تجربات، عقل اور دیانت کی روشی میں اگر دیکھا جائے تو۔ اللہ کے باغی کفار، مشرکین اورمعاندین کے خلاف جہادیا اعلان جنگ عین قرین قیاس ہے۔

اس لئے کردنیا کے دو پینے کے باوشاہوں میں سے کی کے خلاف اس کی رعایا کا کوئی فرداعلان بناوت کردی تو پہلی فرصت میں اس کا قلع فی کے جاتا ہے اورالیہ باغی کے خلاف پورے ملک کی فوج اور تمام محوتی مشینری حرکت میں آ جاتی ہے۔ تا آ ککہ اس کوٹھ کانے لگا فیا جائے۔ لگا فیا جائے۔

اور مہذب دنیا میں ایسے باغیوں ہے کی شم کی رعایت پر نے کا کوئی روادار نہیں ہوتا اور نہ بی ان کے حق میں کسی کوسفارش کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ بلکہ اگر ایسے باغی کر فقار ہوجا کیں اور سو بار تو بہ بھی کرلیں تو ان کی جان بخشی نیس ہوتی ۔ ابسوال یہ ہے کہ اگر کوئی قوم، برادری یا افراد، خالق و ما لک کا کتات اور رب العالمین سے بغاوت کریں اور نعوذ باللہ اس کوچھوڑ کروہ کی دوسرے کورب، اللہ اور مالک مان لیس یا خالق کا کتات کے احکام سے مرتا بی کریں تو کیا اس رب العالمین اور مالک ارض و ساکو حق نمیس کم نیتا کہ وہ اپنی قوج کے در ایدان شور یدہ سروں کا علاج کرے اور ان کوشمکانے لگائے؟ دیکھا جائے تو جہاد کا کہی مقصد ہے اور یہ عدل دا نصاف کے میں مطابق ہے۔

٢ ..... گھر جہاد صرف شریعت محدی ہی میں شروع نمیں ہوا بلکہ اسے قبل دوسرے انہیاء کی شریعت میں ہیں شروع نمیں ہوا بلکہ اسے قبل دوسرے انہیاء کی شریعت میں ہیں ہے: '' مھر ہم نے مشرکر سن کا داستہ لیا اور بسن کا استہ لیا اور بسن کا جائے ہیں ہیں ہے۔ '' مھر ہم نے مشرکہ سن کا داستہ لیا اور بسن کا فداوند نے مجھے ہیں جگ کرنے کو آیا اور خداوند نے مجھے ہیں ہوگا۔ اس سے مت ڈر کے وکٹ میں نے اس کواور اس کے میں آ دمیوں اور ملک کو تیرے قبطے میں کر دیا ہے۔ جیسا تو نے امور ایوں کے بادشاہ تھون سے جو حسوں میں رہتا تھا۔ کیا ویہا ہی تو اس سے کر سے گا؟ چنا نچے خداوند ہمارے خدا نے بسن کے بادشاہ ہوج کو کی اس کے مسب آ دمیوں سمیت ہمارے قابو میں کر دیا اور ہم نے ان کو یہاں تک ماراکہ ان میں سے کو کی باتی ندر ہااور ہم نے اس وقت اس کے مسب شہر لے لئے اور ایک شہر بھی ایسا ندر ہا جو ہم نے ان سے نہ در ہا اور ہم نے اس وقت اس کے مسب شہر لے لئے اور ایک شہر بھی ایسا ندر ہا جو ہم نے ان سے نہ در ہا اور ہم نے اس کیا ویسا بی ان سب آ بادشہروں کو معور توں اور پچوں کے باکل تا بود کر ڈالا۔'' (استان ہا ہوسہ تے باکل تا بود کر ڈالا۔''

ای طرح باب ۴۰ آیت ۱۳۵۱ میں ہے: ''جب تو کی شمرے جنگ کرنے کوائ کے نزدیک پنچ تو پہلے اے ملح کا پیغام دینا اور اگروہ تھے کو صلح کا جواب دے اور اپنے بھا تک تیرے لئے کھول دی تو دہاں کے سب باشدے تیرے بان گزار بن کر تیری خدمت کریں اور اگروہ تھے سے کھنے خداد تد تیرا خداا سے اگروہ تھے سے نداو تد تیرا خداا سے تیرے قبضے میں کر دیا تو اور بال بچوں اور تیرے قبضے میں کر دیا تو ہوں اور بال بچوں اور چہا کہ جو اور اور اس شیر کے سب مال لوٹ کو اپنے لئے رکھ لینا اور تو اپنے دشمنوں کی اس لوٹ کو جو خدائے تیم کوری ہو کھانا ہے''

مال غنيمت مين آنے والى عورتنس لونڈياں كيوں؟

۵...... ''مال غنیمت کے طور پر دشمن کی حورتیں مسلمانوں کے لئے کیوں حلال قر اردیں؟ کیا حورتیں انسان نہیں۔ جھیڑ بکریاں ہیں۔ جنہیں مال غنیمت کے طور پر باٹنا جائے اور استعمال کیا حائے؟''

جواب ..... وشمن سے لڑائی ، قبال اور جہادی صورت میں کفاروشرکین کے جوافر اوگر فبار ہوجا کیں وہ قیدی کہلاتے ہیں۔ چرا کر مسلمان فوج کے کھافر او بخافین کے ہاتھوں کر فبار ہوجا کیں تو کفار قیدیوں سے جادلہ کر کے مسلمان فوجیوں جس بطور مال فیمت تقییم کرویا جائے گا۔ اس کا نام ہے لوظ یاں قرار دے کرافیس مسلمان فوجیوں جس بطور مال فیمت تقییم کرویا جائے گا۔ اس کا نام ہے "فلای کا مسئلاً"

غلامی کے اس مسلے برعام طور پر اسلام دعمن سامتر اص کیا کرتے ہیں کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور مسلمانوں کی جانب سے بیانسانوں پڑھلم ہے۔

اس مخوان سے میسائی و نیا اور انسانی حقوق کے تام نہاؤ ملم پردار مجی احتراض کیا کرتے ہیں۔ قادیا نحو لی اور ان کی ہاں ہیں۔ قادیا نحو لی اور ان کی ہاں ہیں۔ قادیا نحو لی اور ان کی ہاں ہیں ہاں طلنے کے متراوف ہے۔ بلک ان کے مند کی بات چین کرا ہے مند سے لگالے کی مانئد ہیں ہاں طلنے کے متلہ اسلام نے جاری ہے۔ جب کہ قادیا نحو ل اور ان کے آقاد کی معلوم ہوتا جا ہے کہ خلامی کا متلہ اسلام نے جاری خیس فرمایا۔ بلکہ بی قبل از اسلام عیسائیوں اور یہود ہوں جس مجی جاری تھا۔ چتا نچے فلاموں اور لیجود ہے۔ لوظ ہوں کا تذکرہ خود ہائیل جس ہائیں افاظ موجود ہے۔

ب ..... (باب، ۲۰۳۰ء میں بے: اور لیاہ کی لوظری زافد کے بھی یعقوب سے ایک بیٹا جوا۔''

ج ..... (اشٹاءباب، ۱۹۳۱ء عدا) میں ہے: "اگر کسی کا غلام اینے آ قاکے پاس سے بھاگر تیرے پاس بناہ کے اوالے اس کے آ قاکے والد نہ کردیا۔"

اس کے علاوہ قبل از اسلام مشرکین کہ بھی بھی کا کی کا رواج تھا۔ بلکہ یہود ونسار کی سے لے کر کفارہ مشرکین مکہ بھی بھی بھی بھی کا کی ارواج تھا۔ بلکہ یہود ونسار کی سے لے کر کفارہ مشرکین مکہ تک سب بی لوگ غلاموں اور لوغہ بول کوکی انسانی سنوک کا ستی تھے۔ جب کہ اسلام اور پینج بر الله و لا الله و لا اسلام اور پینج بر الله و الله و

دیکھا جائے تو اس آیت شریفہ میں دوشم کے احکام ایک ہی جگہ اور ایک ہی سیاق دسپاق میں بیان کے گئے ہیں۔ ایک اللہ تعالی کی عبادت اور دوسرے اس کی مخلوق سے حسن سلوک اور نیکی کا برتا و کرتا۔ پھر دوسرے جھے میں بعلور خاص پچھا لیے لوگوں کو مخصوص کر کے بیان کیا گیا ہے۔ جن کے ساتھ انسان نیکی میں بیان کیا تا ہے۔ ان کہ ان کی طرف زیادہ توجہ ہو گویا ان دونوں احکام کو ایک ہی جگہ بیان کرنے کا مقصود ہے ہے کہ جیسے اللہ تعالی کی عبادت کرتا، اس کا شروری ہے۔ ویسے ہی اس کی مخلوق کے ساتھ نیکی کرتا ہمی ضروری ہے۔ ویسے بی اس کی مخلوق کے ساتھ نیکی کرتا ہمی ضروری ہے۔ کیونکہ شروری ہے۔ کیونکہ

الل جال بائل من غلامول كے ساتھ حسن سلوك سے متعلق ايك حرف بعي نبيل

کہا گیا۔ قرآن کریم میں ان کے ساتھ سلوک کواس قد رضر وری قرار دیا گیا ہے جیسے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو۔ البذا جیسے والدین کے ساتھ حسن سلوک مضر وری ہے۔ ویسے ہی غلاموں کے ساتھ حسن سلوک بھی ضر وری ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور غلاموں کے عالمی فیک میں ایس کیا گیا ہے۔ غلاموں کے ساتھ نیک برتا و کوایک ہی آ ہے۔ میں اور ایک ہی تم کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ جس سے واضح ہوتا ہے کہ غلامی کا مسئلہ اگر چہ پہلے سے جاری تھا۔ جس کو اسلام نے بھی بعض تاگزیر وجو ہات کی بناہ پر باقی رکھا۔ مگر و نیائے عیسائیت اور کفر و شرک کی زیاد تیوں سے ہٹ کر اسلام نے مسئلانوں کی جانب سے حسن سلوک کی اس اظہر من افتس حقیقت کا کوئی و مشن اسلام بھی انکار نہیں کر سکتا ۔ بہی وجہ ہے عیسائی مصنف بلیو اپنی کتاب '' و کشنری آ ف اسلام'' میں کھاے ول سے انکار نہیں کر سکتا ۔ بہی وجہ ہے عیسائی مصنف بلیو اپنی کتاب'' و کشنری آ ف اسلام'' میں کھاے ول سے انکار نہیں کر سکتا ۔ بہی وجہ ہے عیسائی مصنف بلیو اپنی کتاب'' و کشنری آ ف اسلام'' میں کھاے ول سے انکار بیس کر ساتھ تیکی کرنے کی بڑے۔ '

غلامول كساتهاس من يرتا واوراسلام ش ان كى اى ايميت وعظمت كود كيوكرايك محاني رسول يديد الولا الجهاد فى سبيل محاني رسول يده الولا الجهاد فى سبيل الله والسحيح وبر امى لأجبت ان اموت واخا العملوك " و مسم ساس و اس ياك ك جس كة بعد قدرت ش ميرى جان ہے۔ اگر جاد فى سبيل الله ، جج اورا بى مال كى خدمت كا معالم نه بوتا تو ملى پندكرتا كر ميں غلامى كى حالت ميں مروب ك

 خرض غلامی کارداج ببودیت، عیسائیت، ہندومت، تمام بور فی اقوام اور قبل از اسلام کفارومشر کین سب کے ہال تھا۔ محر غلاموں کے ساتھ حسن سلوک، ان کے حقوق کی پاسداری اور ان کی آزادی کے فضائل جتنا اسلام اور پیغیبراسلام نے ارشاد فرمائے، انتاکسی دوسرے فدہب میں ندھے۔

و یکھا جائے تو اسلام کوغلای کے سیلے على طعن دھنچے كانشاند بنانے والوں كا والمن اس مستطيع سب سے زياده داغدار ب\_ كيونكداسلام كے سواكى ندبب على بحى غلامول كاخلاقى اورمعاشرتی کی متم کے حقوق کا ذرہ محرمة كرونيس تفار بلكه بائل على تو صرف غلامول كواس كى تلقين حى كردوايينا قاول كالسي اطاعت كرير جيسكوني عيساني اسية بيغير معزت يسلى عليه السلام كى كما كرتا ہے اور غلاموں كو تقين تمى كر اگركونى آتا كے باس سے بھاگ جائے تو واپس ا بن آ قا ك ياس جلا جائداس ك مقالع شي غلامول ك آقا كال كوالى كو في بدايت نتحى كدوه اپنے غلاموں كے ساتھ كيسا برتاؤ كري؟ اور ند بى اس پركو كى قد غن تى كدكو كى فض كى آزاد كوفلام بال\_ يكى وجد ب كرافريقد ك تكروول كوعيسائيول ك بال يكر يكر كرفلام بايا جاتا تفاے چنا نچے غلای کی رسم فتم کرنے کے دمویداروں کے مند پراس سے ذیاده زوروار طمانچ کیا موگا کہ انسائيكويديا آف ريلين اليز أ محكس كامقالدالك الكستائي د ١٣٢٢، من كولس في وس غلام برتكال كَ شابزاده بنرى كولبلور تحديث كا مسهها من مير ديسن افريقد ك لئ الكمم . بحرى رائة بروانه موااور جوده غلامول كولي كروالس آيا افريقة كوك فطرة ال حملول كو ناپند کرتے تھے۔جوان کو فلام منانے کی خرض سے کئے جاتے تھے۔ بور پاین تاجرائے حملوں کے عذر پیدا کرنے کے لئے اہل افریقہ ش آپس ش جگ کرادیے تھے۔۱۲۵اء ش سرجان ہا كك كونيا كے لئے رواند مواا در تمن وغلام حاصل كئے۔ پھران كوفروفت كر كے الكلين إلا آيا۔ فرانسیی، ایکی اور وج ان سب کے بال غلاموں کی تجارت کا سلسلہ برابر جاری رہا۔لیکن انگریزوں کے ہاں اس کاسراغ چارلس کے اس فرمان تک فیس مایا جواس نے ۱۹۳۱ امیس افرایت مینی کے نام اس مضمون کا لکھا تھا کہ وہ برطانوی علاقوں کے لئے افریقی غلام مہیا کرے۔۱۹۴۰ء مين تيره ين الأس في الك فرمان اس معمون كاشائع كما كرتمام وه افريقي جوفر الس كي أو آباديات مس كونت ركعة بير ببرمال غلام يتائ جاسكة بير ١٧٥٥ وش كرومويل في جيكا كواتين والول سے چھینا تو دیکھا کہ وہاں چدرہ سوسفید قام اورات نی نیکروغلام موجود ہیں اورخود وہال كرين والول كا خاتمه و چكا تفا ٢٧٢ اء ش تيسرى افريقة كميني قائم بوئي - اس كامقصد بيرقعا كه

برطانوی مغرب کی ہندوستانی نوآ بادیات میں تمن بزارغلام سالاندمہیا کتے جا کیں۔ ٩٧١ اءاور ١٩٨٩ م ك درميان صرف دس برس كى مت عسم ويش ساز هے جار بزار فلام برسال برطانوى نوآ بادیات میں آباد کئے جاتے رہے۔فرانس کرونے سرمارچ ۱۹۸۷ءکو ان غریبول کی سركر شت لكست بوئي بيان كيا بكد "اس جكدىسب سے بدى تجارت ان ظامول كى بجن کو یہاں لایا جاتا ہے۔ بیلوگ یہاں بالکل مادرزاد بریکی کےساتھ آتے ہیں ادران کے گا بک ان كا منه كمول كمول كرو تيكيت بين اوران كا امتحال محور ول اور جويا ول كى طرح كرت بين-" ١١١١ء من الكريدون اور المينيو س كرورميان جومعابده مواقفا اس كى روس الكليند تاس بات كا وعده كيا قعا كه البين والول كوتمس سال تك برابر جار بزارآ تحصوغلام بسالا ندمهيا كرتا رب گا۔غلاموں کی تجارت سے جو نفع حاصل موتا تھا الگلینڈ اور انھین ووٹوں کے بادشاہ اس میں ایک ھے کے شریک تھے۔ افریقہ کے غلاموں کی تجارت کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ یہاں تک کہ ٨٨ ١٥ من جب فلاى كانداد كو لئ يارلين من ايك بل يش كيا كميا تواعدازه كياجاتا ہے کہ اس دفت افریقد سے ہرسال دولا کھ خلام لے جائے جاتے تھے۔جن میں سے ایک لاکھ امریکہ وغیرہ اور بقید افریقہ کے مشرقی ساحل سے ایران اور پھی تھوڑے سے وسط افریقہ سے ترکی ( بحوال اسلام بيس فلا مي كالصور بمولانا سعيد احمد اكبر آبادي ص٢٨) اورمصر لے جائے جاتے تھے۔" فلای کوشتم کرنے کے نام نہادومو بداروں کے باندو با مک ومووں کے باوجودان کے پاس اس وقت بھی پیاس لا کھ غلام موجود تھے۔ جب کے مسلمانوں کے بال غلامی کا تصور مجھی کا معدوم موچکا تھا۔ چنانچ ١٦١٦ اراپر بل ١٩٣٨ء كاخبار "فيشل كال"كى ايك فر ملاحظه مود "فيوا میں جعیت اقوام کی مشورہ میٹی جو چندممبران پر مشتل ہے اور جوغلای کے مسلے برغور وخوش کرنے کے لئے مقرری می ہے۔اس نے سربارچ سے ارابریل ۱۹۳۸ء تک اپنے اجلاس کئے۔۱۹۳۰ء لیگ اسمیل لار ڈسیل نے برطانوی حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے فرمایا کد دنیا بھی اب مجمی کم از كم يا في طين يعيى يجاس لا كه غلام موجود جيرب بيسب اس ك باوجود ب كـ ١٩٢٧م على جعيت اقوام کی مجلس میں بداعلان کیا گیا تھا کرو تھا کرنے والی حکوشیں جن کی تعداد ۱۸متی -این این علاقوں میں غلاموں کی تجارت کوتشدوآ میز عکست مملی سے کام الکر بالکل فتم کرویں گی۔ان عومتوں میں امریکا کی ریاست بائے متحدہ مجی شامل تھیں۔اس مشورہ کمیٹی کے تقرر کا بیا فائدہ ضرور ہوا ہے کہ غلام حاصل کرنے کے لئے جو با قاعدہ اور منظم حملے ہوتے تھے وہ رک مجے۔'' ( بحوالداسلام بيس غلامي كاتضورص ٢٨)

قار كين اورخصوصاً قاديانى بتلاكي كدغلاى كى لعنت كورواج دين والمسلمان بين؟ يا ان كي قاعيمانى ؟ اسلام بين غلامى كى ايك بى صورت باوروه بيكمسلمان فوج كفار ب جنگ كري اور كفار مردوخوا تين كرفار موكر آكي تو انبيل غلام ولوندى بتاليا جائد اور بس -اس كعلاه واسلام في دوسرى تمام صورتول كونا جائز وحرام قرارديا ب-

اگرد یکھا جائے آواس صورت بیس بھی غلای کا طوق کفار نے اپنے گلے بیس خود ہی 

ڈالا ہے۔ ور نہ تیخبرا سلام اللہ کے کہ مسلمان فوجیوں کو یہ جا اے گی کہی علاقے کے فتہ پرور

کفار ہے جہاد کے وقت عین میدان کارزار بیس بھی پہلے آئیں اسلام کی دعوت دی جائے۔

مان جا کیں آو فیہا ور نہ دوسر نے نمبر پر ان کو کہا جائے کہ بے ڈکٹ تم اپنے غیب پر رہو۔ گر

اسلای مملکت کے پرامن شہری بن کر رہواور اسلامی حکومت کو جزیداور فیک دیا کرو۔ چنا نچداگر

وہ اس کے لئے راضی ہوجا کیں آو تخفرت کے نے فرمایا کدان کی جان، مال اور عزت کی 
حفاظت کی ذمہ داری مسلمانوں پر فرض ہے۔ جزید دیے کے باوجود بھی اگر کی مسلمان نے 
مناقت کی ذمہ داری مسلمانوں پر فرض ہے۔ جزید دیے کے باوجود بھی اگر کی مسلمان نے 
ان کے ساتھ دیا وہ آب کہ قوق طاقت او اُخذ منه شیداً بغیر طیب نفس فانا 
حجیجہ یوم القیامة (ابوداؤدج ۲ ص۷۷)"

میں مسیب میں مسیب میں ہے۔ تعنی کل قیامت کے دن میں اس غیر مسلم ذی کی طرف سے بارگاہ اللی میں زیادتی کرنے والے مسلمان کے خلاف وکیل صفائی کا کرداراداکروں گا۔

کویا اس سے واضح ہوا کہ اسلام اور پیغبر اسلام آگائے نے کفار وشرکین کی حریت وآزادی پر قدغن لگانے اوران کو فلام بیانے کی حتی الامکان مما نعت فربائی ہے۔ لیکن اگر کوئی کوتا ہ قسمت فیرمسلم، اسلام کی طرف سے دی گئی ان لاز وال سہولیات سے فائدہ فہیں اٹھا تا تو اس کا معنی بیہے کہ وہ خود بی اپنی حریت و آزادی کا دشمن اور اسے شم کرنے کا ذمہ دارہے۔

ی پیے کدوہ ووس بی رہے وا راون مار واست کے در اور کا اور کا اور کا اور کیا در سرور در است اس کی مثال بالکل ایسے بی ہے چیے کی بادشاہ یا حکومت نے اعلان کیا ہوکہ جو شخص ناحتی آل اور وا اکا زنی کا مر تکب پایا گیا۔اے زندگی بحرجیل میں رہنا ہوگا۔اب اگر کوئی بدنھیب تھم شاہی کے طلی الرخم ان جرائم کا مرتکب پایا جائے اور تکومت اے عمر قید کی سزاسنادے تو اس سزاکا ذمہ داروہ مجرم ہے یا حکومت وقت؟ کیا الی صورت میں حکومت قابل طامت ہے یا وہ مجمرم؟

بہرحال غلامی کارواج تو پہلے ہے ہی تھا۔اب مسلمانوں کے سامنے دوشکلیں تھیں یا تو وہ بھی جنگ میں گرفار ہو کرآنے والے قیدیوں کو سابقہ طالم اقوام کی طرح بکسر قل کردیتے یا نہیں زندہ رکھ کران کو دنیا کی زندگی ہے نفع اٹھانے اور آخرت کے معالمے میں غور وفکر کا موقع ویتے۔ نکا ہرہے کہ دوسری صورت ہی قرین عقل وقیاس ہے۔

پھر غلاموں کو زندہ رکھ کریا تو یور پی اقوام کی طرح ان کے ساتھ جانوروں کا ساسلوک کیا جاتا۔ یا پھر انہیں مسلم معاشرے کا حصہ بننے، مسلمانوں میں شادی بیاہ کرنے اور اسلام معاشرے کی لازوال خو ہوں سے سرفراز ہونے کا موقع فراہم کیا جاتا۔ چنا خچہ اسلام نے غلاموں کے ساتھ شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے لگاح کے معاطمے میں مسلمان غلاموں کو مشرکیوں پر اور مسلمان لونڈ یوں کو کا فرومشرک خواتین پرتر جج دی (البقرہ: ۲۲۲،۲۲۱) اور ان کے حقق ق بھی متعین فرمائے۔

عیسائیوں اور قادیا نیوں کا سب سے بڑا اعتراض بیہ ہے کہ مسلمان ، لوغ یوں کے ساتھ بلا نکاح جنسی تعلقات کیوں قائم کرتے ہیں؟

اگرکوئی مسلمان بیاعتراض کرنا توشاید قابل ساعت ہوتا۔ گروہ لوگ، جن کی جنسی بے راہ روی انتہاء کو پیٹی ہوئی ہو۔ جن کے ہاں تکاح کی بجائے زنا کاری ادر بدکاری کو قانونی تحفظ حاصل ہواور جن کے بڑے، چھوٹے اس بلایش گرفتار ہوں ان کواس اعتراض کا کیا حق پینچتا ہے؟ بہر حال ہم اس کا بھی جواب دیے دیتے ہیں۔

الف...... ہمنے گزشتہ صفحات میں بائیل کے حوالے سے بیات نقل کی ہے کہ:'' لا بن نے اپنی لونڈی زلفہ اپنی بیٹی لیاہ کے ساتھ کر دی کہ اس کی لونڈی ہو۔''

ای طرح '' اور ایاه کی لوغری زلفہ کے بھی یعقوب سے ایک بیٹا ہوا۔'' تالیا جا سے اس میں لوغری سے نکاح کا کہاں تذکرہ ہے؟ ایسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں وارد
اس تصریح میں کہ:''سلیمان کی سات سو بیویاں اور تین سو کنیز میں تھیں۔'' (سلامین اا۔ ہے) میں
بیویوں اور کنیزوں میں فرق کیوں کیا گیا؟ اور کنیز دل سے ان کے نکاح کا کہاں تذکرہ ہے؟
سسسسسفلام اور لوغریاں جب مسلمانوں کے قبضے میں آگئیں تو ظاہر ہے ان کا اپنے اپنے اپنے میں سابقہ ملک وقوم اور رشتہ واروں سے محلق موقع ہوگیا۔اب یا تو آئیس یوں بی جنگی قدیوں کی طرح رندگی بجراؤیت میں رکھا جائے اور ان کے جنمی تقاضوں کو یکسر نظرا تھا زکر دیا جائے۔ جو بالکل نامی کی اجازت و دے دی جائے۔ جو بالکل بائزاورظم ہوگا۔ یا بھرائیس یو معاشرے بر جنمی تسکین تو ہوجائے گی۔ محراس سے جہاں ان کی دنیا و آخرت برباد ہوگی اور وہ معاشرے پر جنمی تسکین تو ہوجائے گی۔ محراس سے جہاں ان کی دنیا و آخرت برباد ہوگی اور وہ معاشرے پر بدئی ادا وہ معاشرے پر بادہ ہوگی اور وہ معاشرے پر بادہ ہوگی اور وہ معاشرے پر اداور دی کا ذریے ہوں وہ سے مام معاشرے میں گندگی مظل طفت اور معاشر تی ہورا وہ دی اور وہ معاشرے بیا کی دیا واقع ہوں گے۔ وہاں وہ مسلم معاشرے میں گندگی مظل طفت اور معاشر تی ہورا وہ دی کے دوران وہ مسلم معاشرے میں گندگی مظل طفت اور معاشر تی ہورا وہ دوران وہ مسلم معاشرے میں گندگی مظل طفت اور معاشر تی ہورا وہ دوران وہ مسلم معاشرے میں گندگی مظل طفت اور معاشر تی ہوران وہ دوران وہ مسلم معاشرے میں گندگی مظل طفت اور معاشر تی ہوں وہ سے کے دوران وہ مسلم معاشرے میں گندگی مظل طفت اور معاشر تی ہوں کے دوران وہ مسلم معاشرے میں گندگی مظل طفت اور معاشر تیں ہوں کے دوران وہ مسلم معاشرے میں گوئی ہوں کے دوران وہ مسلم معاشرے میں گندگی میں کوئیل کے دوران کی اور اس کوئیل کی دیا ہوں کوئیل کے دوران کی کر اس کی دیا ہوں کوئیل کی کر اس کی دیا ہوں کے دوران کی کر اس کوئیل کی کر اس کی دیا ہوں کر کر اس کوئیل کی کر اس کوئیل کی کر اس کر کر اس کر کر اس کی کر اس کر کر اس کر کر اس کر کر اس کی کر اس کر کر کر اس کر کر اس کر کر کر اس کر کر کر کر اس کر کر کر کر کر کر کر

بھی بنتے۔اس کے اسلام نے جاین دارین ....مسلم دکا فر ملک کے درمیان دوری ....کوطلاق یا بھی بنتے۔اس کے اسلام نے جاین دارین ....مسلم دکا فر ملک کے درمیان دوری ....کوطلاق یا بھی کے قائم مقام تصور کرتے ہوئے استبرائ رقم ....رقم کی صفائی .....کاتھم دے کر لونڈ یوں کے مالکوں کو تھم ویا کہ یا توان کا کسی المجھی جگہ عقد نگاح کر دیا جائے یا گھری مزورت پوری ہوگ ۔ وہاں اس کا جنی تسکین کا خود انتظام کریں۔اس سے جہاں ان کی فطری ضرورت پوری ہوگ ۔ وہاں اس کا سب سے بیدا فاکدہ یہ ہوگا کو نفیاتی طور پر با تدی کی حیثیت بالکل آیک خواد کے اور مالک ہو تھی بالکل آیک خودمداور احتبیہ کی تی تیس رہے گ ۔ بلکہ دہ اس کے ساتھ ایک گوندانسیت وجب محس کرے گا اور مالک دی کموت پر دہ آزاد ہوجائے یا حث ہوگا۔ پھر اگر اس با تدی سے پچ بھی بیدا ہوگیا تو بیام دلد لینی اس کے بچوں کی ماں بن جائے گی اور مالک کی موت پر دہ آزاد ہوجائے گی اور مالک کی موت پر دہ آزاد ہوجائے گی۔جس سے معلوم ہوا کہ مالک کے باعری سے اس جنی تھی کا اس اسر قائدہ باعدی تی کو ہواور اس کے جن میں بی مفید ہے۔ کوئنداس سے باعدی کی آزادی کی آیک راہ محق ہے اور دہ اس کے اس کی حیثیت سے در اور کائی کی کی ایک کی آزادی کی آیک راہ کوئی ہے اور دہ اس کے دور اس کے تن میں بی مفید ہے۔ کوئنداس سے باعدی کی آزادی کی آیک راہ کوئی ہو اور دہ اس کے دور اس کی حیثیت سے در میں کی کوئید سے دور دور اپنے آتا وہ دور کر کی آیک راہ کوئی۔

بتلایا جائے قادیا نیت کا پیندیدہ عیسائی معاشرہ کی باندی کے ساتھ اس حسن سلوک کا روادار ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں ..... بلکہ دہ تو اپنی منکوحہ کو بھی داشتہ کے روپ بیس دیکھنا چاہتا ہے۔ یکی وجہ ہے کہ آج مغرب اورمغر کی معاشرے میں لکاح پر زنا کوڑج حاصل ہے۔

ن ..... فلام اور باعدی کے اپنے آقا وہا لک کے ساتھ دہنے بھی ایک قائدہ یہ می ہوگا کہ ان کے اخلاق کی تربیت ہوگی اور ان کی تعلیم و تربیت کا ذریعہ بنے گا۔ بہی وجہ ہے کہ سواتے چند استثنائی صورتوں کے بسلمانوں کے پاس آنے والے کا فروشرک فلاموں اور لوغریوں بس سے نہمرف بید کہ سب سلمانوں کے پاس آنے والے کا فروشرک فلاموں اور لوغریوں بس سے نمرف بید کہ سب سلمانوں کی سیادت والمارت کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ حضرت اسامہ بن زیڈ جو بیش اسامہ کا امیر تھے۔ ایک فلام والدت تعلیم حضرت عمر میں جانے والے وفد کے نمائندہ اور شاہ معرکے ورہار بی جانے والے وفد کے سردار حضرت عمر بن فطاب کا بیت المقدس کی فتح سردار حضرت عمر بن فطاب کا بیت المقدس کی فتح کے موقع پر اپنے فلام کوسواری پرسوار کر کے اس کی سواری کے ساتھ ساتھ بھا گنا ، کیا اس بات کی کا در فیار بیس جانے اور ان کی دیشوت بلاشہ کی آزاد سے بھوت کی پاسماری کی خصوصی تلقین فرمائی تھی ؟ جس سے ان کی حیثیت بلاشہ کی آزاد سے بھوت کی پاسماری کی خصوصی تلقین فرمائی تھی ؟ جس سے ان کی حیثیت بلاشہ کی آزاد سے بھوت کی باسماری کی جسوصی تلقین فرمائی تھی ؟ جس سے ان کی حیثیت بلاشہ کی آزاد سے بھوت کی باسماری کی جسوصی تلقین فرمائی تھی ؟ جس سے ان کی حیثیت بلاشہ کی آزاد سے بھوت کی باسماری کی جسوصی تلقین فرمائی تھی ؟ جس سے ان کی حیثیت بلاشہ کی آزاد سے بھوت کی بی مسلمانوں کو جدب ان کے مالک کی طرف سے آزادی کی اطلاع ملی تو

وہ بجائے خوش ہونے کے اس پر روتے تھے۔ حضرت زیدگو جب ان کے والدین الاش کرتے اس کے والدین الاش کرتے کرتے بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور آپ اللہ سے اللہ سے اللہ نبوی میں حاضر ہوئے اور آپ اللہ سے اللہ نبوی کے دانوں سے آزادی اور خوالدین کے ساتھ جانے پر غلای اور حضو ملک کے خدمت میں رہنے کور جی نہیں دی؟ کیا اب بحی عیدا نبوں اور حاض کا حق ہے؟ بحی عیدا نبوں ، قاد با تھوں کو سلمانوں کے خلاموں کے ساتھ حسن سلوک پراعتر اض کا حق ہے؟ فد جب کے نام بیش و فارت کری کیوں؟

۲..... "نذہب کے نام برقل وغارت گری کو جہاد قرار دے کرا ہے اسلام کا پانچاں بنیاد کی رکن بنانے کی سزا ماضی کے لاکھوں کروڑوں معصوم انسان بیشار جنگوں کے بنیج شرا پلی جان مال سے محروم ہو کر جنگت چکے ہیں اور عراق، افغانستان جنگ کی شکل میں آج بھی جنگت رہے ہیں۔ آخراس "جہاد" کو بذریعہ اجتہاد" جارحیت" کے بجائے "دفاع" کے لئے کیوں استعال مہیں کہا جاتا گا"

جواب ..... اس موال کا جواب کسی قدر چوشے موال کے جواب کے شمن میں آچکا ہے اور ثابت کیا جاچکا ہے کہ جہاد کا تھم معنزت محمد اللہ نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔

نیز بیجی واضح ہو چکا ہے کہ اسلام نے جہاد کا بھم کفروشرک کے فتنے کے استیصال کے لئے دیا ہے اور میش کی انسان کے عین مطابق ہے۔ اگر دیا ہے اور میش کا افسان کے عین مطابق ہے۔ اگر دیا ہے دو پینے کے حکر ان ، اپنی مخالفت اور بیناوت کرنے والوں کی سرکوئی ، ان کے فتنے کو فتم کرنے اور ایپ اقتدار کے تحفظ کے لئے لاکھوں انسانوں کا خون بہاسکتے ہیں تو یا لک ارض وساکی ذات ، جس نے جنوں اور انسانوں کو اپنی و کیا طاحت و حیادت کے لئے پیدا فر مایا تھا۔ اگر وہ جن وانس اس سے بعناوت کا ارتکاب کریں تو کیا اس ذات کو یہ تن حاصل نہیں کہ وہ اپنے نمائندوں اور اپنی سیاہ کے ذریعیان کی سرکو فی کرے؟

اسلامی جہاد کے نام پرنام نہا والی و قارت کری کا طعند دیے والوں کوشاید بیا وزیس رہا کہ بیٹے بر اسلام حضرت میں اللہ کی پوری ۱۳ ساری محاوہ ہے کہ اس عرصے میں صرف ساڑھے تین سوم ملمان شہید ہوئے اور اس سے پھوزیادہ کفار بھی کام آئے۔ نام علوم اس کے مقابلے میں ان کواسلام و شنوں کی انسانی تی گئی کی تاریخ کے سیاہ کار ناسے کیوں ہول جاتے ہیں؟ اور انہیں یہ کیوں یا ونہیں رہتا کہ مسلمانوں کو دہشت گرداور جہاد کو دہشت گردی کہنے والے در تدوں نے کس قدر انسانوں کو دید تی کیا ہے؟

ميروشيما، ناكاساكي من لاكول انسانول كاقل عام، بيسليا، مرز يكووينا من مختر -

عرصے میں پانچ لا کھانسانوں کوموت کی نیندسلانا، فلسطین، ہیروت، افریقیہ، افغانستان،عراق اور لبنان کی حالیہ تباہی کن کے ہاتھوں ہورہی ہے؟

قادیانیوا این آقاول سے پوچھوں کہ اس وقت روس، امریکا اور دنیا بحری عیسائیت ویمودیت کون سے جہاد کے نام پرانسانیت کئی کا کارنامدانجام دے رہی ہے؟ کیا جرشی کے بٹلر کی انسان کثی بھی جہاد کے نام پرتھی؟ ای طرح ویت نام اور وسط ایشیا میں آدم وشنی کسنے کی؟ کیا اس کو بھی اسلام اوراسلامی جہاد کا نتیجہ قرار دیا جائے؟؟

قادیانید! اگر تمہارے اندر ذرہ مجرشرم وحیا کی رفق اور انسانیت سے خیرخواہی ہے تو ڈوب مرد اور جہاد کو مطعون کرنے کے بجائے اپنے آقاؤں سے کہوکہ دہ انسانیت کشی کے اس بدترین کھیل سے بازآ جا کیں۔

دیکھاجائے تو جہاد کا مقدس فریضہ ایے ہی در عدول کو بیش سکھانے اوران کی راہ روکئے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ گرچ کئے تمہارے آتا کل نے کہا کہ بید دہشت گردی ہے۔ اس لئے تم اور تمہارے باوا مرز اغلام احمد قادیانی اس کو حرام قرار دینے کے لئے گزشتہ سوسال سے اپنی تمام صلاحیتیں صرف کرنے میں مصروف ہو۔

مرمرت قاکافرمان ہے کہ:"الجهاد ماض الى يوم القيامة (مجمع النواقد ج ۱ ص ۱۱) "جهادقيامت تک جاري رہي گاوراس كؤرييم سلمان عيمائيول اور قاديا نيول کاراوروكت رئيل گے۔

عورت کی گوائی نصف کیون؟

 بلاشیداللہ تعالی ،مردوں اورعورتوں کے مالک وخالق ہیں اوروہ ان کی ظاہری و پوشیدہ صلاحیتوں، عقل وشعور اور حفظ والقان کوخوب جانتے ہیں۔ جب انہوں نے ہی عورت کی گواہی مرد کے مقابلے میں آدمی قرار دی تو کسی ایسے انسان کو، جواللہ تعالیٰ کوخالق و مالک مان ہو، یا کم از کم اس کی ذات کا قائل ہو۔ اس کواس عظم الہی پراعتراض کا کوئی حق نہیں۔ ہاں! اگر کوئی مشکر خدا اور دھرییاس عظم الٰہی پراعتراض کرتا تو ہم اس کا جواب دینے کے مکلف ہوتے۔

چوککہ قادیا نیوں اور ان کے روحانی آبا کا اجداد ، عیسائیوں کو اللہ تعالی کی ڈات پر ایمان کا دعویٰ ہے۔ اس لئے ہم ان سے عرض کرنا چاہیں گے کہ وہ حضرت مسلطن کی ڈات پر اعتراض کر سے اور زندقد کے شیش کل کرنے بہار کلی کر بہا ور زندقد کے شیش کل سے باہر کلی کرسا سے آئیں ، تاکہ لوگوں کو بھی معلوم ہوکہ قادیا نعوں کا اللہ کی ڈات اور قرآن کریم کیا حقیقت ہے؟

بلاشبہ ہم یقین سے کہتے ہیں کہ قادیانی، زہر کا بیالہ پینا گوادا کرلیں گے۔ محراس حقیقت کا عبر اف جیس کرئیں گے۔

ربی یہ بات کہ عورت کی گواہی مرد کی نسبت آدھی کیوں قرار دی گئی؟ اوراس کی کیا حکمت وصلحت ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ اس کی حکمت وصلحت قرآن وحدیث دونوں میں فہ کور ہے۔ چنانچ قرآن کریم کی مندرجہ بالاآیت میں صراحت ووضاحت کے ساتھ اس کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا۔"ان تسفسل احدہ ما فقد ذکر احدہما الأخرى (البقرہ: ۲۸۲)" ﴿ تَا كُواگر مِعُولِ عِلْمَ الْكِانِ مِنْ سِے تو یاددلادے اس کو وہ دوسری۔ ﴾

جس سے داختے طور پرمعلوم ہوا کہ خوا تین عدالتی چکروں کی متحل نہیں ہیں۔ان کی اصلی وضع کھر مرہتی اور کھر بلیا فر مددار ہوں کے بھرانے کے لئے ہے۔اس کئے عین ممان ہے کہ جب مورت عدالت اور مجتم عام میں جائے تو تھراجائے اور گوائی کا پورامعالمہ یااس کے کھی اجزاء اسے بھول جائیں۔اس کئے تھم ہوا کہ اس کے ساتھ دوسری خاتون بطور معاون کواہ رکھی جائے تا کہ اگر دہ بھول جائے تو دوسری اس کو یا دولا دے۔

٢ ...... عورتس عام طور برمردول كمقابلي شركز ورجوتى إين ان كو داغ ش رطوبت كاده ذياده بوت بان كاده داخ من رطوبت كاده ذياده بوتا بهات الدوه بوتا بها ورده بحول بحى جاتى إين بين بين بوتى إين ادر بعض عورتول كوالله تعالى بين المرابعض عورتول كوالله تعالى فطرت بين بحق الموقات مردول كم مقابل من زياده

ذہین بھی ثابت ہوتی ہیں۔ تاہم عام فطرت اور اکثریت کے اعتبار سے چونکہ مورت کا حراث " "اعصابی" ہوتا ہے۔ اس لئے وہ اکثر بعول جاتی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی د ماغی کیفیت ہی ایک پہناؤہ دور تو ل

سا..... حوراو کے نصان عل اور مرد کے مقابلے میں نصف گوائی کی تا کیر آ تخضرت اللہ است کے اس ارشاد سے بھی ہوتی ہے۔ جو آ تخضرت اللہ فی ایک خطیہ میں نماز آیت من نما تصان عقل ودین أغلب لذی لب منكن، قالت یا رسول الله! و ما نقصان العقل والدین؟ قال: امانقصان العقل فشهادة امر أتین تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث اللیالی ما تصلی و تفطر فی رمضان فهذا نقصان الدین (صدیح مسلم یا مس، ۲) "و میں نے عمل اوروی کے اعتبار سے ناقصات میں الدین کو میں میں میں ہوتی میں مقال کو گریس و کیا، جوتم میں سے صاحب عمل کی عمل کو گریس و کیا، جوتم میں سے صاحب عمل کی عمل کو گریس کے نقصان عمل کی وجہ یہ ہے کہ دو گوروں کی جہادت ایک مرد کے برابر ہے اوراس کے نقصان دین کی وجہ یہ ہے کہ دو مینے کے کہ دو گوروں اور راتوں میں فرقیس پر حتی اور روسین میں روز وقیس کی وجہ یہ ہے کہ دو گریس کو تا ایک میں کی دو مینے کے کہ دو گوروں اور راتوں میں فرقیس پر حتی اور روسیان میں روز وقیس کو تا ہو کہ مینے کے کہ دو گوروں اور راتوں میں فرقیس پر حتی اور روسیان میں روز وقیس کی تھی۔ کہ

اس مدیث معلوم مواکددو حورتوں کی شہادت کا ایک مرد برابر موناتھم الی ہے۔
البتداس کی حکست آخضرت کا نے بدارشادفر مائی کہ بدان کے نقصان علی کی ماہر ہے۔ دیکھا
جائے تو آخضرت کا نے بدوجہ اپنی طرف سے ارشاد نیس فرمائی۔ بلکددراصل بیقر آن کر یم کی
آیت: ''ان تضل احد هما فقلکر احد هما الأخری'' کی تغییر تشریک ہے۔

لبذا جولوگ مورت کی گوائی کے مسئلے پراہ کال کرتے ہیں اور بر کہتے ہیں کہ مورت کی گوائی مرد کے مقالبے میں نصف کیوں ہے؟ دیکھا جائے تو وہ لوگ تھم اٹھی کا غداق اڑاتے ہیں۔

شاید کھولوگوں کو بینیال موکر خوا تمن الی ٹیس موتس ۔ بلکہ ان کوسب با تمل خوب یاد رہتی ہیں تو وہ گوائی کے معالمے میں کیوں بھول سکتی ہیں؟ اسلمط میں عرض ہے کہ تجربے سے طابت ہے کہ عموماً خوا تمین با تونی تو موتی ہیں۔ مگر وہ ادھر ادھر کی با تمل خوب یادر محتی ہیں۔ کین اصل بات اور معالمے کی جزئیات بھول جاتی ہیں۔

 اور تھم از لی نے باعتبار جہت تقائل کے بھی وی صاب الله ذکر مثل حظ الانشدین "بناکر ایک مردور دو ورتوں کے مقائل کے بھی وی صاب الله ذکر کا مدور کا مدور کا مدور کا کی دور کا در کی استحضار نہ بھی ہوتو چہائے کہ اگر الال سے آخر تک کی مردوں اور حورتوں کی تعداد کا کسی کو استحضار نہ بھی ہوتو دنیا بحر میں موجودہ حورتوں کی تعداد سے اس کی تقدد ہی ہوسکتی ہے۔ اس لئے کہ آج دنیا بحر میں حورتیں مردوں کی نسبت بہت بی زیادہ ہیں اور غالبائی تناسب سے اللہ تعالی نے دو حورتوں کی گوائی اور دوراث کو ایک مردکے ہوائی کہ مردکے ہوائی رکھا ہے۔

ان تصریحات و تصیلات کی روشنی میں داختی ہوجاتا جاہئے کہ مرد کی نبست مورت کی آ آدمی گوائی کا معالمہ کی مسلمان کا خانہ زادیا آنخضرت کا تھنے کا وشع فرمودہ نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کا تھم ہے۔ اب جس کواس پراعتراض ہو۔وہ ذات الی سے تکر لے اور اللہ تعالیٰ سے خود ہی نئے۔ عورت کا ورافت میں آدھا حصہ کیوں؟

٨ ..... " والدين كى جائداد سے حورت كومرد كے مقابلے على آ دھا حصد دينے كا كيوں تكم ديا؟ كيا حورت مرد كے مقابلے على كمتر ہے؟"

بہرحال قادیانیوں کو تھیم میراث کے سلیے میں آئخضرت کی خالفت اور انگریزوں کی جارت کی خالفت اور انگریزوں کی جایت میں مردوزن کی مساوات کا راگٹیں الا پنا چاہئے۔ بلدا انہیں الدتوائی کی حق وافساف پر بن تھیم پر سکوت افتیار کرنا چاہئے۔ بیاتو شاید قاد یا نیوں کو بھی معلوم ہوگا کہ انگریزی دور افت سے محروم معلی اور دورافت ان بندون میں و خیرہ ان کے نام خطل نہیں ہوگئی ۔ دور کیوں جاسے!ای معلی اور دورافت کی جائیداد زمین و غیرہ ان کے نام خطل نہیں ہوگئی تھی ۔ دور کیوں جاسے!ای انگریزی قانون کی دید سے میرے تھی وادا کی جائیداد سے میری چھو پھیاں تک محروم رہیں۔ جنہیں بندوستان کی آزادی اور قیام یا کتان کے بعدان کا شرعی حصد یا جاسکا۔

کیا ہم اوچ سکتے ہیں کہ قادیا نیوں اور ان کے سر پرست میسائیوں کو بھی اس طالماند قانون کے خلاف آواز اٹھانے کی توفق ہوئی؟ اگر نہیں اور یقینا نہیں! تو آئیس اسلام کے عدل وانساف پرخی قانون ورافت پراحتر اض کرنے کا کیا حق ہے؟ ربی ہیہ بات کہ اسلام نے خواتین کو درافت میں مرددل کے مقابلے میں آ دھا حصہ کیوں دیا؟ ادراس کی کیا حکمت ہے؟ اس سلسلے میں موض ہے کہ:

ا..... مرد، عورتوں پر حاکم ہیں۔ اس لئے اللہ تعالی نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ چنا نیر ای فضیلت کی وجہ سے مردول کا حصد ہرااور حواتین کا حصد اکبراہے۔

ا ..... ای کے ساتھ ہی مردوں کے دہرے جھے کی وید بیکی ارشاد فرمائی گئ ہے کہ مرد، عورت پر نوج کر سر اس اللہ عورت پر فرج نیس کرتیں۔ اس لئے مردوں کو دہرادیا گیا۔ چنانچارشادالی ہے: 'الدجال قدوامون علی النساء بما فضل الله بعضه علیٰ بعض و بما انفقوا من اموالهم (النساء: ۳) ' هومرد ما کم بیل حورتوں پر، اس داسطے کہ بردائی دی اللہ نے ایک کوایک پراوراس واسطے کرترج کے انہوں نے اپنے مال۔ کھ

لینی مرد، عورتوں پر حاکم ہیں۔اس لئے اللہ تعالی نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور اس وجہ سے کہ مردعورتوں پر ان کی ضرورتوں کے لئے مال خرج کرتے ہیں۔ گویا مردوں کو دہرا حصہ ملنے کی وجہ بیہ ہے کہ مرد کے ذمے خرچہ نفقہ ہے اور عورت کے ذمے کی متم کا کوئی نفقہ خرچہ ہیں۔

کے ذیے اور اس کے فرائف میں شامل ہے۔ اب فورت کے مقابلے میں مرد کی میراث کے دہرے ورراث کے دہرے ورت ومرد کی میراث کے دہرے حصے پراعتراض کرنے والوں کوسوچنا چاہئے کہ نفع میں فورت ہے یا مرد عورت ومرد کی فیکورہ بالا فرمداریوں کے اعتبار سے تتلایا جائے کہ کس کا پینک پیلنس پوسے گا؟ اور کون خرج ہی خرج کرتارہے گا؟ کیا اب مجمی اس تقییم التی پراعتراض کرنے کا کسی کوئی رہ جاتا ہے؟

حضرت محملات في خودنو اورامت كوچارنكاح كاحكم كيول ديا؟

۹...... '' حضرت می کانگ نے خودنو شادیا آئیس اور باتی مسلمانوں کو جار پر قناعت کرنے کا تھم دیا ؟ اس میں کیا مسلمت تھی؟''

جواب ...... آنخضرت الملاقة كے تعدوا زواج كے مسلے پر عمو ما يورپ كے مستشرقين اپنے تعصب، نادانی اور جہل مرکب كی وجہ سے اعتراض كيا كرتے ہيں۔ بلاشيہ قاد يا نحول نے ہى ان سے مرحوب ہوكران كی ہاں بس بال ملاتے ہوئے ان كے اعتراض كواپنے الفاظ میں نقل كرنے كى نا كا جمارت كى ہے۔ اگر قاد يا نحول كا اسلام اور يغير اسلام اور يغير اسلام اور يغير مراسلام اور يغير مراسلام اور يغير عميت وعقيدت ہوتی ہے۔ اس كے تعلق ہوتا تو وہ الى دريدہ وقتی نہ كرتے ۔ كونكہ جس كوكس سے محبت وعقيدت ہوتی ہے۔ اس كے بارے ميں وہ كى اعتراض كے سفنے كاروادار نيس ہوتا ۔ ہى وجہ ہے كہ جب قاديا نعول كے سامنے مرزا غلام احمد قادياتى كے اخلاق سوز كروار پر بات كى جائے تو وہ اس كے سفنے كے روادار نيس ہوتے اور اگر بالفرض ان كومرزا قادياتى كى كتب ہے ايسے حقائق كے حوالے دكھائے جائيں تو وہ سے ارد كھائے جائيں تو وہ اس كے سفنے كے روادار نيس ہوتے اور اگر بالفرض ان كومرزا قادياتى كى كتب ہے ايسے حقائق كے حوالے دكھائے جائيں تو وہ اس ہے۔ اسے حقائق كے حوالے دكھائے جائيں تو وہ اس ہے۔ اس كے سفنے كے روادار نيس ہوتے اور اگر بالفرض ان كومرزا قادياتى كى كتب ہے اپنے حقائق كے حوالے دكھائے جائيں تو وہ اس ہے۔ اس ہے سفتے كے روادار نيس ہوتے اور اگر بالفرض ان كومرزا قادياتى كى حدیات كریں گے۔

ببرحال قادیانیوں کے اشکال کہ آنخضرت کا لئے کے لئے جارے زائد شادیاں اور

نكاح كوكرجا زند عي كيسليط من عرض بك.

ب ..... جہاں تک آخضرت مالی کی جارے زائدشادیوں کے جواب کالعلق ہے۔اسلط

میں ہارے شخ حضرت مولانا محر بوسف لدھیانوی شہید نے نہاہت عمدہ جواب کلحا ہے اور مکند افکالات کو نوبھورتی سے مل فر مایا ہے۔ لہذا اس عنوان پر اپنی طرف سے کچھ لکھنے کی بجائے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں حضرت شہید ہی کا جواب نقل کر دیا جائے۔ جو درج ذیل ہے: "الغرض لکاح کے معالمے میں بھی آ ہے گانے کی بہت ی خصوصیات تھیں اور بیک وقت چارس زاکہ ہو ہوں کا جمع کرنا بھی آ ہے گانے کی انہی خصوصیات میں شامل ہے۔ جس کی تصریح خود قرآن مجید میں موجود ہے۔"

حافظ سیدلی (خصائص کری) میں لکھتے ہیں کہ: 'شریعت میں غلام کو صرف دوشادیوں کی اجازت ہے۔ اور اس کے مقابلے میں آزاد آورکو جارشادیوں کی اجازت ہے۔ جب آزاد کو بمقابلہ غلام کے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے۔ تو پھر آنخضرت کا کھنے کو عام افرادامت سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے۔ تو پھر آنخضرت کا کھنے کا مارادامت سے زیادہ شادیوں کی کیوں اجازت نہ ہوتی ؟''

متحددانمیا ی کرام علیم السلام ایسے ہوئے ہیں۔ جن کی چارسے زیادہ شادیاں تھیں۔ چنا نچہ حضرت دا کو دعلیہ السلام کے بارے میں متقول ہے کہ ان کی سو بیویاں تھیں اور تیجی ( بنادی تا س ۳۹۵) میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سویا ننا نوے بیویاں تھیں۔ بعض روایات میں کم وہیش تعداد بھی آئی ہے۔ فقح الباری میں حافظ ابن جر شنے ان روایات میں تطبیق کی ہے اور وہب بن مدید کا قول فقل کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پہال تین سو بیویاں اور سات سوکنٹریں تھیں۔

بائیل میں اس کے برطس بدہ کر کیا گیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی سات سو ہویاں اور تمین سوکنیزیں تھیں۔

ظاہر ہے کہ بید معزات ان تمام بوبوں کے حقوق اوا کرتے ہوں گے۔ اس لئے آ مخضر منطقی کا نواز واج مطہرات کے حقوق ادا کرنا ذرا بھی محل تعجب نہیں۔

جب امت کے برمریل سے مریل آدی کو چارتک شادیاں کرنے کی اجازت ہے تو آخضر تالید کے لئے جن میں چار بزار پہلوانوں کی طاقت ددیدت کی گئی تھی، کم از کم سولہ بزار

شادیوں کی اجازت ہونی چاہئے تھی۔

اس مسئلے پرایک دوسرے پہلوہ بھی خورکرنا چاہئے کہ ایک داگی اپنی دعوت مردوں کے طقے میں بداوکلف پھیلاسکا ہے۔ لیکن خواتین کے طقے میں بداوراست دعوت نہیں پھیلاسکا۔

حق تعالیٰ شاند، نے اس کا بیا تظام فر مایا کہ ہر خیش کو چار بویاں رکھنے کی اجازت ہے۔ جوجد ید اصطلاح میں اس کی" پرائویٹ بیکرٹرئ" کا کام دے سکیں اور خوا تمن کے صلفے میں اس کی دعوت کو پھیلا سکیں۔ جب ایک امتی کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے بیا تظام فر مایا ہے۔ تو آخسر سعادہ جو قیامت تک پوری آخشر سعادت جن کے قیامت تک پوری انسانیت کی سعادت جن کے قدموں سے وابستہ کر دی گئی تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی عزایت ورضت سے امت کی خواتین کی اصلاح و تربیت کے لئے خصوصی انتظام فر مایا ہوتو اس پر ذرا بھی ورضت سے امت کی خواتین کی اصلاح و تربیت کے لئے خصوصی انتظام فر مایا ہوتو اس پر ذرا بھی تحقید بیریں ہونا چاہئے۔ کی کہ حکمت و ہوایت کا بین تقاضا تھا۔

ای کے ساتھ میہ بات بھی پیش نظروئی چاہئے کہ آنخفرت کاللے کی خلوت وجلوت کی پوری زندگی کتاب ہدایت تھی۔ آپ کاللے کا کہ خلوت کے افعال واقوال کو نقل کرنے والے تو ہزاروں محابہ کرام موجود سے لیکن آپ کاللے کی خلوت و جبائی کے حالات امہات المؤمنین کے سوااور کون نقل کر سکتا تھا؟ حق تعالی شانہ نے آنخفرت کا خلاق کی زندگی کے ان نفی اور پوشیدہ کوشوں کونفل کر سکتا تھا؟ حقد دازواج مطہرات کا انتظام فرمادیا۔ جن کی بدولت سرت طیب کے خفی سے خفی کوشے بھی امت کے سائے آگئے اور آپ تھا کے کا خلوت وجلوت کی پوری زندگی کے سائے آگئے اور آپ تھا کے کا خلوت وجلوت کی پوری زندگی ایک محلی کتاب بن گئی۔ جس کو برخض ہروقت ملاحظ کر سکتا ہے۔

آ تخضرت الله نيمي ميراسرد يكها-"

کیا دنیا میں کوئی بیوی اپنے شوہر کے بارے میں میشہادت دے تکتی ہے کہ مدۃ العمر انہوں نے ایک دوسرے کاسترنہیں دیکھا؟ اور کیا اس اعلیٰ ترین اخلاق اور شرم وحیا کا نبی کی ذات کے سواکوئی نمونیل سکتا ہے؟

فور سیجتے! کہ تخضر تعلقہ کی فجی زندگی کے ان 'دفخی محاس'' کو از واج مطبرات کے سواکون فقل کرسکتا ہے؟ (آپ کے مسائل اور ان کا علی جام ۲۷۷)

حق طلاق عورت كوكيون نبيس ديا كيا؟

بوارس مرداور حورت کواللہ تعالی نے مختلف صلاحیتوں نے وازا ہے۔ چنا نچے جسمانی ساخت

ہواب ..... مرداور حورت کواللہ تعالی نے مختلف صلاحیتوں نے وازا ہے۔ چنا نچے جسمانی ساخت

ہواب .... کر وقتی اور فکری استعداد تک وہ ایک دوسر سے مختلف ہیں۔ اس لئے اللہ تعالی نے ان

ہوجسمانی ونفساتی پہلوؤں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کے فرائض اور ذمہ دار ہوں کو ای حساب

ہمتا بے مش خت جان اور محنت کش ہوتے ہیں۔ اس لئے شریعت مطبرہ اور اسلام نے خواتی ک

کو بہت می پر مشقت ذمہ دار ہوں ہے آزادر کھا ہے۔ مشان خواتی پر جعیتیں، جماعت تہیں، جہاد

نہیں، امامت نہیں، قیادت وسیادت تہیں اور کسب معاش نہیں، اس فطری اور جسمانی ساخت ک

نہیں، امامت نہیں، قیادت وسیادت تہیں اور کسب معاش نہیں، اس فطری اور جسمانی ساخت ک

ہیں۔ ان می طبیعت میں مردی نسبت زیادہ متاثر ہونے کی استعداد وصلاحیت ہے۔ ان میں

ہیں۔ ان می طبیعت میں مردی نسبت زیادہ متاثر ہونے کی استعداد وصلاحیت ہے۔ ان میں مغیل ک

ہیں۔ ان کی طبیعت میں مردی نسبت زیادہ متاثر ہونے کی استعداد وصلاحیت ہے۔ ان میں

فاطر ماں باپ کا گھر چھوڑ کرا ہے شریک حیات کساتھ خوش وخرم زندگی گزارتی ہیں، وغیرہ۔

ماطر ماں باپ کا گھر حھوڑ کرا ہے شریک حیات کساتھ خوش وخرم زندگی گزارتی ہیں، وغیرہ۔

اسلام نے ان کی انہیں فطری صلاحیتوں کے باعث ان پر کم ہے کم بو جھ ڈالا ہے۔ چنا نچہ اسلام نے خوا تین کوکب معاش کا ذمہ دار نہیں تھرایا۔ بلکہ اے گھر کی ملکہ بنایا، گھر کی چارد بواری کے معاملات اس کے سپر دفر مائے اور گھر کی چارد بواری کے با ہرتما م امور مرد کے ذمہ قرار دیئے ،کسب معاش مرد کی ذمہ داری ہے۔ خالون کے نان، نفقہ الماس، پوشاک، علاج معالجہ اور سکونت ور ہائش کا انتظام بھی مرد کے ذمہ قرار دیا اور ان دونوں کوایک دوسرے کے حقوق و ذمہ دار يول كى طرف متوجفرها كرفرها يا "ولهن مثل الدنى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة (البقره: ۲۸ ) " يختمان خواتى كرحقوق محكان عليهن درجة (البقره: ۲۸ ) " يختمان خواتى درجة كرفنيلت معروف طريق كرماته، اورمردول كوهورتول يرايك ورج كى فنيلت حاصل ب-

الله تعالى في مردكو بنكامه دنيا وبازار، تجارت، معاش، تيادت وسيادت حكومت والامت كاذمه دارينايا تو خواتين كوكم شريت بوئ انسانيت سازى كاكار خانه حواله كيا اورفرايا كيا "اذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل من أى أبواب الجنة شاءت (مشكوة ص ٢٨١)"

لیمی عورت گھر میں رہ کر اپنے اللہ، رسول کے حقوق بجالائے، پانچے وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روز سے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حقاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے آٹھوں درواز ول میں سے جس سے جاہدا خل ہوجائے۔

محر بورپ کے مستشرقین کوعورت کا بداعزاز،عزت وعظمت اورسکون واطبینان برداشت نہیں۔انہوں نےعورت کے حقوق کی پاسداری اورعلم برداری کی آٹر شی اس کو گھرے نکال کر ہنگلمہ بازار میں لاکھڑا کیا۔انہوں نے اس بے چاری سے اپی فطری خواہشات تو پوری کیس گراس کے نان نفقہ کی فہدداری سے جان چیڑانے کے لئے اسے بھی بازار وکارخانے کی راہ وکھائی۔

چنا نچانہوں نے اپنے انہی فی موم مقاصد کی تعمیل کی خاطر مورت کو بیراہ بھائی کہ جس طرح ہمارا کسی مورت ہوں نے اپنے انہی فی موم مقاصد کی تعمیل کی خاطر ہمارا کسی مورت تکال دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر عورت کا دل جرجائے تو وہ بھی اپنی مرضی سے کسی دوسر سے مرد کی راہ دیکھیے۔ دیکھا جائے تو اس فیرخوابی کے پیچے بھی مورت دشمی کا بیراز پوشیدہ ہے کہ کل کلال مورت کے اس دھ تکار سے جانے پڑھیں کوئی موردا ازام نی تعمیر اسے اور ہم نت تی خاتون کوا پی خواہش اور ہوس کا نشانہ بناتے چکریں۔ اس سے اپنی بغنسی ضرورت پوری کریں اور اسے چاک کرویں۔ بہی وجہ ہے کہ آئے بورپ وامر یکہ میں زنا کو تکار پر ترقیح دی جاتی ہے۔ کیونکہ تکار کرنے کی صورت میں مورت مرد کی جائیداد کی حقق ان ہو جاتے ہیں مور پر مورت ہیں ہوتے اور نہ بی وجہ ہے کہ زنا کاری کی غرض سے ایک ساتھ رہے میں مرد پر حورت کے کوئی حقق ترجیں ہوتے اور نہ بی وہ اس کی جائیداد میں حصد دار ہوتی ہے۔ لہذا مرد جب چاہے کہ کوئی حقق ترجیں ہوتے اور نہ بی وہ اس کی جائیداد میں حصد دار ہوتی ہے۔ لہذا مرد جب چاہے اس کو دھکا دے کر فارغ کر سکتا ہے۔ کہ بی مورت کے حقق تی کی دہائی دینے والوں نے حورت

كاس بدرين الخصال كے خلاف بھى آواز افعالى؟

جب کہ اسلام نے میاں ہوی کے نکاح کے بندھن کوزندگی بحر کا بندھن قرار دیا ہے۔ پر چونکه اندیشر تف کی ورت این فطری کمزوری ، جلد بازی سے اس بندهن کوتو ژکردر ، در کی شوکریں نہ کھائے۔اس لئے فرمایا کہ اس معاہدہ تکاح کے فتح کاحق مرد کے بیاس بی رہنا جاہیے۔ چنانچہ اس عقد کو باتی رکھنے کے لئے خصوص بدایات دی گئیں اور فرمایا گیا کہ اگر خدانخواستہ خواتین کی جانب ہے الی کسی کی کوتائی کا مرحلہ در پیش ہوتو مردوں کواس عقد کے تو ڑنے میں جلد بازی کا مظاہرہ نیس کرنا جائے۔ بلکہ دونوں جانب کے بڑے بوڑھوں اور جانبین کے اکابر ویزرگوں کو چ *یں ڈال کراملاح کی فکر کی چاہیے۔ چنانچ فرمایا گیا:*''والنسی تسخسافسون خشسوز حسن فعظوهن واهجروهن في المضاجع وأضربوهن فأن اطعنكم فلا تبغوا عليهان سبيلًا أن الله كان علياً كبيراً وأن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكما من أهلها أن يريدا أصلاحاً يوفق الله بينهما أن الله كأن عليماً خبيراً (النسله: ٣٥،٣٤) "﴿ أودجن كى بدخولَى كا دُرمومٌ كو، وان كو مجما واورجدا كرو سونے میں اور مارو۔ پھرا گر کہا مانیں تمہارا تو مت تلاش کروان برراہ الزام کی، بے شک اللہ ہے سب سے اویر بیدا اور اگرتم ڈروکہ وہ دونوں آ اس میں ضدر کھتے ہیں تو کھڑا کروایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک مصنف عورت والوں میں سے ، اگر بیدونوں جا بیں کوسکے کرادی تو اللہ موافقت كرد \_ كان دونول ش ي شك الله سب كهم جان دالاخردار ب ك

ہاں اگر الی صورت پیدا ہوجائے کہ حورت کا اس مرد کے ساتھ گز ارا نہ ہوسکے یا شوہر ظلم وتشدد پر اتر آئے تو اسی صورت ہیں حورت کو بھی تن حاصل ہے کہ وہ اسلامی عدالت یا اپنے خاندان کے ہزرگوں کے ذریعہ اس ظالم سے گلوخلاصی کرائنتی ہے۔

اس ساری صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو اعدازہ ہوگا کہ اس میں حورت کی عزت، عصمت اور عظمت کے تحفظ کو لیے نی بنا نامقصود ہے۔ کیونکہ نکاح کے بعد مرد کا تو کچونہیں جاتا۔ البتہ عورت کے لئے کی فتم کی مشکلات کھڑی ہوسکتی ہیں۔ مثلا خوداس کا اپنا بے سارا ہوجانا، اس کے بچول کی پرورش آفعلیم، تربیت، ان کے متعقبل اور اس کے خاندان کی عزت وناموں کا معالمہ وغیرہ۔ ایسے بے شارسائل، اس بندھن کے تو شنے سے کھڑے ہوسکتے ہیں اور ان تمام مسائل سے براہ دراست عورت کو اس بندھن کے تو شنے سے کھڑے ہوسکتے ہیں اور ان تمام مسائل سے براہ دراست عورت کو اس بندھن کے تو شنے سے براہ دراست عورت کو اس بندھن کے تو شنے سے براہ دراست عورت کو اس بندھن کے تو شنے سے براہ دراست عورت کو اس بندھن کے تو شنے سے براہ دراست عورت کو اس بندھن کے تو شنے بیات کے براہ دراست عورت کو اس بندھن کے تو شنے بیات کو اس بندھن کے تو شنے بیات کو اس بندھن کے تو شنے بیات کو ساتھ کے براہ دراست عورت بی دو جا رہوتی ہے۔ اس کے فرانے کو اس بندھن کے تو شنے بیات کو اس بندھن کے تو شند

کا اختیار نددیا جائے۔ تا کدوہ ان مشکلات سے فئے جائے۔ تتلایا جائے کدبیر حورت کی خیرخواہی ہے یا بدخواہی؟ مر ناس ہو اورپ اور سند قین کی اندھی تقلید کا کداس نے اپنے ذہنی غلاموں کوالیا متاثر کیا کددہ ہر چزکوان کی عیک سے دیکھتے ہیں اورائ زادیة لگاہ سے اسلامی احکام پر نقد وتلقید کےنشر چلاتے ہیں۔ بلاشبه مرزائيون كابياعتراض بمى ممري خيال ش اسينة آقاؤن كى اندحى تقليد كانتجه ہے۔ورندشا بدوہ محی اپنی خواتین کوش طلاق دینے کے روادار دس مول مے۔ اگر ایسا ہوتا تو ان کی عورتش كب كى ان يردو حرف بينج كرجا چكى موتل-آ خریں ہم خوا تین کے حق طلاق کا مطالبہ کرنے والوں سے بیمی پوچھنا جا ہیں مے كارات يى كاطرح كاكونى عقل مندكل كلان بياحتراض كريينهك الله تعالى في مردول كى وارهى بنائى بياتو مورانول كواس سے كيول محروم ركما؟ عورت اورمرد کے جنسی اعضا و مخلف کیول ہیں؟ .....٢ مردفد خواتمن بى بيچ كيول جنتي بي؟ مردول كواس منتفى كيول ركها كيا؟ ۳.... بجوں کودود در بہلانے کی ذمدداری عورت بر کیوں رکھی گی؟ ىم.... عورت بی کوچیش ونفاس کیون آتاہے؟ ۵....ه حمل اوروضع حمل کی تکلیف مردوں کو کیوں نہیں دی گئی؟ ۳.... تو ہلایا جائے کہ آپ ان موالوں کا کیا جواب دیں ہے؟ یکی نال کہ مرد ول اورخوا تین کی جسمانی ساخت اور فطری استعداد کا بتجه باور الله تعالی نے جس کوجیسی صلاحیتیں عطاء فرمائی ہیں ای کےمطابق اس کے ساتھ معالمہ فرمایا ہے۔ بالکل ای طرح خواتین کے حق طلاق کے مطالبے كا ہمى يكى جواب ہے كہ جس ذات نے حورت اور مردكو پيدا فرمايا ہے اس نے ان كى صلاحیتوں اورجسمانی ساخت کے پیش نظر برایک کے فرائض می تعتیم فرمائے ہیں۔اس لئے اگر مردول کے بیچے نہ جننے جمل، وضع عمل، رضاعت اوران کوفیض ونفاس ندآنے پر قادیا نموں اور ان كردهاني آباء واجداد ..... يوريى متشرقين كوكوكي اعتراض بين تو مردول كوس طلاق ير انہیں کی محراصراض ہے؟ تحلیل شری میں عورت بی کیوں استعال ہو؟ " معرت مستعن نے طالہ کے قانون ش مورت کو کس بے جان چزیا بھیر بکری کی

طرح استعمال کے جانے کا طریقہ کار کیوں دضع کیا ہے؟ طلاق مرد دے اور دوبارہ رجوع کرنا چاہتو عورت پہلے کی دوسرے آ دی کے لکاح شیں دی جائے۔ وہ دوسرافض اس عورت کے ساتھ جنٹی عمل ہے گزرے، مجراس دوسرفےض کی مرضی ہو۔ دہ طلاق دیے تو عورت دوبارہ پہلے آ دی ہے نکاح کر کتی ہے؟ لیتی اس پورے معالمے میں استعمال عورت کا ہی ہوا، مرد کا کچھ مجی نہیں مجڑا۔ اس میں کیار مرابع شید ہے؟''

جواب ...... اگر دیکھا جائے تو قا دیا نیول کا بیاعتراض بھی سراسر بدینی اور جہالت پر پی ہے۔ اس کے کہ پہلی بات تو بیہ ہے مروجہ طالد کے لئے عارضی لکاح کی آنخضرت تالی نے نے تعلیم وقتین میں فرائی۔ بلکہ اس کی قباحت وشاحت بیان فرائی ہے۔ چانچ جوش پہلے شو ہر کے لئے مورت کو طال کر کے طال قردیے والے حالال کنندہ اور ایسا طلالہ کرانے والے دونوں کو ملحوں قرار دیا ہے۔ جیا کہ مدے شریف میں ہے: ' عین ایس عباس لمعین رسول الله تائی الله الله سالة السحل والمدحل له (مسند احمد جاس ۱۶) " والله تعالی کرسول تا نے نے نوئت فرمائی اور طالہ کرانے والے رحل کے دائے والے درطالہ کرانے والے رحل کی اور سے اللہ کے درسول تا کہ است فرمائی اور طالہ کرانے والے رحل کے درسول تا کے درسول تا کہ درسول تا کہ درسول تا کہ درسول تا کہ درست فرمائی اور طالہ کرانے والے رحل کے درسول تا کہ درسول تا کہ درست فرمائی اور طالہ کرانے والے درطالہ کرانے والے رہے کہ درسول تا کہ درسول ت

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تین طلاق دینے کے بعد خاتون اپنے شوہر کے لئے ۔ حرام ہو جاتی ہے اور بلاتحلیل شرگی ان دونوں کا آپس میں دوبارہ نکاح اور ملاپ نہیں ہوسکیا تو یہ قرآن کریم کامسئلہ ہےاوراللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا ہے۔ چنا نچدارشا دالٰہی ہے۔

الف ..... "السطسلاق مسرتسان فسامسساك بمعروف اوتسريس بساحسسان (البقره: ٢٢٩) " ﴿ طَلَالْ رَجْق بِ حوارتك اس كے بعدر كھ ليما موافق وستورك يا چھوڑ ويتا بعلى طرح سے ۔ ﴾

ب ..... "فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكع زوجاً غيره (البقرة ١٠٠٠) " في راكراس ورت كو طاق وي تيرى بار، توابطال في اس كوده ورت اس كرده استخداد است

وراصل الله تعالى ميال يوى ك نكاح كاس بندهن ك تو رف ك تل بشنيل بين وراصل الله تعالى ميال يوى ك نكاح كاس بندهن ك تو رف بين بين بين ورف بين ميار جود الله تعالى الله بين ورف بين ميار جود الله تعالى كم بال مباح وجائز چيزوں بين سب بين دياوه مبغوض ونا پنديده جود اس لين بندهن كو فوش سيان كال الله تعالى في تين طلاق كو آخرى صد قرار ديا سيان كي الله تعالى في تين طلاق كو آخرى صد قرار ديا سيان كي بين وردوسرى طلاق كي بعد نكاح الله تعالى من تعيير و كدوبار ورجوع كرف كت

کو برقر اردکھا گیا۔لیکن اگر کوئی اعتباء پندا ہی جگلت پندی اور حاقت سے اس صد کو بھی پار کرجائے تو اس پر کوئی تعزیر اور تازیان ضرور ہونا چاہئے اور وہ تعزیر و تازیانہ بیہ مقرر فر مایا کہتم نے چونکہ اپنی بیوی کو بے قدر چیز اور تکاح کو کھیل بتار کھا تھا۔ اس لئے تیسری طلاق کے بعد اب تمہار اعورت پر کسی فتح کا کوئی حق تبیں۔

اب سوال میر پیدا ہوتا ہے کہ تیسری طلاق کی حدیار کرنے والے پر جب تعزیر ونازيانے كے طور پراس كى بيوى كواس پرحرام قرارد ، ويا كيا ـ تو دوسر ، فكاح كے بعدوہ عورت اس کے لئے طال کیوں قرار دے دی گئی؟ اس لیلے میں حافظ این قیم نے اپنی مشہور زیانہ کماب "اعلام الموقعين" من اس كى نهايت خوبصورت حكمت علت بيان فرما كى بي - چنانچه حافظ اين قيم كلية بين " تن طلاق ك بعدمرد يرعورت كرام بوف اوردوس كاح ك بعد مريكم يهلمرد بر جائز ہونے کی حکمت کو دہی جانا ہے جس کو اسرار شریعت اور مصالح کلید البیدے واقلیت ہو۔ اس واضح موکداس امریس شریعتیں بحسب مصالح برزبانداور برامت کے لئے مخلف دی ہیں۔ شریت توراة نے طلاق کے بعد جب تک مورت دوسرے خاوندے لکاح ند کرے۔ سیلے مرد کا رجوع اس کے ساتھ جائز رکھا تھا اور جب وہ دوسر فض سے نکاح کر لیتی تو پہلے خص کواس عورت سے کسی صورت میں رجوع جائز ندتھا۔اس امر میں جو حکست وصلحت الی ہے۔ طاہرے كونك جب مرد جائے كاكر الريس في ورت كوطلاق دے دى تواس كو جراينا اختيار موجائ كا اوراس کے لئے دوسرا تکاح کرنا بھی جائز ہوجائے گا اور پھر جب اس نے دوسرا تکاح کرلیا تو جھ پر بمیشہ کے لئے بیورت جرام ہوجائے گی ۔ تو ان امور خاصہ کے تصور سے مرد کاعورت سے تعلق وتمسك يخته موتا تفااور عورت كي جدائي كونا كوارجانا تفايشر يعت توراة بحسب حال مزاج امت موسوی نازل ہو کی تھی ۔ کیونکہ تشدد اور هسه اوراس پراصرار کرنا ان میں بہت تھا۔ پھرشر بعت المجیلی آئی تواس نے نکاح کے بعد طلاق کا درواز و بالکل بند کردیا۔ جب مرد کسی عورت سے نکاح کر لیتا تواس کے لئے عورت کوطلاق دینا ہر گز جائز نہ تھا۔

پھر شریعت محمدید آسان سے نازل ہوئی جوکسب شریعتوں سے اکمل، افعنل، اعلیٰ اور پلنند تر ہے اور انسانوں کے مصالح، معاش ومعاد کے زیادہ مناسب اور عقل کے زیادہ موافق ہے۔خدا تعالی نے اس امت کا دین کال اور ان پراپی لیمت پوری کی اور طبیات میں سے اس امت کے لئے بعض وہ چزیں طلال تھمرائیں جوکی امت کے لئے طلال میں تھیں۔ چنا نچہ مرد کے لئے جائز ہوا کہ بحسب ضرورت چار عورت تک سے نکاح کر سکے۔ پھرا گرمرد و ورت میں نہ ہے تو مرد کو اجازت دی کہ اس کو طلاق دے کر دوسری عورت سے نکاح کر لے۔ کیونکہ جب پہلی عورت موافق طبع نہ ہویا اس سے کوئی نسادوا تھ ہواوروہ اس سے بازنہ آئے تو شریعت اسلامیہ نے ایک عورت کومرد کے ہاتھ ، پاک اور گردن کی زنجیر بنا کراس میں جگڑنا اور اس کی کمر تو ڑنے والا ہو جھ بنانا تجویز جیس کیا اور نہ اس دنیا میں مرد کے ساتھ الیک عورت کور کھ کراس کی دنیا کو دوز نے بنانا چاہا ہے۔

البذا خدات الی نے اسی عورت کی جدائی مشروع فرمائی اور وہ جدائی ہی اس طرح مشروع فرمائی اور وہ جدائی ہی اس طرح مشروع فرمائی کدم رہ عورت کو ایک طلاق و ب پھر حورت بین ماہ تک اس مرو کے رجوع کا انتظار کرے تا کہا گرحورت مدحر جائے اور شرارت ہے باز آ جائے اور مرد کواس عورت کی خوابی ہوجائے ۔ یعنی خدائے معرف القلوب عورت کی طرف مرد کے دل کورا خب کرو ہے تو مرد کواورت ہے دجوع کر سکے مرد کواورت ہے دجوع کر سکے اور جس امرکو خصے اور شیطانی جوش نے اس کے ہاتھ سے اتحال دیا تھا۔ اس کول سکے اور چوتک ایک طلاق کے بعد پھر بھی جائیں کی طبی خلیات اور شیطانی چیش چھاڑی ااعادہ ممکن تھا۔ اس کے دو مری طلاق مدت نہ کورہ کے اعد مشروع ہوئی۔ تا کہ عورت بار بار کی طلاق کی تی کا ذا افقہ پھکے کر اور شرائی خانہ کو کے کہ کردو بارہ اس تھیے کی کردو بارہ اس تھیے کا اعادہ نہ کرے مورت کو طلاق مدت نہ کورہ کے اور مرد می عورت کی جدائی محدوث کرے عورت کو طلاق ندے۔ جسے اور اس کے لئے جدائی کا باعث ہواد مرد مرد می عورت کی جدائی محدوث کرے حورت کو طلاق ندے۔

اورجب اس طرح تیری طلاق کی فویت آئیج تواب بیده طلاق ہے جس کے بعد خدا
کا یہ تھم ہے کہ اس مرد کا رجوع اس مورت مطلقہ طلاشہ یہ بیسکا۔ اس لئے جا بین کو کہا جا تا
ہے کہ کہا اور دو مری طلاق تک تہارا آئی شی رجوع تمکن تھا۔ اب تیری طلاق کے بعد رجوع تمن تھا۔ اب تیری طلاق کے بعد رجوع تمین تھا۔ اب تیری طلاق اس کے بعد رجوع تمین تھا۔ کہ تیری طلاق اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان باالکل جدائی ڈالنے والی ہے تو و طلاق و دینے ہے بازر ہے گا۔ کہ یک تکہ جب اس کو اس بات کا علم ہوگا کہ اب تیری طلاق کے بعد بیر مورت میں محروف و مشہور گائ اور اس کی طلاق و مدت کے بعد بیر مورت کی بعد میں میں کہ رومرے لگائ کے بعد گی اور دومرے فیض کے نکاح سے مورت کا علی میں ہوگا کہ اس کے بعد یا تو وہ مرجائے یا برضا کی جب تک و درمرا فاوید اس کے ساتھ دخول نہ کر لے بھراس کے بعد یا تو وہ مرجائے یا برضا و رخمیت خوال ہے اور اس کی طرف رجوع کے درمی کے اس کے حوال ہے اور اس اصاب کے ایک ورخمیت خوال ہے اور اس احساس سے ایک درمر سے گیا ہے اور اس احساس سے ایک درمر سے گیا ہے اور اس احساس سے ایک درمر سے گیا ہے اور اس احساس سے ایک درمرسے گھالا ہے اور اس احساس سے ایک دیکھ کو تو سے مورک کی کا امریک کے خیال سے اور اس احساس سے ایک دیکھ کی تھال سے اور اس احساس سے ایک دیکھ کو تھال سے اور اس احساس سے ایک

دورائد کئی پیدا ہوگی اور وہ خداتھ الی کی تاہند بدہ ترین مبار لین طلاق ویے سے باز رہے گا۔
ای طرح جب مورت کواس عدم رجوع کی واقنیت ہوگی آواس کے اخلاق بھی درست رہیں گے اور
اس سے ان کی آپس میں اصلاح ہو سے گی اوراس لکاح ٹانی کے متعلق نمی علید السلام نے اس
طرح تاکید فرمائی کہ وہ نکاح بمیشہ کے لئے ہو۔ پس اگر دومرافض اس مورت سے اپنے پاس
جمیدر کھنے کے ارادہ سے نکاح نہ کرے۔ بلکہ فاص طلاح سی کے لئے کرے آو آئخضرت کے اسلام نے اس
میں راست فرمائی ہے اور جب پہلافض اس تم کے طلالہ کے لئے کی کورضا مند کرے آواس
بر بھی احت فرمائی ہے۔

توشری ملالہوہ ہے کہ جس میں خودایے اسباب پیدا ہوجائیں کہ جس طرح پہلے خاوشد نے اتفاقاً عورت کو طلاق دی تھی۔ای طرح دوسرا بھی طلاق وے یا مرجائے توعودت کا عدت کے بعد پہلے خاوش کی طرف بلاکراہت رجوع درست ہے۔

" پس اتی خت رکاوٹوں کے بعد پہلے خاوند کی طرف رجوع کے جواز کی وجہ فدکورہ بالا تفسیلات سے ظاہر وہا ہر ہے کہ اس میں عورت اور لکاح کی عزت وعظمت اور لعمت اللی کے شکر، نکاح کے دوام اور اس تعلق کے نہ ٹوشنے کو کھوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ کیونکہ جب خاوند کو حورت کی جدائی سے اس کے دوبارہ ملاپ کے درمیان اتن ساری رکاوٹیس حائل ہوتی محسوس ہوں کی تو وہ تیری طلاق تک نو بت ٹیس کی ٹیچائے گا۔"

( بحواله اکام اسلام حمل کی نظرین از معرت مولانا تھے اشرف تلی تعالی تی اور تی ہے اسلام حمل کی نظرین از معرت مولانا تھے اشرف تلی تعالی تا اسلام حمل کے در تھے اسلام حمل کے در تھے اور کے در تھے اور اس مفارقت وجدائی کا عزہ چکھانا مقصود ہے اور ریہ تلانا مقصود ہے کہ بلاکی ضرورت مصلحت اور سوچ سمجھے طلاق دینے اور اپنے نقس کی خواہش ہے مغلوب ہوکرا پی بیوی کو علیمہ و کرنے کا بی عذاب ہے۔ کیونکہ کوئی باغیرت مرد اس قدرا ہی تذکیل کو برواشت بیس کرسکا کہ اس کے کی خلا عمل کی وجد سے اس کی بیوی دوسرے مرد سے نکاح کرواشت جس کی بیدی دوسرے مرد سے نکاح کروا میں آئے۔

دیکھاجائے تو اس میں بھی اس خاتون کی عزت و تھریم کا لحاظ رکھا گیا ہے۔اس لئے کہ طلاق دہندہ مردکو باور کرایا جارہا ہے کہ جس کوتم نے بے قدر سمجا تھا۔وہ الی بے قدر ٹیس ہے۔ بلکہ وہ تو کسی دوسرے مردے اکاح کرکے باعزت زندگی گزار کتی ہے۔لیکن جب دوسرا شوہرا پی مرضی ہے اس کوطلاق دے دے یاوہ مرجائے اور کھر پہلاشو ہراس سے اکاح کی رغبت کرے گا تو آئندہ وہ اس حورت کی پہلے جیسی ناقدری ٹیس کرے گا۔ بلکہ وہ اسے عزت وعظمت کا مقام دے گا۔ اب ہتا یا جائے کہ اس میں مرد کی تو بین و تذکیل زیادہ ہے یا حورت کی ؟

افسوس کہ اس فطری مسلے براحمتر اض وی لوگ کرتے ہیں جن کے ہاں حورت محض مجموت رائی کا ایک درجہ ہے اور وہ اسے کی مع مطل اور داشتہ سے زیادہ دیشت دیے کے دوادار جیس سے اور اور اسل اینے آیاء واجداد ..... بور پی مستشر قین سے مرحوبیت ادران کی ہم نوائی کا شاخسانہ ہے اور بس!

قانون دیت سے قاتل کا تحفظ ہیں؟

" حضرت محصلت نقصاص وديت كاقانون كيول وضع كيا؟ مثال كيطور براكريس كوشش يكي موكى كمير بدلي من زياده سنزياده خون بهالي كرمير ساقاتل سي كرليس اور باتی عرفیش کریں۔ میں تو اپنی جان ہے کمیا۔میرے قاتل کو پیپوں کے وض یا اس کے بغیر معاف کرنے کا حق کمی اور کو کیوں تغویش کیا گیا؟ کیا اس طرح سزا ہے چ جانے پر قاتل کی حوسله افزائی ٹیس ہوگی؟ کیا بینے کے بل ہوتے پروہ مزید قال کے لئے اس معاشرے میں آزاد نہیں ہوگا؟ ویجھلے دنو ں سعودی عرب میں ایک شخیخ ،ایک یا کستانی گوٹل کر کے سز ا سے رہے کہا \_ کیونکہ متتول کے اہل خانہ نے کافی دینار لے کرقائل کومعاف کردیا تھا۔اس قانون کے بیتیج میں صرف وہ قائل سزایا تا ہے۔جس کے ہاس تصاص کے نام پردیے کو پکھند ہو۔ یا کتان ہی کی مثال لے لیں۔ قیام سے کے راب تک باحثیت افراد میں مصرف تنتی کے چدافنام کوتل کے جرم میں بھائی کی سرا المی۔وہ بھی اس وجہ سے کہ تقول کے ورفاء قاتل کی نسبت کیس زیادہ دولت مند تھے۔لہٰذا نہوں نے خون بہا کی پیشکش محکرادی۔اس قانون کا افسوسناک پہلو رہمی ہے کہ جب کوئی با حیثیت فخص کسی کافل کرو بتا ہے تو تال کے الل وعیال ورشتہ دارمتول کے ورثاء پرطرح طرح سے دباؤڈ التے ہیں اور دھمکیال دیتے ہیں۔جس پر ور فامقاتل کومعاف کرنے برمجبور ہو جاتے ہیں۔ کیا حضرت محصل نے اس قانون کوضع کرنے ایک امیر مخص کو براہ راست ' دقل کا السنس"جارى نبيس كيا؟"

جواب ..... اس موال کے جواب سے پہلے یہ محمتا جائے کہ کی انسان کے ہاتھوں دوسر سے انسان کے اس موال کے جواب سے باردیا۔ دوم میں کہ موجان سے ماردیا۔ دوم میں کہ وہ کی دوسور تیں ہیں۔ ایک پیکر نشان اس کی اور وہ مرکباریا وہ کی دکارو فیرہ کو بارنا جا ہتا تھا۔ کر فلطی سے اس پیکر نشان آگیا اور وہ مرکباریا

اس نے سجھا کہ سائے والا ہولا شیر کسی جنگلی جانوریا شکار کی ہے۔ محرا تفاق ہے وہ کوئی انسان تھا جوشکاری کی گوئی افسان تھا جوشکاری کی گوئی افشان ہیں کر مرگیا۔ پہلی صورت کو دفتل عید اس جس کی سرا قصاص ہے۔ دوسری صورت 'دفتل خطاء'' کی ہے اور اس کی سرا دیت اور خوں بہا ہے۔ کل عمد اگر معتول کے وارث قصاص لینے کی بجائے ٹی سمبیل اللہ! یا خول بہا لے کر قاتل کی جان بخش کرنا چا جیں تو شریعت نے ان کو اعتیار دیا ہے۔ سیمراس کا بیر محق بھی نہیں کہ اگر بالفرض قاتل ، قصاص سے فکا جائے تو حکومت بھی اس کواس کی اس درعد گی پر کوئی سرانہ دے۔ یا اس کی درعد گی کی روک تھا م کے لئے اسے کسی مناسب تعربی ہے میں بی قرار دے دے۔ بھی وہ صورت ہے جس پر قادیا تعول کو اعتراض ہے۔

مگر افسوس! کہ ان کا احتراض کسی واقعی اور عقلی شبہ کی بناء پرنہیں ہے۔ بلکہ محض اپنے ہور پی آ قائل اور میسائی محسنوں کی ہم نوائی اور خوشنو دی حاصل کرنے کی ناکام کوشش ہے۔ اس لئے کہ قانون دیت وقصاص جو دراصل قمل وغارت گری کے سد باب کا بہترین ومؤثر ذریعہ ہے۔اس بیس محض فرضی احمالات کے ذریعے کیڑے لکا لئے کی کوشش کی گئی ہے۔

اگر بنظر انصاف دیکھا جائے تو قصاص ودیت کے اس قانون کے نفاذ اوراس پڑگل درآ مدی صورت بیس کی طالع آنراکوکی معصوم کی جان سے کھیلئے کی جرائت جیس ہوسکتی۔

اس لئے کہ اگر کواہوں سے بیٹابت ہوجائے کہ قاتل نے جان ہو جد کر اس جرم کا ارتکاب کیا ہے آت اس کو تھا کہ اور اگر کوئی قاتل اپنے اس جرم کی وجہ سے کیفر کردار کو گئی جائے آواس سے پورے محاشرے گؤٹل وغارت کری سے نجات اس جائے گی اور آئندہ کی قاتل کواس گھٹا کہ نے جرم کے ارتکاب سے پہلے سو بار سوچنا ہوگا کہ شد جو کام کرنے جارہا ہوں۔
اس کی سرایش میں خود بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو پیٹھوں گا۔ لہذا اس جرم کے ارتکاب کا معنی بیہ کر میں اپنی موت کے پروائے پروسخط کرنے جارہا ہوں۔ اس کو قرآن کر بھر نے بول بیان فرمایا کہ میں بیٹی موت کے پروائے پروسخط کرنے جارہا ہوں۔ اس کو قرآن کر بھر نے بول بیان فرمایا ہے:" ول کے منے القصاص میں بری زندگی ہے۔ اس محاشدہ اور کہارے واسطے قصاص میں بری زندگی ہے۔ اس محاشدہ ا

کین اگر قتل کی کسی واردات میں شوام ، قرائن اور گواہوں سے ٹابت ہوجائے کہ واقعی، قاتل نے عمراً اس جرم کا ارتکاب نہیں کیا تو اس صورت بیس قاتل کو قصاصاً قتل تو نہیں کیا جائے گا۔ محرچ نکہ قاتل کی ہی خلطی سے مقتول کی جان ضائع ہوئی ہے۔ اس لئے بطور مزااس پر بیتا وان رکھا گیا ہے کہ مقتول کے ورٹا م کی افک شوئی کے طور پر وہ مقتول کے وارثوں کو ایک انسانی جان کی قیت سواونٹ یا ان کی قیت اوا کرےگا۔ مثلاً آج آگرایک اونٹ کی قیت ۱۵ ہزار روپے ہوتو سواونٹ کی قیت ۱۲۵ لا کھروپ ہوگی۔ بھلا جوش ایک بارا پی ظلمی کی سر ا۲۵ لا کھی اوا میں کی شکل میں بھکت لے گا۔ وہ آ کندہ کتامخاط ہو جائے گا؟ اور اس کی نگاہ میں انسانی جان کی کتنی قدرو قیت ہوگی؟

گرچ تکرکی سلمان کاقل معاشرے کا انتہائی کھنا کتا جرم ہے۔ اس لئے اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے اللہ تعالی من بیست بی مینوش ونا ہوئے ہوئے ہوئے ارشاد ہے: '' وحن بیسقت ل مدا مدان کو جان کراداس فی میزادود رخ ہے۔ پڑار ہے گاای شر۔ کی کر دود رخ ہے۔ پڑار ہے گاای شر۔ کی

اگر چرجمبورعلائے امت اس کے قائل ہیں کہ تفروشرک کے علاوہ ہرجم معاف ہوسکا ہے اور کسی جرم کی سزا ہیشہ کے لئے جہنم کی شکل میں نہیں ہوگی۔ اس لئے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ '' اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ جے چاہیں گے معاف فرمادیں گے۔'' (اللہ اند ۲۸) محربہ جرال اتنا تو ضرور ہے کہ ایسا فض اگر بغیر تو یہ کے مرکبا تو اسے کا تی عرصے تک جہنم میں جانا ہوگا۔'' خسالدا فیصلا ''کا ایک معنی یہ تھی ہے کہ ایک عرصے تک اسے جہنم کی سزاے دوجا رہونا بڑے گا۔

اس لئے حضرت امام ایو صنید تقرماتے ہیں کہ قاتل کا قصاصاً تمل ہوجاتا یا دیت کا اداکر دینا اس کی آخرت کی سزا کا بدل نہیں ہے۔ لہٰ زااس کو ان دنیا دی سزا کوں کا سامنا کرنے ہے بعد آخرت کی سزا سے بیچنے کے لئے خلوص واخلاص اور صدق دل سے تو بیٹھی کرتا ہوگی۔ ورندا سے آخرت کی سزا کا بہر حال سامنا کرنا ہوگا۔

مگر چوکگر کے جرم میں تقائی کے ساتھ تی عبد بھی شامل ہے۔ اس لئے دنیاوی طور پر اس تی عبد بھی شامل ہے۔ اس لئے دنیاوی طور پر اس تی عبد کی وصولی کا اختیار متنول کے ورطا مودی حاصل ہے۔ اگر وہ دعوی کریں گو تشریعت ان کوان کا حق ولائے گی اور اگر وہ اپنے اس حق سے دہتبردار ہونا چاہیں او عش ودیانت اور دین وشریعت انہیں اپنے اس حق کی وصولی پر مجبور بھی نہیں کرے گا۔ ملکہ مہذب دنیا کے کی تا نون میں میہ بات شامل نہیں کہ کوئی آ دی اپنے حق سے دشتبردار ہونا چاہیے اور قانون اسے دشتبردار نہونے چاہیے اور قانون اسے دشتبردار نہونے دے۔

للذا قادیانیوں اوران کے ولیان تعت میسائیوں اور پورپ کے مستشر قین کی جانب سے بیرفدشہ پیش کر کے اس قانون دیت وقصاص پراعتر اض کرنا کہ: ''اگر متحقل کے واراؤں ک متول سے ازائی اور اختلاف ہوتو ان کی پہلی کوشش ہوگی کہ متول کے آل کے بدلے زیادہ سے زیادہ خون بہالے کرمنے کرلیس اور زعر کی بجر مزے کریں۔ نہایت سفاہت ودنائت پر مشتل ہے۔''

اس لئے کہ اگر محض ان مغروضوں کی بناء پر کسی قانون کومورد الزام مغیرا کر اس کی افادیت کا الکار کیا جائے تو تتلا یا جائے کہ کون سا قانون اس ہے ستنی ہوسکتا ہے؟ اگر ایسا ہولو کیا دیا میں کہیں عدل وانصاف اور جرم وسرا کا قانون روبی مل ہوگا؟ اگر جواب نبی میں ہوتہ تتلا یا جائے کہ کون می عدالت، کون سانچ ، کون ساوکیل ، کون می عدلیہ بلکہ ملک کا صدر ، وزیراعظم یا پر سے سے بڑا عمر بیاراس برگمانی ہے مستنی یا محفوظ روسکتا ہے؟ اگر نبیں اور یقینا نبی تو بھرونیا

میں جرم دسراکا قانون کیوکرنافذ ہوسکے گا؟ کیاد نیاش کہیں عدل وانصاف کا وجود ہوگا؟ قادیا نے اور اعظی وہوش کے ناخن لوا اور اپنے بور نی محسنوں کی اعرض تقلید مل اسلام،

پنیراسلام الله پرایے کی اور میں اس کروکہ خود نیائے کفر می تبدار سدند پر تھو کئے پر جمور او جائے۔ کیا ایسے سوالات یو چھنا بھی تو بین رسالت ہے؟

۱۳ ..... "دورای طرح کے بے شارسوالات میرے ذین میں پیدا ہوتے ہیں کیا ان کے بارے میں پوچنا تو بین کیا ان کے بارے میں ہوجینا تو بین رسالت کے دمرے میں آتا ہے؟"

یارسول اللہ! ایسے ایسے برے خیالات آتے ہیں کہ گردن کٹانا تو گوارا مگران کا زبان پر لا نا برداشت نہیں۔ آپ مانگانے نے فرمایا بھی تو ایمان ہے۔ یعنی اگر بلاا فتیار دل میں ایسے خیالات آئیں اوران کوزبان پرندلایا جائے۔ ندتووہ جرم ہیں اور نہ بی تو ہین رسالت کے زمرے ہیں آئیں ہے۔ اس تمہید کے بعداب بیجئے کہ جب تک سائل کے ذہن میں پیدا ہونے والے خیالات نے زبان و بیان کے اظہار کی شکل افتیار ٹیس کی ہے۔ وہ کی جرم کے دائر سے شہیں آتے تھے۔
گراب جب کہ سائل نے نہایت تو بین و تنقیص کے انداز میں ان خیالات کوا ظہار کا جامہ پہنا کر
ان کے ذریعے اسلام اور پیٹیم اسلام آتے گئے کو تنتید کا نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے تو بلاشہ سیا تدانہ
تو بین رسالت کے زمرے میں آئے گا۔ جس کا واضح قرید سائل کا تو بین و تنتیص پر بنی اگلا
چود حوال سوال ہے۔ جس میں اس نے اس کا برط اظہار کیا ہے کہ: '' حضرت میں تھا تھے جب ایک
رات میں ساتوں آسانوں کی سیر کر سے جی بیں تو کیا وہ جھے ان سوالات کی پاداش میں مناسب سرنا
کے بانی اور خدا کے سب سے قربی نبی جی جی تیں وہ بھے ان سوالات کی پاداش میں مناسب سرنا

گویا سائل نے نہایت جرات، ڈھٹائی، بے باکی اور گتافی کے انداز میں،
آ تخضرت کا کے مجروہ معراج، ش قمر، خداتعالی کے قرب اور اسلام کے بانی ہونے کا صاف
انکار کیا ہے۔ اس کے علاوہ سائل نے تفکیک کے انداز میں اپنی اس گتافی پر براہ راست
آ تخضرت کا کیا ہے۔ اس کے علاوہ سائل نے تفکیک کے انداز میں اپنی اس گتافی کر ہے کہ اس
گتافی پر تمہو کیا تبہار سے جل القدر نی بھی میرا کھوٹیس بگاڑ سکتے۔ بتلایا جائے کہ بیرگتافی اور
گتافی اور اس کے ہم نوائل کو ہماری
گراوشات بی سے جمالے ویے جم نوائل کو ہماری
گراوشات بی جمالے ویے جس میں موائل ہے میں مالک کے ہم نوائل کو ہماری

اگر کوئی فخص صدر پاکتان جناب جزل پرویز مشرف کے بارے بی کہ کہ اس نے فلاں کا م فلا کیا؟ فلاں معالمہ اس کا درست نیس تھا۔ اس نے اقرباء پردری ہے کا م لیا۔
اس نے اپنے مفاوات کی خاطر اور اپنے افقد ارومتبولیت کی خاطر پیفلا کام کے اور پھر آخر بیس نے اپنے مفاوات کی خاطر اور اپنے افقد ارومتبولیت کی خاطر بیان کا زبان پر لا نا صدر کی بیس کہ کہ اس تھ کے سوالات میرے ڈئی بیس کے جو صدر صاحب استے بوے مہدے تو بین کے زمرے بیس آئے گا؟ اگر جواب ہاں بیس ہے تو صدر صاحب استے بوے مہدے کے حال بیس اور حاضر مروی جزل اور پاکتان کے صدر بھی بیس تو کیا وہ مجھے ان سوالات کے حال بیس اور حاضر مروی جزل اور پاکتان کے صدر بھی بیس تو کیا وہ مجھے کا ایسا انداز صدر واشکالات کی پاواٹی بیس مناسب سر انہیں وے سکتے ؟ بتایا یا جائے کہ کی شخطے کا ایسا انداز صدر کی گتا نی بیس آئے گا ہیں؟

ا تنابزے محصطات و بین رسالت کی سز اخود کیوں نہیں دے سکتے؟ ۱۱۔۔۔۔ "جو حضرات" ہاں" کہیں مے۔ان سے صرف بھی عرض کرسکتا ہوں کہ حضرت میں کی ایک دات میں ساتوں آسانوں کی سیر کر سکتے ہیں۔ چا تدکو و کلاے کر سکتے ہیں۔ استے بڑے ذہب کے بانی اور خدا کے سب سے قریبی نمی ہیں تو کیا وہ خود جھے ان سوالات کی پاواش میں مناسب سزائبیں دے سکتے ؟ اگر ہاں! تو اے میرے مسلمان بھائیے! مجھے پر اور میر ک طرح کے دیگر انسان مسلمانوں پر دم کرواور معزت میں ایک کے کوموقع دو کہ وہ خود ہی ہمارے لئے چکھے ذرکھ مناسب سزاجم یو فرمادیں گے۔''

جواب ..... جیسا کہ تیرجویں سوال کے جواب میں ہم عرض کر بچے ہیں کہ سائل کا بیر سوال اور سوال کا ایر اور اللہ کا ایر اور اللہ کی ایر اور اللہ کی ایر ارسانی کا باعث ایر ارسانی کا باعث ایر ارسانی کا باعث موں ان پر دنیا آخرے میں اللہ تعالی کی احت ہوں ان پر دنیا آخرے میں اللہ تعالی کی احت ہے۔

سائل کا بیکبتا کہ: ''میرے مسلمان بھائید! جھے پراورد گیرانسانوں پردم کرواور معفرت میستانی کوموقع دو کہ دو خود ہمارے لئے مناسب مزاجی یز کریں۔'' بالکل ایسے بی ہے بیسے کوئی گتاخ، کسی ملک کے سریراہ یا صدر کی بدترین گتاخی کا اراکاب کرے اور وہاں کی انتظامیہ اور پولیس سے کیے کہ جھے پردم کرواور ملک کے صدریا سریراہ کوموقع دو کہ وہ میرے لئے کوئی مناسب سزاجی یز کرے کیا خیال ہے اس ملک کی انتظامیہ اور پولیس اس کا راستہ چوڑ دے گی؟ یا ہی کہہ کر اے کیفر کروار تک پنچائے گی کہ اس گتاخی کی سزاصدریا سریراہ ملکت نہیں بلکہ کملی قانون و دستور کی دوشن میں ہم بی نافذ کریں ہے؟

ہتلایا جائے کہ امریکا بہادر کے نام نہاد ''مسلمان باغیوں'' کوافغانستان دحراق سے پکڑ کراور گوانتا ناموبے لے جاکران کی اس'' مکتا ٹی'' کی سزاصدر بش خودد سے رہے ہیں یا اس کے آلہ کار؟

باشبرتو بین رسالت کا قانون آج ہے چدہ سوسال پہلے مرتب ہو چکا ہے آور گزشتہ چدہ صدیوں سے اس پھل موتا آرہا ہے اور پاکتان ش بھی ۱۹۸۴ء کے ایک صدارتی آرڈینس کے در لیے اس کا نفاذ ہو چکا ہے۔ لہذا اس گستان سائل سے ہم کہنا چاہیں گے کہ اس محتفظ کی جگر آ پھلے کے کدام ہی تباری "خدمت" کے لئے موجود ہیں۔ اپنے شیش محل سے لکل کرسا سنے آکر کمتا فی سیجے اورا نیا تماشاد کھیے۔

كى كوسوچ كى بناير كول كافرقر اردياجا تاج؟

۵۱ ..... " نادر محوا ایک سلمان کا خون دوسرے پرحرام ب اور کی کو بیت نہیں کہ وہ ایک

مسلمان كومرف اس كى سوچ اور عقائدكى بناء پر كافر قرار و ب ديد يرتو تما اسلامي فرمان ، اب ايك انسانى فرمان يمى من ليس كه " دينا كے كى بھي قد جب سے كہيں زياده انسانى جان جيتى ہے۔ " و ما اليفا الا البلاغ (نقل مطابق اصل بـ ناقل!)"

جواب ..... کی ہاں! ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پرحرام ہے اور اسلام نے بی اس کی تعلیم دی ہے اور اسلام نے بی اس کی تعلیم دی ہے اور جو شخص اس کی خلاف ورزی کرے قرآن کریم نے اس پر سخت وعید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: ''اور جو کوئی کی مسلمان کو جان ہو جو کر اور ہا تی فل کرے اے جمیشہ ..... یعنی طویل عرص ..... کے لئے جہنم میں جانا ہوگا۔''

ربی یہ بات کمکی کواس کی سوچ اور عقائد کی بناء پر کافر قرار وینے کا کمی کوت نہیں تو 
قادیا نیوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی مخالفت کرنے والوں کو کافر، پکا کافر اور دائرہ اسلام سے 
خارج کیوں قرار دیا؟ ای طرح خود مرزا قادیانی نے اپنے مخالفین کو جنگل کے سوراوران کی بیویوں 
کو تجریوں کا خطاب کیوں دیا؟ ای طرح اپنے نہ مانے والوں کو جبنی کے ''اعزاز'' سے کیوں 
مرفراز فر مایا؟ اگر مرزا تیوں کے مخالف مسلمان ، سوچ اور مقائد کے اختلاف کی بناء پر کافر، مرقد ، 
جبنی اور جنگل کے سور چیں تو خود مرزائی پوری امت مسلمہ کی سوچ ، چودہ صدیوں کے مسلمالوں اور 
کم وجیش ایک لاکھ چیس بزار انبیائے کرام علیم السلام سے اختلاف کرنے اور ان کی تو بین 
و تنقیص کرنے کی وجہ سے کی کافر تیں بول ہے؟

والله يقول الحق وهو يهدى السبيل'' (بابنامرُ' يهات''کراچي،شهان،رمضان،شوال،ذوالقده١٣٢٤هـ)

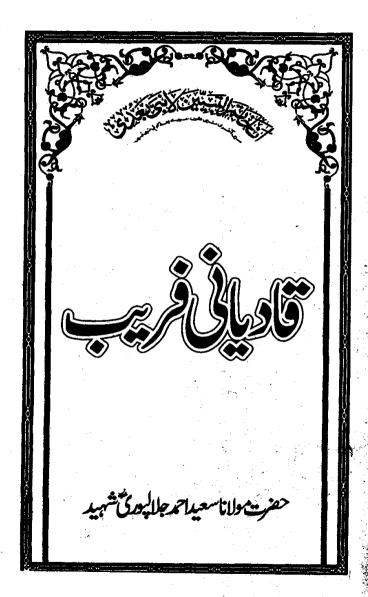

## مسواللوالزفن الكينو

الحمدالله وسلام على عباده الذين اصطفى!

گزشته دنون'"آپ کےمسائل اوران کاحل'' کی ڈاک میں قادیا نعوں سے قطع تعلق اور ہائیکاٹ سے متعلق، راقم الحروف کے ایک جواب کی تر دید میں جناب انعام الحق کرا جی، کا ا یک تفصیل کمتوب موصول ہوا، جس میں موصوف نے لکھا کہ جب میں نے قادیا نیوں سے بایکا ٹ سے متعلق آپ کا جواب، قادیا نیول کو دکھایا تو انہوں نے اس کی تر دیدو تعلیط میں جو کچھ دکھایا، أے ديكي كرميرا مرشرم سے جلك كيا،اس لئے كه آپ نے تو مرز اغلام احمد قادياني كوكستاخ اور آ تخضرت علی کا بدترین دشمن کلما تھا جبکہ قادیا نوں نے مرزا قادیانی کی وہ تحریریں دکھا ئیں، جن سے ان کا عاشق رسول ہونا ثابت ہوتا ہے۔ پیش نظر تحریر ای خط کا جواب ہے۔ البذا افاد ہ عام ك لئ وه خط اوراس كا جواب شائع كيا جاتا ب: " يخدمت جناب مولا ناسعيد احد جال بوری صاحب سلام ودعا کے بعد عرض ہے کہ آج کے اس معاشرے میں برخض کے بعض لوگوں سے دوستانہ تعلقات ہوتے ہیں، اور بیا خلاق اور طبیعت کی بنا بر ہوتے ہیں نہ کہ مسلک یا گروہ کی وجہ ہے، آپ لاکھ کوشش کرلین، لوک جیس بٹس کے، دوسری بات کرآج ایک بچر بھی کمی بات كى دليل يا فيوت جا بها بهاب يل جنك كايرانا قارى مول خصوصاتهة المبارك اقراء صفيكاء آئے دن اس میں آپ قادیانیت کے خلاف تو اظہار کرتے ہی تھے، مر عدد البارک ۹ مرشی ٢٠٠٨ وكوايك خالون كيسوال كے جواب من فرماياكه: قادياني ند صرف كافروزندين ميں ، يه آنخضرت ﷺ کے بدترین دشمن اور گستاخ ہیں، بلکہ مرزا قادیانی نے حضرت آ دم علیہ السلام ے آئفرت اللہ تک تام انبیاء کرام ملیم السلام کی تو بین کی ہے۔ آپ کے اس بیان ہے جب قادیانی دوست کوجواب دینے کا کہا تو سرشرم سے جھک گیا اور معلوم ہو گیا کہ جس طرح کا فر بتعضب و خالفت من اند مع موكر مارك بيار رسول اكرم الله ير الزامات لكات بي اك طرح آب مولوی حفرات کردہ ہیں، کیونکہ قادیانی نے اینے مرزا قادیانی کی تحریات دكمائي جن بس كلماتفاكه:

لیک از خدائے برز خمرالوری کی ہے

س پاک ہیں بیبراک دومرے ہے

وہ پیٹوا مارا جس سے ہے تور سارا نام اس کا ہے گھ ولیر مرا کی ہے ( قادیان کآریدادیم سے مدہ فرائن جہ مرا میں میں

مصطفیٰ پرترا بے حد موسلام اور رحمت اس سے بید بور لیا بہار خدایا ہم نے ربط ہے جان محمد سے میری جال کو مدام دلک کو وہ جام لبالب سے پلایا ہم نے (آئید کمالات اسلام ۲۵۰، ترائن ج کا ۲۵۰۰)

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَ اللَّهُ كَاكُ لِلْ اللَّهِ اللَّهِ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَهِ اللَّهُ وَرَجِهُ اللَّهِ وَ وَهِ اللَّهُ وَرَجِهُ اللَّهِ وَهِ اللَّهِ وَهِ اللَّهِ وَهِ اللَّهِ وَهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

(آ ئىند كمالات اسلام ص ١١٠١٢ اخرائن ج ٥٥ ايناً)

دوسری بات بیہ کے مرز اقادیانی کی اس کتاب کے نام بی سے ظاہر ہے کہ اسلام کے کمالات کا آئینہ۔

مولوی صاحب! اب غور کرلیس که خم الرسلین مانے کا بھی شوت ہے اور کمال درود و

سلام کا بھی۔

ﷺ مرزا قادیانی کی ایک اور تصنیف (سراج سنیر) میں ہے کہ: ''ہم جب اضاف کی نظر

ہے۔ پہلے ہیں تو تمام سلسلہ شہوت میں ہا کی درجہ کا جواں مرد نی اور زندہ نی اور فدا کا اعلیٰ درجہ

کا بیارا نی مرف ایک مروکو جانتے ہیں، لینی وہی نبیوں کا سردار، رسولوں کا افر، تمام مرسلوں کا

سرتاج، جس کا نام محمصطفیٰ واحم مجتم اللہ ہے، جس کے زیرسایدوں دن چلئے ہے ووردشی متی ہے

بریاجہ اس سے ہزاروں پرس بحث نہیں ل کتی۔'' (سراج سنیرس ۱۹۸۰زائن تا ۱۹۸۸)

ہے۔ سیست مرزا قادیانی کی کتاب (حقیق الوقی) میں ہے: ''لہی میں جمیشہ تجب کی نگاہ ہے دیکیا

ہوں کہ بیر بی نی بیس کا نام جھ ہے ( ہزار بزار دروداور سلام اس پر ) بیس عالی مرتبہ کا نی ہے،
اس کے عالی مقام کا انتہا معلوم نہیں ہوسکا اور اس کی تا جیر قدی کا اندازہ کرنا انسان کا کام نہیں۔
افسوس کہ جیسا جق شناخت کا ہے اس کے مرتبہ کوشنا خت نہیں کیا گیا، وہ تو حید جو دنیا ہے گم ہو چکی
میں، وہی ایک پیلوان ہے جو دوبارہ اس کو دنیا جس لایا، اس نے خدا ہے انتہائی درجہ پر بجبت کی اور
اعبائی درجہ پر بنی فوع انسان کی ہمردی بیس اس کی جان گداز ہوئی، اس لئے خدا نے جواس کے
دل کے راز کا واقف تھا، اس کوتمام انبیا علیم السلام اور تمام اولین و آخرین پر فضیلت بہتی .... بر
ایک فضیلت کی نجی اس کودی گئے ہے۔ " (حیت ساوی سے ۱۱۰ ۱۱۱، ۱۲ انہ تو اس میں مردت ) بیل ہے۔ " (حیت ساوی سے ۱۱، ۱۲ انہ تو اس میں مردت ) بیل ہے۔ " کو در بانی، اس کے حدالت فیل کے مردی کی در بانی، اسے خدالتو فیل کہ ہے۔ " کی در بانی، اسے خدالتو فیل کہ ہے۔ " کی در بانی، اسے خدالتو فیل کہ ہے۔ سکوں پر کہتا ہوں، کہ اس کی مرتب دانی بیل ہے خدادانی "

(چشرمعرفت ص ۱۸۹ فزائن جههم ۳۰۱)

ہ اسس جہاں تک معرت سے این مریم کی تو بین کا الزام ہے تو یہ می قادیا نیوں کو بی سچا ثابت کرتا ہے کہ اگر مرز اقادیا نی انگریز ول کے خود کاشتہ تھے تو ان کے خدا کی تو بین کیوکر کر سکتے تھے؟ جب کہ مرز اقادیا نی معرت کی علیہ السلام کو بھی سچا اور برق نمی مانے تھے۔

الى تعنيف (تخد قيريم ٢٠٠٠زائن ١٢٥م ١٧١) يرب: "منع خدا كنهايت يارك اورنيك بندول من عداك نهايت يارك اورنيك بندول من عداك نهايت يارك

ہند ..... ( کن باہر میں ۱۳۱۸ خوائن ج ۱۳۷۳ میں ہے: ''ہم لوگ حضرت میں علیہ السلام کو ایک مطرت میں علیہ السلام کو ایک مطرت میں السام کو ایک جائے۔'' ہند میں اور اور ہرا کیہ السام کو ایک محت میں جو ہے ہی کود بی جائے۔'' ہند ..... خوات کے ہیں۔ اب آپ پر لازم ہے کہ اپنی کے ہیں۔ اب آپ پر لازم ہے کہ اپنی کے مرزا قادیانی نے تمام نبول کی تو ہیں کی ہے۔ قابت کریں۔ اگر ایسانہ کیا تو کس کا جمونا ہونا قابت ہوگا؟

۱۲۰۰۸ می

ے ..... میرے عزیز اللہ تعالی آپ کی غلوجیوں کو دور فر مائے اور آپ کو قادیا نی مکروعیاری سی محضی کی تو فق عطافر مائے ، آپین ، آپی کی غلوجی دور کرنے کے لئے مختصراً دو جاریا تیں عرض کرتا چاہوں گا ، اگر آپ نے خالی الذین ہوکران کو پڑھا اور فور و فکر کیا تو افشا ماللہ آپ کی شرمندگی دور ہوکر آپ کی تشفی ہوجائے گی ، ملاحظہ ہوں :

ا ...... آپ کی بیہ بات حقائق کے خلاف ہے کہ آدی کسی دو تی محض اخلاق وعمیت کی بنا پر لگا تا ہے، بیہ بات کسی غیر سلم اور لا فذہب کی حد تک قوشا پدورست ہو، کیونکہ ان کے ہاں دین، فدہب، قبر، آخرت اور جنت وجہم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جہاں تک مسلمانوں اور دین واروں کا تحلق ہے، وہ اسپنے ہرقول فعل اور عمل میں دین، فدہب، قبر، آخرت، جنت اور جہم کے لاحق نقصان کوچیش نظر رکھتے ہیں۔

س.... آپ نے کھا ہے کہ میں نے ایک خاتون کے جواب میں قادیا نیوں کو' کافر، زئدین اور مستحق کے بدترین دشمن و گستاخ' کھا ہے، پھر جب آپ نے قادیا نی دوستوں کو جواب دستے کہا کہ مرزا قادیا نی کست کے حوالہ سے قابت کیا کہ مرزا قادیا نی کست کے حوالہ سے قابت کیا کہ مرزا قادیا نی حضوط کے اور ب ادب نہیں تھے، بلکہ وہ تو حضرت حضوط کے مستحق میں داست بازاوراولوالعزم نی مصطفی میں است بازاوراولوالعزم نی علیہ السلام کے میں راست بازاوراولوالعزم نی علیہ السلام کو میں راست بازاوراولوالعزم نی عابت اور بائے تھے۔

میرے عزیز! قادیا نیول نے آپ کو مرزا قادیانی کی تصویر کا ایک رخ دکھایا ہے اور انہوں نے آپ کو مرزا قادیانی کی وہ عبارتیں دکھا ئیں ہیں، جواس کے دعو کی نبوت، میسجیت سے پہلے کی تھیں یااس کی متضاد تحریروں میں سے ان مضامین پر مشتل تھیں، جن میں اس نے شراخت کا مظاہرہ کیا ہے۔

میرے عزیز! چیسے مرزا قادیانی کے''رخ زیبا'' کے دو پہلو تھے، ایک آگیر تھیکے تھی تق دوسری جینٹی فیک ای طرح اس کی تحریرات اور کتب کے چہرہ کے بھی دورخ تھے، ایک خوشما تو دوسرا بھیا تک اورڈراؤنا۔اس لئے آپ کے مرزائی دوستوں نے آپ کومرزا قادیانی کی تحریروں کا نام نہا دخوشنما منظراورشریفانہ پہلود کھایا اور آپ اس سے متاثر ہوکر شرمندہ ہو گئے۔

میرے عزیزا بیر مرزائیوں کا پرانا حربہ ہے کہ وہ جب کسی بھولے بھالے مسلمان کو گھیرتے ہیں، تو پہلے پہل اُسے مرزا غلام احمد قادیانی کے بھیا تک عقائد ونظریات اور باعث نفرت تحریری نہیں دکھاتے، ہاں جب کوئی انسان کمل طور پران کے رنگ میں رنگ جاتا ہے تب وہ اس کو مرز اقادیانی کی اصل تصویر دکھاتے ہیں، چونکہ اس وقت تک وہ اپنی متاع دین وایمان غارت کرچکا ہوتا ہے اور اپنی کشتیاں جلا کرقاویانی جہنم میں کووچکا ہوتا ہے، اس لئے وہ اپنے اندر قاویانی نواز شات سے منہ وڑنے کی ہمت وجرائت نہیں یا تا۔

یددورری بات ہے کہ بعض اوقات کھوخش قسمت، حقیقت حال واضح ہوجانے کے بعد، قادیا نبیت پر دوحرف بھیج کر دوبارہ اسلام کی طرف لوث آتے ہیں، چنا نچہ قادیا نبدل کے دہا اورائی سلیم الفطرت انسان کی قادیا نبیت سے تائب ہونے کی داستان اور تفصیلات ملاحظہ ہوں: ''خاکسار کا تام محمد مالک ہے عرصہ دراز سے جرشی ہیں تھیم ہوں میری جرش یوی ہے جس سے چار نبیح ہیں کھولوں کی دود کا نیس ہیں کیہاں ذاتی مکان ہے شکر الحمد للہ کہا تھی گزر بسر موردی ہے۔
بسر ہوری ہے۔

میرے احمدی دوست بلد اب قادیانی کہنا مناسب ہوگا کافی ہے ان بی سے امام مہدی کا ذکر کر سُنا اور قادیانی ہوگیا بھی جا یا گیا کہ یہ دبی امام مہدی کا ذکر سُنا اور قادیانی ہوگیا بھی جا یا گیا کہ یہ دبی امام مہدی کا ذکر سُنا اور قادیانی ہوگیا بھی جا کھی والوں دوستوں اور رشتہ داروں کا بہت دباؤ پڑا گر بی ثابت قدم رہا ہیں نے موساجد اسکیم کے تحت (قادیانیوں کو) بیس بڑار مارک دینے کا دوست قدم رہا ہیں نے موساجد اسکیم کے تحت (قادیانیوں کو) بیس بڑار مارک دینے کا دوست تام بیا اسولہ بڑار کی اوائی کردی ماہ تی اور کے دیتا رہا اور ایک سال بی مجلس انصار اللہ جماعت بیل ہائم کا زعیم بھی رہا۔ چند ماہ تیل مارک دیتا رہا اور ایک جگھے بتایا کہ: ''ہم مرزا فلام احمد کوسرف امام مہدی تی نیس بلہ نی اور رسول بھی مانے بیں اور ایک جگہ مرزا قادیانی ہی گھے ہیں کہ: بیس نے کشف بیس دیکھا کہ خدا ا تو الی میرے جسم میں وائل ہوگیا اور بھی شرکیا اور بھی شرکیا اور بھی میں دیا کہ اب بیس بی خدا میں ادر اس کے بعد ساری دیتا ہیں نے بیانی دیا ہوگیا اور بھی نے حسوس کیا کہ اب بیس بی خدا

(آئينه كمالات اسلام ص٧٢٥ فزائن ج٥ص٧٢٥)

میں نے اس وقت جماعت سے رابطہ کیا اور کہا کہ جمعے دھوکہ میں رکھا گیا ہے جمعے بتایا گیا کہ ہم قرآن اور مدیث کی روشی میں سیسب پھر ٹابت کرسکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ محترم مربی جلال میں صاحب تھریف لائیں اور میں سلمان علاء سے رابطہ کرتا ہوں ووٹوں آ منے سامنے بیٹھیں' جو بھی بچا ہوگا' میں مان اوں گا۔''
(پیراخلاص ہیں۔ ۹۱،۹۹) اس کے ساتھ ساتھ مولا نامنظور احمر انحسینیؓ کے مناظر ہ کولون ، جرمنی ، کی تفصیلی روئیدا د میں ہے کہ مجمد مالک نے مناظرہ کی غرض وغایت بیان کرتے ہوئے مجلس مناظرہ کے شرکاء سے عاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ''آج سے دوسال سیلے میں قادیانی ہوا تھا' اور مجھے قادیانیوں نے بتلایا تھا کہ مرزا قادیانی نے صرف مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، محر کچھ دنوں پہلے جمعے بیمعلوم ہوا کہ مرزا قادیانی نے نبی رسول اورخدا ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے ٰلبذا میں نے بیجلس اس لئے منعقد کرائی ہےتا کہ دودھ کا دودھاوریانی کا یانی ہوجائے میں مسلمانوں کے نمائندے مولا نامنظوراحمہ الحسین سے درخواست کروں گا کہ وہ قادیانی کتب کے حوالے سے ہتلا ئیں کہ مرزا قادیانی نے بیہ دعادی کئے ہیں یانبیں؟ چنانچہ مولانا منظور احمد الحسیق نے تمام حاضرین کے سامنے بالنفصیل قادیانی کتب سے بیٹابت کیا کہ مرزا قادیانی نے ۲۰۰ سے زائد دعاوی کئے ہیں جن میں سے اس کا ایک دعویٰ نبوت ورسالت کا ہے دوسرا دعویٰ اس نے بیدکیا کہ نعوذ باللہ وہ خودمحمد رسول اللہ بن کیا باورتيسرادعوى اس نے خدا مونے كاكيا باورانبوں نے ان دعاوى كومرز اقاديانى كى كتابوں ''روحانی خزائن'' سے جوساری ان کے پاس اس وقت موجودتھیں ٹابت کیا۔علم و دلائل کی روثنی میں قادیانی مرلی اوران کے رفقاء لا جواب ومبہوت ہو گئے۔ چنانچیان تمام حوالہ جات کوئ کر محمہ مالك دوباره كمر بهوئ اورمرزائيول كو كاطب كركيكها كد" جيميتم نے دوسال تك دھوكد ديئر كهااأج تمباري كتابول سے ثابت كرديا كيا ہے كەمرزا قاديانى نے خدكورہ بالابيتمام دعادى کئے منے آج مجھ پر بیر حقیقت حال واضح ہوگئ ہے البذا میں سب حاضرین کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہآج سے میرا قادیانی نہ ہب سے ہرطرح کاتعلق ٹتم ہے بیجھوٹا نہ ہب تہمیں مبارک ہؤاور میں توبہ کر کے اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔'' ( پیکراخلاص مین ۸۵،۸۴)

میرے عزیز! یہ قادیانیوں کی پرانی اور غلیظ روش رہی ہے کہ دہ سیدھے سادے مسلمانوں کو حوکائے گمراہ کرتے ہیں، اس لئے وہ شروع شروع میں انہیں مرز ا قادیانی کی حقیقی تصویر نہیں دکھاتے۔

لبندا مناسب ہوگا کہ آپ کی غلط بھی دور کرنے کے لئے آپ کے سامنے مرزا قادیا ٹی کی حصرات اخیاء کرام کی تو بین و تنقیص پر بٹی غلیظ تصریحات بیش کردی جائیں، تا کہ آپ کے سامنے دودھا دودھادر یا ٹی کا یا ٹی تکھر کرسامنے آجائے۔

مرے عزیز! آپ کو قادیا غول نے بتاایا کہ مرزا قادیانی ، صنوط کے کا کہنا خدیں

بلک مداح تھا اور انہوں نے آپ کو مرزاکی وہ عبارتیں دکھا کیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ چھم بددور! مرزا قادیانی ، حضوماللہ کا عاش صادق تھا۔

میرے عزیز! بیہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ مرزا قادیانی ماں کے پیٹ سے کافر، مرتد، زئدیتی اور دجال پیدائیس ہوا تھا، بلکہ وہ بعد میں اگریزوں کی تح بیک اوران کے ایماء پر گستان ومرتد بنا تھا، اس لئے اس کی شروع کی کتابوں اور تحریوں میں وہ پھیٹیس تھا، جواس نے بعد میں اُگا، لہذا جب وہ دائرہ اسلام سے کل کر مرتد ہوگیا، تو اس نے اپنی کتابوں میں کیمی کیمی مستاخیاں کیس؟ ان میں سے چھا کیک طوحہوں:

ا ..... چنانچ جب مرزا قادیانی مرقد وزندین بوگیا اورایخ آپ کوهنوطی سیت تمام انبیاء کرام طبیم السلام سے اضل و برتر جائے لگا تو اس نے کھا: "آسان سے کی تخت اترے ، مگر تیراتخت سب سے اونچا بچیایا گیا۔" (تذکروس ۳۳۹ بلی سرم ، هیقت الوی ۹۸ برزائن جهوس ۹۲) بتلاسیے ااس می حضوطی کی شان میں گنافی نیس ؟ کیا این تخت کوهنوطی کے

تخت او نها قرارديا، إلى يرترى وافعنلت اورصوط الله كلة بين وتنقيص كى ويل نين؟ ٢.... مرزا قادياتى الهة آپ كوفو فيالله! محدرسول الله كهتا اور باور كراتا تها، ال لئه ال في الكفار دحمله بينهم "...ال في الكفار دحمله بينهم"...ال والذين معه اشداء على الكفار دحمله بينهم"...ال وى اللي شرم رانام محرركما كم اورسول بحي ..." (ايك علم كاازال مي المرائح رائما كم اورسول بحي ..."

آپ بن مثلا ہے! کیا ہے آپ کواس آ یت کا معداق شمرانا اللہ کی ذات پر بہتان و افتر ا بقر آن کریم کی تحریف اور حضوطی کی گھٹا ٹی نہیں؟

سسس مرزا قادیانی اپ آپ کوبید بھر رسول اللہ اکہتا اور بھتا تھا، آخر کیوں؟ اس کی دیہ این کرتے ہوئے اس نے خود کھا کہ چونکہ حضرت خاتم انتیان محر رسول اللہ کا دوبارہ دیا ش آٹا مقدر تھا، پہلی بار آپ مکہ مرمہ بش محر رسول اللہ کی شکل بش آئے اور دوسری بار قادیان بش مرزا قادیان کی مرزا قادیان کی مرزا قادیانی کی شمل بش اس کے نعوذ باللہ اوہ خود محر رسول اللہ ہے، مرزا کی گتا تی ملاحظہ ہو: "اور جان کہ ہمارے نبی کر پہلے جیسا کہ پانچ میں بزار بش مبعوث ہوئے (لینی چھٹی صدی سی میں) ایسان سے موجود (مرزا قادیانی) کی بروزی صورت افتیار کر کے چھٹے بزار (لینی تیرجویں مدی جمری) کے ترش مبعوث ہوئے۔" (خلب الہامی مدائرتان جاس کے ا

آپ ما الله کتام کمالات ہے اپنے آپ کو متصف باور کرانا ، حضوط الله کی گتا فی نیس؟

سا ...... جب مرزا قادیا فی کا بی حقیدہ ہوکہ اس کا وجود نعوذ باللہ بعید حضرت محمد رسول الشفاف کا وجود ہے اور یہ کہ حضرت محمد رسول الشفاف کے میں ، تو اس کا لازی نتیجہ یہ لکتا ہے کہ حضرت محمد رسول الشفاف کے تمام کمالات واتمیازات بھی مرزا کی طرف خفل ہو گئے ہیں، چنا نچہ ملاحظہ ہو: ''جبکہ میں پروزی طور پر آنخضرت کی میں اور پروزی مرزا کی رنگ میں تمام کمالات محمد کی مع نبوت محمد ہیں ہیں ہوئی کی اس کا لیات میں منعکس ہیں تو پھر کون سالات الگی انسان ہوا، جس نے بلیدہ مور پرنبوت کا دعولی کیا؟''

(أيك غلطى كاازاله ص ٥، فزائن ج١٨ ص١١٢)

میرے عزید! ذوالاس پر بھی خور کریں کہ اگر کوئی فض آپ سے یہ کہ کس آپ کا باپ ہوں، کیونکہ تمبرارے والد کے تمام کمالات وصفات بھے میں ہیں، سوال بیہ ہے کہ کیا بیتمبارے والد اوراس کی اولا دی گرتا تی نہ ہوگی؟ اگر جواب اثبات میں ہے اور یقینا اثبات میں ہے تو آپ بی بتالائے: مرز اکا حضو ملک کے بارہ میں یہ کہنا، آئخ ضرت کا لئے کی گرتا فی کیوں نہ ہوگی؟ گرتا تی سوائی کے بارہ میں یہ کہنا، آئخ ضرت کا لئے کہ گرتا فی کیوں نہ ہوگی؟ میں اب میں مواف کر آپ کے باپ سے متعلق تمام حقوق وفر اکفن بھی اب میری طرف ختل ہو گئے ہیں، البذا آج کے بعد اس کی جائید او تمام اطاک، اور نقل وغیرہ کا بھی میں میں ہوں، آپ بی بتلا کیں کہ آپ ایے گرتا خو موری کو ایک کہنا خو ہے ایک گرتا خو ہے اور ہے۔

۴...... مرزا قادیانی، حضرت مجرمصطفی میانی کوتو خاتم انتیین نہیں مانیا، البنته اس کے برعکس اینے آپ کوخاتم النمیین ضردر بادر کرا تا ہے، طاحظہ ہو:

الف ..... "مم بارباراتلاچکامول که ش بموجب آیت: "و آخسویسن مسنهم لسسا به احقوابهم "بروزی طور پرویی خاتم الانبیاء مول اورخدانی آج سے پس برس پہلے براین احمد بیش میرانام محداور احمد رکھا ہے اور جھے آخضرت الله کائی وجود قرار دیا ہے۔"

(أيك غلطى كاازاله ص ٥ فرزائن ج ١٨ص٢١٢)

آپ ہی فیصلہ فرمائیں کہ ایسا کہنے اور لکھنے والا زندیق، مرتد اور گستاخ ہے یانہیں؟ لیجے مرزا کی گستا فی کا ایک اور حوالہ پڑھیے:

ب ..... "مارک ہے وہ جس نے مجھے پہانا، على خداكى سب رابول على سے آخرى راه

ہوں، اور شمل اس کے سب نوروں میں ہے آخری نور ہوں، بدقسمت ہے وہ جو مجھے چھوڑ تا ہے کیونکہ میرے بغیر سب تاریکی ہے۔'' ۵..... مرز اقاد یائی ایک طرف اس مزآ ہے گفتونیانڈ اچھے رسول الانتہائیڈ کیا تاریر وز اور نکس آ

ی بیوری بیر سیاری ہے۔

۵ سست مرزا قادیانی ایک طرف اپ آپ کونو فرباللہ! محمد رسول الله الله کا کاس، پروزاور کس قرار دیتا ہے اور دو دری طرف وہ اپ آپ کو حضرت محمد رسول الله الله کے سنان میں بڑھ کر بھی قرار دیتا ہے، کمیا بیر حضوط کے گئے گئیں؟ ملاحظہ ہو: ''جس نے اس بات کا اٹکار کیا کہ نی علیہ السلام کی بعث چھے بڑار سے تعلق رمحتی ہی، بس اس نے حق کا اور نص قرآن کا اٹکار کیا، بلکہ تی ہے کہ آخضرت کے اس بادر کے آخر میں برار سے تعلق رحمتی برار کے آخر میں برار سے تعلق رحمتی برار کے آخر میں براد کے آخر کے اور کا اور اشد ہے، بلکہ چودھویں رات میں این دول میں برنسبت آن سالوں کے ، اقوالی اور الکمل اور اشد ہے، بلکہ چودھویں رات کے جاند کی طرح ہے۔'' (خلبہ الہامیص ۱۸ انترائن ج۱۵ سالان کے اندی طرح ہے۔''

کیا خیال ہے جومردووولمعون بہ ہرزہ سرائی کرے کہ میری بعثت کی روحانیت حفرت محققات کی بعثت کی روحانیت سے اقوائی، اکمل اورا شدہے یعنی حضرت محققات سے بزھرکہے، وہ طحدوبے دین، آنخضرت محققات کا گتات کہلائے گا؟ یا آپ کا عاش صادتی اور مداح؟

٢ ..... مرزا قادياني كايك چيهية مرية ظهورالدين الممل في مرزا كى شان مي منقبت كي ادراس في مرزا كار شان مي منقبت كي ادراس في مرزا كوه مرزا كوه وافزاز و ادراس في مرزا كوه منقبت الكي المراز في المرام سي الوازاء ليجة المهورالدين المل كي تقم كي چندا شعادين كر في مله يجية اكد قاديا نيون كار مان بود كريم؟ يا ملحون مرزاكي؟

غلام احمد ہوا دارالامال میں مکان اس کا ہے گویا لامکال میں شرف پایا ہے توع الس وجال میں ادر آگے ہے بدھ کراچی شان میں غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں اخراد دورہ کار ۱۹۵۹ کار ۱۹۵ ک

''امام اپنا عزیزہ اس جہاں میں فلام احمد ہے عراق رب اکبر فلام احمد رسول اللہ ہے برق میں میں میں جم میں میں دیکھنے ہوں جس نے اکمل

ے ۔۔۔۔۔ ای طرح قادیائی حضوط کی کے کی بعثت کو ہلال یعنی پہلی کا چا تھاور مرزا قادیائی کی بعثت کو چدھویں کا چا تھا۔ کی بعثت کو چدھویں کا چا تھا۔ مدر ہے ہلال یعنی پہلی کا چا تھا تھا۔ اور بے اور بے نور ہوتا ہے اور چدھویں کا چا ند کھل اور چمک ہوا ہوتا ہے، لیجئے مرزا قادیائی کی گتا تی ملاحظہ ہو:

''اور اسلام ہلال کی طرح شروع ہوا اور مقدر تھا کہ انجام کار آخری زبانہ بیں بدر (چودھویں کا چاند) ہوجائے، خدا تعالی کے محم ہے، پس خدا تعالی کی حکمت نے چاہا کہ اسلام اس صدی میں بدر کی شکل اختیار کرے، جو شار کی روسے بدر کی طرح مشابہ ہو، ( لینی چودھویں صدی)۔''

( خطبه الهاميص ١٨١ فرّ اتّن ج١٩ ص ٢٧٥)

۸..... مرزا قادیانی آپ آگئی سے اپنا مقام پڑھاتے اور آخضرت آگئی کی شان گھٹاتے ہوئے لکھتا ہے کہ نبوذ باللہ ا آخضرت آگئی کی بعث کا زماندروحانی تر قیات کا پہلاقدم تھا اور چھٹم بدوورا قادیانی ظہور کا زماندروحانی ترقیات کی آخری معراج تھا، چنا نچہ بلاحظہ ہو ''بہارے نبی کر پہلے کے کی روحانیت سے پانچ یں بزار ش ( مین کی بعث شی ) اجمالی صفات کے ساتھ ظہور فر مایا اور وہ زمانداس روحانیت کی ترقیات کا انتہانہ تھا، بلکہ اس کے کمالات کے معراج کے پہلاقدم تھا، چھروحانیت نے چھٹے بزار کے آخریس مینی اس وقت پوری طرح جی فرمائی۔'' کے پہلاقدم تھا، چھروحانیت نے چھٹے بزار کے آخریس مینی اس وقت پوری طرح جی فرمائی۔'' (خطیالہامیس سے کا بخرائی ۱۷۲۷)

ہ..... ای طرح مرزائیں کا عقیدہ ہے کہ نعوذ ہاللہ! مرزاقا دیانی کا ویمی ارتقاء آنمفرت کا کیے ہے بڑھ کرتھا، ملاحظہ ہو:'' حضرت سمج موعود (مرزاقا دیانی) کا ویمی ارتقاء آنمفرت کا کیے ہے زیادہ تھا...اور بیجزوی فضیلت ہے، جو حضرت سمج موعود کو (مرزاقا دیانی) آنمفرت کا کیے پر حاصل ہے، نی کریم کی ویمی استعدادوں کا پوراظہور بعید بتدن کے نقص کے ندہوا اور ندقا بلیت تھی، اب بتدن کی ترتی سے حضرت سمج موعود کے ذرایعہ ان کا پوراظہور ہوا۔''

(ربويۇمى ١٩٣٩م)

ہتلایا جائے کہ مرزا قادیانی کے دینی ارتقاء کونی اکر مہتلی کے دینی ارتقاء سے پرتر قرار
دیا ، آپ آلی کے کترن کونا تص قرار دیا ، آپ آلی کی قابلیت کی نفی کرنا اور مرزا قادیانی کی
استعداو و قابلیت کی تخضرت آلی کی استعداد و قابلیت سے برجر قرآر اروپیا گئا تی نہیں ؟
اسست مرزا قادیانی کی امت اور ذریت کا حقیدہ ہے کہ جو قض آنخضرت آلی کا کلنہ پڑھتا ہے اور آپ پرائیان لاتا ہے ، جب تک وہ مرزا قادیانی پرائیان شدائے وہ کا فرہ ہے کہ علامت ہوں نہیں ، بلکہ مرزا قادیانی پرائیان لانا باحث ہوں وہ صفو تعلی کے باخی اور گستان باعث نہیں ، بلکہ مرزا قادیانی پرائیان لانا باحث ہوں وہ صفو تعلی کے باخی اور گستان نہیں ؟ ملاحظہ ہو:

الغب ..... " برايك ايسافض جوموي كوتومات بر عربيسي كونيس مان ياعيني كومات بي محرم كونيس مات اور یا محد کو مات بے مرسیح موجود کونیں مات، وہ ندصرف کافر بلکہ یکا کافر اور وائرہ اسلام سے (كلمة النصل ان برمرزا قادياني بشراحما يما) ''کل مسلمان جو حضرت مسیح موقود (مرزاغلام احمرقاد یانی) کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود (مرز اغلام احمد قادیانی) کا نام بھی نہیں سنا، وہ کا فراور دائرہ (آ ئىنەمدانتەص،۳۵،ازىرزامحودقاد يانى) اسلام سے فارج بیں۔" " مارابيفرض ب كهم غيراحد يول كوسلمان فيجمين ادران كے يجيفي از فدير حين ، کیونکہ ہمار سے نز دیک وہ خدا کے ایک نبی کے منکر ہیں، بیددین کا معاملہ ہے، اس میں کسی کا اپنا (الوارخلافت ص٠٩، ازمرز المحودة وياني) اختیار نہیں کہ مجھ کرسکے۔'' میرے عزیز! دیکھئے قادیانی کس قدر گنتاخ ہیں کہ وہ حضرت محقظی کے دین و شريعت كوباعث نجات نبيل بجحت اوران كزويك آب الميلة برايمان لا نانجات آخرت كا ذريعه نہیں ہے۔ بتلائے! برحضوں اللہ کی عظمت کا اظہار ہے یا تو بین و تنقیص کا؟ ارشاد فرمائے کہ بیر آ ين الله كان من كمتاخى بيارة مرائى؟ قادياني آتخضرت عليلة برايمان لانے كوندمرف باعث نجات نبيل تجھتے بلك نعوذ بالله! ووصولي كيدين وشريب كومنسوخ اورنا قابل اعتبار محصة بير، ليج ملاحظه يجيء: الف ..... "ان کو کہه! کہ اگرتم خداہے محبت کرتے ہوتو آؤ میری پیردی کروتا خدا بھی تم ہے (مرزاقادياني كاالهام بطيقت الوقيص ٨٢ بخزاس ٢٥) " چنکد میری تعلیم می امر بھی ہے اور نبی بھی اور شریعت کے ضروری احکام کی تجدید ہے،اس لئے خدا تعالی نے میری تعلیم کوادراس وی کو جومیرے پر ہوتی ہے فلک یعنی کشتی کے نام ہے موسوم کیا... اب دیکھو! خدانے میری دحی اور میری تعلیم اور میری بیعت کونوح کی کشتی قرار ویا اورتمام انسانوں کے لئے مدار نجات ممبرایا ،جس کی آکھیں ہوں دیکھے اورجس کے کان ہول (ارتجين نمبر، من ٤ برائن ج ١٥ من ٣٣٥ ماشيه) صرف میں نہیں، بلکہ مرزا قادیانی کے ہاں جس اسلام میں مرزا قلام احمد نہ ہول وہ مرده ہے، چنانچہ ملاحظہ ہو:'' غالبًا ۲۰۱۶ء میں خواجہ کمال الدین صاحب کی تحریک سے اخبار وطن کے ایڈیٹر کے ساتھ مولوی محموعلی صاحب نے ایک سمجھوتا کیا کدر یو یوآف رہلیجز میں سلسلہ کے متعلق کوئی مضمون نہ ہو، صرف عام اسلامی مضاعین ہوں اور وطن کے ایڈیٹررسالدر ہو ہو کی ا مداد کا پروپیگنڈ ائے خبار میں کریں مے، حضرت میں موعود علیدالصلوق والسلام نے اس جو یز کو ٹالپند فرمایا اور جماحت میں بھی عام طور پر اس کی بہت مخالفت کی گئی، حضرت صاحب نے فرمایا کہ کیا جمعے چھوڑ کرتم مردہ اسلام دنیا کے سامنے پیش کرو ہے؟''

(ذكر حبيب مؤلفه فتى محرصادق قادياني ص ١٣٦١ مليع اقل قاديان)

اا الله میرے مزید! مرزا فلام احمد قادیا نی کی گتا خیول کی ذمیل میں ایک آدھ نہیں ہزاروں نہرے بھی ہوئے تیر ہیں، چنا مجدوہ اپنی نبوت کے بغیر محمد عرفی الله کے دین کو محض قصے، کہانیول کا مجموعہ بعنتی ، شیطانی اور قابل ففرت قرار دیا ہے، لیجئے پڑھیئے: ''دوودین ، دین نہیں اوروہ نبی ، نبی نہیں ہوسکا کہ مکالمات البید نہیں ہوسکا کہ مکالمات البید نہیں ہوسکا کہ مکالمات البید (لیمنی نبوت ، ناقل) ہے محرف دین مختوب ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ آئے خضرت ملک ہے ہوئے ہے۔ معقول ہے، ناقل) انسانی تر قیات کا انحصار ہے اور دی البی آھے ہیں ، بلکہ پیچے رہ تی ہے ۔ ... سوایسادین بذہبت اس کے کہ اس کور حمانی کہیں شیطانی کہلانے کا زیادہ مستقل ہوتا ہے۔ ''

(مميمه براين احديد صديقيم ص ١٣٨،١٣٩ من الموس ٢٠١٧)

کویا مسلمان تو اس همه میس د محمد رسول الله " سے محرع رفیان مراد لیلتے میں میلن قادیا نی اس کلمہ میں ندکور "محمد رسول الله" سے مراد بعث ثانیه کا بروزی مظهر مرزا غلام احمد قادیا نی مراد لیتے ہیں۔

40..... مرزا غلام احمد قادیانی حضوط الله اور صحاب کرام کی تویین کرتے ہوئے یہاں تک کہتا اے کہ دور آ خضرت الله تقدیما نیر کھالیتے تھے، حالا تک مشہور اے کہ دور آپ کے اصحاب عیسائیوں کے ہاتھ کا غیر کھالیتے تھے، حالا تک مشہور الله کا کیسوری جربی اس میں پرتی تھی۔''

(مرزاغلام احمقادیانی کا کھؤب، مندرج الفضل قادیان مورود ۲۲ مرفروری ۱۹۲۳ء)

۲۱ ...... صرف بیٹیس کہ قادیا نیول کے ہاں مرزا غلام احمرقادیانی نعوذ باللہ احضوطی کے بار سیس کہ قادیا نیول کے ہاں تو برفض ترقی کر کے حضوطی کے بعد دسکتا ہے، لیجنے ملاحظہ کیجے:
''یہ بالکل سی جات ہے کہ برفض ترقی کرسکتا ہے اور بڑے سے بداورجہ پاسکتا ہے، جی کہ محسل کے اس کا میں بردون باللہ )

(اخبار الفضل قادیان مورود سارجولائی ۱۹۲۲ء)

میرے عزیز! ان مختفری تقریحات اور تغییلات کے بعد میرے خیال میں آپ کی بیہ فلافتی دور ہوجانی چاہئے کہ: ''مولوی قادیانی خالفت اور تعصب میں اندھے ہو گئے جن'' بلکہ قادیانی دور ہوجانی چاہئے کہ: ''مولوی قادیانی کراوت جی کہاں کو پڑھ میں کرتن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، اب آپ بی فیصلہ فرما کیں کہ قادیانی، نی ای حضرت محصلی اور اسلام کے باغی و مستاخ جی یا مداح وشاوخواں؟

آپ کے سوال کا دوسرا جزیر تھا کہ: ' جہاں تک حضرت کے این سریم کی تو بین کا الزام ہے، تو یہ بھی قادیا نیوں کو بی سچا جا بت کرتا ہے کہ اگر سرزا قادیا نی اگریزوں کے خود کا شتہ تھے تو ان کے خدا کی تو بین کیوں کر سکتے تھے؟ جبکہ سرزا قادیا نی حضرت سے علیہ السلام کو بھی سچا اور بری جانبے تھے۔''

میرے عزیز! جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مرزا قادیانی انگریز کے خود کا شتہ تھے، یہ ہم نے نہیں لکھا، بلکہ بیمرزا قادیانی کا اینا اقرارے،للذااس کے لئے جمیں اپی طرف سے کچھ كين كن ضرورت نيس، كونكد خودمرزاجى في واضح طور يركها به يس الكريز كاخود كاشته يودا ہوں، ملاحظہ ہو: 'مرف بدالتماس ہے کرمرکار دولت مدار ایسے خاندان کی نسبت جس کو پھاس یرس کے متواتر تجربہ سے ایک وفادار جال فارخا عدان ابت کر چکی ہادرجس کی نسبت کورنمنٹ عاليد كمعزز حكام ني بيشم علم رائے سائي چشيات ش بيكواى دى بكرو وقد يم س (ماشيمبرانجام أتم ١٠) سرکار۔ اگریزی کے کیے خیرخواہ اور خدمت گزار ہیں، اس" خود کاشتہ بودا" کی نسبت نہایت حزم اوراحتیاط اور محقیق اور تیجہ سے کام لےاور اپنے ماتحت حکام کواشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کی ثابت شده وفاداری اور اخلاص کالحاظ رکھے کہ جمعے اور میری جماعت کو ایک خاص عنایت اور میرانی کی نظرے دیکھیں مارے خاعدان نے سرکار انگریزی کی راہ میں اپنا خون بہانے اور جان دینے سے فرق نہیں کیا اور نداب فرق ہے، لہذا مار احق ہے کہ خدمات گزشتہ کے لحاظ سے سرکار، دولت مدار کی بوری عنایت اور خصوصیت آبیجه کی درخواست کریں تا کہ ہر ایک مخض ب وجد ماری آ بروریزی کے لئے ولیری شکر سکے۔ " (درخواست بعنودلواب لفٹیندے کورز بهادردام اقبالد منجانب فاكسادمرز افلام احد ازقاد يان مودوي ٢٢ مفروري ١٨٩٨ و مجوده اشتهارات جساه ٢٢٠٢١) ربى بدبات كدمرزاغلام احمرقا دياني حضرت عيسى عليدالسلام كوراست بازتيجيع تقداور

رى يد بات كدمرزاغلام احمدقاديانى حضرت يمينى عليدالسلام كوراست باز يحصت تصاور انهول نے ان كى تو بين نيس كى ، اس كے لئے مرزاقاديانى كى درج ذيل دل آزار اور تو بين و تنقيص بيئى تحريري ملاحظه بول حضرت عينى عليدالسلام كے متعلق لكھا: "دمكن ہے كمآپ نے معمولى تدبير كساتھ كى شب كوروغيره كواچھاكيا بوياكى اوراكى بيارى كاعلاج كيا بور"

(خميرانجام آنخم ص ٤ فزائن ج اص ٢٩١)

ا ..... "دلس اس نادان اسرائل نے ان معمولی باتوں کا پیشین کوئی کیوں نام رکھا۔"

(هميدانجام أقم بس ١ ماشيه فزائن ج اص ١٨٨)

٧ ..... " " بال آپ کو گاليال دين اور بدزباني كي اكثر عادت تني ، اوني اوني بات مس عصر آجاتا تها، اين هس كومذبات بردك تيس سكتے تنے "

(معميدانجام أتمتم م ٥ حاشيه فزائن ج ١٨٩)

| سسس دو مرسر در يك آپ كى يركات جائ افسول بين ، كونك آپ و كاليال دي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تعاور يبودى باتهد كرنكال لياكرت تفر" (همسانجام آخم ص ماشير برائن جااس ١٨٩)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ، "د يمي يا در ب كما آپ كوكس قدر جموث بولنے كى بھى عادت تقى ـ "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (ماشىخىمدانجام يقم ۵، بزائن ج ۱۱۹ (۱۸)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵ "جن جن پیشین گوئیول کا اپنی ذات کی نسبت تورات کی پایا جانا آپ نے بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| فرمايا ہے، ان كمابوں بيس ان كانام وشان فيس پايا جاتا۔''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (حاشير خيميرانجام ) تقم م ٥ ، فزائن ج ١١٩ (١٨)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٢ "اورنهايت شرم كى بات يب كدآب ني بهارى تعليم كوجوالجيل كامغز كملاتى ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| يبوديوں كى كتاب طالمود سے ج اكر كھما ہے اور كھرايا ظاہر كيا ہے كہ كوياميرى تعليم ہے۔"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (ماشیخسیسانجام کقم ص۲ بزدائن جاام ۲۹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المسسس "آپ کا انمی حرکات ہے آپ کے حقق ہمائی آپ سے بخت ناراض رہے تھے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ان کویقین تھا کہ آپ کے د ماغ میں ضرور کچھ طل ہے۔"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (حاشيفيمدانجام أتقم ص١ بنزائن ج الص ٢٩٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اس عبارت می حضرت عیسی علیه السلام کی تو بین کے علاوہ حضرت مربم علیما السلام پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تهت بین لگان کی بنداس ش قرآن جیدی تکذیب بی ب، کونک عقی بعانی تو وی مولا جو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تہت بھی لگائی گئی ہے نیزاس میں قرآن جیدی تکذیب بھی ہے، کوئکہ تیقی بھائی تو وہی ہوگا جو<br>ماں باپ دونوں میں شریک ہو، البذابین قرآن کے خلاف ہے اور یہاں عیمیٰ علیدالسلام کے<br>باپ اور مریم طیجا السلام کا خاوند ثابت کیا گیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تہت بھی لگائی گئی ہے نیزاس میں قرآن مجیدی تکذیب بھی ہے، کوئکہ حقیقی بھائی تو وہی ہوگا جو<br>ماں باپ دونوں میں شریک ہو، لہذا پینس قرآن کے خلاف ہے اور یہاں عیسی علید السلام کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تهت بھی لگائی گئی ہے نیز اس میں قرآن مجیدی تکذیب بھی ہے، کو تکھیتی بھائی تو وہی ہوگا جو مال باپ دونوں میں شریک ہو، لہذا بینص قرآن کے خلاف ہے اور یہاں عینی علید السلام کے باپ اور مریم طیما السلام کا خاوی تابت کیا گیا۔  ۸۔۔۔۔۔ "عیدا کیول نے بہت ہے آپ کے مجزات لکھے ہیں، محرق بات بیہ کہ آپ سے کوئی مجز وہیں ہوا۔"  کوئی مجز وہیں ہوا۔"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تہت بھی لگائی گئی ہے نیزاس میں قرآن جمیدی تکذیب بھی ہے، کونکہ حقیقی بھائی تو وہی ہوگا جو ماں باپ دونوں میں شریک ہو، لہذایہ نص قرآن کے خلاف ہے اور یہاں عیلی علید السلام کے باپ اور مریم طیما السلام کا فاوند قابت کیا گیا۔ ۸ د میسائیوں نے بہت ہے آپ کے جوزات لکھے ہیں، محرق بات یہ کہ آپ سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تهت بھی لگائی گئی ہے نیز اس میں قرآن مجیدی تکذیب بھی ہے، کو تکھیتی بھائی تو وہی ہوگا جو مال باپ دونوں میں شریک ہو، لہذا بینص قرآن کے خلاف ہے اور یہاں عینی علید السلام کے باپ اور مریم طیما السلام کا خاوی تابت کیا گیا۔  ۸۔۔۔۔۔ "عیدا کیول نے بہت ہے آپ کے مجزات لکھے ہیں، محرق بات بیہ کہ آپ سے کوئی مجز وہیں ہوا۔"  کوئی مجز وہیں ہوا۔"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تهمت بھی لگائی گئی ہے نیز اس میں قرآن مجیدی تکذیب بھی ہے، کیونکہ هیتی بھائی تو وہی ہوگا جو ماں باپ دونوں میں شریک ہو، لہذا بیفس قرآن کے خلاف ہے اور یہاں عیمی علیہ السلام کے باپ اور مریم طیماالسلام کا خاوند فابت کیا گیا۔  ۸ سست من میں میں ایکوں نے بہت ہے آپ کم مجزات کھے ہیں، محری بات بہت کہ آپ سے کوئی مجز وہیں ہوا۔'' (همیمانجام اسلام کی بردائن جااس ۲۹۰) میں میں مورود تھا، جس سے بڑے کہ السب میں مورود تھا، جس سے بڑے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| تهت بھی لگائی گئی ہے نیز اس میں قرآن مجیدی تکذیب ہی ہے، کو تکہ فقی بھائی تو وہی ہوگا جو ماں باپ دونوں میں شریک ہو، لہذا بیض قرآن کے خلاف ہے اور یہاں سینی علید السلام کے باپ اور مریم طبیحا السلام کا خاوی خابت کیا گیا۔  ۸۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تہت بھی لگائی گئی ہے نیز اس میں قرآن مجیدی تکذیب بھی ہے، کو تکھنے بھائی تو وہی ہوگا جو ماں باپ دونوں میں شریک ہو، لہذا بیفس قرآن کے خلاف ہے اور یہاں عینی علیہ السلام کے باپ اور مریم طیبھا السلام کا خاو تد فایت کیا گیا۔  ۸۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تهت بھی لگائی گئی ہے نیز اس میں قرآن مجیدی تکذیب ہی ہے، کو تکہ تقیقی بھائی تو وہی ہوگا جو ماں باپ دونوں میں شریک ہو، لہذا بیض قرآن کے خلاف ہے اور یہاں عینی علید السلام کے باپ اورم یم طیبا السلام کا خاوعہ فابت کیا گیا۔  ۸ ''عیبا تیوں نے بہت ہے آپ کے مجرات کھے ہیں، گری بات یہ کہ آپ سے کوئی مجرو فین ہوا۔'' (شیبانیام آئم می کے زبائن جاام ۱۹۰۰) میں موجود قلا، جس سے بڑے داس ایک تالاب بھی موجود قل، جس سے بڑے داس تالاب کی مثی آپ بھی استعمال کرتے ہوں برے نشان ظاہر ہوتے تھے، خیال ہوسکتا ہے کہ اس تالاب کی مثی آپ بھی استعمال کرتے ہوں کے ۔'' (ماشینیم سانیام آئم می کے زبائن جاام ۱۹۱۱) اورک اوری بوری حقیقت محلق ہے اور ای تالاب نے اور ای تالاب نے اور ای تالاب نے ۔''ای تالاب سے آپ کے مجرات کی بوری بوری حقیقت محلق ہے اور ای تالاب نے ۔'' ای تالاب سے آپ کے مجرات کی بوری بوری حقیقت محلق ہے اور ای تالاب نے ۔'' ای تالاب سے آپ کے مجرات کی بوری بوری حقیقت محلق ہے اور ای تالاب نے ۔'' ای تالاب سے آپ کے مجرات کی بوری بوری حقیقت محلق ہے اور ای تالاب نے ۔'' ای تالاب سے آپ کے مجرات کی بوری بوری حقیقت محلق ہے اور ای تالاب نے ایک محلوں کی محلوں کی محلوں کے ایک کی دوری بوری حقیقت محلق ہے اور ای تالاب نے آپ کے مجرات کی بوری بوری حقیقت محلق ہے اور ای تالاب نے آپ کے محلوں کی محلوں کی محلوں کی بوری بوری حقیقت محلق ہے اور ای تالاب نے ایک می استعمال کی محلوں کی محلوں کی بھر کی محلوں کی محلوں کی تالاب نے آپ کے محلوں کی بھر کی محلوں کی بوری بوری حقیقت محلی ہے اور ای تالاب نے ایک کی محلوں کی |

۱۱ ..... ''آ پ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطهر ہے، تین دادیاں اور تا نیاں آپ کی زنا کار کسی عور تن تھیں، جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔''

(حاشيه ميرانجام المقم ص ٤ فزائن ج اص ٢٩١)

اسس است در آپ کا تجریوں سے میلان اور محبت بھی شاید ای وجہ سے ہو کہ جدی متاسبت در میان ہے ور نہ کوئی پر بیز گارانسان ایک جوان تجری ( کسی ) کو موقع نہیں در سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنے تا پاک ہاتھ لگادے اور زنا کاری کی کمائی کا پلید صطراس کے سر پر ملے اورا پنے بالوں کواس کے بیروں پر ملے۔'' (عاشیہ میسانجام اہم میں برترائی جا اس اس است میں میں است در مسیح علید السلام کا چال چلن کیا تھا، ایک کھاؤ بیو، شرائی، نہ زاہد، نہ عابد، نہ حق کا پرستار مشکیرہ خود میں مندائی کا دموی کرنے والا۔'' ( کتوبات احمد بین اس ۱۸۹)

(حاشيه ميرانجام القم م ٤ فزائن ج ١٩س١ ٢٩١)

ان عبارات من جوميسى عليه السلام كوكاليال دى كى جين، ان كاجواب مرزا قاديانى كى

طرف سے جوخودمرزا قادیانی نے دیا ہے یہے:

۱۷ ..... "داور مسلمانوں کو واضح رہے کہ خدا تعالی نے بیوع کی قرآن شریف میں پچو خرمیں دی کہ وہ کون تھا۔"

کا ...... ''اور پادری اس بات کے قائل ہیں کہ یسوع وہ مخص تھا، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور حضرت من اور کا کا دعویٰ کیا اور حضرت موٹی علیہ السلام کا نام ڈاکواور مثل رکھا اور آنے والے مقدس نبی کے وجود سے اٹکار کیا اور کہا کہ کہا کہ میرے بعد سب جموٹے نبی آئیس کے۔'' (حاثیہ میر انجام محم میں بخوائن جا اس میں کہا کہ میں کہ کہا گار ہے۔'' کہ میں جم ایسے نا پاک خیال اور متکبر اور داست بازوں کے دشمن کوایک بھلا مالس آدی مجم ارتبیں دے سکتے ، چہ جا تیکہ اس کو نبی قرارویں۔''

(حاشية ميرانجام أقم م ٩ بزائن ج ١١ ٣٩٣)

اب آپ ہی فیصلے فرمائیں کہ آپ کے قاد یانی دوستوں نے آپ کومرزا قادیانی کی جو تصویر دکھائی ہے، وہ مجے ہے یاتھ نی دجل وفریب!

مرے عزید! بی محصر سا جواب اس کا محمل فیس کداس میں مرز الوریانی کی تمام

مخلفات کی تغییلات درج کی جائیں، اگر تغییلات دیکنا مول تو حضرت مولانا نور محمد ٹائڈوی، مظاہری کی''مخلقات مرزا'' اور حضرت مولانا محمد پوسف لد صیانوی شہید کی تحفد قادیا نیت جلد اول اور خصوصاً''قادیا نیول کی طرف سے کلم طیب کی تو بین'' کامطالعہ فرمالیں۔

تاہم آپ مرزائی دوستوں کو یہ پیکش کر سکتے ہیں کہ وہ مندرجہ بالا تمام حوالوں کو مرزا قادیانی کی اصل کتابوں سے چیک کر سکتے ہیں، اگران میں سے کوئی حوالہ غلط قابت ہوتو وہ جو کہ سان کی سال کو چیٹ کر کے میر سے فلاف ہرجانہ کا دحوی کر سکتے ہیں اور عدالت جو جر مانہ طوکر سے، میں اس کی اوائی کے لئے تیار ہوں۔ محر میر سے کو کریا ہے جی کو تاہوں کہ قادیانی زہر کا بیالہ پیٹا تو کوارا کریں گے مران مندرجہ بالاحوالوں میں سے کی کو چیٹی کرتا ہوں کہ نہوں گے، اس لئے کہ اعدر سے وہ بھی جانے ہیں اور ان کو بھی یعین ہے کہ مرزا قادیانی جمونا ، دوبال ، کا فر، مرتد، زند ایق اور بدترین گستاخ تھا، اس نے صرف آئے خضرت کیا ہے، مرتب کو ہوں ، دیاوی مفادات اور تحصیب کا، جو آئیس حق پر خوروفکر کی اور کا ب کیا ہے کہ مرزات انہیاء کرام کی ہے تھا۔ اور تحصیب کا، جو آئیس حق پر خوروفکر کی اجازت نہیں دیتے ، میر سے حزیز جیسا کہ ہیں نے کھا کہ اس نے حضرات انہیاء کرام کیا، خودذات اجازت نہیں دیتے ، میر سے حزیز جیسا کہ ہیں نے کھا کہ اس نے حضرات انہیاء کرام کیا، خودذات اجازت نہیں دیتے ، میر سے حزیز جیسا کہ ہیں نے کھا کہ اس نے حضرات انہیاء کرام کیا، خودذات اجازت نہیں کہ بھی گستاخی کہ ہو انہیں حق کی ہو۔

ان تغییلات کے بعد آپ ہی ہلائیں کہ ایسے میں اگر کوئی سلمان، مرزا قادیائی اور اس کی امت کے غلیظ عقائد ونظریات کی حقیق تصویر دکھلاتے ہوئے سلمانوں کواس کے گمراہ کن عقائد سے بیچنے یاان سے میل جول ندر کھنے کی تلقین کرے، تواس نے کون ساجرم کیا ہے کہ اس کو تعسب کا طعند دیا جائے؟

بہرحال اب آپ کا فرض ہے کہ اپنے قادیانی دوستوں کو بیر اجواب دکھا کیں اور ان سے اس کے جواب کا مطالبہ کریں اور امت کوقادیانیوں کے دجل وفریب سے آگاہ کریں اور خود بھی ان سے قطع تعلق کرلیں اور تو جوان نسل کو بھی ان کے اصلال وگر ابی سے بچا کیں، تاکہ کل قیامت کے دن آپ کا باغیان نبوت کے بچائے ناموس رسالت کے پاسیانوں کے ساتھ حشر ہو اور آپ کو حضوط تھا تھے کی شقاعت کا شرف واعز از حاصل ہو۔ و ما ذلك علی الله بعزیز! وصلی الله تعالیٰ علیٰ خیر خلقه محمد و آله واصحابه اجمعین!



## بسنواللوالرفض التحفي

الحمداله وسلام على عباده الذين اصطفى!

مرشته پهرهرصة بل اارباری ۱۵ مه ۱۰ مری انکا کے علاء، فضلاء اور جعیت علاء سری انکا کے دوست اور خواہش پر حضرت اقدس مولانا و اکثر عبدالرزاق سکندر دریے جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ناوی و تا ئب امیر عالمی مجلس تحفظ تم نبوت باکستان کی سریراہی میں عالمی مجلس تحفظ تم نبوت کا ایک نمائندہ و فد کی کارگز اربی کیا رہی ؟ کا ایک نمائندہ و فد کی کارگز اربی کیا رہی ؟ اور وہاں اس کی معروفیات کیا تھیں؟ اس سلسلہ کی مفسل ر پورٹ کی ضرورت تھی ، بھرافسوس کہ بید کام لیٹ پر لیٹ ہوتا رہا، تا ہم 'کسل احد حد هون جو قت میں معمدات ، دیر سے بھی مگر مبرحال اس دورہ کی مفسل ر پورٹ کی مفسل از پر سے بھی مگر علی معمدات ، دیر سے بھی مگر مبرحال اس دورہ کی مفسل ر پورٹ کی مفسل ر پورٹ کی مفسل اورٹ بیش فدمت ہے، ملاحظہ ہو:

سری لنکاسارک ممالک کے ان چھوٹے ملکوں میں سے ہے جونسبٹاغریب اورطوائف الملوكى كاشكار باوروبال ايك عرصه التال ناؤوك شدت بهندول كازور با باوروبال ك شدت پسندگروپ کامطالبدر ہاہے کہ اے آزادی دی جائے۔ورلڈمیپ یعنی دنیا کے فتشد ش اس کامل وقوع اوراس کار قبرد یکھا جائے تو بیانڈیا کے بالکل قریب سندری جزیرہ ہے جویان کے بیت جیمالگاہے،ای لئے اس واٹریا کی آ کھ کا آنو بھی کہاجاتا ہے،اس ملک میں برھ فرہب کے مائے والے برحسوں کی حکومت ہے۔اس میں ہندوؤں، عیسائیوں اورمسلمانوں کی ملی جلی آ بادی ہے۔ ہندو،عیسائی اورمسلمان اقلیت میں ہیں اور ان اقلیتوں میں مسلمان کل آ بادی کا ۲۰ فصد ہیں۔اس ملک میں یان، جائے،اناس، تاریل کی پداوارزیادہ ہے،اس کاسب سے بدا شہر کولبو ہے اور وہی اس کا دار الحکومت ہے بمسلمانوں میں مقامی حضرات کے علاوہ ہندویاک کے میمن حفرات کی خاصی آبادی ہے،مسلمان ماشاءاللد مالی اور تجارتی اعتبار ہے متحکم ہیں، چونکہ میر ساطی ملک ہے،اس لئے یہاں کی مقامی مسلم آبادی شافعی السلک ہے، مریبال کے مسلمانوں کی زیاد و تر آبادی ہندویاک کے دیو بندی مدارس کی فیض بیافتہ ہے، اس لئے بیا بی نوعیت کی واحد شافع المسلك آبادى ب جوشافى مونے كے باوجودائية آپكوديو بندى كتى ب،سب بدی خوبی کی بات بیرے کہ بہال فروعی مسائل کے اختلاف میں کسی نزاع اور جھڑا کاعضر نہیں ب،سبمسلمان بابم شرو شكررج بي اورسباب دي اورسكى مفاديس متحدي

یہاں یاکتان کی طرز برعلاء کی ایک جماعت بھی ہے جس کا نام جعیت علاء سری لنکا ب، اب تک اس برسلفی حفرات کاغلبر تھا، کیکن گرشتہ کھے عرصہ سے جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی پاکستان کے فاضل وخصص مولانامفتی محمد رضوی صاحب اس کے سربراہ اور آمیر ہیں۔مولا نامفتی محدرضوی صاحب ماشاء الله صالح، فاصل اورمتحرك نوجوان بين، انہوں نے جب سے اس جماعت کی قیادت سنجالی ہے بورے ملک کے علاء کو بیدار کرتے ہوئے ایک الزی می برودیا ہے، ای طرح اس نو جوان کا رابطہ عالم اسلای سے راہ ورسم ہے اور اس کو غیرسودی کاؤنٹر قائم کرنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی ہے، چنا نجدان کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کوسودجیسی لعنت سے بچانے کے لئے ہم نے غیرسودی کا وُسٹر قائم کرنے کے لئے ایک مؤسسة قائم کیا ہے، جس میں دنیا مجر کے علاء کی مشاورت سے مسلمانوں کوسودجیسی اعتب سے بچانے کے لئے عملی اقدامات کے جارہے ہیں، ای طرح حلال کھانے پینے اور گوشت کے سلسلہ میں حلال ذبیحہ کی گرانی بھی اس جھیت کےخوالہ ہے، ماشاہ الله اس اعتبار سے جھیت علماء سرمی لنکا اورخصوصاً مولا نامفتی محمد رضوی ملک بجر کے مسلمانوں کے روح رواں ہیں۔مولا نامفتی محمد رضوی کے انہیں کارناموں کود کھ کرول ہے وھائیں تکتی ہیں، ہوں تو مسلمانوں کے روپ میں یہاں گزشتہ ایک صدى سے قاديانى بھى اس ملك بيس آباد تھے، چنانچيمولا نامفتى محدرضوى اوروبال كے مقامى علاء نے متلایا کہ قاویا فی اس ملک میں سب سے پہلے ۱۹۱۸م میں آباد ہوئے ، محراب تک وہ خفیدا پناکام کررے تے اورایے آپ کوہ کی احتبارے طاہراور نمایال نہیں کرتے تھے،

لیکن اب موجودہ حکومت ہے انہول نے راہ ورسم پیدا کرنے کے لئے اور حکومت سرى انكا سے تجارتى معامدہ كرنے كاير وكرام بناليا تھا، جب سے قاديا نيوں كايداثر ورسوخ برد ها، تو وہاں کے قادیانیوں نے اینے پر پرزے نکالنا شروع کردیتے، اور اپنا ایک مرکز بھی بنالیا، اور اسلامی اصطلاحات بھی استعال کرنے گئے۔ قادیا نیوں کی ان پڑھتی ہوئی سرگرمیوں، او نچے در بے کے اثر ونفوذ ، اینے آپ کومسلمان باور کرانے اور مسلمانوں کے حقوق برڈ اکا ڈ النے اور ٹی نسل کو مگراہ کرنے کے اندیشے کے پیش نظر مولا نامفتی محدرضوی اوران کے رفقاء نے مشورہ کیا کہ یہاں کے علاء ،طلبا اورعوام کواس فتنہ کی تھینی ہے آ گاہ کرنے ،عوای اور حکومتی حلقوں کوان کی حقیقت باور کرانے اور مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لئے عالمی مجلس تحظ متم نبوت یا کستان کے ا کا برے رابط کر کے ان کو بہال آنے کی وعوت دی جائے اور ایک بحر پور کا نفرنس اور علا قائی سطح كرتر بتى پروگرام ركم جاكير، چنانچاس سلسله بيس مولانامفتى محدرضوى صاحب نے يميلے فون یراور بعد میں این نمائندگان مولا نامفتی محد اسلم استاذ جامعہ بنور سیسائٹ کرا جی اور ایک دین دار سرى نكن تاجرالحاج عبدالرحن كردريعاس بروكرام وحتى شكل دينے كے لئے ماموركيا، چنانچه مفتی اسلم صاحب نے سب سے پہلے حضرت اقدس مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر مذظلہ سے رابطہ کیا، انہوں نے راقم کو یا دفر مایا، اور تمام صورت حال بتلائی۔ راقم نے ملکان مرکز رابط کر کے اس دورہ اور وفد کی منظوری کی درخواست کی تو عالمی مجلس تحفظ فتم نبوت کے ذمد دار حضرات نے نہ صرف اس کی منظوری دے دی، بلکہ ان حضرات نے مولا نامفتی محمد رضوی اوران کے نمائند گان کی اس پیشکش کے باوجود ... که آید و رفت کے اخراجات جعیت علاء سری لڑکا برداشت کرے گ ... بیفر ما یا کداس وفعد کی آ مدوردت کے اخراجات عالمی مجلس تحفظ قتم نبوت ہی برداشت کرے كى، كوتكديد جارا فريضد باور جارى سعادت بكد بم اسسلسله بي ايخ سرى لكن مسلمان بھائیوں کی مدوکریں۔ چنانچہ پروگرام کوحتی شکل وینے کے بعد طے پایا کداس وفد کے سربراہ حضرت اقدس مولانا ذا كثر عبدالرزاق سكندر مول محيء جبكه شابين ختم نبوت حضرت مولانا الله وسايا صاحب،مولانامفتی خالدمحمود صاحب نائب مدیراقر أ روضة الاطفال ٹرسٹ یا کستان اور راقم الحروف سعیداحہ جلال بوری (شہیر ؓ)ان کے رفق سفر ہوں گے، چنانچہ حسب پروگرام جب سفر کی تیاری کلمل ہوگئی، ویز ااور کلٹ وغیرہ تیار ہو گئے تو بھائی عبدالرحمٰن سری کنکن کی راہ نمائی میں ہمارا پانچ رئی وفداار مارچ بروز الوارم ۸ بج بی آئی اے فلائٹ سے روانہ موکر تقریباً ممارہ بج

کولبو کے بین الاقوامی ایئر پورٹ پراتر محیاء سری انکا اگر چفریب ملک ہے محراس کا ایئر پورٹ بین الاقوامی معیار کا اور خاصا طویل ہے، کرا چی ایئر پورٹ پر جاری روا تکی اور سامان کے وزن وغیرہ میں جارے بہت ہی کرم فرما اور ڈٹاٹا کمپنی کے ذمہ دار جناب بھائی ضیاء صاحب نے بحر پور مدو کی ، بلکہ کتابوں کا وزن زیادہ ہونے پر اس کی اضافی اوا نیگ میں بھی انہوں نے خاصی رعایت دلائی تاہم اضافی وزن کی اضافی اوا نیگی کے بعد انہوں نے اپنے وفتر میں لے جا کرتمام شرکاء وفد کی جائے است واضع فرمائی اور ائدر لا وی تج کے بعد انہوں نے اپنے وفتر میں لے جا کرتمام شرکاء وفد کی جائے است واضع فرمائی اور ائدر لا وی تج کے جوڑ نے بھی خود گئے۔

اس سفر میں جمعیت علاء سری لئکا کی خواہش اور مقامی علاء کی مسئلہ فتم نبوت اور تروید قادیا نیت میں معاونت کے لئے اور آئیں حوالہ جات کے سلسلہ میں خود کھیل بنانے کے لئے آئینہ قادیا نیت اردو، عربی، جنوبی افریقہ کی عدالت میں حضرت اقد س مولا تا محمہ یوسف لدھیا لوی شہید کے اردو بیان کا انگریزی ترجمہ " What is Qadianiat?" (قادیا نیت کیا ہے؟) ملت اسلامیہ کا موقف انگلش، اردو، عربی، احتساب قادیا نیت اور مرز اقادیا نی کی تصنیفات کا کمل سیٹ (مطبوعے لندن) جمارے ساتھ تھے۔

چونکہ ہمارے شرکائے قافلہ کے پاس کتب اور لٹریچرکا وزن بہت زیادہ تھا اور کارٹن بھی کافی تنے ،اس کئے کولیوائیر پورٹ کی ایم کیریش سے فارغ ہونے ،ایم کیریش کے علمہ کو کتابول کی چیکنگ کرانے اور دکھانے کے بعد تقریباً ساڑھے گیارہ بج ہم ایئر پورٹ سے ہا ہرآئے تو جمعیت علم ء سری لٹکا اور جامع علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹا وَن کرا ہی کے فضلا م کی ایک جماعت استقبال کے لئے موجود تھی ،جن میں حافظ اہم مولا تا این العربی ، حافظ الها م، مولا نا حلمی صاحب کے نام قات ،مصافی اور معانقہ کے بعدگاڑیوں میں سوار ہوکر ایئر پورٹ سے شائل ذکر ہیں ،ان سے ملا قات ،مصافی اور معانقہ کے بعدگاڑیوں میں سوار ہوکر ایئر پورٹ سے شینے اور مرکز شھر کے لئے روانہ ہو گئے ،قریب تھنے یا پونے کھنے کا سفر طے کرنے کے بعد مرکز شچر جہاں ہاری رہائش کا انتظام تھا ، پہنچے۔

اس وفد کی رہائش کے لئے مقافی حضرات اور جعیت کے فرمدواروں نے وسط شہر یعنی سینٹر کے ایک ربکھا تھا اور یہاں سینٹر کے ایک ربائٹی پلازے'' می گل کورٹ'' کے ایک فلیٹ بیس انظام کر رکھا تھا اور یہاں مہمانوں کی خدمت کے لئے حافظ تحرید ، مولوی این العربی، حافظ الہام اور مولا تاحلی جیسے مستعد تو جوان مامور تھے، جنبوں نے جی جان سے وفد کے ارکان کی خدمت کی ، اور ان کی راحت رسانی کا محمل سامان مجم پہنچا یا۔'' می گل کورٹ' پلا زے کے اس فلیٹ کے تین کمرے تھے، ایک بیس

حضرت اقدس مولا ناؤاكٹر عبدالرزاق سكندرز يدمجده اور مولا نامنتی خالد محود صاحب كى رہائش تھی، دوسرے بلى راقم الحروف اور شاہين شم نبوت حضرت مولا نااللہ وسايا صاحب تھے، جبکہ تيسرا كمره كيپ ناؤن جنو بى افريقة سے تشريف لانے والے وكيل شم نبوت جناب احمد جھ ہان افریقی اوران كيپ ملك عالم دين مولا نامجہ طاہ يوسف كے لئے خاص قعا۔

چنکہ جعیت علاء سری انکا کے سربراہ مولا نامفتی محد رضوی سلمدر بسری انکا على سر اٹھاتے سئلہ قادیانیت کی سرکوبی کے لئے بہت زیادہ فکرمند تھے اس لئے انہوں نے قانونی مشوروں کے لئے جولی افریقد کے مشہور مقدمہ قادیانیت میں مسلمانوں اور فتم نبوت کے کامیاب وکیل جناب احمہ چوہان صاحب کوبھی اس موقع پر بلا رکھا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی جناب احمہ جو ہان تشریف لاے اور ان کی ختم نبوت کے اکا بر اور ارکان وفد سے ملاقات ہوئی تو وہ نہال ہو گئے اور اس مشہور مقدمہ میں یا کتان سے تشریف لے جانے والے وفد کے معزز ارکان اور ا کا بر میں سے ایک ایک کاعقیدت و محبت سے والہانہ تذکرہ کرکے ان کے محاس و کمالات اور اس سلسله میں ان کی مسائی کا ذکر خیر کرنے لگے اور اس مقدمہ کی کارروائی مزے لے لے کرسانے کے، اس دفد کے ارکان اور اکار میں سے حضرت اقدس مولانا محمد بوسف لدھیانوی شہیدگی شمادت ووفات ہے ووہ آگاہ تقے مرحصرت مولا ناعبدالرحيم اشعرقدس سره كي وفات سے انجى تك وه نا آشنا تعراس لئے انہوں نے حضرت مولا نا اشعر كا بطور خاص يو جها كدان كا كيا حال ے؟ جب انہیں بتلایا کیا کہ وہ بھی اللہ کے ہاں جائے ہیں تو بہت ہی افسر دہ ہوئے، پر فرمانے گے: میں اس وفد کے ارکان میں سے دوحفرات سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوا اور وہ تعے حضرت مولا نامحر بوسف لدهیا نوی شهید اور مولا نا عبدالرجیم اشعر بدونوں حضرات ایسے تھے کہ ان کے یاس قادیانی دکیلوں اور قادیانی مربیوں کے ہرسوال کا ندصرف جواب ہوتا تھا ہلکہ انہیں مرز ا قادیانی کی کتابیں اوران کے حوالہ جات از پر تھے، اوھر ہم نے کوئی سوال کیا، اوھر انہوں نے مرز اکی کوئی کتاب کھول کراس کا جواب، خود مرزا کی زبائی پیش کردیا، ان کومرز افی حوالہ جات کی اطاش کے لئے کسی سوچ و بھار اور غور و اُلر کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، چنانچہ انہوں نے ہتا ایا کہ ایک دن کی بات ہے کررات مجروری تک مقدمہ کی تیاری کا سلسلہ جاری رہا، مینے کی نماز برهمی اور ارکان وفد سوميع، بيداري برايك مسئله بر تفتكو جاري هي اوركوئي حوالنيس في رباتها العيد على حفرت مولانا

محمہ پیسف لدھیا لوی شہیدہمی نیندے بیدار ہوگئے، انبی دہ کمل اور پورے طور پر بیدار بھی نہ ہوئے تنے کہان کے کالوں بی بھی اس گفتگو کی بھنگ پڑگی، تو اٹھ کر بیٹے گئے اور فرمایا کہ مرزا کی فلاں کتاب اٹھالاؤ، چنا چہ جب مرزا کی وہ کتاب لائی گئی تو انہوں نے کتاب کھولی اور چھر صفحے پلٹنے کے بعد وہ حوالہ لگال کرسپ کوجمران کردیا۔

ان حضرات کی حاضر دما فی، قوت حافظہ، مرز ائیت پرعبور، مسئلہ فتح تنیت اور تردید قادیا نیت سے والہاند لگاؤ کا میرے قلب ودماغ پر آج بھی تقش ثبت ہے۔ جناب احمد چوہان صاحب حضرت مولانا عبدالرجم اشعرصا حب کے اس ٹرکک کا بطور خاص بار بار تذکرہ فرماتے، جس میں مھنرت مرحوم قادیانی کتب بحر کر لے گئے تھے اور بوقت ضرورت اس ٹرکک سے کتب تکال تکال کر حوالے دیے تھے۔

چ تکہ جناب احمہ جو ہان صاحب ان حضرات اکا برکی خدمت اور صحبت شی رہ چکے تھے اور کیپ ٹا دَن جو ہی افریقہ کی عدالت میں وائر قاویا نی مقدمہ شی سلمانوں کے وکیل رہ چکے تھے اور ان حضرات کی ہدایت ورا ہنمائی میں قاویا نیت کو بھے تھے ،اس لئے ان کواس معاملہ کی تمام بار میکیوں اور قاویائی مروقا فیوں کا خوب خوب تحرب تجرب تھا، اس لئے جناب مولانا مفتی محمد رضوی صاحب نے اپنے ملک عصل وکلا واور جو کو یہ سنلہ مجمانے کے انہیں سری لئکا آنے کی زحمت دی تھی اور وہ میاں آنے پر بے صدمسرور و مطمئن تھے، ہیر حال حسب پروگرام بہلے ون کچھ ویر آرام اور سفری تھکان اتار نے کے بعد شام کو کو لیو کے تبینی مرکز کے مدرسہ میں حاضری ہوئی، وہاں کے اکا برواس تذہب ملاقات اور حضرات طلبا واسا تذہ کرام سے حضرت اقدس مولانا ڈاکٹر عبد الرزاق سکندر زید مجرہ کا بیان ہوا، وہاں سے قار غی ہونے کے بعد رات کو وائیں اپنی وہ آئی ان بار ہائی گا ہ آگے۔

اگل دن ۱۷ رماری اور بر قرار اس دن حسب پردگرام آھے کے پردگراموں کو حتی شکل ویے اور کام کی توجیت اور تعلیم کار کے سلسلہ ش مقامی علاء اور اکا پر کے ساتھ معورہ ہوا کہ کس طرح ملک بر کا دورہ کیا جائے اور کس کس جگہ پرتر بھی پُردگرام رکھے جا کیں۔ یوں بیر ۱۲ اربارے کو ملے ہواکہ اس چاردگی دفذکو دو حصول میں تعلیم کیا جائے۔

www.besturdubooks.wordpress.com

يخافيح مثكل الماديان كوحفرت مولانا الله وسايا صاحب اودمؤلانا مقتى خالدمحود

صاحب کوسری لنکا کے ضلع کینڈی کے مشہور شہراکورنا کے لئے رواند کردیا گیا، جہال حضرت مولانا اللہ وسایا صاحب اور مولانا شفتی خالد محمود صاحب نے اکورنا کے مدر سرجانیہ کے اساتذہ بطلبا اور مقامی علاء حضرات سے بیان کیا، جس کی مقامی زبان جس ترجانی کے فرائنش جناب مولانا مفاذ صاحب اور جناب مولانا غزالی صاحب نے انجام دیے، ای شام کواکورنا کے مضافات جس مولانا محمود جنام مولانا محمد جنام مولانا محمد جنام مولانا کے مدر سرکلیۃ الفرقانیہ جس بیان ہوا۔ دوسری جانب ووسرے دورکی وفد جس کے مولانا عمردین کے مدر سرکلیۃ الفرقانیہ جس بیان ہوا۔ دوسری جانب ووسرے دورکی وفد جس جس راقم الحروین کے مدر سرکلیۃ الفرقانیہ جس بیان ہوا۔ دوسری جانب ووسرے دورکی وفد جس می راقم الحروی اللہ تھے، ان کے لئے طیموا کہ ہرود حضرات کولبو کے وسل کی جامع مہی بھیا پڑیہ جس علاء ، طلبا اور اساتذہ سے معلد شم نبوت کہ ہرود حضرات کولبو کے وسل کی جامع مہی بھیا تھیہ جس علاء ، طلبا اور اساتذہ سے معلد شم نبوت اور قادیا نبید الحروف کا قریب قریب اس میں ترجمانی کے فرائنش مولانا عبدالخالق صاحب اور قادیا نبید الحروف کے بیان کے بعد حضرت اقدس مولانا ڈاکٹر عبدالزاق سکندر صاحب کا نقصی بیان ہوا، جس کی مقامی زبان جس کے بعد حضرت اقدس مولانا ڈاکٹر عبدالزاق سکندر میا دربان جس کے اور حضرت اقدس مولانا ڈاکٹر عبدالزاق سکندر میا دربان حضرت کا ایمیت اور فترقادیا نبیت کی تابی کولیہ سے ساادر حضرت ڈاکٹر عبدالزاق سکندر میا در موادر حضرت ڈاکٹر صاحب کا تعین کولت ہے ساد ورفت تقادیا نبیت کی تابی کولت ہے سادور حضرت ڈاکٹر صاحب کی دعا پر بیا جائے گئی کولت ہے سادر حضرت ڈاکٹر صاحب کی دعا پر بیا جائے گئی کولت ہے سادر حضرت ڈاکٹر صاحب کی دعا پر بیا جائے گئی کولت ہے سادور حضرت ڈاکٹر صاحب کی دعا پر بیا جائے گئی کولت ہے سادر حضرت ڈاکٹر صاحب کی دعا پر بیا گئی تو تھی تو تھی کی ایمیت اور فترقادیا نبیت کی تابی کیا کولت ہے سادر حضرت ڈاکٹر صاحب کی دعا پر بیا گئی تابید کی ایمیت اور وفت کا قریبال کا افتان میڈ بیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا گئی گئی کولی کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا گئی گئی کولی ہوں کیا ہوں

یہاں سے فراغت کے بعد شام کو ہمارا وفد اگلی منزل کے لئے رواند ہوگیا، چنانچہ دو ڈھائی مھنے کی مسافت طے کرنے کے بعد عشاء کے وقت ہم شلع کینڈی کے مولانا محمد پوسف صاحب کے مدرسر کلیة الحقادیش پہنچے ، رات کا قیام ای مدرسہ ش رہا۔

۱۱۸ مارج بروز بدھتے کی قماز کے بعد حضرت اقدی مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندرکا عربی زبان میں طلبا کے اعد بیان ہوا، ناشتہ کیا اورا گلی منزل کے لئے روائیہ و گئے، چنا نچہ وس بے دن ہم نا ولد پئے۔ کمشبور عالم دین ، حضرت بنوری قدی سرہ کے شاگر درشید اور جا معظم اسلامیہ علامہ بنوری ٹا دُن کے فاضل مولانا محد موف صاحب کے مدرسکلیۃ ہاشمیہ میں پہنچہ ، وہاں کا ماحل دیکھ کرایدالگا جسے ہم کی وار الاسلام میں بھی گئے ہوں ، چنا نچہ وہاں کے طلبا ورعلا می کشرت میں اور مہانوں کی آ مدیران کی خوشی اور مسرت ویدنی تھی ، کی قدر آ رام کرنے اور ستانے کے بعد مدرسکی دوری منزل کے لیکھ وار اللہ میں اس اللہ شروع کی در مری منزل کے لیکھ وار اللہ میں اس اللہ میں ترقی پروگرام کے بیانات کا سلسلہ شروع

ہوگیا، چنانچ سب سے پہلے محنثہ بحرراتم الحروف کا اور پھرمولا نا اللہ وسایا صاحب کا اوراس کے آخر شی حضرت ڈاکٹر صاحب کامفصل بیان ہوا، چنانچ ساڑھے چار بجے وہاں سے فراغت کے بعد کولیو کے لئے والیسی ہوئی اور رات کو والیس اپنی رہائش گاہ پر آگئے، جعرات کی رات کواپنی تیام گاہ پر آرام کیا۔

اگلادن جعرات اور ۱۵ ارمارج کا تھا، منح ٹاشتہ اور معمولات سے فارغ ہونے کے بعد مشورہ ہوااورمشورہ میں مطیعوا کہ:

ا ...... حضرت ڈاکٹر صاحب ہفتہ کے دن ہونے والی کا فرنس کے بیان کے لئے ''موقف الامت الاسلامی'' کی روثنی میں ایک غراکرہ تیار کریں مے جوآپ نے تقریباً چھیں منٹ میں بیان کرنا ہے، جس کا خلاصہ بعد میں چنون میں بیان کردیا جائے گا۔

۲..... راقم الحروف (مولانا سعیدا حمد جلال پوری صاحب ) قرار دادیں تیار کریں گے جس میں ختم نیوت کے عقیدہ اوراس پر اجماع امت کاذکر کریں گے اور یہ جوآ پیلانے کے بعد نبوت کا دعوی کر یہ جوآ پیلانے کے بعد نبوت کا دعوی کریا ہے اوراس نبیاد پر امت نیوت کا دعوی کیا ہے اوراس نبیاد پر امت نے متفقہ طور پر مرز ااور اس کے تبعین کو کا فرقر ار دیا ہے ، اس طمن میں رابطہ کی قرار داد کا حوالہ ، پاکستان کی قوی امہا کے فیصلہ کا حوالہ مختلف عدالتوں کے فیصلوں کا حوالہ دیا جائے۔

س..... شروع میں مفتی رضوی صاحب افتتا می کلمات پیش کریں کے اور اپنے افتتا می کلمات بیش کریں کے اور اپنے افتتا می کلمات سے موتمر کا افتتاح کریں گے اور اپنی مقامی زبان میں اس کا نفرنس کی غرض و غایت بیان کریں گے۔

ای دن حضرت ڈاکٹر صاحب کا مولانا نواز صاحب کے کلیۃ المجمدیہ اور مولانا عبدانی التی صاحب کے کلیۃ المجمدیہ اور مولانا عبدانی التی صاحب کے کلیۃ این عمر کے دورہ صدیث کے طلب سے خطاب تھا۔ ای طرح جناب مولانا مشتی محررضوی صاحب کے کلیہ نوراندیش جانے اور ہات چیت کا موقع بھی ملاء ای شام کو جناب مولانا مشتی محررضوی صاحب نے مقامی سربرآ وردہ حضرات اور وکلا سے ملاقات اور میڈنگ کا ایک مشہور ہوئی ''کیفے آ سیا'' میں انظام کر رکھا تھا، چنانچہ بعد نماز مفرب اس خوبصورت ہوئی کا بھنا حصہ بک کرایا گیا تھا، حاضرین سے کھی مح مجر گیا، جناب احمد جو ہان اور حضرت ڈاکٹر صاحب نے ان حضرات کو اس سللہ میں نہایت موثر بات چیت کی اور جناب مفتی محدرضوی صاحب نے ان حضرات کو اس

مسلد کی اجمیت اور نزاکت کے بارہ میں تفصیل سے بتلا یا ، رات دیر مجھے وہاں سے فارغ ہوئے اور ما حضر تفاول کیا اور والیس اسینے مشتقریر آ مجئے۔

اس سے اگلا دن جعد اور ۱۷ ارباری کا تھا، چونکہ مجتل شہر "کے مدرسد اشرفیہ کے در یہ مونا چاہئے ، اس مونا تا مبارک صاحب کی خواہش اور اصرار تھا کہ وہاں بھی ایک تربیتی پروگرام ہونا چاہئے ، اس کے حسب مشورہ معترت مولا نا اللہ وسایا صاحب اور مولا نا مفتی خالد محود صاحب ساتھنے کا سفر کرے وہل کے اساتذہ ، طلبا اور مقالی علاء کرے وہل کے اساتذہ ، طلبا اور مقالی علاء سے تفصیلی بیان فر مایا اور مولا نا مجمد مفاذ صاحب نے بیانات کے ترجمہ کے فرائض انجام دیے اور مشرت نے بیانات کے ترجمہ کے فرائض انجام دیے اور شام تقریباً چار بج ان معترات کی وہاں سے والی ہوئی ، دوسری جانب راقم الحروف اور صفرت شام تقریباً چار بیا تا ہوں کا مدرسیس کا مدرسیس کا مدرسیس مال کی بیان ہوا۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ کولیو ہیں ہمن یراوری مالی، معاثی اور ساجی اعتبار
منظم و منظم ہے اس لئے انہوں نے اپنی کمیونی کے لئے کولیو کے وسط کولیوس میں اپنا ایک تین
منزلد میں بال بھی بنا رکھا ہے، لہذا اس موقع کی مناسبت سے میمن براوری کے بزرگوں نے وفد
کے ارکان کو استقبالیہ دینے کے لئے دعوت دی، اور ہمارے وفد کے معزز ارکان جناب مولانا
وائر عبدالرزاق سکندر، شاہین ختم نیوت حضرت مولانا اللہ وسایا صاحب اوروکیل ختم نیوت جناب
احمد جو بان میا حب سے درخواست کی کہ ہماری براوری کے حضرات کو بھی اس مسئلہ کی ایمیت و
نزاکت سے آگا وفر ما نیمی اور باور کرائیس کہ امت پراس کے نبی کی عزت ونا موس کے خضلا کے
سلسہ میں کیا فرائنش عائد ہوتے ہیں اور ایک جمولے مدمی نبوت کے مقابلہ میں ہے نبی کی کیا
میرت وکر دار ہے؟

ا گلادن مفته سار مارچ کا تھا، جس بیل ملک بحرے علما مکا اجتماع اور کا فولس تھی، جہاں کولبو کے تاجروں، وکلاء، بجز اور سیاست دانوں کوجع کرے مسلد قادیا نیت کی تھینی اور قادیا ندوں کے عزائم، اسلام اور پینبر اسلام اللہ کے خلاف ان کی ریشہ دواندوں اور ان کے خفیہ عزائم وارادوں اورائی لسلوں کوان کے شروفتن سے بچانے اوران کے دین وابمان کو تحفظ وييزكي خاطر حصرات اكابرمولانا واكثر عبدالرزاق سكندر، شابين فتم نبوت مولانا الله وسايا صاحب، احدجه بان اليه ووكيث كابيان طعاقه مجع جب " رن موتو" بول عيل منعقده كافغرنس مل جانے كاوقت مواتو جناب احمد يو بان صاحب في حصرت و اكثر صاحب سے ورخواست کی کہ روا تھی ہے پہلے آپ وعا کراویں، کیونکہ جنو لی افریقہ میں ہرروز عدالت جانے سے قبل حضرت مولا نامحه بوسف لدهيانوي شهيدًا جمّاعي وعاكرا ياكرتے تنے \_ببرحال ان كى فرماكش ير ا جناعی و عاکے بعد جارا قافلہ" رن موتو" ہوٹل کے لئے روانہ ہوگیا۔ چونکہ کولبو کے اس فاتھ اشار موثل "رن موتو" كا آ ديوريم اس كے لئے يہلے سے بك كرايا جاچكا تھا، اور اس كى عميلريوں كوچكه جكة ختم نبوت كے بينروں ، استقبالى پر چون اور لئر يچر سے مزين كيا كيا تھا اور بغير یاس اور کار د کے کسی کواندر جانے کی اجازت دیتھی واس لئے تھوڑی بی در بیس موثل کا ہال تھیا تھے بحر چکا تھا، سب سے پہلے مولا نامفتی محدرضوی ملاحب نے مسلختم نبوت اور قادیانی وعاوى ادر كمتا خيوں بريني مال مفتكوفر مائي اور قادياني كتب كمحول كمول كرنها يت موثر اعداز ش ا بی مقای زبان ش اس سلد کوم رس فرایا ، گاراحه جد بان ایدوکیت نے الکش ش قادیا نیت مرتعاقب كسلسايين جؤبي افريقة كمسلمانون اور ياكستاني حعزات كي مساعي كونهايت خوش اسلوبی سے واضح کیا، اس طرح حضرت مولانا الله وسایا صاحب کامفصل بیان موا اور حسب پروگرام حضرت واکثر صاحب کے بیان و دعا پر نہایت خمر وخوبی اور کامیابی سے بید ا بھاح احدام پذیر ہوا۔ ہوں یہ ہفت روزہ تعلیمی ، تربی اور ختم نبوت اور تردید قادیا نیت کی آميى كمسلسلكادوره كامراني ساعتام يذربوا- چناميان حفرات كاسامى اوربيدارى کی پرکت بھی کہ وہاں سرافعاتی قادیات دم دیائے پر مجور موکئی، اس اچھاع على دوسرے مطالبات معاد وحب بروكرام درج والى الراردادي مى معوركراني عيل كد: الف ..... مسلمانان سرى لكا بحي قاويانيول كورابله عالم اسلامي، بإكستان كي دستورسا واسبل،

ہاریشن کی عدالت اور ہندویاک کی اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کی روشیٰ میں غیر مسلم تصور کریں۔ ب ..... ان کے ساتھ تمام شعبہ ہائے زندگی میں وہ معاملہ کیا جائے جوایک غیر مسلم کے ساتھ کیا جاتا ہے۔

ج ..... چونکه قادیانی زندیق بین اس لئے ان کے ساتھ میل جول ندر کھا جائے۔

و ..... ای طرح ہم حکومت سری لٹکا اور اپنے ہم وطن دوسرے مذاہب کے افراد سے کہنا اور اسے کہنا علی مسلم انوں سے الک کاسٹ تصور کیا جائے۔

ہ..... چونکہ قادیانی اپنے آپ کومسلمان ظاہر کرتے ہیں اورمسلمانوں کے حقوق پر ڈا کا ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں،اس لئے آئندہ ان کومسلمانوں کا نمائندہ نہ تصور کیا جائے۔

و ..... مصومت کوچاہئے کہ وہ قادیا نیوں کو سلمانوں کی علامات اور شعائر کے استعال سے رو کے اور انہیں کوئی ایسا کا م یا انداز اختیار شکرنے وے جس سے مسلمانوں کو دھوکا ہوتا ہو، مثلاً ان کی عمادت گاہ کو مجداوران کی شادی کو لکاح کے نام پر دہٹر ڈند کیا جائے۔

ز ...... چونکه قادیانی قرآن وسنت میں صرح تحریف کرتے ہیں، اس لئے کوئی مسلمان ان کی اسکان میں مسلمان ان کی اسکان میں مسلمان میں مسلمان کی کتاب اور تحریر نہ پڑھے بلکہ حکومت کو چاہتے کہ وہ مسلمانوں کی دل آزاری پر مشتل ان کی الیکن متمام کرکات پر فقوق کا گئار نہ ہو۔ بنایا جائے تاکہ کوئی مسلمان فلائمی کا شکار نہ ہو۔ بنایا جائے تاکہ کوئی مسلمان فلائمی کا شکار نہ ہو۔

ای شام کوکبو کے دوسرے معزات کے بعض مداری میں جاسے اور ہمارے معزز میزبان جناب الحاج عبدالرحمٰن کے کھر شام کا کھانا تھا۔ رات کودیر گئے والیس اپنی قیام گاہ آگئے، آرام کیا ، سی والیسی تھی، چنانچہ ۱۲ ہے کی پی آئی اے کی قلائٹ سے اتوار ۱۸ رمار مارچ کو ہمارا پیخشر وفدوالی کراچی کیتی گیا، اللہ تعالی اس دورہ کو تبول فرمائے اور مسلمانوں کو قادیا نیوں کی شرارتوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔

جناب مولانا مفتی محمد رضوی اور مقامی حضرات کی رپورٹ کے مطابق اس دورہ اور تربی نشتنوں کا بیدفائدہ ہوا کہ قادیا نیت منہ چھپانے پر بیجور ہوگئ اور سلمان بیدار ہو گئے اور قادیانی سرگرمیاں بالکل معدوم ہوگئی ہیں۔

فالحمدلله على ذلك!



## مسواللوالزفن الزجينو

الحمدالة وسلام على عباده الذين اصطفى!

اخباری اطلاعات کے مطابق قادیانی احت کے سریراہ مرزامسروراحمے نے ایک بیان من كها يه كرا شدى سالون على قاديا فيت كي تبلغ برعا كدخودساخت بابندى الهاكى جاتى بهدا ابقادياني مريول كويده إحرقاد مانيت كالملغ كرنا جائد، نيز قاد ياني مريراه في ماسان، بنگر دلیش، بھارت، متحدہ عرب امارات اور معرکوقا دیانیت کی تلنج کے لئے موزوں قرار دیا، چتا تھے روزنامدامت میں ہے "الدن (نمائدہ ضوعی) قادیانی قیادت نے دنیا بحر میں قادیانیت کی تبلغ يركز شته ٥سال يعد عائد خودسا خد يابندى افعات بوسة پاكستان، بعارت، بظدويش بتحده عرب امارات اورمعر كوتبليق مركرميول ك لئ موزول ترين مما لك قرار ديا ب-صدساله تقريات كموقع برمرزامروراح في قام قادياني مريون وعم ديا بكروة قاديانيت كى برسط يرتيلغ شردع كريس انتائي باخر إرائع كمطابق قاديانى سريماه مرزامسر دراحدف كزشته دنول لندن ايت كمالة ايكسل سيفرش قاديانى ماكدين اوربيل سركرميون مس متحرك مرجول كو بدایت کی ہے کدوہ قادیا نیت کی تلف کا سلسلدو بارہ شروع کریں اور مجر جورا عداز میں قادیا نیت کا بي جاركري، جبكداس مقصد كے لئے قاديان اعربيد ويتو بھي شروع كرنے كا ہدايت كا كئ ہے۔ ذرائع كمان اس اجاع من شريك قادياتون كوبدايت كى كالسيان مركمول كالح باكتان، بعارت، بظرولش، جحده عرب المارات أورمفر كوخصوص اجيت دى جائے -الى مقصد ك لئ ادياني مشرى تظيمول كوفعال كرف ك بعى جايت كى كل وزرائع كا كهنا ب كدقادياني مرياه مرزامر وراحمة في اطان قادياتيت كمدسال جش كموقع يركيا مع انبول في ٢٠٠٣ وهي قادياني فليفه كيطور برؤمدواريال سنبالنے كے بعد عالمي حالات اور قادياني مخالف قوتوں کے اقدامات کے باعث بلغی سركرموں كوروك ديا تھا اوراب اسال بعدب يا يندى بنالى مئى بدم زاسروراح نے كرشة جدكوات طاب على تمام كاد ياغوں سائل كى كدوه تحريب ومعظم و فعال كرين اور اس ك الخ حمد موكر مدد جد كرين، جيد قاد يائي في وي: ايم ني اعكاميدورك وسي كرنے كے ليكى لائحل عالم الراب

(・たいれいといんしんしんしょう)

قادیا ثیت کے جموثے ہونے کے لئے کسی دوسری دلیل و پر بان کی سجائے صرف مرزا مروراحدقادیانی کامندرجه بالا میان عی کافی ہے۔ کیونکہ کس سیج داعی نے آج تک جائی اور صداقت برمنی این بینام اور دعوت کوکی وقتی اور معروضی حالت کے پیش نظر ایک لحد کے لئے روکا ب، اور نداس برخودساخت یا بندی وقد فن لگائی ہے۔ کم ویش ایک لاکھ چیس بزار انبیاء کرام علیم السلام ،ان کے خلفاء ،علاء ،صلحاء اور ائر دین کی سیرت وسوائح اور ان کا اسوه حسنداس پرشاہد ہے كدان يركيب كيي تعين حالات آئے اوران برظلم وسم كے كتنا بهاڑ تو زے كيے؟ محرانبول في جس بات کوتن و مج جاناءاس کو بر ملا اور ذی سطی جیٹ کہا، اس کی یا داش میں ان کوآل کیا گیا ، ان کو سولی پر اٹکا یا ممیا، ان پر آ رے چلاتے سے ، ان کودولخت کیا ممیا، ان برلوب کی مختصیال جلائی محسِّن، ان كاكوشت بوست، مرْيول ساوجرْ الحميا، ان كى كمال ينجى كى، ان كورٌ حسير والأحميا، ان پر چتر برسائے گئے ان کے دفتاء کوسولی دی گئی، ان کود بواروں میں چتا گیا، ان کود بواروں سے کیلا کیا، ان کی ٹانگوں کو گھوڑوں سے با تدھ کرچرا کیا، ان کوبے بارومددگا ولل کیا کمیا، ان کود مجتے ا نگاروں برلٹایا کیا،ان کی آل اولاد، بوی اور بچوں کوذی کیا گیا،ان کومال ومتاع اور کھریار سے محروم کیا ممیا ، ان کووطن سے بے وطن کیا ممیا ہمرانہوں نے جس بات کوحق جاتا اس سے ایک انچ پیچے ہے اور ندایک لحد زکے۔

دور کیوں جائے انی آئی ای انگافتہ کے نام لیواؤں کے طلاف کا مام کی جگ آزادی
کے بعد کیا پھیٹیس کیا گیا؟ کیا انہیں سرے مام سولی پڑیں چر ھایا گیا؟ کیاان کوسور کی کھال بھی
بند کر کے ان پر کے نہیں چھوڑ ہے گئے؟ کیاان کوالے تیل بھی کہا بہیں بنایا گیا؟ کیا تو پوں کے
دہانے پر کھڑا کر کے ان کے چیتر نہیں اڑائے گئے؟ گرکیا ان بھی ہے کی نے بھی قادیا نیوں
کی کام نہا دہ صلحت کا مظاہرہ کیا جمیس ہر گزئیس؟ بلکہ سولی کا پہندا گلے بھی ڈالنے وقت بھی دو ان کی کام نہا دہشت کر دام ریکا کے مقابلہ
اعلان جن سے بازئیس آئے۔ اس سے ذرااور چھے اور قریب آجا ہے اتو معلوم ہوگا کہ سے دین کے
سے شیدا ئیوں نے اس کے گزرے دور بھی بھی طافوت اور عالمی وہشت کر دام ریکا کے مقابلہ
میں بنی جاتوں پر کھیل کرجن کا بول بالا کیا اور گزشتہ دس سال سے امر کی مظالم کی چکی بھی ہی ہانا ،
جیلوں بس سر ٹا اور شہید ہونا تو گوارا کیا گر ما جدست ، بزد کی ، ڈرناور خوف کوا ہے قریب نیس آنے
دیا۔ بئی وجہ ہے کہ آن تک کوائٹ نامو بے کی بدنام زمانہ جیل ، امریکی مظالم اور ظلم و بربریت کی

بدترین شکلیں اور دنیا بھر کے کشر اسلام وخمن، ان کو راہ حق سے نہیں بٹا سکے۔ ای طرح کیا افغانستان، عراق، وجھیا، بیشیا اورخود پاکستان میں لال مجد کے معصوم طلب، طالبات، اساتذہ اور بے قصور مظلوموں نے بیٹا بت نہیں کردیا؟ کہتی وچھ کا دائی مرتوسکتا ہے، محرا پی دعوت جی کوایک لحد کے لئے روک سکتا ہے اور شاس برسودے بازی کرسکتا ہے۔

ان تفعیلات کی روثی میں اعدازہ لگایا جاسکتا ہے کہ قادیا نعوں کا سپتے فد ہب کی تبلغ پر پانچ سال تک خود ساخت پابندی لگاتا اور دعوت کو موقوف کرتاء کیا ان کے سپتے ہونے کی علامت ہے؟ نہیں ہرگر نہیں بلکہ بیان کے جموا ہونے کا واضح شوت ہے۔

اسب کے قطع نظر، بہر حال تمام مسلمانوں اور خصوصاً پاکستان، بنگارویش، بھارت، متحدہ عرب امارات اور مصر کے دین دار اور اسلام سے بعدردی رکھنے والے افراد کوسوچنا چاہئے کہ قادیانی کفر وار تداو نے پانچ سال بعد بھر انگرائی بی ہے اور وہ ایک بار پھر نے ولولے اور جذبہ سے اپنی الحادی تحریک کے سرائی کر ہے گئے کے لئے پر تول رہا ہے، لہذا مسلمانوں کو چاہئے کہ جس طرح گزشتہ سوسال سے وہ اس فتنہ کی سرکو بی کے لئے ہمت، جرات اور بیدار مغزی کا جوت دیتے ہمت، جرات اور بیدار مغزی کا جوت دیتے ہمت، جرات اور بیدارمغزی کا جوت دیتے ہمت، جرات اور بیدارمغزی کا جوت دیتے کے مسلمانوں کے دین وائیان کو چھٹر تا اور اپنی جمبو ٹی دو چھٹر تا اور اپنی جمبو ٹی دو چھٹر تا اور اپنی بیان کا موت کو دوت دیتے کے مشر اوف ہے ۔.. ٹھیک ای طرح آگرانہوں نے آئی بھی قادیان فتذ کے سامنے بیداری کا جوت دیا تو وہ ایک بار پھرای طرح آگر بیوں سے اپنی بناہ گا ہوں میں چھپے ہوئے اپنی بلوں میں تھس جائیں میں جس طرح گزشتہ پانچ برسوں سے اپنی بناہ گا ہوں میں چھپے ہوئے تھے۔ تجربہ شاہد ہے کہ باطل اور باطل پرستوں میں ہمت و جرات نہیں ہوئی، لہذا آگر مسلمان، قادیان کا تعاقب کرنا شروع کردیں، تو وہ تعلی علیالوں کے نام سے ایسے بھاگیں میں جس طرح کانا د جال حضرت میں علیالدام کے سامید مسلمانوں کے نام سے ایسے بھاگیں میں جس طرح کانا د جال حضرت میں علیالدام کے سامید مسلمانوں کے نام سے ایسے بھاگیں میں جب مطرح کانا د جال حضرت میں علیالدام کے سامید مسلمانوں کے نام ہوں کو تعاقب کی گو

قادیانی سریراہ مرزامسروراحمد کا پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش،معراور ستحدہ عرب امارات کوان پتیلغ کے لئے موزوں قرار دینا،اس کی خود فریجی اوراپنے ماننے والوں کے لئے طفل تملی سے بڑھ کر کھوٹیس،ور نہ وہ خود بھی جانتا ہے کہ بھر اللہ! پاکستان میں اب قادیا نیوں کے لئے کوئی جگہ نہیں،اس لئے کہ اب قانون اور آئین کی روسے ان کی تعلے عام تبلغ پر پابندی ہے،وہ این آپ کومسلمان نہیں کہ سکتے ، وہ اسلای شعائز استعالی نہیں کر سکتے ، اور پاکتان کی مقلنہ عدلیہ اور انظامیہ ان قانونی وفعات ہے آگا ہے ، بلکہ عام مسلمان تک اسے آشا ہے، بلندااس کی خلاف ورزی پران کے خلاف ہر محاذ پر تعاقب کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ مسلمان ، چاہے کتا بی خلاف ورزی پران کے خلاف ہر محاذ پر تعاقب کی جائے ہو گا۔ اس کے علاوہ مسلمان ، چاہے کتا کی خلاف ورزی پر کیسائی کم ورکیوں نہ ہو، محر بہر حال وہ باغیان فتم نبوت کو پر داشت کر نے کے لئے قطعا آبادہ نہیں۔ جبکہ بھر اللہ! آج پاکتان میں ہر مسلمان باشعور اور دبی جذبات سے مامور ہے ، اور قادیائی وجل والحاد کے ساخے بند بائد ھنے کے لئے کمر بہت ہے۔ اس کی تازہ رت یں مثال: بخواب میڈیکل کالی قیمل آباد کے قادیائی طلبہ کی مظام نے بود اور اس کے رقمل شان طلبہ کی طلبہ کی مظاہرہ اور اس کے رقمل میں مسلمان طلبہ کا بحر پوراحتیاج اور مدیاب کی کوش ہے ، اس پر قادیائی طلبہ کی بحر پوراحتیاج و مزاحت اور کائی انظامیہ کی جانب سے ۱۳ طلبہ دطالبات کا اخراج ہے ... یہ بحر پوراحتیاج و مزاحت اور کائی انظامیہ کی جانب سے ۱۳ طلبہ دطالبات کا اخراج ہے ... یہ دوری کا مظاہرہ اس بھر یکل کائی کے عزید متا بر پریل کی دوری کا مظاہر میں بینا بسید یکل کائی کے عزید متا بر پریل کی اس جراک مندانہ کار دوائی اور مستحن اقدام کو ہرواشت نہ کر پائیس۔

آئے سے ساٹھ سرسال قبل جب قادیا نیوں کو اگریز کی سرپری حاصل تھی ، قانون اور آئی سان کو تحفظ فراہم کرتا تھا، فوج ، پولیس ، انظامیہ، عدلیداور بیود دکر لی ان کا ساتھ وہی تھی ، اگراس دفت قادیا نیوں کا جادونیس چل سکا تو اب جبکہ پولیس، فوج، انظامیہ، عدلیہ، بیوروکر لی اور پاکستان کے ایوان زمریس سے لے کر بالا تک سب کے سب قادیا نیوں کے نفر پر شفق ہیں، اس ان کی وال کیوکرگل عتی ہے؟

ای طرح جمداللہ! بگله دیش کامسلمان بھی جاگ چکا ہے اور خیر سے بنگلہ دیش کی عدلیہ اور کورٹ نے بھی ان کی دعوت و بلغے کے علاوہ ان کی کتب دلٹر پچر پر کمسل طور پر پابندی نگار کھی ہے، بلکہ در پردہ ان کوغیر مسلم اقلیت قرار دینے کی تحریک تقریباً شردع ہو پچکی ہے، ایسے میں بنگلہ دیش میں قاویا نیت کیونکر پنیے سکے گی؟

ای طرح بھارت میں بھی کئی سال سے مجلس تحفظ فتم نبوت فعال ہو چکی ہے اور جمعیت علاء ہندا در دارالعلوم دیو بند کے اکابرین اس فتند کی سرکو بی اور تعاقب میں سرگرم ہیں اور قادیا نی مراکز میں جاجا کرمنا قشہ مناظرہ ،مبلہا۔ اور تقریر و تحریر کے میدان میں ان کا ناطقہ بند کر چکے ہیں، صرف یکی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں ان کا کام مر پوط و منظم شکل افقیار کرچکا ہے، جس کی واضح مثال ویلی میں دہشت گردی کے خلاف منعقد ہ عقیم الشان اجتماع میں قادیا نیت کے خلاف سکھوں، ہندوؤں اور مسلمانوں کی نفرت اور انسداد قادیا نیت پر مشتل قرار دادویں اور تقریریں ہیں، بتلا ہے! اس صور تحال کے باوجود وہاں قادیا نیوں کی دسیسہ کاری کیونکر چل سکتی ہے؟ جہال تک عرب امارات اور مصر کے مسلمانوں کا حال ہے، وہاں کے مسلمان اس مجمی سازش اور فتند سے اس وقت ہے آگاہ ہیں جب سے رابطہ عالم اسلامی نے ایک قرار داد کے ذریعیان کے خروار تداد پر مجموعہ میں جب سے رابطہ عالم اسلامی نے ایک قرار داد کے ذریعیان کے خروار تداد پر مجموعہ میں جب سے رابطہ عالم اسلامی نے ایک قرار داد کے ذریعیان کے خروار تداد پر مجموعہ میں جب سے رابطہ عالم اسلامی نے ایک قرار داد کے ذریعیان کے خروار تداد

اس سب سے ہٹ کر عالمی طور پر جہاں، جہاں قادیانی کفر وارتداد اور ان کی ملک ولمت وقتی واضح ہوتی جارتی ہے ہوئی واست وہاں دہاں سے اس تجرہ خبیشد کی بڑیں اکھڑتی اور بنیادی کھو کھی ہوتی جارتی ہیں، چنانچہ کرشنہ ایک عرصہ سے قادیا نہیہ کا انڈونیشیا کی جانب رخ تھا اور پھھ اور نہیں مان کو اس فتنہ کی حقیقت معلوم ہوئی توانہوں نے اس کا تعاقب کرنا شروع کردیا اور نوبت ہایں جارسید کہ:

'' جکارت ( ثناء نیوز ) اند و نیشیا پی قادیا نیت کی تبلغ پر پابندی عائد کردی گئی ہے۔
اند ونیشی صدر سلوسیلو بمباک کی جانب سے جاری کردہ آرڈی نینس کے تحت قادیا نیت کی تبلغ کرنے والوں کو گرفآر کرلیا جائے گا۔ قادیا نیت کی تبلغ کے خلاف اند ونیشیا پی گزشتہ کی ہفتوں سے عوامی احتجاج کیا جار ہاتھا، جس کے بعد صدر نے وزارت واضلہ اور وزارت فہجی امور کی تیار کردہ سفارشات کے تحت قادیا نیت کی تبلغ پر پابندی کے احکامات جاری کردے ہیں۔''

(روزنامهامت کراچی مورخداارجون ۲۰۰۸ه)

اسلام زعده باد .... قاد با نبيت مرده باد!

وصِلى الله تعالىٰ على خير خلقه سيّدنامحمد وآله واصحابه اجمعين



## بسهاللوالزفز الرجنو

الحمداله وسلام على عباده الذين اصطفى!

بلاشبہ ہرانسان اپنی خواہش و آرزو کی تعمیل و خصیل پرخوش اور ناکا می و نامراوی پر مغموم و محزون ہوتا ہے، لیکن مجیب بات ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی اولاووؤریت اس فطری اصول سے ہٹ کر اپنی کسی ناکا می کو ناکا می نہیں جھتی، بلکہ وہ اپنی ہر بدشتی اور حرمان نصیبی پرخوش کے شادیانے بجاتی اور جشن مناتی ہے، قادیانی تاریخ کا جائزہ کیجے تو گزشتہ سوسال سے وہ اس پڑمل میرا ہے۔

گذشتہ مسال سے قادیانی امت کو کس قدراور کتی بار ذلت ورسوائی کا سامنا کرنا پڑا؟ کسی سے تخفی اور پوشیدہ نہیں، اس کی تفصیلات طویل بھی ہیں اوروفت طلب بھی ، تکر بہر حال انہوں نے جمیشہ اس ذلت ورسوائی کواپنے لئے باعث عزت وافتخار سمجھا، شایدان کا خیال ہوگا کہ: بدنا م اگر ہوں گے تو کیانام نہ ہوگا؟

کھاک طرح کامعالمداس بار بھی ہوا کہ گزشتہ کی ہفتوں سے قادیانی میڈیا پر بیخبر بدی هذ ومد سے سرگرم تھی کہ قادیانی امت ۲۱ مرک ۲۰۰۸ء کومرز اغلام احمدقادیانی کی موت کے بعدمرز ائی خلافت کے سوسال پورے ہونے پر''جشن خلافت'' منار بی ہے ادروہ اس کی بجر پور تیاری بیل معروف ہے۔

'' جشن خلافت'' کا پس منظریہ ہے کہ ۲۶ مرکی ۱۹۰۸ء کومسیلمہ پنجاب اور کذاب قادیان مرز اغلام اسحد قادیا نی وبائی ہیشہ کے عذاب میں جتلا ہو کر ہلاک ہو گیا تھا، موت کے بعداس کی خلافت کی گلدی پر،اس کی نامردی کے معالج ومرید خاص سیسے فررالدین بھیروی کو بٹھایا گیا۔ جواس کا جانشین و خلیفہ قرار پایا، بول اس وقت سے اب تک قادیا نی خلافت کا سلملہ جاری ہے۔

چونکہ ۲۷ ٹرک ۱۹۰۸ء سے ۲۷ ٹرک ۲۰۰۸ء تک قادیانی خلافت کو پورے سوسال ہو گئے ہیں،اس لئے قادیانی ''جشن خلافت'' منانا چاہجے تھے۔ قطع نظراس کے کہ وہ اپنے اس منصوب اور پروگرام میں ناکام ہو گئے اور وہ جشن خلافت نہیں مناسکے، مگر بہر حال ان کی ناکامی

|               | 11                                                                                 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| بعی کامیا     | بی ہے، چنانچدانہوں نے اپنے اس پروگرام کے اعلان واظہارے یقیناً بہت سارے             |
| مقاصدوم       | نافع حاصل کر لئے ہوں مے ،مثلاً:                                                    |
| 1             | انہوں نے اس جشن کے نام پرحسب معمول خوب چندہ اور فنڈ اکٹھا کیا ہوگا۔                |
| ٠٢            | انہوں نے اس کے ذریعے اپنے ناپاک وجود کا احساس اور اپنی نام نہاد کار کردگی کا       |
| و ٔ هندُ ورا  | يرا موكا_                                                                          |
| <b></b> ۳     | اس کے ذریعے اپنی جموٹی شہرت اور مظلومیت کا پروپیگنڈ اکیا ہوگا۔                     |
| ۳۳            | ا بن آقاؤں اور سر پرستوں کو باور کرایا ہوگا کہ ہمارے ساتھ اخمیازی اور غیر انسانی   |
| سلوك كيا      | جا تا ہے، یکی وجہ ہے کہ ہمارے جشن خلافت پر پابندی عائد کردی گئی ہے۔                |
| ۵             | انہوں نے " خلافت" کے نام رونیا بحری سیدمی سادی عوام اورسلم اکثریت کودھوکا          |
| ويا ہوگا اور  | اس کے ذریعے اپنے آپ دوسلمان باور کرانے کی کوشش کی ہوگی۔                            |
| Y             | ا ب جاال کارکنوں اور بھولے جھالے قادیا نعوں کو مطمئن کرکے اپنی یا ان کی سیاس       |
| پناه کا جواز  | تلاش كيا موكا_                                                                     |
| ۷۷            | اس کی بدولت انہوں نے لا تعداد کار کنوں کو مختلف عما لک میں سیاس پناہ دلائی ہوگی۔   |
| ٨             | رائل قیملی،خصوصاً قادیانی سربراه مرزامسروراحمد کی پاکستان سے بھاگ کر برطانیہ جا    |
| بينضنے کی حکم | ست عمل سمجھا کی ہوگی۔                                                              |
| 9             | بہت سارے نوجوانوں اور سیدھے ساوے مسلمانوں کواپنے خلاف روار کھے جانے                |
| واليا أتني    | زی سلوک کے نام پراہا ہم نوا بنایا ہوگا ، ان سے بیعیت فارم پر کروایا ہوگا اور ان کو |
|               |                                                                                    |

والے اُمّیازی سلوک کے نام پر اپنا ہم نوا بنایا ہوگا ، ان سے بیعت فارم پُر کروایا ہوگا اور ان کو پورپ ، افریقہ اور امریکا وغیرہ ایسے مما لک میں سیاسی پناہ دلا کر اپنا کمیشن کھر اکیا ہوگا۔ ماہ مصل باغ مدراتی مند لمارہ میں دولال میں اس اور منام نام روز مرد سر کرموں کا جواز جان کی اس میں کا

۰۱.... اېنى رواتى برولى پرېرده ۋالا موگا، اوراتى زىرز شن سرگرميول كا جواز تلاش كىيا موگا وغيره دغيره ـ

الغرض قاویانی امت "بحیاء باش ہر چہنوائی کن" کے مصداق الی بے باک اور فاطر الحیاء ہے کہ وہ ہر فات اور ہر خفت فاطر الحیاء ہے کہ وہ ہر فات اور ہر خفت سے عظمت کامفہوم نکال لیتی ہے۔ شایدان کے دجود و بقاکا رازی ای میں ہے، اور کیوں نہ ہوکہ ان کا ابا مرزا غلام احمد قادیانی محمدی بیم سے نکاح کی جموثی پیشینگوئی کو اپنی صدافت کا نشان قرار

دیتے ہوئے خوداینے بارہ میں کھتا ہے: ''میں اس دفت اقر ارکرتا ہوں کداگر بیپیشینگوئی جھوٹی لکلی... تو میں ہرایک سزا کے اٹھانے کے لئے تیار ہوں، چھکوڈ کیل کیا جاوے، روسیاہ کیا جادے، میرے گلے میں رسدڈ ال دیا جاوے، مجھ کو بھائی دے دیا جاوے، ہرایک بات کے لئے تیار ہول...اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے لئے سولی تیار رکھواور تمام شیطانوں اور بدکاروں اور لعمتوں سے زیادہ مجمعاتی قراردد'' (جگ مقدس سااہ بزرائی جہ سے معرب

د یکھے! مرزا قادیانی نے اپنی ذات ہے کیسی عزت کشید کرنا جا ہی؟ مگر افسوس کہ جس طرح مرزا قادیانی اپنی ذات ہے عزت حاصل نہ کرسکے، بلکہ ذلیل کے ذلیل رہے، ٹھیک ای طرح اس کی ادلاد بھی اپنے آپ کواور مرزا قادیانی کو یُرا بھلا کہنے کے باوجود کوئی عزت و شہرت نہ پاسکی۔

قطع نظراس کے کہ قادیانی پاکستان میں'' جشن خلافت'' ندمنا سکے اوران کواسیخ اس مقصد میں ناکامی ہوئی، تاہم سوال سیہ کہان کا'' جشن خلافت'' منانا سمجے بھی ہے یائییں؟ کہیں بیمرز اغلام احمد کی موت پر خوثی منانے کے متراوف تونہیں ہوگا؟ اس لئے کہ:

ا..... ۲۷ ترکن ۱۹۰۸ء کومرزاغلام احمدقادیانی کی موت واقع ہوئی، اب ایک سوسال بعد ۲۷ ترکن ۲۰۰۸ء کواس کی موت کو جب پورے سوسال ہوئے، اس موقع پر جشنِ خلافت کے نام ہے خوجی منا تا کیا مرزا کی موت کی خوجی نہ کہلائے گی؟ اگر نہیں تو کیوں؟

سا ...... کیا آج کلی می کی نے اپنے بڑے کی موت اور چھوٹے کی تاج پوٹی پرخوٹی منائی ہے؟ اگر نہیں اور یقینیا نہیں تو کیا کہا جائے کہ چھوٹے کی تاج پوٹی، بڑے کی موت سے زیادہ خوثی کی چیز ہے؟ اگر جواب نفی میں ہے اور یقیناً نفی میں ہے، تو عین اس دن جس دن مرز اغلام احمد قادیا فی مراحی ہے۔ قادیا فی مراحیا ہے۔ قادیا فی مراحی ہے۔ قادیا فی مراحی ہے۔ قادیا فی مراحیا ہے۔ قادیا فی مراحیا ہے۔ قادیا ہے۔ قادیا

سسس کیا آج تک قادیانیوں نے مرزا کے دوگا نبوت پر می "جش نبوت" منایا ہے؟ اگر جس اور یقنیا نبیس تو کیوں؟ سوال یہ ہے کہ نبوت اہم ہے تو اسلامی کا کیا متنی؟ اگر نبوت اہم ہے تو " "نبوت" کے بجائے ظافت یر خوفی کے جش کا کیا متنی؟

۵..... قادیانی عقیدہ کی روثنی میں ... اگر آنخضرت کا کے بعد نبوت کے جاری رہنے کی ضرورت تھی ہوت کے جاری رہنے کی ضرورت تھی ورت کیوں ہاتی نہیں مرورت تھی ہوت کے بعد نبوت کے اجراء کی ضرورت کیوں ہاتی نہیں ربی ؟ اگر جواب اثبات میں ہے اور یقینا اثبات میں ہے، تو قادیانی امت اس محروی پر ماتم کرنے کی بچائے جشن کیوں منانا جا ہتی ہے؟

۲ ..... اگر مرزا غلام احرقادیانی کے بعد نبوت کا کام ان کے خلفاء سنبال سکتے ہیں تو کیا آنخضر ت الله کے بعد آپ الله کامش آپ الله کے خلفاء اور امت نبیں سنبال سکتی تقی ؟ اگر جواب اثبات میں ہے اور یقینا اثبات میں ہے بواجر ائے نبوت کی کیا ضرورت تقی ؟

ے ...... آخضر تا تی گئی پرنیوت ورسالت کے افغانا م اور ختم نبوت پر قر آن کریم کی ایک سو سے زائد آیات اور دوسو سے زائدا حادیث اور پوری امت کا اجماع ہے، سوال بیہ ہے کہ قادیا نبول کے پاس اجرائے نبوت پر مجمی کوئی ایک آ دھ قر آئی آئے۔، صدیث یا نص موجود ہے؟ اگر نہیں اور یقینا نہیں تو اجرائے نبوت کا کیا معنی؟

٩.... مرزا قادیانی کی موت اوراس کی ظاهت کے سوسال ہونے پر"جش ظاهت" منانے کا بید من خین خلافت" منانے کا بید من کی کی موت اوراس کی آقائے دو عالم حضرت محقظی سے کوئی تعلق میں اوران کا آپ منانے کی موت پر ایجان کا دوگری حض دو کا اور فرے ہے، اگر ٹیس تو سوسال جش ظلافت کا کیا محق ؟ کیا آ محضرت کی رصلت ووقات کو سوسال ہوئے ہیں؟ اگر جواب نئی شل جاور ایشیا تھی میں ہے کی اوراس کے طفاع است جو ڈنے ہر افلام احمد قادی کی دوران کی دریے ہیں؟ اگر جواب نئی شل ایاد شدا کی ان فردے ہیں؟ اگر جواب نئی شل

المذاحكومت پاكستان، ارباب اقد اراور پورى امت مسلمه اورخصوصاً الميان پاكستان پر لازم ہے كدا سے باغيان نبوت و خلافت اور بدغه جوں كا مجر پورى اسه كيا جائے اور ان كے منه ميں لگام دى جائے ، اور ان كواس بخاوت ، عدوان اور صلا الت و گرا ہى كى ترون كرق ارواقتى سروا دى جائے اور امت مسلمه كرما دى مسلم انون كوان كى ريشہ دوانيوں سے بچاتے ہوئے ان كو كر فراد تك كرنے اللہ على اللہ على

وصلى الله تعالى على خير خلقه سيّدنا محمد وآله واصحابه اجنعين!



## بسواللوالرفن التحتو

الحمداله وسلام على عباده الذين اصطفى!

٨ رحتم ٧٠٠١ و كوروز نامه "اليكسرلين" لا مور كے صفحه اذل ير نامه فكار خصوصي افتخار چەبدرى كے حوالدے" فرايى منافرت اور دوشت گردى كے خاتمہ كے لئے ٩٠ كمايوں كى خريد و فروخت يريابندي" كے عنوان سے ايك جاركالى خبرشائع موئى بے جس ميں كها كيا ہے كد" وفاقى حکومت نے فرقہ وارانہ تعصب و دہشت گردی کے خاتمہ کے لئے ملک بحر میں مخلف مکا تے آگر کی • ٩ كتب كى خريد وفروشت برفورى پابندى مائد كردى بئ اسلام آباد اور جارون صوبول كراسيكر جزل آف پولیس کوان کتب کی فهرست جاری کردی ہے ان کے مواد کوشر انگیز اشتعال انگیز اور فرقد وارائد منافرت كاموجب قرار ديا كيائ اور فروخت كرنے والوں كے خلاف كريند آرييش كانتم دے ديا ہے۔ فہرست مي نوے كتب كے نام اور مصنفين كے نام بحى درج بيں۔ وزارت داخلہ کے ذمددار ذرائع کے مطابق صدر جزل پرویز مشرف کی ہدایت پر ملک سے فرقہ وارانہ دہشت گردی کودور کرنے کے لئے ملک بحرکی انظام پر کھل طور پر چوکنا کردیا گیاہے کیوک ماضی بیں انمی فرقہ وارانہ اشتعال دینے والی کمایوں کی وجہ سے شیعہ سی اور دیگر مکا تب فکر کے فوڈناک فسادات ہوئے جن میں بیرونی ہاتھ ملوث ہونے کے شواہد ملتے رہے ..... سرکاری رپورٹ کے مطابق محومت نے ملک بحری ہولیس کو دین کتب کے بک اسٹالوں مدارس مساجد اور امام بارگاموں کے سامنے دین کتب فروخت کرنے والوں کی کڑی محرانی کر کے ان کی گرفاریوں کی ہدایت کی ہے عومت نے ہولیس سر برابان سے کہا ہے کدالی کتب فرونت کرنے والوں کے خلاف انسداد دوشت گردی ا یک کے تحت مقد مات درج کے جائیں ..... ان کی تفعیل بد ے ....اس کے بعد کتب اوران کے مسلنین اور نا شران کے بیخ درج ہیں۔ ناقل"

قطع نظرال کے کرائ بھر کس فقر معرافت ہے؟ کیا واقی جناب مدراوروزارت داخلہ نے ایسا کوئی فیلگیٹ جاری کر ف اس داخلہ نے ایسا کوئی فیلگیٹ جاری کی طرف اس کی نسست کرنا گئے ہے والے بزرج میرول کی نسست کرنا گئے ہے والے بزرج میرول کی نسست کرنا گئے ہے والے بزرج میرول نے ان کس کی نسست کرنا گئے ہے ان کس کرنے جاتو کو ان شاید دیکھا ہی نہ ہوگا اس لئے کہ اگر انہول نے ان رسائل و کسب کو بر حاجونا تو ایسا کہ ان ش کا کے بیش رسائل و کسب کو بر حاجونا قرید واراؤ منا فرحد بری فیل کیل کا کہ

مسلمانوں کے دین دایمان کے تحفظ پر مشمل ہیں' کونکہ یہ کتب ارسائل کی مسلم فرقہ کی تخالفت کی بھالفت کی بھالفت کی بھالفت کی بھالفت کی بھالفت کی بھائے ہے ہے بھائے کے باغیوں، پاکستان کے آئین ورستوراور پوری امت مسلمہ کے فقوی کی روسے فیر مسلم قرار پانے والے قادیانیوں کی سرکوئی اوران کے غلیظ مقائد کی فقاب کشائی پر مشمل ہیں۔ پر مشمل ہیں۔

لہذا مارااحساس و وجدان کہتا ہے کہان کتب/رسائل پر پابندی کی منصوبہ بندی۔اس نوشیکیشن کی ترغیب وتحریص اور ترتیب و تیاری کے پیھیے قادیانی مہروں کا ہاتھ ہے یا پھروزارت داخلہ اور بیوروکر لیک نا دانستہ طور پر قادیانی ہاتھوں میں کھیل کران کے عزائم کی تیمیل کررہی ہے۔

اس لئے کداس یابندی کی زدیس قریب قریب تمام مکاتب فکر کی کوئی ندکوئی کتاب ضرورا آئی ہے۔اس پابندی سے چشم بددور اگر کسی کو اسٹنا حاصل ہوا ہے تو وہ صرف اور صرف قادیانی کتب،رسائل وجرائد ہیں۔جبد مرزاغلام احمدقا دیانی ادراس کی ذریت کا پورا کا پورالٹریچر اس قائل ہے كەندىرف يەكداس بريابندى لكائى جائے بكداس كومبداكركة كولگاد يا جائے۔ اس لئے كداس ميس كى ايك فرو، قوم اور براورى نيس، بكد بورى امت مسلمد كے خلاف برز وسرائى ك عنى ب- چنانچاس مى حفرات انبيائ كرام يليم السلام محابدكرام، تابعين، اسلاف امت، ائمہ مجتبدین، اورخود و ات باری تعالی کو بے نقط سائی گئی ہیں۔ بھی وجہ ہے کہ مرز اغلام احمد قادیا نی لمعون اسية مخالفين كوولد الزباء حرامي اورجنگل كيسوراوران كي مورتو س كوتخريون اوركتيون تك كي غلظا گالیاں بکتا ہے۔اس کے علاد واس نے حضرات حسنین، حضرت فاطمہ، حضرات محابہ کرا چکی تويين كرساتهم ساته فوذ بالله حعرت يسلى عليه السلام كوشراني اوران كى داديول اور نافدول كوزنا كار اوركسي مورتش تك كهااورلكما برروكي ماشيكشي لوح ص ١٦، تنيد كمالات اسلام بغزائن ج هس ١٥٠٠، عِم البديل، فزائن جم ص٥٣، زول كي ص٩٩، فزائن ج٨١ص عدم، هير انجام آعم ص٤، فزائن ج١١ ص ١٨٩٥ واخ البلاء ص آخر، كلمة النصل ص ١١٠ ماه، ملوظات احديدي ودم ص ١١٣١ ، آئية صداقت ص ٢٥٠ ال الداويام ص ٢٦ تا ١٨٨ ، ١٨٨ ، ترائن جلد ٣ ص ١١٥ ، ١٧١ ، ايم ، خير براين احرب عد بيجم ص ٢٣٠٠ ، خوائن جهام من «۱۹۴» (الفضل " قاد بإن جراانمبر ۲۷ ص ۹ مورند ۱۳ رفر وری ۱۹۲۳ ، جمیر نصر ۱ المق ص ۱۶ ارفز ائن جاس ١٨٥٠ ما بهامه "المهدى" بتؤرى فروري ١٩١٥ نبر السمني عده وفيره)

بجائے اس کے کہ مرزاغلام احرقادیانی کی اشتعال انگیز کمایوں اور قریموں پر پابندی لکتی الٹاوز ارست داخلہ کے ہزر معمر وں نے ان کمایوں پر پابندی حاکم فرمائی ہے، جن کے ذریعہ مسلمانوں کوامت مسلمہ کے اس باغی ، انگریز ول کے نمک خوار اور مدی نبوت کا مکر وہ چیرہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے، کیا کہا جائے کہ یہ کئی مسلمان کا کارنامہ ہے؟ یا کسی بد بووار قادیانی کا؟

اگر صدر پرویز مشرف، دزارت داخلہ اور اس کے کارپردازوں کو ذرہ مجر
آخسر ملکاتے ہوئیایت شد و دہ ان کتابوں پر قطعاً پابندی ندلگاتے، جونہایت شد وشائند
زبان اور دلائل و براہین کے اصولوں پر کھی گئی ہیں۔ چنا نچہ عالی مجلس تحفظ خم نبوت حضوری باخ
روؤ ملتان کی طرف سے شائع کردہ کتب ورسائل ہیں سے حضرت مولانا مجمہ یوسف الدھیا نوی
شہیدی: ''نزول عیسی علیہ السلام، قادیا نیول کی طرف سے کلم طیبہ کی قوہین، المہدی واسم پائی ویلائی موالوں کا جواب، قادیا نیول اور دوسرے کا فرول کے درمیان فرق، اور گالیاں کون دیتا ہے؟''
سوالوں کا جواب، قادیا نیول اور دوسرے کا فرول کے درمیان فرق، اور گالیاں کون دیتا ہے؟''
کی خرفیط آپ کیجئے'' مولانا مفتی و فی حسن ٹوگئ کی: '' قادیا نیول سے کمل بائیکاٹ اور قادیا نی
مصنوعات کا بائیکاٹ' میں سے تلایا جائے کہ کوئ کی آب فرقہ وار اند منافرت پر پی ہے؟ یا اس

۲...... ای طرح " و یا نیول کی طرف ہے کلی طبیبہ کی آتاین" میں کون سافر وی مسئلہ اٹھایا گیا ہے۔ کی مسئلہ اٹھایا گیا ہے۔ کیا مسئلہ نول کے تام یا فی ارتدادی تحریک کا انسداد بھی فر دی مسئلہ ہے؟ گیا مسئلہ ہے؟ گرمیں ہو کیا مسئلہ نول کو بیور کرائیں کہ کلمہ طبیبہ مسئلہ نول کو دھوکا و بیے والول کا اس کلمہ طبیبہ پرائیان نہیں ہے؟

س..... ای طرح کیا حضرت سیح علیه السلام اور حضرت مهدی علیه الرضوان کے نزول وظهور کا بیان بھی اشتعال آگیز ہے؟ کیا کوئی مسلم فرقہ اس مقیدہ کا مخالف ہے؟ اگر نہیں تو اس کواشتعال آگیز یافر قبہ دارانہ منافرت کا ذریعہ کی کئر کہا جا سکتا ہے؟

س..... ایسے ہی ' قادیا نیوں اور ووسروں کا فروں کے درمیان فرق میں کون کی فرقد واریت کی تعلیم دی گئی ہے؟ کیا قادیا نیوں، عیسائیوں، یہود بوں، جندوؤں، پارسیوں اور بدهسٹوں کے مائین فرق واقعیات کرنا فرقد واریت ہے؟ کیا مسلم عوام کے ذہنوں سے ان شکوک واو ہام کا

ازالد كرناك، جولوگ ايخ آپ كوساف صاف طور پرغيرمسلم كيت بين جمين ان ساختگاف ضرور ہے، مرجم ان سے تعرض اس لئے نہیں کرتے کہ وہ مسلمانوں کو اسلام کے نام پر دھو کا نہیں وية ، اورقا دياينول سے اختلاف ونزاع كى وجديد ب كدوه است كفريد عقا كدكواسلام باوركرات ہیں،ادران کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کو کی شخص سورادر خزیر کے گوشت کو بکری کا گوشت کہہ ۔ کرفروخت کرتا ہے۔ اس لئے مسلمان ایسے منافقین ومرتدین اور زندیقوں سے ہوشیار ہیں ، اور ان کی سازشوں میں ندآ کیں، ہاں اگر قاویانی بھی اینے عقائد کو ..... جو پچھ بھی ان کے عقائد ہیں.....اسلام کا نام ندویں تو ہم ان کا تعاقب وتعرض ثی*ں کریں گے۔ بتلایا جائے کیا مسلما نوں کو* ایسے حقائق کی نشاعدی کی بھی اجازت نہیں ہے؟ کیا قاویانی اسے غلظ کفر کوائیان باور کراتے رہیں؟ اسلام کے نام پر الحاد و زندقہ کی اشاعت کرتے رہیں اورمسلمان خاموش رہیں؟ آیا قادیا نیوں کواس کی اجازت ہے کہ وہ مرزا غلام احمد قاویانی کونعوذ باللہ ! حضرات انبیاء کرام علیهم السلام بلكة حضرت محدرسول التعلق عي مجى افضل ويرتر كيتررين اورمسلمان في كوش اور باطل كو باطل شکمیں؟ اگر جواب اثبات میں ہے، تو ہتاایا جائے کہ کی ملک تے سریراہ کو بیگوارا ہوسکتا ہے کہ کو کی شخص اس کالباس بہنے اور اس کی نشست پر پیٹھ کرا ہے آ پ کو ملک کا سربراہ کہے، اور اس کے خلاف کوئی کارروائی ندکی جائے ؟اگر بیگوارانہیں، تو پھر مرز اغلام احمد قادیانی کی جانب سے آ مخضرت الله كالمراج المراج والمالت رقيدكوكوكركواداكيا جاسكا ع؟ اكرجواب في من ے، توایے بدباطن کے ایے بدبودار کردارے نقاب کشائی بریابندی کا کیامعنی؟ چرکسی تحریر وتقریراور کتاب درساله کے اشتعال انگیز اور فرقه وارانه منا فرت پرقی ہونے کی بڑی دجہ میہ ہوسکتی ہے کہ اس میں مخالف کو بُرا بھلا کہا جائے یا اسے گالیاں دی جائیں ۔لیکن اگر کسی کتاب ورسالہ میں کسی ایسے دریدہ دہن کی ہفوات کی تفصیلات بیان کی جائيں اور حکومت وعوام کو دعوت انصاف دينے ہوئے کہا جائے کہ محض مس قدر گالياں ديتا ے؟ اس كا فيصله آپ كرين؟ بتلايا جائے بيمى اشتعال الكيزى يا فرقد واريت ے؟ اكر جواب اثبات میں ہے بو کیاس کا یہ می میں ہے کہ و فی میں کی کو کتابی کا لیاں دیتارہے اس کے بزرگوں محابہ کرائے ، اور حصر ات انہائے کرا علیم السلام کو بے تعط سنا تاریخے بھر ارباب اقتدارا ورحكومت كساعداس كي دكايت ياس كى فلاعت بحرى كاليول كى نشائدى ندی جائے۔ کو تکداشتعال الکیزی اور فرقد واریت کے زمرے میں ندآ جائے؟ اگر جوار ننی میں ہے، آو '' گالیاں کون دیتا ہے؟'' پر پابندی کیوں؟

۲ ..... کیا کمی کا فر مشرک، زیم تین، لحمد، یہودی، عیمائی، ہندو یا پاری کے اسلام، پیغیر
اسلام اور قرآن وسنت اور دین وطت کے ظاف اٹھائے گئے۔افٹکالات واحمۃ اضات باشبہات
کا جواب دینا بھی اشتعال انگیزی یا فرقہ واریت ومنافرت کہلائے گا؟ اگرٹیس، اور یقینا ٹیس، آو
قادیا نیوں کے شبہات کے جوابات پر مشتل کتاب پر پابندی کس لئے؟ کیا اسلام پر معاعدین کے
نارواشبہات اور تا بو تو (حملوں کے باوجود بھی سلمان اسلام کا دفاع شرکی کی کیا وہ قرآن اور
صاحب قرآن پر اچھائی کئی کیچڑ کو بھی صاف شرکی کا گرجواب نبی میں ہے، تو کیا بین تہ جھاجائے
گاکہ سلمانوں کے فیہ باور اسلام میں مجھ مصدات ہوتی تو مسلمان اس کا جواب دیتے؟ ہتا یا

جائے کہ اس صورتحال میں معالدین اسلام مسلمانوں کو اسلام سے بر کشتہ کرنے میں کامیاب نیس موج کیں مے؟ اگر جواب اثبات میں ہے، تو ان مرتد مونے والوں کا وبال کس پر موگا؟ ہمایا

جائے کہائی کمایوں پر پابندی لگانے والے اسلام اور سلمانوں کے فیر خواہ بیں یابد خواہ؟

ک اس کی کہ کہ ہم جائے کے لئے مرزا فلام احمد قادیانی کے گذب وافتر اماور نبوت کے جھوٹے کے اس کلیہ کو سمجھانے کے لئے مرزا فلام احمد قادیانی کے گذب وافتر اماور نبوت کے جھوٹے وی کو کو آن وسنت، اجماع امت اور خود مرزا فلام احمد قادیانی کی تصریحات سے قابت کرتا جا ہے گئی یہ بھی اشتعال اجمد تا کہ بھی گئی ہم من فرت اور فرقہ واریت کے زمرے میں آتے گا؟ اگر نہیں، اور یقینیا نہیں، تو صاحب اور فود صاحب کی کتاب ''فیصلہ آپ کیجے؟''پ پابندی کا بھی من کی کہی من نہیں کہ کومت، بعد و کرکے کا اور جو فی اور و زارت واطلہ کومرزا فلام احمد قادیانی کی تعلیا و کند یب سے شدید تعلیف ہوئی ہے؟ اور جو فی میں کہی توت فلام احمد قادیانی کی تعلیا ہوئی کہا تھی ہوئی ہے؟ اور جو فی ہوئے کہا ہے گئی کہا ہے گئی کو باوجود جو قا ہونے کے جو سیجھی، کہیا اس کو کذاب کے برفقا ہوں کے کہا سیجھی، کیا اس کو کذاب کے برفقا ہوں کے کہا تھی تا کہا گئی گئی کا در بھی میں کی مسلمان کہلائے کا سیحق ہوگا؟

۸..... جس طرح کوئی فض اپنے یا اپنے اکا براور بزرگول کے دہمن یا ان کی تو این و تخفیف کرنے والے کے دہمن یا ان کی تو این و تخفیف کرنے والے کے دائر میں اور اس کے دائر کے

کی مرتبددستاویز لائق اشاعت ہے، اور یقینا قابل قدر اور لائق اشاعت ہے، تو حضرت مولانا مفتی ولی حسن ٹو کئی کی کماب'' قادیا نیوں ہے کمل بائیکاٹ'' پر یا بندی کیوں اور کس لئے؟ صرف اس لئے كاس سے قاديانى سور ماؤل كوكليف موتى بياان كى ارتدادى تحريك بردويرتى ب ایے بی" قادیانی معنوعات کا بائیکاٹ " پر پابندی کامعنی بدے کونوو باللہ! قادیانی جو جا بیں کہتے ادر کرتے چاریں، مرحکومت، بیوروکر کی اور وزارت داخلہ، مسلمالوں کو قادیاتی مصنوعات کے بائیکاث کی شکل ش اپنااحتجاج ریکار از کرانے یاان کومعافی طور پر کمزور کرنے کے ادنیٰ ہے ادنی حق ہے بھی محروم کرنا جا ہتی ہے، کیا اس کا میعنی نہیں کہ حکومت کو مسلمانوں کی جانب سے قادیا نوں کی جلی بخفی اور معمولی سے معمولی درجہ کی مخالفت و مخاصمت اور دینی اذیت بھی گوارا نہیں؟ جَبَدة اویانی الح مصنوعات کے ذریعہ جہال مسلمانوں کے سرفایہ سے فائدہ افغاتے ہیں۔ وہاں وہ اس کے منافع میں سے دس فیصد قادیا ثبت کی تبلیغ اور اسلام کی مخالفت برصرف کرتے ہیں۔ کیا قادیانی معنوعات کا بائیکاٹ پر یابندی کا بیمعنی نیس کے حومت مسلمانوں کے سرمایہ سے قادیانیت کی آبیاری کرناچا بتی ہے؟ کیاان هائن بر مشمل کتاب بھی لائن یابندی ہے؟ الف .... اس سب سے بث كركيا بم جناب صدر برويز مشرف، وزارت داخله اور بيوروكر يكي ے یو چھ سکتے ہیں کہ قادیانی کب سے مسلمانوں کا فرقد قرار پائے ہیں؟ کدان کے خلاف مرتب کی من سب پر فرقد واراند منافرت کے پیش نظر پابندی کے احکامات جاری کئے جارہے ہیں؟ کیا قادیانیوں کومسلمانوں کا فرقد قرار دیا آئین یا کتان اور دستور اسلام سے غداری نہیں؟ کمیاالی سوچ ر کھنے والے مسلمان کہلانے کے متحق ہیں؟ کیونکہ جس طرح مسلمانوں کو کافر کہنا اور سمحمنا جرم بے۔ تھیک ای طرح کسی کا فرکومسلمان جھنا بھی جرم اور قرآن وسنت اور آ کمین و وستور سے بغادت کے مترادف ہے۔ لہذا جولوگ آئین پاکستان کی روسے غیرمسلم قرار یانے والوں کو مسلمان کہیں، وہ بھی انہیں میں سے ہیں، اور اسلام اور پاکستان میں ان کی کوئی مخبائش نہیں۔ صرف يي نيس بلكها يستفدارول كوياكتان اورسلبالول يرحكومت كرف كالجعي كوفي حن نيس بياقو كوئى بابر قالون عى بالماسك كاكه جولوك بورى امت مسلمد كے فيلے ، رابطه عالم اسلای کی قرارداد، آئین پاکستان اورقوی اسمبلی کرد تنظر فیصله کی روسے غیرمسلم قراریانے والوں كومسلمانو لكافرقة تضوركري اوران كي جذبات كوتيني واليطيس كومسلمانو ل كي جذبات كوتيني وال تفيس تجير كرير و دو ٢٩٥-ايد ١٩٥١-ى ، كى زديس آئيس ك يانيس الكن جال تک ہماراذ اتی خیال ہے ایسے لوگوں کی قادیا نیوں ہے بھی پہلے سرکو بی کی ضرورت ہے۔ ج ..... کیا قادیا نیوں کو مسلم فرقہ تصور کرتے ہوئے ان کے طلاف کھی گئی کتب پر پابندی کے احکامات کا فوٹیکلیٹن جاری کرتا، سپریم کورٹ اور پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں کی تو ہیں نہیں؟ جنہوں نے اپنے متعدد فیصلوں میں بیریمارکس دیئے کہ قادیانی نہ صرف غیر مسلم ہیں، بلکہ یہ کوئی فہ ہب تن نہیں، بلکہ بیائیک دہشت کر تنظیم ہے۔

د ..... کہیں قادیا نیوں کے خلاف کھی گئی کتب پر پابندی اور ان کی اشاعت وتقیم پر گرفتاری اور ان کی اشاعت وتقیم پر گرفتاری اور گرفتار شدگان کے خلاف وہشت گردی کے کیس بنانے کے پس پردہ اشتاع قادیا نیت آرڈی نینس کا منسوبی کا منصوبیتو کارفر مانہیں؟ اس لئے کہ جب ایسے افراد گرفتار ہوں گراوران کے خلاف وہشت گردی کے مقد بات قائم ہوں گے، تو اختاع قادیا نیت آرڈی نینس انہیں تحفظ فراہم کرے گا۔ اس لئے لاز مایا تو اے منسوخ کرنا ہوگایا اس کے خلاف اسٹ آرڈ رلیا جائے گا۔ جس کی بدول احتاع قادیا نیت آرڈی نینس یا توعملی طور پر کا لعدم ہوجائے گایا کم از کم غیر موثر ہوکررہ جائے گا۔

اس لئے ہم نہایت ول سوزی ہے ارباب اقتدار، جناب صدر بہ وزارت واخلہ اور پیوروکر کی ہے عرض کرنا چاہیں گے کہ وہ اس سازش کا اوراک کریں اوراس کا سدباب کرتے ہو کے اس نوٹینکیشن کوفور کی طور پروا پس لے۔اس طرح ہم مسلم عوام اور نبی ای الکینٹ کے سماتھ عقیدت ومجبت رکھنے اوالے سلمان وکلاء ہے بھی ورخواست کریں گے کہ وہ قاویا نیوں کے خلاف کھی گئی ان کتب کے نوٹینکیشن کوچینٹے کریں اوراہے کا اعدم اور غیر موثر قر ارد لائے بیس اپنی مجر پور صلاحیتیں مرف کرکے قائے دوعالم اللہ کے کہ فاعت کے ستی بنیں۔

انشاءاللہ! عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت اور ناموں رسالت کے تحفظ میں کمھی گئی کتب کے خلاف پا بندی کے نوشیکش کو دین وشریعت قرآن وسنت، آئی بیا کمتان اور اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کی رویے چیلنج کرے گی، اور وہ اس سلسلہ میں کسی حتم کی قربانی سے ور لئے نہیں کرے گی۔

خداکرے ارباب افتر اروافتیار کویہ بات مجھ میں آ جائے، ورنہ حالات کی خرائی کی تمام تر ذمہ داری ان پر ہوگ ۔

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين!



#### فهرست

| ٣           | (۱) قادیانی جماعت کی تعداداور پھاس لا کھ بیکتیں           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| IA          | (۲) جماعت احمدید کے 'بزرگانہ' جموٹ                        |
| <b>rr</b> ~ | (m) قادیاننوں کے لیے، جے ملمان بھی پڑھ سکتے ہیں           |
| ۳۰          | (٣) قادياني حفرات كالمحملين المسالك سي كياتعلق ٢٠٠        |
| 1-1-        | (۵) قادیانیوں نے مرزاغلام احمدقادیانی کونا کام فابت کردیا |
| 2           | (۲) قادیانی معجوات؟                                       |
| ۵۵          | (۷) قادیانی جماعت کی طرف سے''معجزہ'' بنانے کی تیاریاں     |
| ۵۷          | (٨) تعداد كے حوالے سے قادیا نيوں كى مبالغة آرائى          |
| ٧٠          | (٩)مرزاطا براحمه كا''البام''                              |
| . 41        | (١٠)انساني حقوق اورقاد ما ين جماعت                        |
| 44          | (۱۱) قادیانیون کا''خدا'' سائکیل پر                        |
| 20          | (۱۲) جہلم کی زمین زرخیز ہے                                |
| ۷۳          | (۱۳) قادياني آبادي مين "مسلمان اقليت"                     |
| 44          | (۱۴) قادیاننوں کی ڈھٹائی                                  |
| ۸۸          | (۱۵)مرزاطا براحمه کا"سنجیده نماق"                         |

| 91         | (١٦) قادياني جماعت ايك سابق قادياني كي نظر يس       |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 9∠         | (۱۷)چندول کی شرح اور بیستوں کی تعداد میں تصاد       |
| · 1++      | (۱۸) قاد یا نیوں کی تبلیغ مسلمانوں میں              |
| 109"       | (١٩) قاديانيوں پر چندوں كا بوجھ                     |
| <b>1+1</b> | (۲۰) فاتحه خوانی اور قادیانی جماعت                  |
| I+A        | (۲۱) قادیانی جماعت کی' فلام احر' نام سے بیزاری      |
| 11+        | (۲۲)مرزاغلام احدقاد مانی اور "اسلام کی خدمت"!       |
| 110        | (۲۳)مرزا قادیانی کابر پا کیا ہوا''انقلاب'' کہاں ہے؟ |
| 119        | (۲۴) اسلام کے احیاء کی چیش کوئی                     |
| 122        | (۲۵)متعصب قادياني بين بإسلمان؟                      |
| Ira        | (۲۷) در مخلص قاد یانی متوجه بون                     |
| . Irr      | (۲۷)احمری یا''غلام احمدی''                          |
| IFA        | (۲۸)مسلمان کی تعریف اور قادیانی جماعت               |
| 11         | (۲۹)ایک'' مخلص قادیانی'' کے ساتھ زیادتی             |
| IPY        | (٣٠) قاديانيون كاطرف سے مسلمانون كابائكات           |
| irr        | (۳۱)اخران از چاعت احمریه                            |
| 1172       | (۳۲)''اک ترف فکساند"                                |

#### بسنواللوالزفان الزجينية

### (۱) ...... قادیانی جماعت کی تعداداور پچاس لا کھ بیعتیں حقائق کیا ہیں.....واقعاتی تجزیہ!

قادیانی جماعت کی تعداد کے بارے میں اکثر علاء کرام ایسے اعداد وشار پیش کرتے ہیں۔ جسے قادیانی فوراً دو کردیتے ہیں۔ علاء کرام کے بیان کے مطابق پاکتان میں قادیا نیوں کی تعداد ایک لاکھ کے قریب ہے۔ علاء اس تعداد کو بیان کرکے مکومت سے مطابق ان کوشپری حقوق پاکستان کی ۱۳ کروڑ آبادی میں قادیا نیوں کی جونبست بنتی ہے۔ اس کے مطابق ان کوشپری حقوق دینے جا میں۔ مثلاً ملازمتوں میں ان کوان کی تعداد کے مطابق سیٹیس دی جا میں۔ علاء کی بیان کروہ تعداد کے مطابق سیٹیس دی جا میں۔ علاء کی بیان کروہ تعداد کے مطابق سیٹ تا کروڈیا ۱۳۰۰ اللکھ کے مقابل پر ایک لاکھ تعداد بنتی ہے۔ جس کی نسبت کو ۱۳۰۰ کی مطابق بیات کو ملک ہوں کے مقابل برایک ہے۔ ایک کا مطلب سیبھوا کہ اگر تیرہ موسیشیں ہوں تو ایک سیٹ قادیا نیوں کو لئے کے مطاب اس بات پرشا کی ہیں کہ قادیا نیوں کو ان کے تی سے بہت زیادہ دیا جا تا ہے۔ ای نسبت کو سائے میں کہ تو کے تو کو گائے سیٹ کی میوٹوں کی سیٹ کی سیٹوں کی تعداد میں سے تادیا نیوں کی کی سیٹوں کی کا تعداد میں سے ادیا نیوں کی کو تعداد میں سے قادیا نیوں کی آدمی صوبوں کی میں باتی جس میں سے قادیا نیوں کی آدمی سیٹ می نہیں باتے۔ جس میں سے قادیا نیوں کی آدمی سیٹ می نہیں بتی جب میں سے قادیا نیوں کی ہوئی ہیں۔

دوسری طرف قادیانی جماعت اپنی تعداد پاکتان شده ۱۷ که بتاتی ہے۔ یہ وہ تعداد ہے جوآج سے ۲۵ سال میں ۱۹۵ کا کھیتاتی ہے۔ یہ وہ تعداد کا جوآج سے ۲۵ سال پہلے بتائی جاتی تھی۔ (جب ۱۹۷۳ء میں قادیا نیوں کو غیر سلم اقلیت قرار دیا گیا تھا۔) قادیانی جماعت نے آج تک باضابط اپنی تعداد کا اعلان ٹیس کیا۔ ذکورہ بالا تعداد جماعت کے مر بی (مولوی) امیر جماعت کے افراد کے خرصلے قائم رکھنے کے لیے بتاتے ہیں۔ جماعت کے افراد کے خرد کے مر بی امیر جماعت یا قادیانی جماعت جموعت تیں موالی دنیا دھر سے ادھر ہوجائے سے قادیانی جماعت جموعت تیں بول سکتے۔ ان کے ایمان کے مطابق دنیا دھر سے ادھر ہوجائے سے جموعت تیں بول سکتے۔ لیف تعداد پر یقین در کھتے ہیں۔ خاکسار نے اس جماعت میں ۴ اور ایک جماعت میں گر ارا ہے۔ اپنی تمام سال گر ارب جہا۔ اپنی تمام سال گر ارب جہا ہے۔ اپنی تمام کے دور اس جماعت میں گر ارا ہے۔ اپنی تمام توانا ئیاں اس جماعت کی بہتری کے لیے دفت کیے دکھیں۔ اور ایک جنونی قادیانی کے طور پر ہرکام

مس بڑھ چڑھ کر حصدلیا۔ بنجاب یو نیورٹی میں ایم الیس کی کے دوران قادیا فی طلباء کا قائد (زعیم) رہا۔ پکوال میں سروس کے دوران گران کے طور پر رہاداور جہلم میں نائب امیر قادیا فی جماعت شلع جہلم کے عہدے پر یمی رہا۔ گر جب قادیا فی جماعت میں جموث کی فراوانی، اسلامی اقدار کا فقدان، انصاف وعدل سے خالی ظلم و بر بریت کا دور دورا دیکھا۔ تو 19 ارجنوری 1999ء برطابق ۲۷ رمضان المبارک ۱۹۱۹ھ جمعتہ الوداع کے دن اپنے خاندان کے ۱۲ افراد کے ساتھ قادیا نیت سے تو برکر کے اسلام تجول کرنیا۔ (اب بی تعداد 19 اموچکی ہے)

اس لئے خاکسار کی بیان کردہ یا تیں اور اعداد و جارہ ذاتی مشاہدے اور جماعتی عہدوں پر فائز رہنے کی وجہدوں پر فائز رہنے کی وجہدوں پر فائز رہنے کی وجہدوں الفرائی علم کی بنیاد پر ہیں۔ قادیائی جماعت کے ذمہ دار افراد جو تعدادا پی بتاتے ہیں وہ ابھی تک ۵۳ ال کھے قریب ہے۔ گویا ۲۵ سال پہلے جو تعداد کو ۵۰ ال اس بھی وہ ہی ہے۔ البتہ چند غیر ذمہ دار ۵۰ ہے۔ ۱۷ لا کھے قریب بتا دیتے ہیں۔ اگر ہم اس تعداد کو ۵۰ الکے فرض کر کیس تو اس پر ایک جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ ۵۰ لا کھی تعداد کے حساب سے پاکستان میں ان کی تعداد کے حساب سے پاکستان میں ان کی تعداد کے حساب سے پاکستان میں ان کی تعداد کے حوالے نے نبیت ۲۲ ان کی بتی ہے۔ اس کا مطلب بیہوا کہ ہر ۲۲ افراد پر ایک قادیائی تعداد کے قبیب تان کے کی بھی ضلع میں موجود نہیں۔ ۲۲ ان کی نبیت تقریباً ہم فیصد بتی ہے۔ لیکھلے کے لیکھی میدان

 ۱۹۸۹ء ۱۹۹۵ء سے تعداد نیس برحی کورنمنٹ کا رئج کوجرخاں میں ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۹ء ایک ہزار کی تعداد پر ۲۰۰۰ تاویا نی طلباء ہونے چاہیے شخصہ جبکہ زیادہ سے زیادہ تعداد اربی ہے۔ اب دہ مجمئیس ہے۔ (پیسب ذاتی مشاہدے کے مطابق ہے)

پورے پاکستان کے ایم الیس ی فوکس اور پی ایچ ڈی فوکس کے افراد پر مشمل ایک PIP (پاکستان اسٹیٹیوٹ آف فوکس) سوسائٹی بی ہوئی ہے۔جس کی تعداد ایک بخرارے زیادہ ہے۔ اس میں قادیا نعدل کی تعداد کم از کم جم ہوئی چاہیے تھی۔ مگراس میں کل تعداد ہم تھی۔جس میں ہے ڈاکٹر عبد السلام صاحب فوت ہو بچھ ہیں۔ اور خاکسار جماعت چھوڑ چکا ہے۔ اب میہ تعداد م رہ گئی ہے۔

پنجاب لیکچررز اینڈ پر دفیسرایسوی ایشن کے ممبران کی کل تعداد ۱۳ ہزار ہے زائد ہے۔ اس شب ۲۵ تا دیانی پر دفیسر ہونے چاہیے تئے۔جبکہ ان کی تعداد ۲۵ ہے بھی کم ہے۔

قادیانی جماعت جوکہ تعلیمی میدان میں بہت آ کے ہے۔اس میدان میں بیرحالت ہے کہ کی بھی لیول پراس کی آباد کی دالی نسبت موجوزئیں۔اس جائزے سے بیہ بات سرامنے آتی ہے کہ تعلیم میدان میں بھی ان کی شمولیت ۵ به فیصد ہے بھی کم ہے۔اس کی بنیاد پراگر تعداد کا انداز ہ لگایا جائے توجیدلا کھے کے بنتی ہے۔

مالىمىدان

قادیانی جماعت میں چندوں کی مجر مارہے۔ایک قادیانی پراس کی ماہوارآ مدکا چے فیصد چندہ عام لا کو ہے۔اس کی ادائیگ لازی ہے۔عدم ادائیگل پروہ چندہ اس آدی کے کھاتے میں مطور بقایا نام ہو جاتا ہے۔اگر ایک قادیانی چندہ وینے سے انکار کر دیتو وہ قادیانی ٹیمیں رہ سکا۔ حالا تکہ چندہ ایک افتیاری مدہے۔جس کی شرح مخصوص ٹیس ہوتی۔آدی حسب تو فی ادا کرسکا ہے۔جبکہ لیکس کی شرح مخصوص ہوتی ہے ادراس کی ادائیگل لازی ہوتی ہے۔عدم ادائیگل پر بقایا نام رہ جائے گائمتر مجیس ہوگا۔

چندہ عام کے ساتھ چندہ جلسہ سالانہ، چندہ قریک جدید، چندہ وقف جدید، چندہ صد سالہ جو بلی (بیاب ختم ہو چکا ہے۔) چندہ ضدام الاحمہ یہ (چندہ مجلس) بیڈو جوانوں پر لاگو ہے۔ چندہ تغییر ہال (بیہ ہال ۱۹۷۳ء کے قریب تغییر ہوا تھا تکر چندے کی وصولی ابھی جاری ہے) چندہ پوشیا، افریقت، چندہ ڈش انٹینا (احمدی ٹی وی نیٹ درک کا) چندہ لجند اباء اللہ (بین جواتین پر لاگوہے) چندہ اطفال (بین بچل پر لاگوہے) چندہ افسار (بیہ ۴ سال سے زائد عمر کے لوگوں پر لاگوہے) وغیره فاصد کلام بیکدایک قادیانی کواپی آید کا کم از کم افیصد ما موار چنده دینا پڑتا ہے۔ چندول
کی وصولی کا رضا کارانہ نظام موجود ہے۔ جس میں وصولی کرنے والے کا کوئی کمیشن نہیں۔
جاعت کا یہ بابی نظام شاید ہی کہیں اور ہو۔ سال میں دو تین بار خلف چندول کے خلف انسپگرز
مرکز ہے آکر صاب وغیرہ چیک کرتے ہیں۔ اورکل وصول شدہ رقم مرکز (چناب تگر) میں پہنچانا
یعنی بناتے ہیں۔ اس مائی نظام کی بناء ہی قادیانی جماعت پر بیالزام لگایا جاتا ہے کہ یہ بینی منظم
جماعت ہے۔ حالا تکداس کا کوئی نظام نہیں۔ تو اعدوضوا بطر، اصول وغیرہ نہیں ہیں۔ صرف چندہ
اکٹھا کرنے کا نظام ہے۔ اگر اس منظم طریقہ ہے چندہ وصول نہ ہوتا تو آج مرزا قادیانی کے مائدان کے ہرشنرادے کے نام کی گی مربعے نہ ہوتے ۔ اور نہ ہی بیش وعشر سے کی زندگی گزارر ہے
مائدان کے ہرشنرادے کے نام کی گئی مربعے نہ ہوتے ۔ اور نہ بی بیش وعشر سے کی زندگی گزارر ہے

خیراس پر بعد میں کسی اور موقعہ پر بات کی جائے گی۔ جب قادیانی جذبات میں آ کر ان'' برکات'' سے الکارکر میں گئے۔

چندہ تحریک جدید میں ہر مرد ادر عورت، جوان، بوڑھا ادر بچہ شال کیا جاتا ہے۔ جاعت اس بات پر پوراز در لگاتی ہے کہ ہر ذی ردح تحریک جدید میں شامل ہو۔ بلکہ کھے بدوح بھی اس میں شامل ہیں لیعنی فوت شدہ افراد کے نام کا چندہ ان کے لواحقین سے لیا جاتا ہے۔ اب اگر کی بہتی سے تحریک جدید میں شامل ۲۰۰۰ افراد ہوں۔ تو اس کا مطلب بیہ ہواکہ دہاں کی آبادی زیادہ سے زیادہ ۲۰۰۰ افراد پر مشتل ہے۔ حالا تکداس میں فوت شدہ افراد بھی شامل ہیں۔

اب اس دلیل کے بعد یہ بتانا چاہوں گا کہ پورے پاکستان میں تحریک جدید کے گل میران ایک لاکھ ہے کم ہیں۔ ممکن ہے اب دو چار ہزار زائد ہو بچے ہوں۔ اور جماعت فوراً اپنی جماعت میں بیاعلان کردے گل کہ ایک لاکھ دائی بات پالکل فلط ہے۔ اور جماعت کے افراد یہ بچھنے کتیں کہ شاہدہ دائی ہوں کے۔ حالانکہ ایک فلط ہے۔ اور جماعت کے افراد یہ بچھنے ہیں محرا لاکھ ہے کی بھی طرح زیادہ فوہوں ہو سکتے ہیں محرا لاکھ ہے کی بھی طرح زیادہ فوہوں ہو سکتے ہے کہ یک جدید کے انسیکٹر زحصرات کی زبانی بی معلوم ہوا تھا کہ ایک لاکھ ہے کہ رہی کر ہی ہو بید کے انسیکٹر زحصرات کی زبانی بی معلوم ہوا تھا کہ ایک کی تعداد کو ساتھ کمتی ہے۔ اب اگر علی میان کردہ تعدادہ 4 لاکھ کی طرح بھی جا ہے۔ کی میران کی تعدادہ 4 لاکھ کی طرح بھی خاہت کے میں ہوتے ہیں ہوتے ہیں۔ اس میں قادیا نعوں کو ہدایت بی تجا ہوتے ہیں اور دہاں عرصہ سے میم ہیں۔ دہاں شہریت عاصل کرکے وہاں کی

جماعتوں میں شامل ہیں۔ان کے بھی نام پاکستان میں شامل کیے جا کیں۔اس طرح ہزاروں افراد جو ہیرون ملک سٹیل ہیں ان کی تعداد ہمی یہاں شامل ہے۔اس کے باوجودان کی کل تعداد اسے سا لاکھ کے درمیان ہوگی۔مردم شاری کے تفصیلی نتائج سامنے آنے کے بعد حقیقت کھل کرسامنے آ جائے گی۔اس کے لیے چند ماہ کے انتظار کی ضرورت ہے۔ بیرواضح رہے کہ جماعت بغیر کی وجہ کے ان نتائج کو تسلیم ٹیس کرےگی۔

راولپنڈی ڈویژن میں قادیانیوں کی تعداد

الرضلع جبلم كي جماعت كاجائزه لين تواس وقت ضلع جبلم مين ١٢/١١ مجكه جماعت موجود ے۔سب سے بدی جماعت محمود آباد جہلم ہے۔ محمود آباد میں ۱۹۲۰ء کے قریب ۸۰ فیصد آبادی قادیاندں کی تھی۔۱۹۲۴ء میں ایک قادیانی کےمسلمان بیٹیج کا جنازہ قادیاندں نے پڑھنے سے ا تكاركر ديا\_ جس يرايك بهت بزا فاعمان جماعت چيوژ كميا\_ پحرآ بستدآ بستدكو كي زدكو كي خاعمان جماعت چهوژ تا چلا گیا۔اور بیسلسلداب تک جاری ہے۔ ۱۹۷۸ء سے قبل بیتعداد ۵۰ فیصدرہ چکی متی ١٩٤٢ء كے بعد ٣٥ فيمد ك قريب روكى اب ٣٠ فيمد سے بحى كم آبادى قاد ماغوں كى ب۔ گزشتہ بچاس برسوں میں ایک بھی نیا خاعمان قادیانی نہیں ہوا۔ بلکہ تسلسل ہے جماعت چھوڑی جارہی ہے۔ باوجوداس کے کہ قاویانی ،مسلمانوں میں رشتہ ہیں دیتے۔ پھر بھی گزشتہ ۲۵ سالوں میں ۲۰۰ کے قریب قادیانی خواتین کے رشتے مسلمانوں سے ہوئے بعد میں وہ خوداوران ہے ہونے والی اولا دقادیانی نہیں ہیں۔ اس جو چھ ایک مسلمان عورتوں سے قادیانی مردول نے شاديال كين وه خاعمان آسته آسته حماحت چهوژ كيار جماحت مي ايك ايماسيث اپ بن چكا ہے جو ظالم ترین آ مریت کا نظام ہے۔انٹاءاللہ اب بیخود بی شتم ہوجائے گی۔علاء کو این نوانا کی اس طرف ضائع نہیں کرنی جا ہے۔ جہلم شہر میں ایک بہت بدی جماعت ہوا کرتی تھی۔جس میں سب سے برا فاعدان سیفی برادری کا تھا۔ جو آستہ آستہ جماعت چھوڑتا جلا کیا۔ ١٩٤٨ میں خاصی تعداد جماعت سے علیحدہ ہوگئ۔اب زیادہ سے زیادہ ۳۵ کھروں بر مشتل ایک جماعت ب\_جس كى تعداد آستد آستدكم مورى بريتسر يفرر ياكستان حيب بورد فيكثرى بجو مرزاطا ہراحہ قادیانی کے بھائی مرزامنیراحمد کی ہے۔ بیمرزا قادیانی کے خاعدان کے مخبرادوں کا بدا مسكن ب\_مرزامنيراحم كابيا نسيراحم طارق ملع جهلم كاامير جماعت ب\_انشاء اللهاس كى آمرانه بالبييوں كى وجرسے جماعت علم مرام كى كوششوں كے بغيرى انجام كو ي جائے كى -اس فيكرى من ١٦/١٥ قادياني نوجوان ملازم بير\_ باتى سب مسلمان بير يضلع جبلم كى جماعت كو

کٹرول کرنے والامحرک کروہ یہاں پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ کالا کوجراں میں ایک بڑی جاعت ہوا کرتی تھی۔ اب وہ بھی چندا فراد پر مشتل ہے۔ کل ۱۰/۱ کھر قادیا نیول کے ہول ہے۔ پہلے جات ہوا کہ تی تھی۔ اب وہ اس جماعت فتم ہود بھی ہے۔ البت کا ۱۰ قادیا نی ملازم کالا ڈوپر میں موجود ہیں۔ مثلا میں چند ملازم پیشر جو دوسرے شہروں سے آئے ہوئے ہیں پر مشتل ایک جماعت ہے کل ۱۰/۹ کھر ہوں کے۔ ویند میں مقامی ایک فائدان کے علاوہ چند ملازم پیشر ہو افراد پر مشتل ایک چھوٹی ہی جامت ہے جو ۱۰/۸ کھروں پر مشتل ہوگی۔ ووہتاس میں ایک کھر انے پر مشتل ہوگی۔ ہو کہ الم اس ختم ہو بھی ہے۔ اور قادیا نیول کو روہتاس میں ایک کھر انے پر مشتل ہوگا ہے۔ کوئلہ فقیر میں ایک بہت بڑی جامت تی۔ جو عوادت گاہ اب مسلمانوں کے پاس ہے۔ مستیال میں دو کھروں پر مشتل ایک جماعت جو سنتی ہو گا جارے کی کوٹ بھی ہے۔ اور قادیا نیال میں دو کھروں پر مشتل ایک جماعت جو سنتی ہو گا جی ہے۔ اور قادیا فال میں فریش میں ہو سے جو اس کے میں کے بید وار اور سینٹ فیکٹری کے بند ہونے کی نہوں کی ہے۔ کہوٹہ میں ملازم پیشر جو دوسرے شہروں سے آئے ہیں۔ پند وادن فان میں جماعت ہو۔ میں اگر اور پر مشتل ایک جماعت ہے بید سارے افراد سینٹ فیکٹری میں ملازم وہ تی ملازم پیشر جو دوسرے شہروں سے آئے ہیں۔ پند وادن فان میں جماعت موجود ہے جو ۱/۵ کھروں پر مشتل ایک جماعت ہیں۔ پند وادن فان میں جماعت موجود ہے جو ۱/۵ کھروں پر مشتل ایک جماعت کے ہیں۔ پند وادن فان میں جماعت موجود ہے جو ۱/۵ کھروں پر مشتل ایک جماعت کے ہیں۔ پند وادن فان میں جماعت موجود ہے جو ۱/۵ کھروں پر مشتمل اور کے دورسرے شہروں سے آئے ہیں۔ پند وادن فان میں جماعت موجود ہے جو ۱/۵ کھروں پر مشتمل اور کو سے آئے ہیں۔ پند وادن فان میں جماعت موجود ہے جو ۱/۵ کھروں پر مشتمل اور پر مشتمل اور کو سے آئے ہیں۔ پند وادن فان میں جماعت موجود ہے جو ۱/۵ کھروں پر مشتمل اور کے دورسرے شہروں ہود کے جو ۱/۵ کھروں پر مشتمل اور کھروں پر مشتمل اور کے دورسرے شہروں ہود کے جو اس کو ان میں کو ان کو ان میں کو ان کو کھروں پر مشتمل اور پر مشتمل او

خلاصہ کلام ہیہ کہ پورے ضلع میں قادیا نیوں کی کل تعدادا کیہ بڑارہے بھی کم ہے۔ مخصیل سوہادہ بالکل خالی کہیں ایک جماعت بھی نہیں۔ ایک بزار تعداد کاس کر قادیا نی خوش موں کے کہ چلوزیادہ بی بتائی ہے کچھ پردہ روگیا ہے۔ ضلع جہلم کی کل آبادی ۱۵سے ۲۰ لا کھ کے قریب ہوگی۔اس میں ایک بزار کی نسبت ۲۰۰۰: بتی ہے۔

۱۹۰۳ میں مرزاغلام احرقادیا فی جہلم کچبری میں مولوی کرم دین صاحب فی تعلیل چکوال کے ساتھ ایک مقتل میں مرزاغلام احرقادیا فی جہلم کچبری میں مولوی کرم دین صاحب ان کے قیام و طعام کا سارا انظام جہلم کی جماعت نے کیا۔ اس وقت جہلم میں کافی جماعت تی محمود آباد بھی تقریباً سارا قادیا فی تھا۔ زیادہ تر افرا جات راجہ چیئے ہے قال آف دارا پورجہلم نے ادا کیے۔ تین ولوں میں جہلم میں ۱۹۰۰ء نے فاضی جماعت موجود تی ۔ اور کیے میں اور کی میں ہوئے۔ آرخ جہلمای بات کو ۹۹ سال ہو بھے ہیں۔ اگر موجود تی خاندان کا دیا نیت پر قائم رہے تو چھی نسل کے بعداب بات کو ۹۹ سال ہو بھی ہیں۔ اگر صرف وی خاندان قادیا نے بیت پر قائم رہے تو چھی نسل کے بعداب ان کی آبادی ایک لاکھ سے

زیادہ ہوتی۔اب جبکہ پورے شلع کی آبادی ایک ہزارے کم ہوتی جاحت کی "ترتی" کا اندازہ کیا جاسكتا ہے۔ كويا ٩٩ فيصدقادياني جماعت چيوز كئے ہيں۔

ضلع چکوال میں شیر کے اندرہ/ ۲ محمر قادیا نیوں کے ہیں۔ جبکہ ایک درجن سے زائد گر اب قادیانیت چیوژ یکے بیں۔موضع بھون میں ۱۰/۸ گھر بیں۔کارکہار میں ۱/۸ محر۔ دھرکنہ میں اکمراور بو جمال کلاں میں اکمر قادیانیوں کے ہیں۔ پچند میں ا/ ۱۰ کمر قادیانیوں ے ہیں۔ رضوتھا میں ہمی ۲/2 گر قادیانوں کے موجود ہیں۔سب سے بوی جماعت دوالميال كى بے۔ جان يملي نسف سے زائد كاؤں قاديانى تھا۔ اب ٣٠/٢٥ كمر قاديانيوں کے رہ گئے ہیں۔ یہ دبی گاؤں ہے جہاں ایک قادیانی خاتون کے تمن بیٹے جزل تھے۔اب میہ جماعت بھی آخری سانسوں میں ہے۔ پورے شلع چکوال میں قادیا نیوں کی کل تعداد ۲۰۰ کے قریب ہوگ۔ جبکہ ضلع چکوال کی کل آبادی۱۳/۱۲ لاکھ ہوگی۔ قادیا نیوں کی کیا نسبت بتی ہے اس كاانداز ولكايا جاسكا ب\_بن جاعتوں كاذكركرر بابول بر جماعت سے بہت سے لوگ جماعت چھوڑ کیے ہیں۔علاقے کےلوگ بیرجانتے ہیں کہلوگ مسلمان ہوتے ہیں۔قادیانی مجمی نہیں کوئی ہوتا۔ یہ بات **قا**د یانیوں کو بھی بہت پریشان کرتی ہے۔ان کی نو جوان نسل کو مایوس کرنے والی سب سے بدی سے بات ہے۔

ضلع راولینڈی

اس صلع میں کل کنتی تعداد ہوگی اس کا انداز وتو مشکل ہے۔البتداس انداز سے جائز ہ لیا جاسکتا ہے کہ راولینڈی شمر میں نماز جعدادا کرنے والی دو مجلمیں ہیں۔ ایک مری روڈ پر تین منزلہ عمارت تنكى كلّد ساب ك قريب ب\_روسرى عيد كاه ك نام سيسلط الن الون عابلاك ك پاس تمی مرجب انہوں نے وہاں عداله ك نام سے تعير شروع كى تو مسلمانوں نے احتجاج کر کےاسے بند کروادیا۔اب انہوں نے اسے فروخت کردیا ہے۔اور 69/E میں پیرانوارالدین احد (متوفی ) کے مکان کوخرید کراس مکان کے پچھلے حصہ ش و عل سٹوری عبادت گاہ بنالی ہے۔ ان دونوں جگہوں برزیاوہ سے زیادہ دو ہزار افراد نماز بڑھ سکتے ہیں۔ قادیا نیوں میں نماز جعہ کا خاص اجتمام کیاجاتا ہے۔مرد، مورتلی، بچ، بوڑھے تمام جعدے لیے جاتے ہیں۔ تقریباً ٩٠ فصد آبادی جعد بر بافت جاتی ہے۔اب اگر دونوں عبادت کا بول میں ا برار افراد آسکت میں تو راولپنڈی شرمی قادیا نیول کی تعداد کا اعمازه کیا جاسکتاہے۔ دو بزار کی تعداد تو صرف احتیاط کلھدیا موں۔ورندعیدگاہ شن تو ۱۵۰ یا ۲۰۰ افراد آتے تھے۔مری روڈیر ۲۰۰ / ۲۰۰ کقریب آتے تھے۔

(بیایے مشاہدے کی بات کر رہا ہوں کیونگہ راقم ۱۹۸۴ء سے ۱۹۸۹ء تک اکثر یہاں جعہ پڑھتا رہا ہے۔ بلکہ ۱۹۹۵ء تک اکثر و بیشتر جعہ کے لیے ان دوعمادت گا ہوں میں جا تا رہا ہے۔ ) علا قائی جماعتیں بھی برائے نام ہیں یخصیل کو جرخاں میں کو جرخاں شہر میں ۱۱/۱۱ کھروں پرمشتمل ایک جماعت ہے۔ کو جرخاں سے ۱۸/۱ اکلومیٹر دورا یک بہت پرانی جماعت چگاہ نگیال میں ہے جواب آخری سانسوں میں ہے۔ چندگھریاتی رہ کئے ہیں یخصیل کو جرخاں میں کل تعداد ۲۵ کے قریب ہوگی۔ پورے شکے راد لینڈری کی تعداد ۲ سے ہزار تک ہوئتی ہے۔

اسلام آباد

اسلام آیاد میں ایک عبادت گاہ ہے جوسٹگل سٹوری ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ مداور ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ کراد جد کو آتے ہیں۔ ای طرح اسلام آباد میں قادیا نیوں کی تعداد ایک بزرار سے تجاوز نہیں کرتی۔ جبکہ دو چھوٹی چھوٹی جاعتیں دیماتوں میں ہیں۔ ای طرح راولپنٹری اسلام آباد کے اصلاع میں کل تعدادہ سے تہزار تک ہو کتی ہے۔ یقینا قاویاتی اسے پڑھ کر نوش ہوں گے کہ چلو ہماری اصل براحت اور یاتی اس تعداد سے زیادہ می طاہر کیا ہے۔ چھ پروہ رہ گیا ہے۔ پور صوبہ میں ایک ہزار کے قریب قادیاتی ہوں گے۔ قادیاتی اس تعداد پر بھی کویا خالی ہے۔ پور صوبہ میں ایک ہزار کے قریب قادیاتی ہوں گے۔ قادیاتی آباد ہیں۔ وہ تعداد خوش ہوں گے۔ میر در قبل میں ایک بزار کے قریب قادیاتی مرف قادیاتی آباد ہیں۔ وہ تعداد میں میں ایک بیاد پور میں کل تعداد میں میں ایک جا ہوں خوش رہاں آباد ہیں ایک بیاد پر ہیں۔ نہاد پور میں کل تعداد میں میں تعداد مہزار افتی ہے۔ یہاد کورہ بالا سات منطوں میں کل تعداد مہزار نتی ہے۔ یہاد کورہ بالا سات منطوں میں کل تعداد مہزار نتی ہے۔ یہاد کورہ بالا سات منطوں میں کل تعداد مہزار نتی ہے۔ یہاد کورہ بالا سات منطوں میں کل تعداد مہزار نتی ہے۔ یہاد کورہ بالا سات منطوں میں کل تعداد مہزار نتی ہے۔ یہاد کورہ بالا سات منطوں میں کل تعداد مہزار نتی ہے۔ یہاد کورہ بالا سات منطوں میں کل تعداد میں کر تعداد مہزار نتی ہے۔ یہاں کہ کردہ بالا سات منطوں میں کل تعداد میں کردہ بالا سات منطوں میں کل تعداد میں کردہ بالا میات کی بنیاد پر ہیں۔

پياس لا که يعتبي

 شامل نبیس تصرالبذاان کی بیعت فارم بر کرواکرا کی تعداد پوری کردی گئی۔١٩٩٣ء کے جلسم مرزاطا ہراحدنے بزے فخرے اعلان کیا کہ ٹارکٹ پورا ہو گیا ہے۔اس طرح دولا کھ بیٹنیں ہوگی میں۔ جماعت میں تو خوشی کی اہر دوڑ گئی۔اب مرزاطا ہرنے اعلان کیا کہ اسکفے سال کا ٹارگٹ ڈیل بے لینی چارلا کھ۔اس میں ہے جہلم کے حصہ میں ۱۷ کا ٹارگٹ آیا۔ مگر بورے سال کی محنت کے بعد ۵/۷ افراد کے فارم پر ہوسکے کویا ٹارگٹ بالکل بورانہ ہوا۔ بلکہ ا فیصد بھی نہ ہوسکا یکر ١٩٩٨ء كے جلسه سالانديش مرزاطا برصاحب نے اعلان كياكه الا كھ كاٹارگٹ يورا ہو چكا ہے۔ اب استخے سال ۱۹۹۵ء کے لیے ۱۸ کھ کامقرر کیا گیا۔ جہلم کوتقریباً ۲۵۰ کا ٹارکٹ ملائکر ۴/۳ فارم یر ہوسکے۔ یک حال راولینڈی اور چکوال کا تھا۔ محر ١٩٩٥ء میں جلسہ پر مرزا طاہر صاحب نے ٹار کٹ پورا ہونے کی تو بدسنادی۔اب ۱۹۹۲ء کے لیے ۱۷ الا کھ کا ٹارکٹ دیا گیا۔جہلم کو ۵۰ کے زائد كا ناركت ملا جواب ميس دوتين فارم پر موسكے ـ ١٩٩٧ء كے جلسه پر ١١ الا كھ كا ناركت يورا ہونے کا اعلان ہوا۔ 1992ء کے لیے ۳۲ لا کھ کا ٹارگٹ مقرر ہوا۔ جہلم کے لیے ۱۵۰۰ کا ٹارگٹ ملا جبكه فارم / ۵ افراد كے ير موسكے محر ١٩٩٥ء كے جلسه ير ناركت يورا مونے كا اعلان كرويا ميا\_١٩٩٨ م ك ليم ٢ لا كه كا تاركت وياميا حجولا في ١٩٩٨ من راقم اسية كا وَن محمود آباد كيا -وہاں چندلوگوں سے باتیں کرتے ہوئے راقم نے کہا کہ اب ۲۲ لا کھ کا اعلان نہیں ہوگا کو تکہ اس ے شک پرسکا ہے۔اب ٥ كقريب بتايا جائے گا۔ پحريكي بواكد ١٩٩٨ء كے جلسه ير٥ الاكد نی بیعتوں کی نوید سنائی می اس ٹارکٹ میں ہے جہلم کوه ۲۰۰۰ کا ٹارکٹ ملاتھا۔ ۱۹۹۳ء سے ۱۹۹۹ء (اب اگر جائزه لین تووه دوسوافراد بھی جماعت ہے مسلک ند موں مے۔) مراعلان بمیشد ٹارکٹ ے بورا ہونے کا کیا میا اب ١٩٩٩ء کے لیے ٹارکٹ ایک کروڑ کا ہوگا۔ ڈیل والے فارمولے کےمطابق ۱۲۳ کا ڈیل ۱۲۸ ہونا تھا۔ گمر • ۵لا کھ کی چیلی بیعتوں کو ڈیل کرنے ہے • • الا کھ کا ٹارگٹ رکھا ہوگا۔اب بھی احتیاط بیک جائے گی کہ ٹنگ نہ پڑ جائے۔لہٰذا• ۸ سے• ۹ لاکھ بیعتوں کی نوید سنائی جائے گی۔ عالتكيربيعت

اب عالىكىرىيىت كاكيس لىك سى كياميا بكداس كالول تعلنه والاب-اب زياده ديرانظاريس كرنا يز سكاراقم ع194 ميس بهاد لوركيا فدام الاجرير (نوجوانون كي عظيم) ك قائدے ملاقات ہوئی۔ پوچھا آپ کی سختیں کہی جاری ہیں۔ اس نے بتایا صرف پچھلے سال ۱۹۰۱ سختیں ہوئی ہیں۔ واضح رہے کہ ان کی مرکزی عبادت گاہ شری سونے آئر افراد کی تجائش فیس سے سے میں ساز جدکی نماز کے لیے آتے ہیں۔ کہنے لگا سارا ہم افراد۔ راقم نے کہا کہ باقی سارا کچراہے۔ گندہ جو جمعہ کے لیے نہ آئے اسے کیا کرتا ہے؟۔ اس پروہ خاصا پر بیٹان ہوااور کہنے لگا یہ بات و درست ہے کہ ۱۹۰۰ میں کیا تارکٹ ملا۔ لاز ما ڈیل ہوگا۔ مگر کھر ۱۹۰۰ سیس کیے ہوئیں؟ گھر پوچھا کہ اب ۱۹۹۰ میں کیا تارکٹ ملا۔ لاز ما ڈیل ہوگا۔ لین مربح اس کے گئی ہوئی ہیں؟ کہنے لگا ابھی تک تو کوئی ہیں ہوئی ۔ بیا پر بل ۱۹۹۰ می کہنے تو کوئی ہیں ہوئی ۔ بیا پر بل ۱۹۹۰ میں بات ہے۔ یعنی موئی۔ بیا پر بل ۱۹۹۰ میں بات ہے۔ یعنی مقول سے اوقل ۔

ابساری جماعت خصوصاً پاکستان ش آرام کررنی ہے۔ٹارگٹ بل جاتا ہے۔کام پی می نیس ہوتا۔لندن ش اعلان ہوجاتا ہے کہٹارگٹ پورا ہو کیا اور پھرا گلے سال کا ٹارگٹ ڈیل ہے۔

اب ای کھیل کے اختا م کا دقت آگیا ہے۔ ۱۹۹۳ء ہے۔ ۱۹۹۸ء تک اعلان کردہ تعداد کے مطابق ایک کورٹ الکھ افراد نے قادیانی ہو بچے ہیں۔ ۱۹۹۹ء میں متوقع اعلان کے مطابق اس سال تک کروڑ احمدی ہو بچے ہوں گے۔ اب احباب جماعت کی آگھیں کھلنے کا وقت آگیا ہے کہ وہ دیکھیں دھڑا دھر بیٹنیں ہورتی ہیں۔ ہرشلع کوٹارگٹ ملتا ہے اوراعلان کردیا جاتا ہے کہ پورا ہوگیا ہے۔ اب تک ہونے والی بیٹوں کی تعداد ہرشلع کی اصل تعداد سے کی گزازیادہ ہے۔ تو کہاں ہیں وہ قادیانی ؟

اگرابحی آنکھیں نہیں کھلیں تو آگے پڑھے۔ جماعت کاس فارمولے کے مطابق 
۱۹۰۰ میں اکر در قادیانی ہوں گے۔ جبکدا ۲۰۰۰ مکاٹارگٹ اکر در ٹوگا اوراگرای میں احتیاطی پہلو 
کوسا سنے رکھ کر اعلان کیا جاتا رہا تو ۲۰۱۰ میں صرف ایک سال میں ۱۵ ارب لوگ قادیاتی ہوں 
گے۔ جبکہ دنیا کی کل آبادی چھارب ہے۔ اس فارمولے کے مطابق ۲۰۱۰ ویک کل ااارب قادیاتی 
ہو چک ہوں گے۔ امریکہ پورپ اور ہاتی دنیا کہتا م دانشور اور تمام ادارے بے بس ہوجا کی 
گے کہ چھارب تو وہ آبادی ہے۔ جس میں کروڑ وں عیسائی ہیں، کروڑ وں مسلمان ہیں، چھے ہندو، چکھ 
بدھ مت کے مانے والے وغیرہ اور اب ااارب قادیاتی بھی ہوگے۔ گویا اب تو دنیا کی آبادی کا ابدھ مت کے ایک کوکٹرول کرنے والے مساب رکھے والے اور ڈیٹا تیار کرنے والے تمام ارب ہوگئی ہے۔ آبادی کا کوکٹرول کرنے والے تمام

ادارے جیران رہ جا کیں کے کد صرف ۱۲ سالوں میں دنیا کی آبادی تمن گنا ہوگئ ہے۔ جیکدان لوگوں کودور بین سے بھی دہ کیارہ ارب قادیائی نظر نیس آئیں گئے۔

اگر مرزاطا ہرا حمد صاحب نے کوئی لحاظ نہ کیا اور ڈیل کا فارمولا جاری رکھا تو ۲۰۱۰ میں صرف ایک سال میں ۲۷ ارب لوگ قاویانی ہوں گے۔ یہ کی بھی ایٹی دھا کے سے زیادہ دنیا کو متاثر کرنے والا دھاکا ہوگا۔ کیونکہ دنیا کی کل آبادی تو چھارب ہے۔ جبکہ آئندہ وس سالوں میں صرف قادیانی ہونے والے افرادہ ۱۵ ارب ہوں کے۔ جبکہ اصلی چھارب برقر اردیس کے۔

اگر جماعت آئدہ اعداد و جاری البھن ہے بچنے کے لیے اکروڑ پر اکتفا کرتی ہے۔ اور ہرسال ۲ کروڑ کا بی اعلان کرتی ہے تو یہ جماعت کی اساس اور نظریہ کے خلاف ہوگا۔ کی تکہ جماعت کا بنیادی نظریہ ہے کہ یہ خدائی جماعت ہے۔ جو بھی تحریک شروع کی جائے دہ ضرور کامیاب ہوتی ہے۔ اب اگر کامیاب ہوتی ہے۔ اب اگر عاصت رک عالی ہوتی ہے۔ اب اگر عاصت رک عالی ہوتی ہے۔ اب اگر وہ کروڑ پر جماعت رک عاتی ہوتا ہے تو جماعت پر حرف آتا ہے۔ کہ اس نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اور کئی سائنس یا شاریا ہی بی ہوا تو وہ آئیں بتا سکتا ہے کہ پہلے فارمو لے (ڈیل والے) سے کرفی سائنس یا شاریات کا باہر ہوا تو وہ آئیں بتا سکتا ہے کہ پہلے فارمو لے (ڈیل والے) سے کراف تیزی سے اور پر کوافقتا ہے اور چیم مولوں بعد بائد یوں کوچھونے لگتا ہے۔ اور اب ۱ کروڑ کی سائنس یا شاریا کہ کوافقتا ہے اور چیم مولوں بعد بائد یوں کوچھونے لگتا ہے۔ اور اب ۱ کروڑ کا دیائی ہوں گے۔ اور کل والے فارمو لے کے ساتھ چلا جائے تو اسال بعد ایک سال میں ۱۲ مارکروڑ کا دیائی ہوں گے۔ اور کل والے سالوں میں کل ۲۰ کروڑ کا دیائی ہوں گے۔ جو کہ او پر والی اتعد ادائی اعلان کیا سالوں میں کل ۲۰ کروڑ کا دیائی ہوں گے۔ جو کہ او پر والی اتعد ادائی وہ اس کے دائی جاعت کے خدائی جماعت کی کارکردگی ۹۹ فیصد کم ہوئی۔ اسی صورت میں قادیائی جماعت کے خدائی جماعت کی خدائی جماعت کے خدائی جماعت کی کارکردگی ۹۹ فیصد کم ہوئی۔ اسے صورت میں قادیائی جماعت کے خدائی جماعت

اب صورت حال یہ ہے کہ برضلع یا جماعت کی کل تعداد ہے ۱۵ گنازیادہ کا ٹارکٹ چھلے چیدسالوں میں ل چکا ہے۔ اور بھول مرزا طا براحمرصاحب کے بیٹارکٹ پورانجی ہو چکا ہے۔ اور بھول مرزا طا براحمرصاحب کے بیٹارکٹ پورانجی موچکا دن ہے۔ اب احباب جماعت کو مید کے دن محالفہ المراد آتے ہیں؟ اس پرغور کرنے کے بعد یقیناً ان کو مالوری میں جن کا نیا اضافہ ہو۔ اب وہ خیال کریں مایچی ہوگی۔ وہ دیکھیں کے کہ وہ 10 کیا گا کا افراد ہمی ٹیس جن کا نیا اضافہ ہو۔ اب وہ خیال کریں

اب اگرآپ کے دوست رشتہ دارلندن (انگلینڈ) میں ہوں تو ان سے یہ پوچیس کہ
آپ کے علاقے میں گئتے اگریز (گورنے) پچھلے سالوں میں قادیائی ہوئے ہیں۔ توبیقیا آپ کو
سخت مایوی ہوگ۔ان کا جواب ہوگا کہ دوسرے ملکول میں ہورہ ہیں۔اب خودخور کریں کہ جہال
مرزاطا ہرا جمد صاحب ۱۵ اسال ہے شیم ہیں۔ جہال جماعت کا ہیڈ کوارٹر بنا ہوا ہے وہاں پر بھی ابھی
اگر ٹارگٹ پورانییں ہوا اور جس ملک میں پہلے ہیڈ کوارٹر تھا لیتی پاکستان۔اس میں بھی ٹارگٹ پورا
نہیں ہوا تو پھروہ دو کروڑئی ہونے والی بیستیں کہاں ہوئی ہیں؟ کسی ایک افریقی ملک میں تو ہوئیس
سنیس ہوا تو پھروہ دو کروڑئی ہونے والی بیستیں کہاں ہوئی ہیں؟ کسی ایک افریقی ملک میں تقدیم کردیا
جائے تو یہ ایک جران کن خرفتی ہے۔جس نے پوری دنیا کو ہلا کرر کھ دینا تھا کہ ان ملکول کی ایک
چوقائی آبادی قادیا نی ہوگئی ہے۔

جب پاکتان کی جماعتوں کو ہرسال ٹارکٹ ال رہا ہے اور وہ پورانیس ہور ہاتو ٹارکٹ کے کھل ہونے میں اچھی خاصی کی ہوئی تھی۔ گراعلان تو ہوتا ہے کہ ٹارکٹ پورا ہوگیا ہے۔ یہ جماعت کا ایما جموث ہے جس کا پول کھنے والا ہے۔ یہ فعیک ہے کہ اس جموث سے قادیائی حضرات کو ایک پول سارا ملتا ہے۔ مورال پڑھتا ہے اور قادیا نہت کو چھوڑ نے کے لیے پر تولئے والے حضرات کچھوڑ نے کے لیے پر قرام ملتوی کر دیتے ہیں۔ گر جب جماعت کا تعلیم یافت اور والے حضر طبقہ یہ دیکھے گا کہ ایک ایک جماعت جس کا دعویٰ ہے کہ اسلامی تعلیم کا حسین مونداس باشعور طبقہ یہ دیکھے گا کہ ایک ایک جماعت جس کا دعویٰ ہے کہ اسلامی تعلیم کا حسین مونداس جماعت میں ہوئی درجوق درجوق قادیا نوگ اسلام میں داغل ہوں گے۔

ا کرآپ کسی ایسے گاؤں کا جائزہ لیس جہاں ۵/ بھر قادیا ٹیوں کے ہوں۔ تو آپ کویہ بات ضرور ملے کی کہ پہلے فلال فلال مکریا خاندان قادیانی ہوتا تھا۔ محر بعد مسلمان ہوگیا۔ فلاں گھریش قادیانی عورت آئی اور بعدیش مسلمان ہوگئی۔فلاں عورت نے قادیانی مردسے شادی کی محراس عورت کے اثر سے مردیمی مسلمان ہوگیا۔شاید ہی گاؤں میں بیات سامنے آئے کہ پیلے فلاں خاندان مسلمان تھااور بعدیش قادیانی ہوگیا۔

اصل بات بہ ہے کہ جب کوئی آ دمی نیا''شوش'' جھوڑ تا ہے۔ نیا فدہی آئیڈیا دیتا ہے تو خاصے لوگ اس کے گر دجع ہوجاتے ہیں۔ پھر جب حقیقت ان کے سامنے تعلق ہے تو وہ آہت آہت چیچے ہٹتے چلے جاتے ہیں۔مرزاغلام احمد قادیانی نے جب امام مبدی اور سے موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو دیمات کے لوگوں نے (جویقیناان پڑھ تھے)اس پرکشش نعرہ کو سنتے ہی بغیر کی تحقیق کے فرا قبول کرلیا۔ کیونکہ مسلمان تو ایک امام مہدی کے منظر تھے تی۔ جوں ہی پید چلا کہ ایسا کوئی دعویٰ دارآ می ہے تو فورا قبول کرلیا۔ مرزاصاحب نے ۱۸۸۹ء میں باضابطہ بیت کا آغاز کیا تو ۱۹۰۲ء تک اچھی خاصی جماعت پیدا کر لی۔جہلم میں مولوی پر ہان الدین صاحب جہلمی جو نیامحکہ جہلم میں ایک معجد کے امام تھے۔ ١٨٩١ء میں بیت كرآئے اور آئر اسے شاكردول كو بھى قادیانیت میں شامل کرلیا محمود آباد کے تمام بوے اس مجد میں قرآن وغیرہ پڑھنے جایا کرتے تھے۔وہ مولوی بر مان الدین صاحب جملی کی وجہ سے قادیانی ہو گئے۔ نبوت کا دعوی تو مرزا قادیانی نه ۱۹۰۱ء می کیا۔ حب مولوی بر بان الدین صاحب جلی اور دیکرلوگ مرزا قاویانی کواینا پیرمان م تھے تو انہوں نے اپنے میرصاحب کے منے دعوی کوعقیدت کی وجہ سے مستر دند کیا۔ پھر مرزا قادیانی کی ظلی اور بر دزی اصطلاحات نے کسی کوجمی الکار کرنے نددیا۔ کیونکدان تی اصطلاحات نے علما پر کوکنفیوز کر دیا۔ مرزا قادیانی کی وفات کے بعد جماعت کے افراد آ ہستہ آ ہستہ جماعت چھوڑتے چلے گئے۔ مگراس ووران چندول کے لامنائی سلسلہ نے ایک ایسے نظام کوجنم دیا جو کہ وقتاً فو قا مرکز ہے البکٹرز آ کر چندہ جح کرنے ، حساب چیک کرنے اور جماعت کومنظم رکھنے اور جماعت سے دورافرادکو چندہ دہندگان میں شائل کرنے کے لیے ان کے گھروں تک باربار چکر لگا کر جماعت کے قریب کرنے کا بیب بنا۔۱۹۱۴ء کس مرزاغلام احد کے بیرے صاحبزادے مرزا محموداحر جو کہاس وقت ۲۵ سال کے تعے مرز اصاحب کے دوسرے جاتھین ( خلیفہ ) ہے۔ انہوں نے جماعت کومنظم کرنے میں بہت اہم کردارادا کیائی تنظیمیں، نے ادارے، نے چندےاورنی نی سیسیں شروع کی ۔ 1940ء میں ان کی وفات تک جماعت خاصی منظم ہو چکی تھی۔ اس کے بعد مرزاناصراحدصاحب كردوريس جماعت كم بوناشروع بوكى ماعواويس بورب بإكستان بس جماعت كالحجم بهت سكوهميا ـ ١٩٨٢ وش مرزاطا براحمه في انظام سنجالا توجماعت بش زيردست

جوش پیدا کردیا۔ انہوں نے جماعت کو بیوفلفددیا کہ اگر صرف افیصد آبادی قادیاتی ہو جائے تو حکومت جماعت کے ہاتھ آسکتی ہے۔ ۱۹۸۲ء ۲ ۱۹۸۳ء ہر جماعت میں تملیخ کے لیے ایک زبردست جوش پیدا کردیا۔ ہر جوان کو ایک ایک قادیاتی کرنے کا ٹارگٹ دیا حمیا۔ ہر فردکوا پچ گھر میں مسلمانوں کو چائے دغیرہ کی دعوت پر بلا کر تیلیخ کرنے کا پابند کیا۔ اور جماعت نے بھی اس پر پوری طرح عمل کرکے خوب محنت کی۔ گر تیجہ ایوں کن رہا۔ راقم اس وقت ہنجاب بو نیورش کے قادیاتی طلبا مکا قائد (زعیم) تھا۔ اور علامہ اقبال ٹاؤن ،مسلم ٹاؤن ،گارڈن ٹاؤن ،اور ماؤل ٹاؤن پر ششش جماعتی قیادت کا ایک اہم رکن تھا۔ لہذا ہے ہاتیں ڈاتی علم اور مشاہدے پریش ہیں۔

اب صورت حال بدہ کہ ہاتی ہائدہ قادیا نیوں کی چارشلیں گزرچکی ہیں۔اوراب نئی نسل جو کہ نسل وزنسل قادیانی ہے اس کا جماعت چھوڑ تا خاصا تکلیف وہ ہے۔ جس طرح ایک ہندو کے گھر میں پیدا ہونے والا ہندو فد ہب کو ہی سچا سمجھتا ہے، بے شک وہ اعلی تعلیم حاصل کرلے۔ وہر بدا ہے فیر فد ہمی نظریہ پر قائم رہتا ہے۔ پاری، سمجہ،عیسائی اور یہودی گھرانوں میں پرورش یانے والے افراوائے اسینے فدجب پر قائم رہتے ہیں۔

جب سے پاکستان میں قادیا نیول کوغیرا قلیت قرار دیا گیاہے مسلمانوں اور قادیا نیول

میں خاصی دوری پیدا ہوگئی ہے۔ جہاں کوئی مسلمان قادیانی ہونے کی جراً تشہیں کرتا وہاں قادیا ٹی بھی اس دوری کو پارکرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔خدا تعالیٰ قادیا ٹی نو جوالوں کو ہمت دے کہ دواس دوری کوعبور کر کے مسلمان ہوجا کمیں۔ آمین! (مہتامہ لولاک ملتان ، ماداکست 1999ء)

### (٢) ..... جماعت احمديدك' بزرگانه جموث

قادیانی جماعت میں ایک قادیانی کی حیثیت ہے گزار ہے ہم سالوں میں مسلسل جماعت میں ایک قادیانی کی حیثیت ہے گزار ہے ہم سالوں میں مسلسل جماعت عہد ہے داروں، مربیوں کے ذریعہ جموث کے خلاف نفرت کا تا کر ملاکا رہا ہے۔ صدہا کی کھڑ نم مسلمان علماء دانشوروں کے بیانات میں ہے جموث تاش کرنے کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ مذمت کی جاتی رہی ہی ہے۔ جس سے بدیقین ہو چکا تھا کہ جماعت جموث سے سخت نفرت کرتی ہے۔ بلکہ نو جوانوں (خدام الاحمدید) کو پانچ نکات پر مشتل ایک تر بیتی پر وگرام بھی دیا گیا تھا جو جماعت کی صدسالہ تقریبات کے موقع پر ساسنے آیا۔ اس میں بھی ایک نظر جموث سے نفرت کا تھا۔

قومی اسمبلی میں ۱۹۷۴ء کی تحریک ختم نبوت کے موقع پر قادیانی جماعت کے اس وقت کے سربراہ ناصر مرز اصاحب کو طلب کیا گیا اور اادان تک جماعت کے عقائد اور موقف کے بارے

میں بحث ہوتی رہی۔ جماعت کوا پٹاکھل موقف بیان کرنے کاموقع طا۔ مرز اناصر احمد صاحب کے ساتھ مرز اطابر احمد (موجودہ سریراہ) اور دوست محمد شاہر بھی تھے۔ باقی دوافر اداب فوت ہو بھکے ہیں۔ کل پانچ افراد پر مشتل وفد اا دن تک جماعت کا موقف بیان کرتا رہا۔ اسمبلی کی کارروائی مال کے لیے پائدی کے لیے پائدی کے لیے گائے۔ ۲ سال بعدا سے ایک کار فرسے (بالواسطہ) شائع کیا گیا ہے جدا قتباسات حاضر ہیں۔

مرزانامر: برے علم بی آئیں ہے۔ بیت فارم کوٹٹارکرتے ہیں؟ یہی بمرے علم میں ال ہے۔''

اتارنی جزل: کوئی رجنز بھی؟

قار کین خورفر ما کیں! قادیانی جماعت کے سربراہ مرزانا صراحمصاحب فرمارہ ہیں ا کہ ہم تعداد کا ریکارڈ نیٹس رکھتے حالا تکدیہ سراسر خلاف حقیقت بات ہے۔ کیونکہ ہرسال بلانا غد جماعت کی ہرذیلی تنظیم کی "حجید" تیار کی جاتی ہے جس میں ہررکن کا نام ، عمر، ولدیت ، تعلیم ، پیشہ اور دیگر بہت ہے کواکف ورج کر کے مرکز (چتاب گر، دیوہ) میں بیسیج جاتے ہیں۔ ہرسال تجنید
کی تیاری میں خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ جو جماعتی یونٹ۔ یہ تجنید نہ بیسیج اے ریما کنڈر بیسیج
جاتے ہیں اور مجلس عالمہ کے اجلاس میں سرزنش کی جاتی ہیں۔ اور پابند کیا جاتا ہے کہ جلد از جلد بیسیج۔
اس طرح ایک سال کے اندر نئے بیچ بھی ورج ہوتے ہیں۔ اور اس صلقہ میں کی دوسرے شہرے
آنے والے نئے افراد اور اس صلقہ ہے جانے والے قادیائی افراد کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ اس طرح
پورے ملک کے ہرقا دیائی بیچ ، جوان، بوڑھے، مرداور عورت کے ممل کوائف ہرسال کے آخری
دو ماہ میں ممل کیے جاتے ہیں۔ اور بول پورے ملک کے کل قادیائی خلیفہ وقت پکارتے ہیں۔ وہ
محفوظ ہو جاتی ہے۔ جبکہ قادیائی جماعت کے سربراہ جسے قادیائی خلیفہ وقت پکارتے ہیں۔ وہ
فرماتے ہیں کہ ہم ریکار ڈوئیس دکھے۔

قادیانی احباب جماعت ذرا خور فرمائی که آپ کے سربراہ کیا فرمارہ ہیں؟ اگر
ریکارڈنیس رکھتے تو تجدید کیا ہے؟ بقینا آپ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ' فلنہ وقت' جموٹ بول
سکتے ہیں۔ ای لیے کہتے ہیں ۔ یا'' راہ بیا'' جانے یا'' واہ بیا'' جانے ۔ جب تک آپ کو'' راہ'' یا
'' واہ' 'نہیں پر تا آپ یکی جمیس کے۔ ای صورت میں ایک قادیانی ول کو کیسے تملی دےگا۔ وہ میں
بہتر جمتا ہوں کیونکہ میں نے اس جماعت میں چالیس سال گزارے میں۔ اور'' فلیفہ وقت'' کو ہر
'' وقاعی قادیانی'' کی طرح خدا سے زیادہ عزیز اور قریب جاتا ہے۔ اس وقت میر ابھی ایک قادیانی
کی طرح یہ ایمان تھا کہ اگر کوئی مشکل یا پریشائی ہوتو '' حضور'' کو خط لکھتا ہے۔ جب خط لکھ کو
پوسٹ کردیا تو سجھ لیا کہ اب مشکل ٹمتم ہوگئی۔ بلکہ صرف خط کھنے کا ارادہ کرنے پر ہی'' مجزات''
کے وقوع یڈی ہونے پر'' بالا نفاق'' یقین تھا۔

درج بالاصورت میں ایک قلص قادیانی سوپے گا کہ حضور پریدالزام ہے کہ انہوں نے ایسا کہا ہوگا۔ کیونکہ وہ جا تا ہے۔ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ فرارکا راست صرف یکی ہے کہ حضور نے ایسا کہا ہی نہیں ہوگا۔ اب آپ لا کھ دلائل دیں۔ ان کی ریکارڈ شدہ آ واز بھی سنادیں تو وہ کہیں کے کہ بیان کی آ واز بی نہیں۔ آپ تو ی اسبلی کے تمام ممبران کے تصدیقی دستخطوں سے بیر قابت کریں کہ انہوں نے بیکہا تھا۔ تو قادیانی کہددیں کے کہ بیسب مخالف سے از اور کا گارے ہیں۔

"دهیں نہ بانوں" کا بہترین نظارہ اس کارروائی (قومی اسمبلی کی فہکورہ کارروائی) کو پڑھ کرکیا جاسکتا ہے۔ مثلاً مرز اناصر احمد نے اس سوال پر کہ آپ مرز اغلام احمد کے شدانے والوں کوکا فریحے ہیں یا ٹیس۔اس کا جواب گول مول کرتے کی دن لگادیے اورا یک سوسوالوں کے بعد بھی میں میں اس کا جواب گول مول کرتے کی دن لگادیے اورا یک سوسوالوں کے بعد بھی ممبران کے لیے بیٹر ناصاحب کونہ مانے والا کا فر ہے یا ٹیس۔اپ اس رق یہ سے انہوں نے ممبران کو تحت ذی کیا اوران کو اپنے خلاف کرلیا۔ یہا کے اس کے کہاں کو آئل کر تے ان کو اپنے خلاف کرلیا۔ان سوالوں کے ججیب وغریب جواب دستے برخی سے نئی اصطلاحیں اور کا فرکی نئی تی تشمیں سامنے آئیں جو ابھی تک قادیا نیوں کو بھی معلوم ٹیس راس ہے ابھی تک قادیا نیوں کو بھی معلوم ٹیس ہوگی)

مرزاناصراحد فرماتے ہیں کہ جوآ دی قادیا نیت میں واقل ہوتا ہے یا بیعت کرتا ہے اس
کا ریکارڈ نبیں رکھتے۔ یہ جمی سراسر خلاف واقعہ بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر نے قادیا ئی کا
بیعت فارم ممل کوائف کے ساتھ مقائی امیر جماعت یا صدر جماعت کی تقدیق اور دیمارک کے
بیعت فارم ممل کوائف کے ساتھ مقائی امیر جماعت یا صدر جماعت کی تقدیق اور بیمارک ک
ساتھ مرکز میں جاتا ہے۔ اس کا با قاعدہ ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ جمعے یا دہ ہم جرجلس سالانہ ک
دوسرے دن ' معنوو' اپنے خطاب میں جماعت کی کارگز اری ساتے وقت گر پار کر کر می سندھ
کے علاقے میں ہندوؤں میں بہلنے کے شمرات کا ذکر کرتے وقت تعداد بتایا کرتے تھے۔ پورے
پاکستان کی کل بیعتوں کا اس لیے ذکر نہ ہوتا تھا کہ اس کی تعداد بہت ماہوں کن ہوتی تھی۔ جماعت
ریکارڈ رکھتے میں بھی اپنا ایک ' ریکارڈ' رکھتی ہے۔ بلکہ جب مرز اناصر احمد خلیفہ ہے۔ تو تمام
مززا طاہر احمد نے ''افتد از' سنجالاتو کھر پوری جماعت نے با قاعدہ بیعت فارموں پر بیعت کی
مززا طاہر احمد نے ''افتد از' سنجالاتو کھر پوری جماعت نے با قاعدہ بیعت فارموں پر بیعت کی

جب مرزا طاہر احمد پاکستان سے خلیہ طور پر نکل کر انگلینڈ چلے گئے تو ۱۹۸۴ء سے
۱۹۹۱ء تک ہرسال' احباب جماعت' کو بیٹو شخری سنایا کرتے تھے کہ اس سال بیعتوں کی تعداد
پھلے سال سے ڈیل ہے۔ نعرے لگ جایا کرتے تھے۔ گر تعداد معلوم نہ ہوتی تھی۔ ۸۴ء سے ۹۲ء
تک ڈیل کرتے کر تے ۱۹۹۳ء میں دولا کھ بیعتوں کا اعلان کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے ۱۹۸۵ء کے
قریب بیعتوں کی تعداد ایک بڑار سے کم تھی۔ اس لیے تو بتاتے نہیں تھے اور جب تعداد زیادہ ہوئی تو
فری بیات نے لگے۔ بہر حال ریکارڈ ندر کھنے والی بات بزرگانہ جموث کی ایک عمدہ مثال ہے۔ تو می

مرزاناصراحید "الفضل" مارااخبارتیس-جاعت احمد بیسک کی خلیفه کانیس-اثار نی جزل: جماعت احمد یکااخبار؟ مرزانا مراحمہ: جاعت کا بھی نہیں بلکہ جاعت احمد بیکی ایک تنظیم کا ہے۔ اٹار فی جزل: ان کی آواز ہے۔ ان کی رائے دیتا ہے ان کی طرف نہیں؟ مرزانا مراحمہ: بیخلیفہ کی آواز نہیں۔ 'الفعنل' ، جاعت کی آواز نہیں۔ اٹار نی جزل: بیدتو برااچھاہے آپ ایسا کہدویں۔ ہم تو سارا جھڑا ہی' الفعنل' سے کر

رے تھے

مرزانامراحمه:بالکلنبیں جاعت کا۔ پھرتو سارا جھڑائی ختم ہو گیا۔ اٹار نی جزل:کس جاعت کاہے؟ مرزانامراحمہ:کسی جاعت کانبیں۔ اٹار نی جزل:آپ کی جاعت کی آواز؟

مرزا نامراحمہ: وہ نہ جماعت۔ نہ میری آواز ہے۔ پکے حصہ آواز کانقل کرتا ہے میری آواز کیسے بن کمیا؟

احباب قاویانی جماعت! قراغور فرمایئے کہ بیکیا ہورہاہے؟ "فلیفدوقت" کیا فرما کے ہیں کہ افضال جماعت کا اخباری نہیں۔ بدا تحشاف انہوں نے ۲۷ سال پہلے کیا۔ گر ہمارے علم ہیں اب آرہاہے۔ حالاتکہ جماعت کے ہیں۔ علم ہیں اب آرہاہے۔ حالاتکہ جماعت کے سوفیمد" و بوانے" اسے جماعت کا اخباری بھے ہیں۔ جماعت کی طرف سے" فلیفدوقت" کی بار بار ہمایت پراس کے فریدار بنخ ہیں۔ حالاتکہ بیا تاثر بیش ہوئیں۔ اس کا معیار کی بھی لوگل اخبار سے کم یا پرا برہوگا۔ حالاتکہ بیا تاثر بیش تحق مال کہ بیا تاثر بیش مقت کی بار بار کی جماعت کی بار بار کی تحم کے اور مقیدت کی بنیاد پر فرید تے ہیں۔ جھے انھی طرف اور کی ہمارت اطابر احمد نے اپنے افتد ارک ابتدائی ایام میں تح کے کئی کی الفضل کی اشاعت دس ہزار کرنی ہے۔ لہذا جماعت اس طرف آوید دے۔ اور پر محمود آباد جہلم میں جہاں پہلے ایک یا دواخبارات آتی تھیں وہاں 10 کے طرف آوید دے۔ اور پر محمود آباد جہلم میں جہاں پہلے ایک یا دواخبارات آتی تھیں وہاں 10 کے میں جہاں پہلے ایک یا دواخبارات آتی تھیں وہاں 10 کے میں وہاں 20 خرورت نہیں کہ بیر 3 دیائی جماعت کا اخبار کے کہ کر پر صفت ہیں۔ پھر مرز اناصر کے بیان کا کیا مطلب ہے۔ سوفیمد 10 دیائی اسے جماعت کا اخبار کے کہ کر پر صفت ہیں۔ پھر مرز اناصر کے بیان کا کیا مطلب ہے۔ "کا خرام ہے۔ " کا جرب یہ بیر " کا جرب ہے بین کا جماعت کا اخبار ہے۔ " کیا گر مرز دیائی کا میام کیا مطلب ہے۔ " کا جرب ہے " کیا جرب ہے" کیا تھیں۔ " کیا کہ میں جہاں ہی جات کا خرام ہے۔ " کیا ہم ہے۔ " کیا ہم ہے۔ " کیا ہم ہے۔ " کیا ہم ہے۔ " کیا دواخبار کے کہ کی والے کیا ہم ہے۔ " کیا دواخبار کیا کیا مطلب ہے۔ " کیا ہم ہے۔ " کیز دگا تہ ہوں " کیا تھی تھیں۔ اس کی انہ ہوں " کیا کہ کیا ہم ہے۔ " کیز دگا تہ ہوں " کیا تھی تھیں۔ " کیز دگا تہ ہوں " کیا تھی تھیں۔ اس کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کی والے کی دو تھی تھیں۔ کیا کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا ہم کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی والے کا کہ کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی

اب قادیانی میش مے ہیں آگر مرزانا صرکے بیان کو یہ جمیس او افضل ہے منہ موڈنا پڑے گا جبہ انہیں جمونا ہوں کے جبر اکس کے جدیات کو بہتر مجھسکا ہوں کے جبر انہیں جمونا ہو تا تو تصور بھی ٹیس کیا جاسکتا۔ ہیں ان کے جذیات کو بہتر مجھسکا ہوں کے دکھر مر قبل جمھ پر بیا کھشاف ہوتا تو میر سے جذیات بھی ایسے جی ہوتے ہیں جارور میر سے جنروں کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ ضرور سوچس کر چندے یا قاعد گی ہوئے نہ ہو۔ بس سوچس کر چندے یا قاعد گی ہوئے نہ ہو۔ بس چندے دیں اور خوش رہیں۔

(m) ..... قادیانیوں کے لیے، جے سلمان بھی پڑھ سکتے ہیں

احباب جماعت! چد ہاتیں آپ کرتا چاہتا ہوں۔ چھ الی ہا توں کا طرف توجہ
دلا تا چاہتا ہوں جو شعرف سوچے کی ہیں بلکہ اس بارے میں چھتی کرنے والی بھی ہیں۔ میں خود
کونکہ اس جماعت میں مہم سال گزار چکا ہوں۔ اس لیے نہ تو آپ نے ان باتوں سے انکار کرتا
ہے کونکہ میں خودا ہیں ' محکوم تا دیائی'' کی طرح جماعی سٹنے کی طرح تہلئے کا کام بھی کرتا رہا ہوں
اور ایک اوٹی کارکن کی طرح ہرکام میں بوج پڑھ کر صد بھی لیتا رہا ہوں۔ آخر پر میں تا عب امیر
جماعت قادیائی شلع جہلم کے مہدہ پر رہا ہوں اور جماعت کے اعلی افران سے ' واؤ' اور' راؤ'
پڑنے کے بعد تحقیق اور فور و اگر کرنے کے بعد اللہ تعالی کی تو فق سے جماعت سے ملیحہ ہوکر
اسلام تعول کرچکا ہوں۔ اگر آپ یہ کہی کے جماعت میں ایسا نہیں ہے تو میں سے کہنے میں تن بچائب رہوں گا کہ یا تو آپ کو جماعت کا مجھ طور پر علم نہیں ہے۔ یا تھر آپ و مکیفہ خور مولوی
در برای ہیں لہذا اسے خمیر کوالماری میں بندکر کے جماعت کا وفاع کرنے لگا ہیں۔

احباب ہما ہتا ہے۔ اجساکہ آپ جانے ہیں کہ برقادیانی بچے کے ذہن ہی بھی سے
ہد دالا جاتا ہے کہ قادیا نیت اصل اسلام ہے۔ اس آخری زمانہ کے لیے اسلام کی ممل فق اور غلب
کے لیے خدانے قادیا نیت کے ذمہ کام لگایا ہے۔ باقی مسلمانوں کا اسلام نہ صرف فرسودہ ہو چکا
ہے بلکہ اس میں ''تحریف'' بھی ہوچگ ہے۔ اسلام کے آغاز ہے جو اسلام کی اصل صورت تی۔
قادیا نیت اس اسلام کوچش کرتی ہے وغیرہ وغیرہ ۔ احباب جماعت ! اسلام کے بنیادی ادکان جن
کو جماعت کا برفر در مات ہے۔ ان کی تعداد پانچ ہے کھر طیب بی نماز ، روزہ ، نج ، زکو قادان میں نکو قائد بی بنیادی شرائط کو پورا
ایک بنیادی رکن کی حیثیت رکھتا ہے ان میں سے کی ایک پڑھل نہ کرنا اسلام کی بنیادی شرائط کو پورا
نہ کرنے کے برابر ہے۔

احباب جماعت! جماعت بی چندوں پر بردازور ہے۔ چندہ عام وہ بنیادی چندہ ہے جو اصل میں '' چیدہ خاص'' ہے جو ہر طازم پیشہ پر لا کو ہے ( بلکہ اب بیہ بردو گاروں پر بھی لا کو جو چکا ہے ) اس کی ادائیگی فرض ہے۔ ہر طازم کی تخواہ کا ۲۰۲۵ فیصد بطور چندہ عام اداکر تا فرض ہے۔ اس کے لیے سارا سال توجد دلائی جاتی ہے۔ سال میں دو تین بار سرکز سے اسکوٹر آتے ہیں اور اس چندہ کی سوفیصد وصولی بیٹنی بناتے ہیں اس کی وصولی کے لیے گئ' ندہ ہی لا بھی'' دینے جاتے ہیں کہ و فیصد اوائی دافر اور قلال علی میں کہ جو بیا ہے گا۔ اور قلال وقت ان جماعت کا تام دعا کے لیے '' حضور'' کو بیم جا جاتے گا۔ اور قلال وقت ان جماعت کے سریاہ اس چندہ کی اختیا جاتے گا و فیرہ و فیرہ ۔ مالی سال کے اختیا م سے تمل جماعت کے سریاہ اس چندہ کی امری اس چندہ کی قضیر نائی جاتی ہے وعدہ وصولی اور آئیدہ کے بجٹ کے اختیا م پر پوری طرح اس چندہ کی تفصیل بنائی جاتی ہے وعدہ وصولی اور آئیدہ کے بجٹ کے بارے میں تعدیدا سے بتائی جاتی ہیں۔

ہرفرد پر خواہ وہ کمانے والا ہے یا ہے روزگار۔ان پر چندہ ''تحریک جدید' الازم ہے۔
پہلے بینی تھا اب آہت آہت فرض بن گیا ہے تحریک جدیدی سوفیصدو صول کے لیے علیحہ ہوئی تھا اب آہت آہت فرض بن گیا ہے تحریک جدیدی سوفیصدو صول کے لیے علیحہ ہوئی تھا اس کی دھی شرک سے انسی خواہ تر جماعت کی پوری ششیزی سے چندہ وصول کرنے پر گگ جاتی ہے۔ چندہ '' جل سالانہ'' بھی ایک لازی چندہ ہے جو ماہوار تخواہ بیس '' وقف جدید'' ایک تفی چندہ کے طور پر سامنے آیا گراب وہ بھی لازی چندہ کی حیثیت اختیار میں ۔'' وقف جدید'' ایک تفی چندہ کے طور پر سامنے آیا گراب وہ بھی لازی چندہ کی حیثیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ درج بالا چاروں چندوں کے انسیکرز سال میں دو تین بار مرکز ہے آکر چندہ وصولی نئے جاتی بناتے ہیں جن کے خمد بیتا یہ وان کے گھروں تک بھی بخانی کروسوئی کی کوشش کی جاتی وصولی نئے جدائی بناتے ہیں جن کی خمد سے ہوئی بناتے ہیں جن کی خمد سے ہوئی بناتے ہیں جندہ محد سالہ ہوناں کے گھرون پر (فدام الاحمدید پر) چندہ صد سالہ جو بلی اس کے خورہ وغیرہ جیندہ صد سالہ جو بلی اس کی دو اس کے باری رہا ہے۔

ایک قادیانی جس کی تخواہ منظم ارروپ ماہوار ہےاہے ان چندوں کی مدیش کم از کم او کم میں میں میں میں میں ہوں ہوار ہے است ماتھ ہوں تو ان کے بھی ۱۳۰۰ روپ ماہوار دیتا ہے۔ اس طرح اسے ۱۳۰۰ سے ۵۰۰ روپ ماہوار تک لاز بادیتا پڑے گا۔ اس طرح اسے ۱۳۰۰ سے ۵۰۰ روپ ماہوار تک لاز بادیتا پڑے گا۔ اس طرح سال کے آخر پر اس کے قدمہ

تمن سے چار ہزاررو بے بقایا ہو چکا ہوگا۔اس طرح اگر کسی کی تنخو اودس ہزاررو بے ما ہوار ہوتو اسے سالا نتا ابزاررو بے سے زیادہ دینا پڑے گا۔

ان چندول کے ملاوہ ایک اور نظام بھی رائج ہوہ اس طرح کدا کرکوئی چاہے کہ اسے مرنے کے بعد ' رہوہ' میں خاص قبرستان ' بہتی مقبرہ' میں ڈن کیا جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ چندہ مام ۱.۲۵ فیصد کی بجائے ہا فیصد کے حساب سے چندہ دی گا اور اپنی جائیداد کا افیصد صدر الجمین احمد ہے گا اور آئندہ جننی بحل ہے اس کا اس کا اس الجمین کردے گا اس کا جا فیصد مرکز کو دیتا رہے گا۔ بیشرا کھا اس دن سے لا گوہوں گی جس دن سے وہ وصیت کرے گا اب ایک آدری فوت ہوگیا اس کی بائیداد کا افیصد ابھی تا م فیس لگا یا اس کے ذمہ چندہ کا بقایا ہے لہذا اس کی تدفین روک دی جائے گی جب تک اس کے وارثان تمام حساب بے پاکٹیس کردیے تدفین ٹیس ہوسکتی۔

اگرایک قادیانی درج بالا چندوں کی ادائیگی سے اٹکار کردی تو وہ قادیانی روٹین سکتا۔ اگر وہ چندہ ٹین رچایا ادائیگی میں دیر کردیتا ہے تو وہ چندہ اس کے نام بطور بقایا نام ہوجائے گاجھ اس کے مرنے کے بعد اس کے لواحقین سے وصول کیا جائے۔ جس کے ذمہ بقایا ہوجائے اس کا نام تشخیر کیا جائے گاوہ جماعت میں'' داغدار''سمجھا جائے گا اورا کیک دم کھے جانور کی طرح سب کی توجہ کام کرنہنا یا جائے گا۔

۔ اوائیگل کے بارے میں جماعت اس ساری تفصیل سے بیہ بات داضح کرنا مقصود ہے کہ چندوں کی اوائیگل کے بارے میں جماعت کتنی تیز ہے اور کس طرح ایک منظم نیٹ ورک اس میں معروف ہے محرکما..........

آپ نے بھی مرکز سے زکوۃ کا انگیائر بھی آتے دیکھا ہے؟ بھی آپ سے زکوۃ (جو
ایک لازی اسلای مد ہے) وصول کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ بھی آپ کے بقایا میں زکوۃ بھی
شامل کی گئی ہے؟ بھی ''حضور'' کی طرف سے زکوۃ پر کیکچر یا خطبہ سنا ہے؟ بھی مرکزی سطح پرزکوۃ
کی وصولی کی طرف انجہ ولانے کی کوئی کوشش آپ کے سامنے آئی ہو؟ یقنیا ٹویش آپ کے جواب
یقنیا تنی میں ہوگا کیا یہ بات قابل خورٹیس کہ اسلام کا بنیادی ستون نہ صرف چھوڑ دیا گیا ہے بلکہ
نہ ہب سے فارج تصور کیا جاتا ہے۔ کیاائی ستون کے بغیرہ اسلام قائم رہ سکتا ہے؟ میری مراد ہے
کیا قادیا نہے۔ کا اسلام سے واسطہ وسکتا ہے؟

احباب جماعت! آپ نے دوقت کی زبان سے متعدہ بار جلسہ سالاند کی برکات، جلسہ ش شال ہونے والوں کے لیے نیک خواہشات اور دعا دُں کے متعلق کی خطبے نے ہوں گے۔ جماعت کے اعلیٰ عہد بداروں کی طرف سے بار بار جلسہ سالانہ کے پروگرام اوران ش شولیت کی طرف توجہ ولانے والے لیکھرز اور خطبات سے ہوں گے۔ ''افعنل'' ''خالا'' ''تھنے ذالا ذہان'' ' مصباح'' اور' انصار اللہ'' جسے جماعتی جرائد ورسائل میں جلسہ سالانہ چناب محرباندن کی تمام تفصیلات پر جنے کہتی رہیں۔

ان تمام کوششوں سے ایک فوجوان جو کی سے بیٹنا آ رہا ہے اوراب ۳۵/۲۵ سال کا ہوچکا ہے اسے جلسہ کے ہر پہلو کے بارے ش اتی زیادہ عقیدت پیدا ہو چکی ہے جس کا تصور کوئی مسلمان کری نہیں سکتا۔

مركيا آپ نے بھی ' فلیفدوقت' كى زبان سے ج كے بار بے ش كوئى فطير سنا ہے؟ كى اللہ من اللہ اللہ ہے ' كى اللہ اللہ عاص كو منا سك ج كے بار بے ش تفسيلات بتائى ہيں؟ كى المالى جدا ہوار ہے ہوں ہے ہوں ہے؟ ايك جاملى جي مير يدار ہے بھی ج پر يكور سائے ' آپ كا جواب يقينا نئى ش موگا۔ ايسا كوں ہے؟ ايك اہم اسلامى بنيادى ركن كو ند صرف نظرا عماز كيا كيا ہے بلك اس كے مقابل پر مرز المحمودا حد ( دوسر ب فلیف ) نے كئے گئے ہے ۔ ۵ سال و در امامت ش أنيس سو سے زائد ج قو كر نے جا ہے ہے كم اس كا كھوں ميں وحول جو كئے كے ہائ الك كيا۔ مرز الشراحمدا يم اللہ نے كا فر كے كا فر فلیس سے ضاصا لگا و تھا۔ آنہوں نے بی قاد باندى كو تتا يا كہ مسلمان ند صرف كا فر بلك ہے كا فر بيس۔ اور ان كى الى بی " نرم و نازک " تحريرات نے ماعدا ميں قاد باندى كو اقليت قر ار دلوا كر بيسال تك بينجايا۔

پھرقادیانی پابندی کی وجہ ہے تی تو تین کرتے مگر ہزاروں روپیدلگا کرا لگینٹہ شی جلسہ شی قوایت کے لیے جاتے ہیں۔ ایک سرکاری بلازم بھی رہاں کا رہا ہوئیں جاسکتا مگر قادیانی سرکاری بلازم جعلی پاسپورٹوں اور خفیہ اور غلامطوبات فراہم کر کے ہیرون ملک جاسمتی شمولیت کے لیے جاتے ہیں۔ جی کہ بحدہ حتی شرکا ویان کے جلسہ پہنی جاتے ہیں۔ اس جلسہ سے لیے کی پابندی کی پرواہ ٹیس کرتے ۔ گویا دہ اسپے عمل سے قابت کرتے ہیں کہ تی گھا ہے جاتے ہیں۔ کے مقابل برجلسے کا بہت کرتے ہیں کہ تی کہ مقابل برجلسے کا بہت کرتے ہیں۔ کہ مقابل برجلسے کا بہت کرتے ہیں۔

احباب عاعت! اگرآپ ابھی تک اسے آپ کومسلمان مصن میں اوراس کے بانچ

بنیادی ادکان پرائیان رکھنا ضروری بھتے ہیں تو گھراسلام کے دوارکان (ج ، زکو ق) سے بلکی انحواف آپ کوکس طرف لے کرجارہا ہے؟ اورآپ کیسے ایخ آپ کوسلمان کہ سکتے ہیں؟

احباب جماعت! اب ایک اورا ہم مسلک کی طرف آپ کی توجہ میڈول کروا تا چاہتا ہوں جب کی مقامی جماعت اب ایک اورا ہم مسلک کی طرف آپ کی توجہ میڈول کروا تا چاہتا ہوں وقت ایک مقامی جماعت میں صدر جماعت کی استخاب کا وقت آتا ہے تو استخاب کو وقت ایک افزاد کو پاہر لکا ل ویا جاتا ہے جن کے ذمہ تچہ ماہ یا اس سے ذائد ماہ کا چھرہ بھایا ہو خواہ وہ آدی کتنا ہی تیک ہی تی ہو ہے گار بھا اور بچگانہ کماز کا پاہند ہوں سے اب ووٹ ویے والے افراد میں ایے بھی شامل ہوں کے جو نہ تو نماز کے پاہند ہیں، نہ تقی ہیں، نہ بی بھی وہ جماعی افراد میں ایک شامل ہوں کے جو نہ تو نماز کے پاہند ہیں، نہ تقی ہیں، نہ بی بھی وہ جماعی مسرکر میوں میں حصہ لیح ہیں بلکہ قد ہب سے بی دور ہیں۔ ہی ایک تی سے چھر لیم قبل اس نے پہلے دورا میں جا سے اور دیگر پیسے دے دیے ہیں ۔اب ان کو جماعت اور دیگر جماعت اور دیگر ہم ان کی کہ اے امیر جماعت اور دیگر ہے بلکہ اہل ہے کہ اس سے کہ اے بی کہ اہل ہے کہ اے ایم کہ بیاد ان کی کہ اے ایم کہ جماعت کا عہد بیاد چن لیا جائے ، یہاں بھی کہ اے ایم جماعت کی عہد بیاد چن لیا جائے ، یہاں بھی کہ اے ایم جماعت کی عہد بیاد چن لیا جائے ، یہاں بھی کہ اے ایم بیانہ بیا ہوا ہے ، یہاں بھی کہ اے ایم بیاد جماعت کی عہد بیاد چن لیا جائے ، یہاں بھی کہ اس کی کہ اے ایم بیاد جماعت کی عہد بیاد چن لیا جائے ، یہاں بھی کہ اے ایم بیاد جماعت کی عملے بھیار چن لیا جائے ، یہاں بھی کہ اس بھی کہ بنایا جائے ہی بنایا جائی ہے ۔

اب فراطریقدا تقاب مجی طاحظفر ما کی کہ جو ''الل افراد' ووٹ دیے بیٹے ہیں وہ سب کے سب ہے اس کے آغاز پرایک آدی اٹھ سب کے سب ، یا کچی کی وقت بھی عبد بدار بن سکتے ہیں کیونکہ استخاب کے آغاز پرایک آدی اٹھ کرکی بھی فرد کا نام کی حمدے کے لیے بیش کرے گا۔ نام درکردہ فرد کو معلوم بھی ٹیس موگا اور نے بی اس میں شائل ہوگی بلکہ دہ اگر الکار بھی کردے تو بھی وہ نام دبی رہے گا۔ پھر ایک اور آدی اس عمر سائد کرے گاس طرح کی دومر شخص کا نام اس مجدے کے لیے بیش ایک اور آدی اس نام کی تا نیوکرے گا اس طرح کی دومر شخص دومر سے نام کی تا نیوکرے گا اور ایل بھی دومر سے نام کی تا نیوکر سے گا اور ایل بھی ہوگی جس کے لیے بہلے ایک نام دوم و چکا ہوگا۔ کوئی دومر افض دومر سے نام کی تا نیوکر سے گا اور ایل بھی اور ایل بھی میں کہ تا نیوکر دومر افض دومر سے نام کی تا نیوکر سے گا اور ایل بھی کے میں کہ تا نیوکر سے گا در ایل بھی کے میں کہ تا کہ کی دومر افض دومر سے نام کی تا نیوکر سے گا۔

دونام مدمقابل سجے جائیں ہے، کھلے عام دونتک ہوگی۔لوگوں سے کہا جائے کہ جو پہلے کے تن شی چیں دونتاں کولیس کے اور اسے تو سب بی و دخال کی اثر ورسوخ والا ہے تو سب بی و دخال کولیس کے اور اگر دوسرا فض اثر ورسوخ والا ہے تو اس کے لیے دوخ محفوظ کی س کے خفیہ رائے شاری کا تصور بی نہیں ہے۔سیدھی می بات ہے کہ تمام دیماتی جالس شی انتخاب کے وقت صرف ڈا تک مار، جا کی دار، وڈیر سے اور چھٹرے بازکوئی دوخ ملیس کے، بلکہ طبح چیں۔ کی نکہ ایسے افراد کر شیخ والد اور پھڑے ہیں اسے نکہ ایسے افراد کر شیخ دا اور زیراثر افراد بھی زیادہ ہوتے ہیں اور پھر دوسر سے لوگ ان کے سامنے تالف کو دوخ دینے جا تا دا اور زیراثر افراد بھی زیادہ ہوتے ہیں اور پھر دوسر سے لوگ ان کے سامنے تالف کو دوخ دینے جاتا ہے گھراتے ہیں اس لیے جن والا امیر ہا عت، بن جاتا ہے تو وہ مرتے دم تک اس عہدے پر قائم رہتا ہے۔ کیونکہ تین سال کے لیے بنے والا امیر جاعت تین سال میں اپنی پوزیش مضوط کر لیتا ہے اس کے بعداس کے علیمہ و نے کا چائس شم میں جو جاتا ہے پھرا تخاب کا طریقہ کار بھی ایسا ہے کہ کوئی آدی کس کے خلاف بات نہیں کر سکا کوئی کر بے تا دی صدر جاعت بن گیا تو دہ اس عہدے پر قائم رہے گا۔ اے علیمہ کرنے کا کوئی کر بے آدی صدر جاعت بن گیا تو دہ اس عہدے پر قائم رہے گا۔ اے علیمہ کرنے کا کوئی کر بے آدی صدر جاعت بن گیا تو دہ اس عہدے پر قائم رہے گا۔ اے علیمہ کرنے کا کوئی کر بے آدی صدر جاعت بن گیا تو دہ اس عہدے پر قائم رہے گا۔ اسے علیمہ کرنے کا کوئی کر بے آدی صدر جاعت بن گیا تو دہ اس عہدے پر قائم رہے گا۔ اسے علیمہ کرنے کا کوئی

جماعت اسے ملیوں فہیں کر کئی کیونکہ وہ کہتی ہے۔ جنہوں نے دوٹ دے کراسے ہمایا ہوت اسے اتاریں۔ اب کون اس کے سامنے کی اور کو دوٹ دے کراپے لیے دشنی مول ہے؟

یہ اسی فرسودہ اور نا قابل فہم و عمل نظام کا نتیجہ ہے کہ تی جماعتوں کے امیر سال ہا سال سے چلے آ رہے ہیں۔ کی شہیر سال ہا سال سے چلے آ رہے ہیں۔ کی شہیر سال سے ہاکہ ایک ماشن سمال سے ہے۔ فلا ہر ہا اس عمل کی کا کیا قصور ہے فعدا نے زندگی جوزیادہ دے ایک کا سنتالیس سال سے ہے۔ فلا ہر ہا اس عمل کی کا کیا قصور ہے فعدا نے زندگی جوزیادہ دی دی ہوتے ہیں اور اپنے تام فیل ہی کا میں ماراء تا مرگ اس عہد سے ہر رہتے ہیں اور اپنے تام علی کی دوجہ سے دہ تی سے اللہ کی میں میں کہ اس عہد سے ہوتے ہیں۔ ان کی دوجہ سے قادیا کی جوزی ہونے ہیں۔ ان کی دوجہ سے قادیا تی جماعت کی چھوڑ تے چلے جا رہے ہیں۔ پیسلسلہ جاری درن بالا ''خصوصیات'' کی دوجہ تا دیاتی جماعت سے علیحہ ہونے والے افراد کی اکثر یہ تعلیم یافتہ اور ہے اور دن بدن تیز ہوتا جا درا ہم ہے عاصت سے علیحہ ہونے والے افراد کی اکثر یہ تعلیم یافتہ اور ہما می کر فرودہ دو ایات اور امراء کی زیاد تیوں سے بیزار ہوتی ہے۔ جا حت ہے علیم کی قرید کی کہ ایک غیر شتی ، غیر حد سے ایک بی ایک فیر متی ، غیر حالیات اور امراء کی زیاد تیوں سے بیزار ہوتی ہے۔ ایک غیر متی کی کہ ایک غیر متی ، غیر خور کر درا طریا ہے اور ان کی ایک غیر متی ، غیر امیر کی کہ ایک غیر متی ، غیر ایس ہی عدی کہ ایک غیر متی ، غیر ادبی کی کہ ایک غیر متی کی شیر کی کہ ایک غیر متی ، غیر امراء کی کہ ایک غیر متی کھور کی کہ ایک خور متی کو کی کہ کے کہ کو کی کہ کی کہ ایک غیر متی کی کھور کی کہ کی کہ کی کھور کی کھور کی کھور کی کو کھور کی کھور کی کو کھور کی کھور کھور کے کھور کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کھور کے کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کے کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کھور کے کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کے کھور کے کھور کے

ڈاگک بار، پھڑے بازکوا میر جاعت بنادیا گیا، اب پورے پاکستان کے بیامراہ پہلے اپنے اپنے مطلوب کے امیر عاصت بنا کیں اور پھروہ پورے پاکستان یا پوری جاعت کا امیر لین ' خلیف' کا استخاب کریں گے۔ ذرا طاحظہ فرما کیں زہر لیے دودھ سے کتنا ' بیارا مکھن' عاصل ہور ہا ہے۔ شاید بیمی جماعت کا '' مجزو' ہے۔ ان غیر فرجی اور غیر شقی افراد کا لیڈر کس طرح اور کس صد تک متی ہو سکیا ہے؟ اب ' خلیف' تو انتظای میں ہو سکیا ہے؟ اب ' خلیف' تو انتظای عہدہ تو انتظای ہے۔ اب ' خلیف' تو انتظای عہدہ ہو انتظای ہے۔

اب اس پہلوکا جائزہ بھی لیتے ہیں۔ ایک وڈیرے کوآپ نے امیر تعاصت بنادیا اس
کی جماعت میں مرکز کی طرف سے ایک مربی بھی موجود ہے۔ مربی سات سال تک فدہی دینی
تعلیم حاصل کرے مرکز کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے۔ مگر جماعت کے قواعد وضوابط کے مطابق
جمعہ کے فطیح کا پہلات امیر جماعت کا کہا گا ماہ بھی کو حملہ و خالعت کا کہا گام؟ کیونکہ امیر جماعت
کا خطبہ تو خالعت آئی کہ بھی دینی فریعنہ ہے اس میں امیر جماعت کا کہا گام؟ کیونکہ امیر جماعت سے دہ
کے لیے تو کسی فریعنہ کی پابندی تہیں اور نہ بی دنیاوی تعلیم کا ہونا ضروری ہے۔ ہوسکتا ہے وہ
بالکل ان پڑھ ہو کر جماعی تو اعدے مطابق خطبے کا پہلاتی امیر جماعت کا ہے۔

اسی طرح امراء بھاحت کے انچارج لین ''خلیفہ'' کی حیثیت جماحت میں صرف انتظائ نہیں بلکہ وہ''کل' ہیں۔ ہرمعالمہ میں خواہ دینی ہو، انتظائ ہو، پالیسی ہو یا معالمہ کی پھر نوعیت بھی ہو،خلیفہ کی حیثیت سب سے اعلٰ ہے۔آ خری فیصلہ اس کا ہے وہ کس کے پائٹر نہیں اور نہ بی کسی کےآ کے جواب دہ۔ نہ بی اس کا کوئی فیصلہ کی جگہ چیننج ہوسکتا ہے۔ ہرضم کا انتظامی فیصلہ اور ہرضم کا فہ ہی فتو کی اس کی طرف سے ہوگا۔ یہ بجیب وغریب قواعد وضوابط بقول وصل قادیا نی احباب کوعقیدت کی جاور کے بیچ محودر کھتے ہیں۔

احباب جماعت! اب ذرا آرکوره بالا امیر جماعت کی " طاقت" کا حظافرا کیں۔
اگر ایک قادیاتی امیر جماعت کے رویہ، ریمارک، کردار یا کسی ندیجی یا جماعتی بات پر امیر
جماعت سے اختلاف رکھتا ہے تو امیر جماعت اس کے خلاف شکایت افسران بالاکوکرد ہے گا۔
ایک امیر جماعت کا موقف جتنا مرضی کمزور ہواس کا رویہ جتنا مرضی قابل اعتراض ہواور جس
کے خلاف شکایت کی جاری ہے وہ جتنا مرضی ٹھیک ہو۔ بات امیر جماعت کی تی جائے گی۔
امیر جماعت کی شکایت پر کیا کا رروائی ہوگی اس کی بات بھر سی ۔ اس وقت اس قادیا تی کے مستقبل کے بارے میں ذرا پڑھے۔

اس محلص قادیانی سے کیونکہ امیر معاصت ناراض ہے۔ لبندا اس سے ' خلیفہ وفت' بھی ناراض ہوں گے۔ کیونکہ امیر معاصت خلیفہ کا نمائندہ سمجاجا تا ہے لبندا خلیفہ کا ناراض ہونا لازی امر ہے۔ اور جس سے خلیفہ ناراض ہے۔ قادیانی مقیدت و مقائد کے مطابق خدا تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہے۔ اب جس سے خدا ناراض ہے اس کے سنترل کا انداز و لگایا جا سکتا ہے۔

اب اگرامیر محاحت اس مخلص قادیانی سے راضی ہوگا تو خداراضی ہوگا۔ گویا خدا تعالیٰ اس محاحت کے امیر کی مرضی کا پابند ہے اگر وہ اجازت دے گا تو خدا تعالیٰ اس آ دی سے راضی موسکتا ہے در زئیس (نعوذ باللہ)

درج ہالاصورت ہالکل ای طرح ہماعت میں رائج ہے۔اب صورت حال یہ بنی کہ خدانعائی ہرگا دُس کی قادیائی ہرگا کہ علی ہما خدانعائی ہرگا دُس کی قادیائی ہماعت کے دؤ ہم ہے، ڈا تک ماراور پھٹے ہے ہا ڈفنس کی مرضی کا پابند ہوگا۔جس کے ہارے میں وہ کیم گا کہاسے بخش دو، خدااس کو پخش دے گا اور جس کے بارے میں دوز خ ریکمنڈ کرے گا خدااسے دوزخ میں میسیج کا یا بندہے۔(نعوذ ہاللہ)

درج بالاحقائق کوقاد یانی تسلیم کریں کے گراظهارتیں کر کیس کے کیونکہ ''آزادی خمیر'' کا جو خمونہ جماعت میں ہے وہ کسی اور جگہ ٹیس۔ اس پر بات بعد میں بہر حال جھے ان سے ہدردی ہے جہاں دہیں خوش دہیں۔ آخر و میرے پرائے ''کاس فیاؤ'' ہیں۔

(۲۲،۲۳ راير يل ۲۰۰۰ و، روز نامه اوصاف اسلام آباد)

# (m) ..... قادیانی حفرات کامیمالی ہے؟

ہندوستان کے تصبے قادیان ضلع گورداسپوریس انیسوس صدی کے آخری رائی بیس مرزا غلام احد قادیا نی نے متعدد دو و کر کے ایک ٹی معاصت کی بنیاد ڈالی جس کا نام " ہما صحت احمد یہ" رکھا گیا۔ مرز اصاحب کے ایسے دو سے سائے آئے جوسلمانوں کے لیے قائل آبول نہ تھے۔ ایک طرف انہوں نے سے موقود کا دو کی کیا تو دو سری طرف امام مہدی کا بھی کردیا۔ ایک طرف اپنے آپ کویسٹی این مریم کیا تو دوسری طرف امتی نبی کی ٹی اصطلاح کے ساتھ نبی ہونے کا دو کی کردیا۔ پہلے جو دہویں صدی کے جود کادو کی کیا تو آخر پر نبی تک بات پہنچادی، پہلے کہا۔

"دو چیشوا ہماراجس سے ہے تو رسارانام اس کا ہے جو، دلیر میرا ہی ہے۔"

(در شین ص عده قادیان کے آربیادر ہم ص عده فرائن ج ۲۰ ص ۲۵۱)

بعد ش کہا: ' بیس بھی آ دم بھی موٹ کبھی بیقوب ہوں نیز ابراہیم ہول میس ہیں میری یشاریات اورا کے بدھی تو یہاں تک پیٹی ''

(رابين بجم ص ١٠١٠ خرائن ج١١٠ ص١١٦)

محمدٌ پھر از آئے ہیں جاں میں محر ہیں پہلے سے بدھ کر اپنی شاں میں محمدٌ دیکھنے موں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں

(اخبار بدرقاد بإن ۲۵ را كتوبر ۲۰۱۹ م)

مرز اغلام احمرصاحب نے ان اشعار کوفریم کروا کرائے محر لکوالیا۔ مرزاصاحب ۲۶می ۹۰۸ء کوفوت ہو مجے۔ان کے بعد ۱۹۱۴ء میں ان کے بیٹے مرزا محود احد نے جماعت کے دوسرے' خلیفہ' کے طور پر افتد ارسنجالا تو انہوں نے احمدیت کومنظم كرتے ہوئے بالكل الك امت كے طور ير پيش كرديا۔ مرزا غلام احمد كے دعوىٰ كى وجد سے تمام مسلمان فرقوں نے قادیانیوں کومسلمانوں سے علیحہ و کرنے کی کوشش کی تو مرز امحمود احمہ نے ان کی اس کوشش کوملی شکل و ہینے ہوئے قاویا نیوں کو باور کرایا کہ تمام مسلمان جنبوں نے مرزاغلام احمر کو نہیں مانا۔ کا فراور غیرمسلم ہیں۔ان کے ساتھ نماز ، روز ہ کے اشتراک سے اجتناب کیا جائے معاشرتی تعلقات کوتو ڑتے ہوئے جماعت ہے کہا کہ نہ مسلمانوں کورشتے دیئے جا کیں اور نہ ہی ان سے لیے جا کیں حتی کہان کے ساتھ جنازہ میں شامل ہونے اور فاتحہ خوانی سے بھی منع کردیا۔ دوسری طرف قرآن مجید کی تغییر کرتے ہوئے سورة صف میں جہاں ایک آنے والے نی کی خردی می ہاوراس کا نام احدر کھا میا ہے۔ اسے مرز اغلام احمد کی طرف منسوب کرتے موے بیانابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کدامل جس بیدوسرے دور بیس آنے والے " نی " ( مراد مرزاغلام احمہ) کی بالواسلہ خروی گئی ہے جس کے مصداق مرزاغلام احمد ہیں اور پھرکلمہ طبیبہ پس رسول الله كي ذكر يس مرز اغلام احمد كا بالواسط ذكر بهي كرديا كداب اس سع مراد محمد رسول الله ك " رومانی فرزند" مرزاغلام اجر بین جو که اصل مین اس دور کے محررسول الله ای بین-اس تغییر اور اس کے عملی نفاذ ہے جو صورت نی وہ ذمل کے دلچسپ سروے ربورٹ

ے واضح ہوگی ۔ ترکے احم تک ۔ (ایک دلچسپ سروے داورث)

ہر خدہب کے افراد کے نام ان کے خدہب کے عکاس ہوتے ہیں۔ عمواً سکھے کے لفظ ہے۔ کو خدہب کے عکاس ہوتے ہیں۔ عمواً سکھے کے لفظ ہے۔ کو خدہب کی عکاس ہوتی ہے۔ محصد بن ، حجہ شریف جیسے ناموں سے خدہب اسلام واضح ہوتا ہے۔ قادیانی جماعت نے اسلام اورد مگرفرقوں کو دو نمبر اسلام خابت کرنے کی کوشش کی۔ آہت آ ہت آ ہت اپنے فرقد کواصل اسلام اورد مگرفرقوں کو دو نمبر اسلام خابت کرنے کی کوشش کی۔ مرز امحود کے دورا مامت میں قادیانی جماعت خدمت کا کوشش کی مرز امحود کے دورا امت میں قادیانی جماعت خدمت کا کوشری طور پر ممنوع قراد دے دیا حمیا۔ بلکہ مرز امحود کے بھائی مرز اجمر ایجر ایج ایم اے نے مسلل وں سے ہرام کے مالوں سے برام کے مالوں سے برائی میں اور برائی مورد کے بھائی مرز اجمر ایم اے نے مسلل انوں کے بارے بیاد وردی کو اور برجوادیا۔

نام کے حوالے سے ایک سروے کیا عمیا ہے جس میں بیددیکھا گیا ہے کہ قادیا ندل میں مار کے حوالے سے ایک سروے کیا عمیا میں نام کیسے در کے جالم جملم میں خوارہ ہوں گے۔ خالم ہواں کے خالم جملم میں محدود آبادا کیا در اس خلالے کے جہاں کی اکثریت قادیا نی ہوا کرتی تھی۔ اور اسے خلع جہلم میں قادیا نیت کا گڑھ سمجھا جاتا رہا ہے۔ ہر حم کی خربی رسومات میں وہ عملاً آزاد ہیں بلکہ فہاں ہیں۔

محمود آباد جہلم کے قادیانی افراد کے ناموں کے سروے بیں محمد اوراحد ناموں کی نسبت اللہ کی گئی ہے۔ مثل المحافظ الدی ہیں جن کے ناموں کے سرائش کی گئی ہے۔ مثل المحافظ استعال ہوا ہے اب دیکھا ہے گیا ہے کہ ۱۳ افراد بیس سے کتنے فیصد نے محمد اور کتنے فیصد نے اجمد نام رکھا ہوا ہے اوراس طرح ایک دلچسپ سروے دیورٹ تیار ہوئی ہے۔ سمروے دیورٹ

مخود آباد جہلم میں پیدائش رجٹر کے مطابق ۱۹۳۳ متا ۱۹۳۱ میدا ہونے والے قادیائی بچوں کے نامول کا جائزہ لیا حمیا تو یہ بات سامنے آئی کہ محمد کے نام والوں کی تعداد ۸۸ فیصد اور احمد والوں کی ۵۲ فیصد ہے۔ واضح رہے ۱۹۱۳ میں مرزامحود احمد نے افتد ارسنجالئے کے بعد جماعت ک'' برین واشنگ'' شروع کردی تھی۔ لہذا ۱۹۳۳ء تا ۱۹۳۱ء قادیانی افراد'' وائزہ تھ'' سے لکل '' دائرہ احمد'' میں واشل ہور ہے تھے۔

۱۹۵۰ء ۱۹۵۲ء ۱۹۵۲ء کے حرصہ بیدا ہونے والے افراد بیل بینست بول بنی کہ مجد کے نام والے ۲۸ فیصدرہ گئے اور احد کے نام والول کی تعداد بیزھر کرائے فیصد ہوگئی۔ ۱۹۵۵ء کا ۱۹۵۰ء کے عرصہ میں پیدا ہونے والوں میں محمر کا نام رکھنے والوں کی تعداد ۲۰ فیصدرہ گئی اور احمہ کی ہڑ تھ کر ۸۰ فیصد ہوگئی۔

۱۹۷۴ء میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کرمسلمانوں سے علیحدہ کر دیا گیا۔ قادیانیوں نے احتجاج تو کیا گمر دیمی طور پر وہ قبول کر پکے تھے کیونکہ وہ خود ہی وائر ہ محمد سے باہر آ رہے تھے۔

۱۹۸۴ء تا ۱۹۹۲ء کے عرصد میں پیدا ہونے والے افراد میں مجمر کا نام رکھنے والے او فیصدرہ گئے اور احمد والوں کی تعداد ۹۹ فیصد ہوگئی۔ اور یوں قادیا نیوں نے خود ہی مسلمانوں سے علیحدہ ہونے کا اعلان کردیا۔

بیسروے تاریخ پیدائش کے حوالے سے تفاراب ذراایسے افراد کے ناموں کا جائزہ
لیتے ہیں جو جوان ہوئے اور معاشرے شراح پھی ہرگرم
علی ہیں۔ لبنداایسے افراد جن کی عمر ساٹھ سال ہو پھی ہے۔ یعنی ۱۹۴۴ء سے قبل پیدا ہونے والے
افراد کا جائزہ چیش کیا جاتا ہے۔ اس بیس فوت شدہ افراد بھی شال ہوں گئے کیونکہ ان کے مرنے
کے بعد ان کے نام صفح ہتے ہے۔ من نہیں گئے۔

۱۹۴۰ء سے قبل پیدا ہونے والوں کی نسبت یوں نبی کہ جھر کا نام رکھنے والوں کی تعداد ۸۳ فیصداوراحد کا نام رکھنے والوں کی صرف ۱ فیصر تھی۔

جبکہ ۱۹۲۰ء تا ۱۹۷۰ء تک پیدا ہونے والے یا جن کی عمر اس وفت ۳۰ ہے ۲۰ سال ہے۔ان کے ناموں میں نسبت تیزی کے ساتھ بدل جاتی ہے۔اب نسبت بینتی ہے کہ مجمد کا نام رکھنے والے 4 فیصد اور احمد کا نام رکھنے والے 41 فیصد ہوتے ہیں۔

۱۹۳۰ء ۔ ۱۹۳۰ء ۔ ۱۹۳۰ء تک مرزامحوداحداور مرزابشراحد کی کوششیں رنگ لا چکی تھیں۔
اور یائی متعصب ہو چکے تھے۔ لہذا وہ اپنے بچل کے ناموں میں خاص ' اعتباط' برت رہے
تھے۔ فررا آ مے بڑھیے۔ ۳۰ ہے کم عمر کے افراد اور بچوں کے ناموں نے فیصلہ ہی کردیا۔ اب
محد کا نام مرف ا • فیصد اوراحد کا نام ۹۹ فیصد رکھ کرسارا مسئلہ ہی طل کردیا گیا ہے۔ '' وائرہ تھی'' ۔ ۔ ۔ ' وائرہ تھی'' ۔ ۔ ۔ کئی مندموڑ کردائرہ احد میں داخل ہو کرنے مرف قادیا نیوں نے مسئل نوں سے علیمہ ہونے کا اعلان کردیا ہے بلکہ ۱۹۷۲ء میں امت مسئمہ کی طرف سے غیرمسلم قرار دینے والے فیصلے کی اعلان کردیا ہے۔ ۔ والے فیصلے کی تو مسئم قرار دینے والے فیصلے کی تو تو ہے۔ ک

واضح رہے کہ اب قادیانی خود بجوں کے نام نیس رکھتے بلکہ پیدائش سے قبل ہی لندن میں مطالکھ دیتے ہیں نام کے لیے۔ وہاں سے دونام آجائے ہیں کہ اگر اُڑ کا ہوتو بینام رکھیں اور لڑکی ہوتو بید ان کی طرف سے تھر، جمر، حثان، حن، حسین، قاطم، خدیج، آمن، نین جیسے اسلامی ناموں سے حکل '' پر ہیز'' کیا جاتا ہے۔ بدخک وہاں سے ''گوری''۔'' کالی'' جیسے نام آجا کیں بخری تجول کے منہ برل ویں گے۔ (روزنامداومان اسلام آباد، مورورہ کی ۲۰۰۰م)

## (۵) .....قادیانیون نے مرزاغلام احمدقادیانی کونا کام ثابت کردیا

قادیانی جماعت اپنی تحریر و تقریر علی عوام الناس بالخصوص قادیانی احباب کو بد باور کروانے کی کوشش کرتی ہے کہ مرز افلام احمد قادیانی ایسے علی دنیا علی آئے جب لوگ اسلام سے دور جانچے تھے۔ زماند جا جلیت آیک بار پھر تنی نوع انسان کو اپنی لیسٹ علی سلمان صرف نام کے مسلمان کی سیحا کی طاش علی تھے۔ اس وقت مرز اصاحب آئے تاکہ اصل اسلام کو پیش کر کے اسلام سے دور ہونے والے مسلمانوں کو ایک بار پھر اسلام کے قریب لا تکیس اور فیر مسلموں کو اسلام کا اصل چرہ پیش کر کے اسلام کے خلاف ان کی فلا فیمیوں کو قریب لا تکیس اور دیگر فدا ہے کہ اسلام پر جملوں کا دفاع کر تکیس مسلمانوں کی تربیت کرے ان کو خدا کے قریب لا تکیس تاکہ دئیا علی مسلمان ایک سیچ مسلمان کی طرح رہ کر محاشرہ علی پیدا ہونے والے باؤ کو دور کر تکیس سب سے بڑھ کر رہے کہ قو حید کا قیام یعنی لوگوں کو ایک خدا کی طرف دیا کو دور کر تکیس سب سے بڑھ کر رہے کہ قیام یعنی لوگوں کو ایک خدا کی طرف داکر دنیا وی بتوں کو تو رہ کے جائے۔

اب جبکہ مرزاصاحب کو دنیا ش آگرا پی پوری کوشش کے ساتھ اپنے جوہرد کھا کرایک جا حت کو وجو وشی لائے ایک سوسال کا عرصہ گزر چکا ہے اور مرزا صاحب کے بعدان کے جار جافین اس جا حت میں اپنی پوری توت و صت کے ساتھ اس کی تنظیم و ترقی ش اپنا کروار اوا کر چکے ہیں۔ تو آسیے و کیمتے ہیں کہ کیا مرزا صاحب اپنے مقاصد ش کا میاب ہوئے؟ جو دموے انہوں نے جبکیا تھا کہ ابسالام کی ترقی ان کے ذریعہ ہوگی اور دنیا میں بہترین اسلامی معاشرہ اب ان کے دم سے وجود ش آئے گا کیا ان کا بیدولی کی جوگی اور و نیا میں بہترین اسلامی معاشرہ اب ان کے دم سے وجود ش آئے گا کیا ان کا بیدولوئی کی جانب ہوا؟

ایک ایا آدی جو می ثوت موقواس کے قمام واوے سے موتے ہیں۔اس کے

دعودَ ل کو پر کھنے کے لیے دلائل و براہین کے ساتھ ساتھ ''دیکھواورانظار کرد'' کے فارسولے کی بھی ضرورت ہوتی کا مردت تھی گراب میں فرورت تھی گراب ''دیکھواورانظار کرد'' کے فارسولے کے مطابق پر کھاجائے گا کیونکہ وقت نے کی اور جموث کا فیصلہ کردیا ہے۔

ایک سائنس دان علم فلکیات کے متعلق دعوی کرتا ہے کہ استی سال بعد فلال وقت سورج کر بہن موگا اور فلال فلال علاقے میں دیکھا جاسے گا۔ اس کی وجہ سے دنیا کے فلال علاقے میں دیکھا جاسے گا۔ اس سائنس دان کے دعوے کولوگ اس کے علم اور تجربے کی بنیاد پر اہمیت دیں کے بعض کہیں گے کہ بالکل ٹھیک کہ دہا ہے کیونکہ بم جانتے ہیں یہ بیا سائنس دان ہے۔ کیونکہ بی جا بی تی تو ٹھیک نظر آتی ہیں کچھ کہیں گے انتظار کی جی دورہ عمر سے کہ کہیں گے انتظار کی ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اس کا دعوی کتنا سی ہے اب اگر ذکورہ عمر سرگزرنے کے بعد دہ فیش کو کی بین موتی تو تین کر اب اور کی کانتا سی اس اور کی کانتا ہی ہے۔ اب اگر ذکورہ عمر سرگزرنے کے بعد دہ فیش کو کی بین موتی تو تین کرو پر سب اوگ ) اسے نا کام قرار دیں گے۔

آیے اب جائزہ لیتے ہیں کہ کیا مرزا صاحب کے دعوے اور خواہش کے مطابق قادیا نیوں میں اسلامی روح ہیں آ چکا ہے؟ کیا قادیا نیوں میں اسلامی روح ہیں آ چکا ہے؟ کیا قادیا نی عبادات وصدقات میں ان کے بقول' پرانے مسلمانوں' سے نمایاں طور پرآ گے نظرآتے ہیں؟ کیا تا ویا مالی صالح کے ''دسین نمونے' سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کررہے ہیں؟ آئے ویکھتے ہیں کہ قادیا نحوں نے اپنے عمل سے مرزاصا حب کو کامیاب تا بت کیایا تا کام تا بت کیا۔ سب سے پہلے عبادات کے حوالے سے جائزہ لیتے ہیں۔

قرآن مجید میں سے زیادہ زور نماز پردیا گیاہے جماعت بھی اس کوسلیم کرتی ہے اور نماز کر متعلق تمام سر براہان جماعت نے ضوصی توجہ میں دی ہے۔ تقریر قرم برسے اس کی اہمیت کو واضح بھی کیا اور خاصا لٹریچر بھی اس کے متعلق تیار کیا اب اگر افراد جماعت کے عمل کودیکھیں تو بالکل الٹ نتیجہ سامنے آتا ہے۔ قادیاتی جماعت میں عملی طور پر نماز کی بالکل اہمیت نہیں ہے۔ میں طلع جہلم، بچوال، راولپنڈی اور تعصیل کوجر خان کی جماعت کی نماز کے بارے میں حالت بیان کرسکا ہوں جو میرے ذاتی مشاہدے پر منی سامت بیان کرسکا ہوں اس میان کرسکا ہوں۔ (اس سے داگر جو حرک نماز میں ۱۰ سے میں حالت بیان کرسکا ہوں۔ (اس سے دار سے حدل اس سے داگر جو حرک نماز میں ۱۰ سے اور اس سے دار سے میں۔ (اس سے

وہاں کی جماعت کی تعداد ظاہر کرنامتصود ہے ) توضیح کی نماز ش ۲ ،ظہر کی نماز ش ۲ ،عصر کی نماز ۳ ، مغرب کی نماز ش ۱۸ورعشاء کی نماز ش اوسطا ۱۵ افراد آئیں گے۔ محرشہر کی اور دیہاتی جماعتوں کی حالت میں فرق بھی ہے۔شہر کی جماعتوں میں فجر ،ظہراورعصر کے وقت عجادت گاہیں'' تائے'' کی زیر تکرانی رہیں گی۔مغرب اورعشاء میں دو تین افراد ہو سکتے ہیں۔ دیہاتی عجالس میں قدر بے بہتر حالت ہوگی۔مغرب میں بچوں کی وجہ سے قعداد زیادہ ہو سکتے ہیں۔ دیہاتی عجالس میں قدر ب

اس کے مقابل مسلمانوں میں نماز کی حالت قادیانی کی نسبت بہت ہی اچھی ہے۔ جنہیں ہدایت دینے والا چودہ سوسال قبل آیا تھا ان کی حالت سیہ ہے کہ تمام مساجد پانچ وقت نمازیوں ہے آباد رہتی ہیں۔ پانچوں وقت باجماعت نماز ہوتی ہے۔ نماز کے وقت ممجدوں کے باہر بہت ایمان افروز نظارہ ہوتا ہے لوگ کاروبارچھوڈ کر مجد کی طرف دوڑ رہے ہوتے ہیں اور ممجد میں جوت درجوت داخل ہورہے ہوتے ہیں۔

اگرکی شہر میں مختلف د فاتر میں قادیا نیوں کی تعداد کو لیس تو ظہر اور عصر کی نماز ان میں سے ایک بھی نہیں پڑھے گا جہدے مام سلمانوں کی حالت بیہ ہوگی کہ ہر وفتر میں با جماعت نماز ہوگی اور نماز کے وقت اکثر وفتر خالی ہوجا کیں گے۔ قادیا نیوں کے' خاص لوگوں کا'' بھی ذرا حال پڑھے۔ اگر قادیا فی جماعت کی کی بھی تنظیم خدام الاحمد بیر کی بھال عالمہ کی بھی تنظیم خدام الاحمد بیر کی بھالس عالمہ کے کروار کا بھٹی شاہد ہوں) بے فک ضلعی یا علاقا کی بھل عالمہ کا اجلاس ہور الاحمد بیر کی بھالس عالمہ کے کروار کا بھٹی شاہد ہوں) ب فک ضلی یا علاقا کی بھل عالمہ کا اجلاس ہور ( طاہر ہے اس میں قادیا فی جماعت کی ''کریم'' شامل ہوگی) عصر کی نماز کے بعد اجلاس شروع ہوا مخرب کی نماز کا وقت کر رگیا۔ عشاء نے لیا اجلاس ختم ہوا۔ اگر تو اجلاس عبادت کا ومین نہیں ہور ہا ہے تو بھی مکن ہے کہ اجلاس برخاست ہونے کہ بعد کم اور نہ تا ہوگی اور نہ تی فروا فروا پڑھیں مور ہا ہے تو بھین مکن ہے نماز کو گی کا ور نہ تی فروا فروا پڑھیں میں ہو جا کی ہی ہونے والی ہے آ جائے۔ تو پھر ممبران بادل نخواست اس میں شامل ہوجا کیں گے۔ اور اگر بیا جاری کو گی قاس تاس میں کے اجامی کی تعداد کو اس تاس میں شامل ہوجا کیں گو ور آ جواب ہے آ جائے۔ تو پھر ممبران بادل نخواست اس میں شامل ہوجا کیں جو نے والی ہے آ جائے۔ تو پھر ممبران بادل نخواست اس میں شامل ہوجا کیں جو نے والی ہے آ جائے۔ تو پھر ممبران بادل نخواست اس میں نہیں کی دوقت نماز نہیں پڑھی کر وقت نماز نہیں پڑھیں گو قور آ جواب ہا۔ اگر اجلاس عشاء سے پہلے تم ہوجا تا ہے تو ممبران بغیر کے کہا عشاء کے قریب فتم ہوتو مجران صور فی تین فرض پڑھی کر مقرب کو اس خواس کی معران باخی کو کہ معران باخی معران باخی کی مقرب کی مقرب کی کر وقت نماز نہیں گو کے کھا کہ عشاء کے قریب فتم ہوتو تو مجران صور فی تعن فرض کو کو کہ مقرب کو کہ معران باخی کو کہ کر مقرب کو کہ مقرب کو کی معران ہوگی کے مقرب کو کہ معران باخیر کو کہ معران باخیر کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ

'' فارغ'' کردیں مے اور پھرعشاء کے چارفرض اور تین دیر اداکر کے فارغ ہوجا کیں گے۔ بیسودا ہر قادیانی کومنظور ہے۔مغرب کوخود''مم'' کریں مے اورعشاء کے ساتھ ملاکر''جمع کرکے'' سنتوں اور فغلوں کو'مجھاڑ'' کر' وزن'' کوکم کرلیں مے۔

جہاں تک ممبران عالمہ کے انفرادی کردار (نماز کے حوالے سے) کا تعلق ہال کے لیڈر، قائد، نماز سے خاصے 'الرجک' ہوتے ہیں ایسے قائد شہروشلتے بھی دیکھے ہیں جو بھی عمادت میں متر بھی خیر ادراگر افسران بالا تک بیدبات کہتے بھی تو دہ کہددیتے ہیں کہ بیاس کا ' ذاتی معالمہ'' ہے گویا جماعت کی بالا قیادت بھی نماز کا نہ پڑھتا پر انہیں مانتی بلکہ بے نمازی کی حمایت کرتی ہے۔

شریف کا ورد ہوگا گھر دعا شروع ہوگی۔ سنتوں کے بعد انفرادی دعا۔ بعد میں امام کی طرف سے اپنے کی دعا (بعلور خاص نماز جعد کے بعد) اور گھر ہر دعا میں امام کی طرف سے عام فہم دعا ئیں بلند آواز میں جس میں روز مرہ کی ضروریات، تو کی اور کملی مسائل، عالم اسلام کو در پیش مسائل، اور غریب اور پیاروں کے لیے خصوص دعا ئیں شامل ہوں گی۔ قادیا نموں میں ان باتوں کا تصور بھی نہیں ۔ شعیر سلط جہلم، چکوال، راو لپنڈی، اسلام آباد اور بہاد لپور کی مسلمان آبادی اپنے علاقوں میں موجود قادیا فی جام میں بھر میں اور کوئی قادیا فی جماعت اپنے قریب لمنے والے مسلمانوں کی نبست اپنے آپ کونماز وں میں بہتر میں اور کوئی قادیا فی جماعت اپنے قریب لمنے والے مسلمانوں کی نبست اپنے آپ کونماز وں میں بہتر میں فاہتے بھی کرکتی۔

بیان دوگر د پول کا مواز ندها جن ش سے ایک کوگائیڈ کرنے والا یا تربیت کرنے والا چودہ سوسال پہلے آیا تھا اور دوسرے کوگائیڈ، تربیت کرنے والا ایک سوسال پہلے آیا تھا بلکدا بھی ''خلافت'' (بھول قادیائی جماعت) قائم ہے۔

ایک سوسال ہے مسلسل تربیت مل رہی ہے۔ مرزا صاحب اپنی جماعت کی کتنی تربیت کرسکے۔ان میں کتنا نم ہی جذبہ پیدا کرسکے یا ان کوخالص مسلمان اور مومن بنا سکے؟ فیصلہ خود کیجیے۔

روزه

اسلای عبادات بی ایک ادراہم عبادت روزہ ہے جس کے بارے شی قرآن مجیدش بار بار حکم آیا ہے کہ اسلام کے پانچ بنیادی ارکان شی نماز کے بعد اس کا نمبرآ تا ہے۔ آسے و کھنے بیس کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے مانے والوں میں روزہ کی کیا اہمیت ہے؟ یا مرزا صاحب اپنی جماعت میں روزہ کے بارے شی کنی بیداری پیدا کر سکے۔

قادیانی جاحت میں روز ہ کے ساتھ ' فری سائل ' سلوک کیا جاتا ہے۔قادیاتی لٹریکر میں موجود ہے کہ ایک آوی کی ووسرے گاؤں سے پیدل جل کریا تائے پر مرز اصاحب کے پاس حاضر ہوا، روزہ رکھا ہوا تھا تو مرز اصاحب نے خود کھانے والی کوئی چیز مشکوا کر روزہ محلوا و یا اور کہا کہ سٹر میں روزہ رکھنا متاسب جیس۔آگر کی کے کان میں درو، یا وانت میں دروہ ہوتو روزہ محلوا دیا کہ تیاری میں روزہ جا ترجیس بلکہ بعض وفعہ لوگوں نے سوال کیا کہ روزہ کی حالت میں آگر فلاں تکلیف ہو (کوئی معمولی تکلیف) تو کیا کرنا چاہیے۔ تو کہا کہ سوال میں فلط ہے تیاری میں تو روزہ جائز ہی نہیں۔اس وقت مرزا قادیائی نے کن حالات میں ادر کس ماحول میں بات کی۔ کتئے سفر پر روزہ کی چھوٹ کا ڈکر کیا اس کوچھوڑیں۔ دیکھتے ہیں کہ جماعت اس وقت کس لاکن پر ہے کیونکہ امھی مرزا قادیائی کوفوت ہوئے سوسال کا عرصہ نہیں گز را اور ان کے جائشین بطور'' خلیفہ'' امھی موجود ہیں۔

اس وقت حالت بیہ کا گرایک قادیائی نے دن کے پیچلے پہر کوئی آیک گھنٹرگائی سفر

کرنا ہو جو ظاہر ہے آج کل پیدل یا تاگوں پڑیس کیا جاتا بلکہ آرام دہ بین اور دیکنیں دستیاب ہیں

تو دہ قادیائی می روز ور کھے گائی بیس۔ اگر کوئی کیدوے کدروزہ رکھالوتو جواب ہوگا آج بیس نے

سفر کرنا ہے وہ سفر بے ڈکٹ جہلم سے کو جرخان (ایک گھنٹ) کو جرخان سے راولپنڈی (ایک گھنٹ)

یاراولپنڈی سے چکوال (ڈیڈ ھی گھنٹہ) وغیر وغیرہ۔ اگر کسی قادیائی کو زکام کا اندیشہ ہو کدون کو زکام

اندیشہ ہے کدون کو بخار ہوجائے لہذا روزہ چھوڑ نے کا معقول بہانہ تیار ہے اس بارے بیس مرزا

اندیشہ ہے کدون کو بخار ہوجائے لہذا روزہ چھوڑ نے کا معقول بہانہ تیار ہے اس بارے بیس مرزا

طاہر احمد نے متعدد بار اور جماعت کے مریوں نے بار بار جماعتی قلفہ بتایا ہے کہ جب خدا نے

بیاری اور سفر میں روزہ کی چھوٹ دے رکھی ہے تواب روزہ رکھ کر خدا کو زیروتی کر آئے جوروزہ کھوٹر رہے کہ جہیں مطوم بی

بیاری اور سفر میں روزہ رکھ کی ہے تواب روزہ کو گھڑئی کیا جاتا ہے کہ جہیں مطوم بی

ہوا۔ اس قلفے پر تو زورہ میکراس بات پر زوزئیل کہ آج جوروزہ چھوٹر رہے ہوگل سفر کی یا بیاری کی

مال ختم ہونے کی صورے میں ان روزوں کی تعداد پوری بھی کرنی ہوگی۔ لہذا قادیائی صرف

مارزہ چھوٹر تے ہیں بعد میں رکھے نہیں۔ اگر جماعت بعد میں روزہ رکھے کہ پر پابند کرے تو کوئی

اب صورت حال بیب کرکہتی میں ہے والے بالغ قادیانی مردوزن میں ہے کہ از کم ۵۰ فیصد بدور و مشرور ہوں کے باق ۵۰ فیصد روزہ وار صرف (احتیاط کلور با بوں) اور بوں کا دور اور فیصد بدورہ و مشرور ہوں کے باقد کرتے ہیں۔ اس کے مقائل مسلمان روزہ کی تختی ہے پابشدی کرتے ہیں ہر چھوٹا ہذاروزے کی پابشدی کرے گا اور بالغ افراد کی کم از کم ۹۰ فیصد تعداد روزہ رکھے گی۔ افیصد بدورہ و موردہ و وہ دورہ کے گی۔ افیصد بدورہ کے کا مزہ ۱۹۳۰مال بیل کے ایک گھنٹہ کے سفر پر بھی بوتو وہ دورہ مرکھے کا وہ جا اسال بیل کے ایک گھنٹہ کے سفر پر بھی موتو وہ دورہ مرکھے کا وہ جا اسال بیل کے ایک گھنٹہ کے سفر کی شدت سے بھی کم شدت در کھتا ہے۔

ٹرینوں میں سفر کرنے والے مسافروں کی اکثریت لیے سفر پر جارتی ہوتی ہے گران میں سے اکثریت نے روزہ دکھا ہوتا ہے بیسارے مسلمان ہوتے ہیں اگران میں کوئی قادیانی ہوگا تو لاز ما بے روزہ ہوگا۔ اگر اس نے روزہ رکھا ہوا ہے تو وہ' دخلص قادیانی' ' نہیں کیونکہ اس نے اپنے امام کی بات نہیں مانی اور سفر میں روزہ رکھ لیا ہے۔

جھے یاد ہے کہ ۱۹۸۱ء تا ۱۹۸۳ء جب یک الدور میں ایم الیس کے دوران احمہ یہ ہوش (دارالحمد ۱۹۸۱ء مسلم ٹا دُن) میں رہتا تھا تو رمضان میں اس احمہ یہ ہوش میں دن کے دوران احمہ میں دون کے دوت با قاصدہ کھانا بکیا تھا اور بےروزہ قادیائی باقا تھرہ ڈائنگ ہال میں کھانا کھایا کرتے تھے۔ اور اس دفت بھے اس سے خاصی آگلیف ہوتی جب ہوئی جب باشل کے بکن تم مدن بند ہونے کی دجہ سے دوجہ سے بچھا کیے مسلمان طلبہ جو کسی دجہ سے روزہ ندر کھتے تھے یا فرہب سے دوری کی دجہ سے بودہ ہوتے ورائیس ہاہر کسی ہوتل سے محمل ان محمل ہوتا ہے بات کہ ان مسلمان کے پاس آجاتے اور بہال سے کھانا تھا تو دواجہ یہ جو کہ اس ہوشل میں کک مسلمان کے پاس آجاتے اور بہال سے کھانا کھاتے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ اس ہوشل میں کک مسلمان ہے اوروہ روز سے بوتا ہے اور قادیائی طلباء کو کھانا پھاکہ دیتا ہے مزید لطف کی بات ہے کہ ان سے بے کہ ان سے بے کہ ان

میتی صورت حال ایسے افراد کی جن کوتر بیت دینے کا با قاعدہ انتظام موجود ہے اور ان
کے مصلح کو گزرے ابھی سوسال بھی نہیں ہوئے بلکہ ابھی شلسل جاری ہے۔ جبکہ دوسری طرف
مسلمان موام جن کا مصلح کر رے ۱۳۰۰ سوسال سے ذائد کا عرصہ گزرچکا ہے۔ قادیا نیوں نے اپنے
ممل سے اپنے مصلح کو کیا ٹابت کیا کا میاب یا تاکام؟
دَ کُو ۃ

اسلام کے پانٹی بنیادی ارکان میں چوتے نمبر پرز کو ہے۔ بدایک اسلام ال ازی چندہ ہے۔ اس کی اوائی لازی ہے، اسلام کے آغاز میں خلفاء نے اس کی وسولی کے لیے با قاعدہ گئ کی ہے جوالیک ریکارڈ ہے آھئے دیکھتے ہیں کہ قادیانی اس کو کس طرح تھتے ہیں اور اس کی اوائیگل کا کیا اجتمام کرتے ہیں۔

قادیا نیوں میں مالی قربانی پر بہت زور دیا جاتا ہے اور جماعت اس میں بور پڑھ کر حصر کھی گئی ہے۔ گراس میں زکو ہ شال قبیں۔ ہرقادیانی پر کی قسم کے چندے واجب ہیں جن کی

ادائی اس کے لیے ہر حال میں ضروری ہے ورنداس کے کھاتے میں بطور بھایا نام ہوتے جائیں مے جومرتے دم تک پیچانیں چوڑیں مے اوراس کے مرنے کے بعداس کے لوا تھین سے وہ چندہ وصول کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ مثلاً ہر بالغ فرد پر چندہ عام، جلسہ سالانہ تحریک جدید اور وقف جدید جیسے چندے دینے واجب ہیں۔ چندہ عام المازم پیشہ پر ٦٠٢٥ فیصد کے حساب سے الاگو ے كرآ ستدآ ستد بروزگاروں بربحى اس دليل كے ساتھ لاكو ہوكيا ہے كدوہ اينے روزمرہ معمولات کوجاری رکنے کے لیے جیب خرچ کسی نہی طرف سے حاصل کرتے ہیں۔ لہذا جیب خرج کی بھی ایک آ مد ہے البذا چندہ لا گو۔ واضح رہے کہ ہرسال جولائی میں بجٹ تیار ہوتا ہے اس کے لیے باقاعدہ برفردے اس کی ماہوارآ مدن ہوچی جاتی ہے پھراس آمدن پر برفیصد کا فارمولا لگا كرما موارا ورسالانه چنده بنایا جاتا ہے۔ چنده جلسرسالانه برفردیر ماموارآ مدن كے دس فيصد حصدكو بطورسالانه چنده كے وصول كياجاتا ہے تحريك جديدايك نفلي چنده تفائراب بيارےسب وكمير لیا مماہ اب اس میں ہر مرد مورت ، بچہ ، بوڑ حاشال کرلیا کیا ہے۔ وقف جدید بھی نقلی چندہ کے طور برسامنے آیا۔سر فیصد قادیانی مردوزن اس کی لیٹ میں آھے ہیں۔ان سب چندوں کے مركزے انسپكؤزآتے ہيں، برمجلس ميں چنده كى وصولى اور چنده كومركز ميں كہنجانا يقينى بناتے ہيں۔ باقاعدہ کھانہ جات چیک ہوتے ہیں۔ان چدول کےعلادہ ذیلی تظیموں کے چندے بھی ہیں۔ نه کوره بالا لا زمی چندوں میں ز کو ۃ ہالکل شال نہیں۔نہ بی بھی جماعتی عہدیدار ،مر بی یا'' خلیفہ'' کی طرف ے زکوۃ کے لیے کہا گیا ہے، نہ زکوۃ کا کوئی انسکار مرکزے آتا ہے، نہی اس کے کھاتے چیک موتے ہیں، ندی بیلازی مدہاورندی فلی البذاز کوة قادیانی جماعت میں تعمل طور برنظر انداز کی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ آتھوں میں وحول جمو نکنے سکے لیے پرانے رجٹروں میں ایک دفع للطی سے زکوۃ کا لفظ شال کیا حمیا وہ صرف دیکھنے کے لیے ہے۔ پیچیلے یانچ سال کے اگر کھاتے جیک کے جا کیں توسارے کھاتے خالی نظر آئیں ہے۔

دوسری طرف مسلمان ابھی تک زکوۃ دےدہے ہیں لینی ۱۳۰۰ سال گزرنے کے باوجودید ادا کردہے ہیں۔ پاکستان شی ۱۲/۲ ارب دو پیڈیلورز کوۃ جمع ہونے والاسلمان ہی ادا کرتے ہیں دیگر اسلامی ممالک میں بھی ذکر قوۃ اداکرنے والے مسلمان ہی ہیں۔

مرزاغلام احمد قادیانی اسلام کے بنیادی سنون زکوۃ کے بارے بیں جماعت کو کتنا ٹرینڈ کر سکے یا جماعت نے اپنے ممل سے کیا قابت کیا فیصلہ خود کریں؟ اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں ایک رکن فی ہے۔ مرزا فلام احمد قادیا نی نے ۱۸۸۹ء میں قادیا نی جماعت کی بنیا در کھی اس کے بعدوہ ۱۹ سال زندہ رہے گرایک فی ندکیا۔ مان لیا کدان کے مالی حالات ایسے نہ ہوں مے کہ وہ فی کرسکتے لیکن وہ جماعت کو اس سلسلہ میں کیا ہمایت کر گئے۔ کیا قادیانیوں کی بنیادی تعلیم میں شائل ہے؟

صورتحال سبب كداس وقت كالكيفوجوان قادياني (۱۸ ساله) في كوقاديا نيول كي الميضروري نيس مجمتا بكدوه الميسم سلالول كر ليخضوص جانت بدوه جانت بكرة دياني في مخميس كرت بكد جلسه سالانه برريوه قاديان يالندن چلے جاتے ہيں۔ ندى مرزا طاہر احمد قادياني معاصت كم موجوده سريراه في في فضيلت يا مناسك في كي بارے شي مجمى خطب ديا ہا بابت جلسم سالاند كا يك ايك بهلوك بارے شي تفصيل خطبات موت رہتے ہيں ندى مرجود اس سلد شي جاحت كو يك متايا ہے۔

۱۹۷۱ء میں پاکستان علی قادیانیوں کے لیے تی پر جانے پر پاہنری لگ گئ جبکہ
پاکستان بنے سے لے کرم ۱۹۵ء کی ۱۲ سالوں میں مرزا قادیانی کے فائدان نے بدی مالی تی گی۔ ربوہ
کی۔ جائیدادوں اور دولت کے افبارلگ کئے۔ ہرشنم ادے کتام کئی کئی مرائی زمین آگئ۔ ربوہ
میں کو فعیاں، بنگلے تعمیر ہوئے، پہنے کار میں بیل ہوگئ کر کتے شخرادے ہیں جنوں نے تج کیا؟ جو
اب ماہوں کن۔ بما عت کے کتے تعلق قادیاتی تتے جنوں نے تج کیا؟ مرزا صاحب کی فیلی سے
تعلق رکھنے والے تین سریرا بان جماعت میں سے کتے ہیں جنہوں نے تی کیے؟ عام قادیا نیوں
سے چندا یک نے جو باہر مجھ کی دومرے ملک سے دوستوں کے ساتھ ملے کے اور تی کرایا۔
سے چندا یک نے جو باہر مجھ کی دومرے ملک سے دوستوں کے ساتھ ملے کے اور تی کرایا۔

دومری طرف ہم ویکھتے ہیں کہ ۱۳۰۰ سال گزرنے کے باوجود تی کے موقع پہیں لاکھ
سے زائد مسلمان برسال تی کرتے ہیں۔ ان میں ایک فیصد میں قادیانی جیس ہوتے۔ بلکہ ہیں
لاکھ میں بیں قادیانی میں جیس ہوتے۔ بینٹرورے کہ جب سے پابندی آئی ہے چھوقادیا تھوں نے
صرف تی ندکرنے کے الزام سے بہتے کے لیے خفیہ طور پر تی کیا ہے۔ اس وقت بہت سے ایسے
قادیانی ہیں جو شعرف خود تی کرسکتے ہیں بلکہ اپنے بزرگوں کو بھی تی کروا سکتے ہیں مگر دہ کیوں
کریں کیونکہ ان کے فصاب یادین میں شال بی جیس۔

جب سے مرزا طا براجم الكليند مح بي ضلع جبلم سے كن ورجن افراد جلسرالان شك

شولیت کے لیے اندن جا بچے ہیں۔ کی درجن ہا قاعدہ دینے لے کرقادیان (ہندوستان) جلسہ میں شامل ہو بچے ہیں۔ حالانکد سرکاری ملازم کورخنٹ کی اجازت کے بغیر بیرون ملک سنرٹین کرسکا گرقادیاتی سرکاری ملازم جلسہ سالاندھی شمولیت اتنا ضروری جھتے ہیں کہ بغیر کی اجازت کے تمام پابندیوں کو تو ترکر ندمرف انگلینڈ جاتے ہیں بلکہ ہندوستان بھی چلے جاتے ہیں یہاں پر ان کو پابندیان ہیں رکتیں۔

ید کیا ہوا مسلمانوں سے قادیانی ہونے والے اصل اسلام سے بھی مگئے اور ایک خالص د جی فریضہ نظر انداز کر گئے کیونکہ قادیا نیوں کی کم از کم ۹۵ فیصد تعداد مسلمانوں سے قادیانی ہوئی ہے۔ وہ فد ہی اور د جی لحاظ سے بہتر ہونے کی بجائے پہلے سے بھی کمزور ہو گئے۔ قادیا نیوں نے اسپے عمل سے مرزا قادیانی کوکیا ثابت کیا۔ فیصلہ خود کریں؟

قاديا نيول كي اخلاقي حالت

آیے دیکے تیس کے مرزاغلام احمد قادیانی نے جوسلسلہ شروع کیا تھااس کا کیا کھل طا؟
د بنی لحاظ سے قو مسلمانوں سے قادیانی ہونے والوں کی حالت سے ہوچک ہے کہ نہ آز نہ در در ذہ نہ تی لحاظ سے اس و کھنے ہیں کہ خلاق کی اظ سے کیسا معاش وہ جود ہیں آیا۔ عام تاثر سے کہ آو یا فی بدے شریف، جھلے انس ، ڈیوٹی کے پایٹر اور اچھے اخلاق کے لوگ ہوتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟
آگے پڑھے صور تحال ہیں ہے کہ ہر شہر، ہر محلے اور ہر محکہ ہیں قادیا نحوں کی آبادی یا تعداداتی کم ہے کہ خاص مشکل سے تلاش کرنی پر فی ہے۔ اپنی اس کم مانگل کو وہ شدت سے محسوں کرتے ہیں۔ کہ خاص مشکل سے تعاش کرنی پر فی ہے۔ اپنی اس کم مانگل کو وہ شدت سے محسوں کرتے ہیں۔ کہ 19 می بعد سے ان کا گراف مسلمانوں نے چھے جارہا ہے اور وہ عام مسلمانوں می کھن کرنے کی جمد مسلمانوں کے اپنی ہونے کی تعاش سے ان کو این ہونے کے قابل نہیں آزادی سے جینے کے حقوق سے بھی عارفی کردیا ہے۔ ان کو اتنا متعصب بنا دیا گیا ہے کہ وہ عام مسلمانوں سے عام کی خاتی خوانی، نہی کی قاتی خوانی، نہی کی قاتی خوانی، نہی کی گئی ہیں اور وہ ہی کہ آپ کی اور وہ ہی کہ کہ کہ سیم شامل نہ ہونا آتا قابل احراض کھی جمال کے میں بھا کہ تو کہ بھی ہم آپ کو این ہونے پاس بھلانے نہ دیں گئے نہ دیں گئے۔ خوشی میں شامل نہ ہونا آتا قابل احراض کی بھی بھتا کہ تی میں شامل نہ ہونا آتا قابل احراض کہیں جھتا کہ تی میں شامل نہ ہونا آتا قابل احراض کہیں جھتا کہ تی میں شامل نہ ہونا آتا قابل احراض کی بھی بھتا کہ تی میں شامل نہ ہونا آتا قابل احراض کیں جھتا کہ تی میں شمل نہ ہونا آتا قابل احراض کیں جھتا کہ تی میں شامل نہ ہونا آتا قابل احراض کیں جھتا کہ تی میں شمل نہ ہونا آتا قابل احراض کیں جھتا کہ تی میں شامل نہ ہونا آتا قابل احراض کیں جھتا کہ تی میں شمل نہ ہونا آتا قابل احراض کیں جھتا کہ تی میں شمل نہ ہونا آتا قابل احراض کیں جس کی تو اس کی تو اس کے تو کیں جس کی تھا کہ تی میں ان کی تھا کہ تی میں ان کہ تو کی تھا کہ تی میں ان کی تھا کہ تی میں کیا کہ تو کیا تھیں ہونا کی تو کیا تھا کہ تھا کہ تی میں کیا تھا کہ تی تھا کہ تھی ہونا کیا تھا کہ تھی ہونا کیا تھا کہ تھی تھا کہ تی تھا کہ تھی ہونا کہ تھا کہ تھی تھا کہ

اب قادیانی جس علاقے ش رور بین وہ کی سے اونچا بھی جیس بولیس مے ادر جس دفتر ش کام کررہے بیں ان سے بھی ڈرے ڈرے سے رہیں گے۔ لبندا اس کم مانگی اور احساس کمتری سے وہ سریحج کرکے چلتے ہیں اور دیکھنے والے بھتے ہیں کہ یہ نظرینچ کرکے چلنے والے کتنے شریف لوگ ہیں جوا کیکے ملا وحوکہ ہے۔ قادیا نعوں کی اصل شرافت دیکھنی ہے تو کی ایسے دیمات میں دیکھیں جہاں ان کی تعداد نمایاں مویا نصف سے زیادہ موقو قادیا نیوں کے بارے ش تمام فلط فہریاں دور ہوجا کیں گی۔ ڈاگ مار ، مجھٹے ساز، مقدے باز، جعل ساز، عاصب، خالم اور اخلاتی براہ دور ہوجا کیں گی۔ ڈاگ مار می ہوٹے ہوں گے۔

ضلع جہلم میں سب سے بداجعل ساز بحلی ڈگریاں اور امتحانات میں جعل سازی کا ماہرایک کلام جہلم میں سب سے بداجعل ساز بحل ڈگریاں اور امتحانات میں جعل سازی کا ماہرایک کلام یار فیرہ پر بھی ان کی دسترس ہے۔ ایک مقدے باز ، قاویانی خاندانی جس نے عرصے سے مسلمانوں کی زمینیں و بارکی ہیں اور پچھا بھی چھوڈ دی ہیں۔ اپنی آبادی میں چھڈے باز اور عاصب مشہور ہے اپنے ساتھ پوری جماعت کا موقف ہے کہ اس کی سپورٹ مشروری ہے تا کہ ملاقے میں اس کا رعب رہے جو جماعت کے لیے ضروری ہے۔

اس وقت بزاروں قادیاتی بورپ اور کینیڈا، امریکہ ش سیاسی پناہ لیے ہوئے ہیں اور
کھا بھی ابتدائی مراصل میں ہیں۔ ان میں ہے ۹۸ فیصد نے جعلی دستاویز ات اور جعلی کیسوں کی
بنیاد پر باہرسیاسی پناہ لے رکھی ہے (دو فیصد کی محجائی احتیاط رکھ لی ہے) اتی جعل سازی تو یہ
دین اور خرب سے دور مجڑ ہے سلمانوں میں بھی ہیں، جننی تلف اور کٹر قادیا نوں میں پائی جاتی
ہے۔ اس جعل سازی میں جماعت بوری سیورٹ کرتی ہے۔ ان کا امیر جماعت ہویا مربی ایسے
جموثے کیس میار کرنے ، کروانے میں بوری مدد کرتے ہیں بکہ جب ایک قادیا نی باہر کی ملک میں
چلا جاتا ہے تو وہاں پر موجود قاویا نی میلنے ان کی مدد کر کے سیٹ کرواتے ہیں کویا جعل سازی کو

ندکورہ بالاتعمیل سے بیات ثابت ہوری ہے کہ مرز اغلام اجمقادیائی جوارادہ کے ر آئے تھادیائیوں نے اپنے عمل سے آئیں ناکام ثابت کردیا ہے۔ اب جبکہ مرز اصاحب کو آئے تو ایک سوسال سے زائد عرصہ کزر چکا ہے۔ عالم اسلام ش قادیائیوں کا کوئی نمایاں مقام نہیں بن سکا۔ بلکہ آہتہ آہت ہید ہورپ کے زیر تھی ہوتے جا رہے ہیں اور وہ وقت دور نہیں جب ہندوستان، پاکستان سے قادیانی مالی فوائد حاصل کرنے کی غرض ہے جعلی کاغذات کی ہناء پر پورپ شفٹ ہوجائیں گے اور باقی جورہ مکنے وہ مسلمان ہوجائیں گے۔ ندہب کی کشش فتم ہوجائے گی۔

ہوسکتا ہے کوئی کہدو ہے کہ امجی قادیا نیوں کو موقع نہیں ملا کہ دہ کی ملک میں اپنی مرضی ہے۔ معاشرہ قائم کرسکس تو عوض ہے کہ ربوہ کا شہر ایک نمیٹ کیس تھا۔ اے جماعت نے خود ڈیز ائن کیا اور اپنی مرضی ہے ڈویلپ کیا۔ ۹۵ فیصد آبادی قادیا نمیل کا بن گئی بخلص اور کر قادیا نی آب کہ اربوہ شخف ہوتے کے بھر ریل اور مزک کی مہولت نے آبادی کو اور بدھا دیا۔ جلسہ مالا نہ اور دیگر اجتماعات کی وجہ ہے تھی دوسر سے شہروں کی قادیا نی آبادی ربوہ کی طرف مائل ہوتی محل ان اس اور برحم کی تربی آزادی کے باوجود وہاں کوئی مثالی معاشرہ پیدا نہ ہوسکا۔ بلکہ اخلا تی لحاظ ہے گراف عام شہروں کی نسبت بیچے کی طرف رہا۔ آج بھی معاشرہ پیدا نہ ہوسکا۔ اور بوہ ہے ملاوہ دوسر سے شہروں کے اور ربوہ کے علاوہ دوسر سے شہروں کے قدری کی جا کیس فیصد سے بھی کم اور بیان نوی شرافت کے جس معیار پر انز سے گی۔ ربوہ کی چالیس فیصد سے بھی کم تعداداس معیار تک بھی کے۔ ربوہ کی چالیس فیصد سے بھی کم تعداداس معیار تک بھی گئے۔ تعداداس معیار تعداداس معیار تک بھی گئے۔ تعداداس معیار تعدادا تعداداس معیار تعداداس م

چوری، ڈاکے، لڑائی، جھڑے اور مقدے بازی اور دیگر معاشرتی برائیوں میں بھی دوسرے شہروں کی نسبت کوئی نمایاں فرق نیس ہے جبکداس وقت بھی دنیا کی بہت سے اسلامی ممالک میں چوری، ڈاکے بلڑائی، جھڑے سے پاکٹالی معاشرہ اور ماحول آج بھی موجود ہے۔ (روزنامداوساف، مردیدہ ۱۳۱۱سالری، ۲۰۰۰م)

## (٢) ..... قادياني معجزات؟

قادیانی جماعت شی مجورات کا بہت تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ بات بات پر پیماعت کے حق شی مجرزات کے ظبور کا تذکرہ ہوجاتا ہے۔ فلاں آدی کو توکری ل گی ، دیکھوری قادیا نیت کی سچائی کی نشانی ہے۔ فلاں آدی کی لافری لکل آئی۔ قادیا نیت کا مجرہ ملاحظہ ہو؟ ............ فلاں آدی مل ہوگیا، فلاں حادثے شرم کیا۔ یہ ہے قادیا نیت کا مجرہ و؟!!!

فاکسارنے کیونکداس جماعت میں ۴۸ سال سے زائد عرصہ گزارا ہے اور ایک کڑ قادیانی فیلی میں آ کھ کھولنے کی وجہ سے میری مھٹی میں قادیانیت کی تعلیم وجھوات کا رس مھول کر

مجھے لبالب مجراجاتا رہا ہے۔ بھین سے على مربول (قادیانی مولوی) كى زبانی قاديانيت كے مجزات کا تذکرہ سنتے آ رہے تھے۔اب جبکہ جماعت کا ساراا عدوندو یکھنے کے بعد بھائی ہوش و حواس قادیانیت کوچهوژ کراسلام قبول کرچکا مول تو ضروری سجمتا مول که پکیمان "معجزات" بربات کر لی جائے کیونکہ ایک مسلمان ہاہر ہے ان مجزات کومجے طور پر مجونیس سکتا اور ایک قادیانی ان معجزات کی صحت بر شک نہیں کرسکتا ورنداس کا جینا حرام کر دیا جائے گا۔

قادیانیوں سے اگر یوچیس کرقادیانیت کے مجزات کیا ہیں توان میں 'دلیکھر ام کا تل'' ذوالفقار على بعثوى بعالى، ضياء التي كالل ادر ذاكتر عبدالسلام كي نويل انعام كى بات كري هي-ان کے علاوہ چندافراد طاعون کاذکر بھی کریں گے آئے ان پر تفعیل سے بات کریں۔

ليكهزام كأقمل

پذت لکھرام آربوں کا ایک مند بھٹ تم کا (بقول قادیانی جماعت) مولوی (پندت) تفاراس نے مرزاغلام اجمدقادیانی کوسائے رکھتے ہوئے اسلام کے خلاف بہت کھ کہا۔مرزا قادیانی سلے کونکداسلام کےدفاع ش میدان ش آئے تھے البذاان سے مقابلہ کرنے والے اسلام کے خلاف بدربانی کرتے تھے۔مرزا قادیانی نے اسے بدربانی سے روکا محر عدارد۔ آخراس کی ہلاکت کی پیشکوئی کی اور با قاعدہ ایک عرصہ مقرر کیا اور عید کے دن سے ایک دن پہلے یا ا یک دن بعداس کی ہلاکت کی پیشکوئی کی۔واضح رہے کہ میری معلومات قادیانی جماحت کے نقطہ نظرے ہیں۔ دوسری طرف فی الحال میں پھٹیس جانیا۔

> تے ہے محرین ہوگا ماتم اور مسلمانوں کے عید اور تیری جان کلے گی یہ تکلیف شدید

قادیانی عاصت کی کمایول میں ذکرہے بلدخود مرزا قادیانی نے بھی اس کا اظہار کیا ہے کہ جب اس کی ہلاکت کی چیکو کی کے جیرسال گزر کئے اور چنددن باقی رہ مکھے تو سخت پریشانی پیدا ہوئی۔ آخری دن' محنور'' (مرزاصاحب) بے پینی سے انظار کررے تھے کہ کس لیکھرام كُلِّلَى كَثِر آتى بي آخراس كي فير آكى كيكر اح كل موكيا اور قائل طاش كي إوجود فيس ل سكا-مرزاصاً حب نے کو تکداس کے آل کے بارے میں پہلے سے اشتہار دے رکھا تھا لہذا ان برقل کا مقدمه بنا کر اوجوه وه وه کا کئے۔

قادیانی الریکی شر موجود ہے کدایک وُٹو ارتم کا آدی لیکسر ام کے یاس مرید کے طور پر

آیااور تین دن تک اس کے ساتھ ساتھ رہا۔ آخرا کیک دن موقع پاکٹل کرکے بھاگ گیا۔ جماعت کہتی ہے کہ وہ ایک فرشتہ تھا جے خدانے بیجا تھا اس کا نہ ملتا ہی قادیا نیت کے مجرے کی دلیل م

اس واقعہ پر تعوز اساغور کرنے سے ہی پہ چل جاتا ہے کہ اس کے آل کا انتظار کرنے والا اور بے چینی سے انتظار کرنے والا اور اس کے آل کا انتظار کرنے والا اور بچینی سے انتظار کرنے والا ہی اس خوات کی بہتا ہے۔ ایک سال جس کئی ورجن ''مجوات' صرف پاکستان جس مور ہے ہیں۔ بہت کی شخصیات ان مجووں کی وقوع پذیری کے لیے سخت ہم کے انتظار جس جلا ورائی ہیں۔ آئے دن کے دھاکوں اور پوری بندگی اور دون و بہاڑے آل سمیت بہت شخصیات نہ صرف انتظار کرتی ہیں۔ بہت کی شخصیات نہ صرف انتظار کرتی ہیں بلکہ پوری کے طرح'' دوا' بھی کرتی ہیں۔

اگرلیم ام کے آل ہے کی کی چائی طاہر ہوتی ہے اور ایک آ دی کے لیے نبوت تک کی سے فی اس کی سے نبوت تک کی سے فی اس طرح ہور پھر سے اللہ ایسٹے ہوئے ہیں۔ جن کے لیے پاکستان میں ہرروز ایک مجورہ مور ہا ہے۔ مجورہ کے لیے بھی ایک بدی شانی ہے۔ اگر قاتل پکڑ آمیس جاتا تو ہا تا گی شان کے مجورے تو اب و زمرہ کا معمول بن پچے ہیں صرف ان شخصیات کو ان مجورت کا اور اک میس ورندہ فور ان ان کو میٹ 'کروالیتیں۔

فتنراده عبداللطيف

اگرکوئی قادیانی جماعت چھوڑ جائے اور اس کا کوئی نقصان ہوجائے تو جماعت شی برطا تذکرہ ہوتا ہے کہ کھوفلال شخص نے جماعت چھوڑی تو اسے برنقصان ہوگیا ہے۔ اسے فلال مالی یا جانی نقصان ہوا۔ اور اگر کوئی نیا قادیانی اور اس کے تمام رشحے وار اس سے تاراض ہوجا کیں مالی یا جانی نقصان ہوا۔ اور اگر کوئی نیا قادیانی اس کے مکان کو تباہ کردیں ، اس سے سب پھی چین اس کے مکان کو تباہ کردیں ، اس سے سب پھی چین کر گھر سے نگال ویں تو جماعت میں کہا جاتا ہے کہ بیآ زبائش ہے، اہتلاء ہے۔ ایک قربانیاں تو دئی می پڑتی ہیں اور اگر کوئی قادیانی ہماعت چھوڑ نے کے بعد فوت ہوجائے تو بیقادیا نیت کے مہری جمجوات ہما سے معرف کے اس محت میں ہوتا ہے تھا ہے خوات ہما کہ ان محت کے ہاں محت میں ہوتا ہے تھا کہ ان کی محت پردہ ان نے خوات ہما کہ ان کی حت کے باس محت میں ہوتا ہے تا کہ ان کی محت پردہ ان نے محت کے باس محت میں ہوتا ہے تا کہ ان کی صوت پردہ ان نے محت کے باس محت محت کے باس محت محت کے باس محت پردہ ان نے محت کے باس محت کے باس محت کے باس محت پردہ ان نے محت کے باس محت کے باس محت پردہ ان نے محت کے باس محت کے باس محت پردہ ان کے باس کے باس کے باس کے باس کے باسے باس کہ ان کی بات ہے کہ باس کے باس کے باسے باس کہ ان کے باس کے باس کے باس کو کوئیاں نے باس کے باس کے باس کے باس کے باس کی بات ہے کہ باس کی بات ہے کہ باس کے باس کی بات ہے کہ باس کے باس کے باس کے باس کی بات ہے کہ باس کی بات ہے کہ باس کے باس کے باس کوئیاں نے باس کی بات ہے کہ باس کے ب

شنرادہ عبد اللطف افغانستان کے بادشاہ کے قریبی افراد میں سے سے وہ مہندوستان آئے تو مرزا غلام احمد کے بارے میں سنا۔ قادیان چلے گئے اور مرزا صاحب کی بیعت کرکے قادیانی ہوگئے ۔وہ جب والپس افغانستان گئے تو ان کے حلقہ احباب میں پینہ چل گیا کہ بیقادیانی ہوگئے ۔وہ جب والپس افغانستان گئے تو ان کے حلقہ احباب میں بینہ چل گیا کہ بیقادیانی ہوگئے ہیں۔ بیات بادشاہ تک پخی ۔اس نے مفتی کے پاس کیس بیجیا تو انہوں نے واجب التشل (سنگسار) قرار دے دیا۔ سب احباب نے ان کوقادیا نیت چھوڑ نے کے لیے کہا مگر وہ ند مانے۔ چنا نچے اس سزا پھل کرتے ہوئے آئیس کھلے میدان میں کرتک زشن میں گاڑا گیا اور پھر چاروں طرف سے پھروں کی بارش ہوگئی اور آخر پھر مار مار کر ماد دیا گیا۔ یعنی سنگسار کردیا حمایہ قادیا نی لرف نہ کے کہ چھروں کا انابیا واقع کی کہ گئی اور مشنم کی مربد نے ان لگر کیا کہ کوئی ان کی لاش نہ لے جا سکے ۔ چند دن بعد دات کے اندھیر سے میں کی مربد نے ان کی لاش نہ کے وفت کی گر بعد میں وہاں سے کی نے نکال کرخائب کردی۔

ا و در ان و المحال الم

کہتے ہیں مرزاصاحب نے افغانستان کی سرز بین کے لیے بددعا کی اور حکمرانوں کے لیے بہد کے کہا کی اور حکمرانوں کے لیے بہت کچھ کہا کی عبد کی الطیف کی ' قربانی'' یا مرزاصاحب کی دعا کمیں بابدوعا کمیں رنگ لاکمیں؟ کیا افغانستان میں قادیا نیت جیزی ہے پہیلی اور وہاں قادیا نیت تناور درخت کی طرح موجود ہے؟ بلک اس کے بالکل الث ہے۔

عبدالطیف کے اس افسوستاک انجام کا تذکرہ اس لیے کرویا گیا ہے کیونکہ آ گے ای تشم کے مجوزات کا ذکر ہوگا بیان کے لیے تریاتی کا کام دےگا۔

ذوالفقارعلى بحثو

م ۱۹۵۰ء کے عام الیکش میں قادیانی جماعت نے کھل کر مٹیلز پارٹی کی حمایت کی۔ قادیانی فوجوان مٹیلز پارٹی کے کارکنوں سے بھی زیادہ سرگری سے الیکش میں معروف رہے۔ مٹیلز پارٹی کوکا ممانی کی۔ زوالققار علی میمنوصدر۔ وزیراعظم بن کے ۱۹۲۰ء ہیں ریوہ کر بلو سیمیشن پرشر میڈیل کالی کے طلباء کے ساتھ ایک جھڑے پر چلنے والی تحریک کے تحریک ختر نبوت کے طور پر ساسے آئی اور معالمہ خراب ہو گیا۔ اس وقت کی قوی آمبل نے قادیا نبول کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا۔ ذوالفقار علی میمنو قادیا نبول کو اپنا محن بجھتے تھے لہذا وہ ان کے ظاف مجھ نہ کرنا چا ہے مصالمہ قوی آمبلی میں زیر بحث آیا تو قوی آمبلی میں جماعت کے سریراہ مرزانا صراحمہ کوطلب کیا گیا۔ ااون تک ان سے جماعت کے بارے میں جس جماعت نے تفسیل سے اپنا کیا گیا۔ ااون تک ان سے جماعت کے بارے میں اور وائی آمبلی کی کارروائی موقف بیان کیا۔ گرانداز بیان ایسا تھا کہ ترام مجمران کوا بنے نخالف کرلیا۔ قوی آمبلی کی کارروائی بہتے ان کوظاف فیصلہ وائی کوظاف نے متفقہ طور پر جنانی وظاف کر کے آئیں مجبور کردیا کہ وہ ظاف فیصلہ دیں۔ چنانی قوی آمبلی نے متفقہ طور پر ان اور کا وہ ان ایسا تھا کہ کا بند تھے لہذا ہیا نہیں کیا جور کردیا کہ وہ ظاف فیصلہ کو مانے کے پابند تھے لہذا ہیا۔

اب طاہر ہے ذوالفقار علی بھٹو کا ہراہ راست اس فیصلہ بین عمل نہ تھا بلکہ اس فیصلہ تک لانے بیں اہم کر دار مولانا مفتی محمولاً، مولانا غلام خوث ہزار دی مولانا مودودی اور دیگر علاء اسلام نے ادا کیا۔ قادیا نیوں کو جانی مالی نقصان ہوا تو وہ علاء اسلام نے مسلمانوں بیس فیرت ایمانی کو اجا کر کیا ، رقمل کے طور پریہ نقصان سامنے آیا۔

اب سوچے والی بات بہ ہے کہ جنہوں نے قادیا نیوں کو کافر قرار دلوایا وہ تو فی سے اور جس کی نہ نیت تنی اور نہ بی براہ راست کردار اداکیا وہ پسٹس کیا۔ کیا نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کواصل مجرم نظر نیس آئے اور جواویر تھا اے رکڑ دیا گیا۔ بھرا کر اس طرح کا انجام ( بھائی ) ذلت ناک ہے اور بیکوئی معجر ہ رکھتا ہے تو ایک بار شنم اوہ عبد اللطیف کے انجام کو پڑھیں وہ بھی تو کسی جماعت کے لیے معجر ہ بن گئے ہوں گے؟

مریدسوچند والی بات بیہ کداگر قادیا نوں کے قتی میں فیصلد سیتے ہوئے مجرم کوسرا دی تو جرم کوسرا دی تو جرم کوسرا دی تو جرم اس نے کیا تھا اور جس کی وجہ سے قادیا نوں کا کلیف ہوئی تو وہ محل اور ختم کر تا ہا تھا وہ سرا پاتے اور قادیا نی ایک بار پھر پہلے سے بہتر شان سے فیلڈ میں آجائے محرابیا نہیں ۔ ابذا مجمع کی موت کو کی اور کے لیے بی رہنے دیں۔ قادیا نیوں کو اپنی طرف مجنئے کریش نہیں کروانا چا ہیے۔

گھریہ خدا کی طرف ہے کیسی سزا ہے کہ پاکتان کے ۱۳/۸ کروڑ جوام اسے شہید جھتے ہیں اس کے لیے قرآن خوائی کرتے ہیں اس کے لیے دعا کیس کرتے ہیں اس نے لیے داکسی کی کرتے ہیں اس کے لیے دعا کیس کرتے ہیں اس کے ایک ساتی کیڈر تادہ عام ہم کا ایک سیاسی کیڈر تقادیا فی میں باروحانی شخصیت شاہدا۔
تھا، کوئی نہ ہی یاروحانی شخصیت شاہدا۔

جزل ضياءالحق

ساع ۱۹۵ می بعد قادیا نیوس کا معاشر عیس جینا دو مجر جو کیا۔ قادیا نی چوری چھے نوکری کرتے اس خوف جی بعد قادیا نی بعد قادیا نی جوں سنر کے دوران محلیل کے دوران آفادیا نی بول سنر کے دوران اور شاچک کے دوران قادیا نی بود تعلیم کے دوران اور شاچک کے دوران قادیا نی بے صدف کا در بنے گئے۔ کی پ کا چر نہ ہونے کہ شیم قادیا نی ہوں بھر شی و فات کے بعد قادیا نی ایک بار پھر شیر ہوگے گر امجی پوری طرح شیر نہیں ہوئے تھے کہ ضیاء الحق نے قادیا نہوں پر مزید پابندیاں لگانے قادیا نہوں کے خلاف ایک بار پھر تمر کیک زور پھڑنے کی اوراب قادیا نہوں پر مزید پابندیاں لگانے کا مطالبہ کیا جائے لگا۔ چنا نجہ الموشن کے خراج اللہ کیا جائے اللہ کیا جائے گاہ کی تعمید کے دانچہ اللہ کیا خوات کا موثر نہوں کی طرز پراذان پردینے سے دوک دیا۔ اپنی عبادت کا موثر محدث کہنے المی الموشن کے دانے الموشن کے دان اللہ کیا تھے کہ الموشن کے دان اللہ الموشن کو موزا فلام احد کی بیگات کے لیے ''ام الموشن '' کے الفاظ ۔ مرزا فلام احد کی بیگات کے لیے'' ام الموشن '' مرزا صاحب کے ساتھیوں کے لیے' امیر الموشن '' کے الفاظ ۔ مرزا فلام احد کی بیگات کے لیے'' ام الموشن '' مرزا صاحب کے ساتھیوں کے لیے' امیر الموشن '' کے الفاظ ۔ مرزا فلام احد کی بیگات کے لیے'' ام الموشن '' مرزا صاحب کے ساتھیوں کے لیے' امیر کے لیے ' محالی'' چھے الفاظ استعمال کرنے ہے دوک دیا گیا۔

اب قادیانی بالکل زمین پرنگ سے۔ مرزا طاہرا تھرسی ۱۹۸۳ء میں الگینڈ چلے سے وہاں سے خطبات کے ذریعے قادیا نیوں کے حوصلے بلند کرنے کی کوشش کرنے گے اور ساتھ ساتھ نے الزامات، اشارات کا تذکرہ ملتار ہااور جماعت کوحصلہ دیا جاتا رہا کہ ابھی جماعت کے تن میں میں چجزہ ہوگا اور ابھی میہ ہوگا وغیرہ دغیرہ ۔ ۱۹۸۷ء کے شروع میں علاء اسلام کو پکارتے ہوئے مہلد کردیا ہے گرکئی مینے اور سال گزرنے کے بادجود کسی عالم کو پکھے نہ ہوا۔ ۱۹۸۸ء میں اگست کے مہینہ میں جزل ضیاء الحق ایک حادثے میں مارے کئے۔

جماعت کی طرف سے بخت قتم کی خوشی کا اظہار کیا ممیا، نعرہ تھبیر بلند ہوئے کہ مبللہ ہوگیا ادر جزل ضیاء الحق انجام کو پنچا ہے بہت بڑام بجوہ قرار دیا گیا۔

اب ذرااس بات برخور كيا جائ كرضياء الحق اگرقاد يا نعول كے طلاف مجو كرنے كى وجسے خداتعالی کی پکڑ کے نیچ آئے تو باقی ۱۳۱ فراد کا کیا قصورتھا؟ مرزاصاحب نے اس بارے میں موقف اختیار کیا کہ فرعون کے ہاتھ، بازومجی ساتھ ہلاک ہوئے لینی اس کے ساتھی ۔ حالا تک یہ ۱۳ افراد ضیاء الحق کے ساتھی نہ تھے چند ایک کے علاوہ باقی اپنی ڈلوٹی ادا کررہے تھے۔ کوئی یا تلف تھا تو کوئی لینیشن ۔ بیسب افراد ضیاء الحق کے ساتھ ل کر قادیا نیوں پرحملہ آور ٹیس ہوئے تق جس طرح فرعون كے ساتھي اس كے ساتھ ال كر حضرت موكى عليه السلام پر تملياً ور ہوئے تھے۔ کیا خدا تعالی اس بات پر قادر نرقها که وه اسے علیحده الماک کرتا؟ محرکیا جزل ضیاه کی گرفت کے بعد وہ فیصلہ یا آرڈیننس ختم ہو گیا یا کسی کوجس بے جامیں رکھا ہوتا ہے توعدالت مجرم کونہ صرف سزاستاتی ب بلك متاثر وفريق ك نقصان كي طافي مجى كي جاتى بدافوا شدگان كو بازياب مجى كرايا جاتا ہے۔ یا مالی نقصان پورا کرنے کے احکامات صاور ہوتے ہیں کیا بیضدا تعالی کی ہتی پرالزام نہیں کہ اس نے انصاف کرتے ہوئے متاثرہ فریق کی دادری نہیں کی یا تو ضرانے غلط فیصلہ دیا۔ (نعوذ بالله) یا چراس فیصلے کا قادیا نیوں کے ساتھ تعلق نہیں ( یکی ممکن ہے ) اس واقعہ کا دوسرا پہلو محی خور طلب ہے کہ اداکت ۱۹۸۸ء سے لل کے اخبارات اٹھا کردیکھیں یا کتان میں جگہ جرل ضیا والح " کے فلاف جلوس اکل رہے تھاس کی پالیسیوں پڑتھید مود بی تھی بلکدا کیے جلوس کا ہی خود عَنَى شاہد ہوں جس میں جزل ضیا والحق کے خلاف جزل ابوب والے'' الفاظ'' کا ورد کیا جار ہاتھا اور يوں موام ميں جزل مياء كے خلاف سخت نفرت تھى۔ پيپلز پارٹى تو پہلے بى خلاف تھى مسلم ليگ ى كومت تو زكر (محد خان جونيج كي كومت) اسي بعي اسية خلاف كرليا تعا ـ اورعلاء كثريعت مل کوروک کر انیس بھی اینے خلاف کر رکھا تھا۔ گرجوں ہی اس کے ساتھ حادثہ پیش آیا۔ و کیجتے د کھتے او گوں کے داوں میں اس کے لیے جدردی محرفی لوگوں کی آتھمیں اشک بار ہو گئیں اور اس

کے جنازہ میں اس کفرت کے ساتھ عوام شامل ہوئے کہ اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اور لوگوں کے اس کے جنازہ میں اس کو شخصے اور سننے والے تھے۔ جزل ضیاء الحق اپنے ڈیوٹی کے دوران وردی میں فوت ہو کر شہید تو ہوگیا۔ قادیاتی اس سے انکار نہیں کر سکتے مگر اس کا کیا کریں کہ جولوگ ایک دن قبل اس کے بخت خلاف منے وہ فورانی اس کے حق میں ہوگئے یہ محض خدا تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ آج اس واقعہ کو بارہ سال ہو چکے ہیں ہر سال اس کی بری میں لا کھوں عقیدت مند جاتے ہیں ہو ساتھ میں میں کا کھوں عقیدت مند جاتے ہیں ہیں سے عقیدت مند کون ہیں؟ پھر سارا سال اس کے مواد پر ہر روز اور ہر وقت بھی نہ پھر کھولوگ وعا کرنے اس کے مواد پر جار بر وقت بھی نہ پھر بھی لوگ اس کی طرف جاتے ہیں۔ ہی میں سے مگر پھر بھی لوگ اس کی طرف جاتے ہیں۔ شاہدی کی کھر تھی ہیں۔ اس کی مواد را ہو جیسے اتی عقیدت کی ہو۔

اگرتوبیقادیا نیون کی طرف سے ایک سرز ااور انجام ہے تو ایسا انجام تو ہر مسلمان خوثی سے قبول کرے گا جس سے المحول کر وڑوں انسانوں کے دلوں بی نفرت کی بجائے ہمدروی اور عقیدت بعر جائے۔ قادیانی تو جس خداکو پیش کرتے ہیں اس کی بڑی تعریفی کرتے تھے کہ ہر مشکل کام کو آسان کرسکتا ہے محر تجر بات نے فابت کیا کہ قادیا نیون کا خدا مسلمانوں کے خداک مقابل جس کی جمیس ساس کی ایک اور وج بھی ہوگتی ہے کہ مسلمانوں نے ایک خداکو سادی طاقت کا سرچشہ ہجو رکھا ہے جبکہ قادیا تھوں کے سیکنلوں ضدا ہیں۔ اس طرح طاقت تقسیم ہوگئی موری (جماعت کے میدخداکوں) تذکرہ الکے کی مضمون جس)

موں مراب کے بھٹر کارٹی کے خالفین کے لیے معجرہ تھی تو جزل ضیاء الحق کی موت میں بیٹر یارٹی کے خالفین کے کیے معرف میٹیز یارٹی کے لیے، قادیانی خواہ خواہ اپنالجی تلنے کی کوشش کرتے ہیں۔

اگر قادیاندل کے خلاف کام کرنے یا خالفت کرنے پرکی کومز اہو کتی تھی تو آج تک کی سوعلاء اسلام عبرت تاک انجام کا شکار ہو بچے ہوتے کیونکہ سینکووں علاء کی کوششوں سے قادیانی اتنا نقصان اٹھا بچے ہیں کہ اس کی حال فی ممکن ٹیس ان کے خلاف اتنا لئر بچر تیار ہو چکا ہے جس کا عشر عشر بھی قادیانی نہیں کر سکتے عوام الناس کے ذہوں میں قادیا نیول کے خلاف آتنا کچھ مجردیا گیا ہے کہ اب قادیا نیول کے بارے میں کسی بھی اجھے تا ٹرکا پیدا ہوتا تا ممکن ہے۔ ۲۵ مار پاٹھ سے ۲۰۰۰ء میک مسلسل قادیا نیول کا گراف شیح جارہا ہے اور دہ اس میج تک بھی جہا ہے کہ او پر اٹھ

١٩٤٣ء كے بعد يدا ہونے والا يجه جواب ٢٥ سال كرتريب ب اورا پي العليم مي

کمل کر چکا ہے۔ گویا عاقل بالغ ہو چکا ہے اس نے اب تک قادیا نیوں کو غیر سلم اور کا فربی جانا ہے دہ بھی بھی قادیا نیوں کو مسلم اور کا فربی جانا ہے دہ بھی بھی قادیا نیوں کو مسلمان نہیں بھی سکتا ۔ بلکہ ایک اس عرکا قادیا نی نو جوان بھی خود کو سلمان نہیں بلکہ قادیا نی نو بھی ہو دکورہ بالا کی سوعلم ء اسلام کی کارگز اری اگر خدا کو ناپیند تھی تو آئیں اس دیا میں جرت کا نشان بنا تا۔ ہمارے دور کے مولانا مفتی محود ہو مولانا مودودی ہیں تھے قاتل قادیا نیے اپنی موت کے ساتھ قادیا نمول کو ماہوں کر کا شیری اور مولانا مودودی ہیں تا تا ہوجاتا ہے تو کیا ہوا۔ مرزا محمود احمد پر بھی تو تا تا لانہ تملہ ہوا تھا اور آخر دم تک اس زخم ہے پریشان رہے بلکہ اس حملے کے اثر ات کے نتیجہ بھی تو تا کہ دور بھی معذوری کی حد تک جا ہوئے۔ جماعت کے گئے دو تلف قادیانی "دن دیہاڑ نے تل ہو گئے۔ اور این کو بہ برنی چاہیے ( مرزیس کریں گے )

ہو گئے ، کئے حادثوں میں ہو گئے۔ قادیا نو بل انعام

ڈاکٹر عبداللام آدیائی پاکستان کے مشہوراور عالمی شہرت یافتہ سائنس دان متھان کی سائنس دان متھان کی سائنس خدمات کے اعتراف کے حاور پر انہیں تو بل انعام سے نوازا محمیاان کی وجہ سے پاکستان کی عزت میں ہما ہوا ور جماعت نے اپنا قد بدھانے کی کوشش کی۔ ۹ کواء میں ان کوانعام ملا تو فوراً بعد قادیا نیوں نے مرزا قادیائی نے ایک قول کو دریافت کرلیا کہ مرزا قادیائی نے کہا تھا کہ دیمیرے فرتے کے لوگ علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں مے ''

قادیانی جماعت کے لیے بیتو خوشی کی بات تھی کدان کی جماعت سے تعلق رکھتے والے ایک شخص کو عالمی انعام طلاح مراس کواس صد تک لے جانا کر بیقادیا نیت کی جائی کی ایک علامت یا شہوت ہے نہائے۔ معظی خیز بات ہے۔ ججھے یاد ہے اس انعام کے بعد مرزانا صراحمہ نے جلس مالانہ میں اس انعام کو بہت ذیادہ انجا کر اور جذبات میں آکر کہا تھا کہ جمیں آئندہ اسالوں میں معامد المسلام جیسے سائنس وان چاہئی اور پھراس کے لیے طلباء میں علمی جوش بھرا جانے لگا۔ بی دوری اور کا لجوں سے پوزیشنیں لینے والوں میں حوصلہ افزائی کے لیے انعام دیئے جانے گئے۔ مزید سے کہ وہ محالے میں اور دیا گیا گیا گیا ہے جانے گئے۔ خلسہ سالانہ کی تقادیم اورد مگر اجتماعوں کے فطبات میں صوبا بین کو انکر تفصیلی کی پھروسے گئے اور جانے میں سوبا بین کو انکر تفصیلی کی پھروسے گئے اور جانے میں سوبا بین کو انکر تفصیلی کی پھروسے گئے اور میں جانے سال میں ان مرکزی منظم پھر کر ہو دیا سے مرکزی منظم پھر کر ہو دیا سے سوبا بین سے مرکزی منظم پھر کر ہو دیا سے مرکزی منظم پھر کر ہو دیا سے مرکزی ملک سے سوبا بین میں مرکزی ملک سے سوبا بین میں مرکزی ملک سے سوبا بین میں میں مرکزی میں موانی بیات کے لئے ہوں میں مرکزی ملک سے سوبا بین کے تقریر کے در بعی سوبا بین کے تقریر کر در بعی سوبا بین کے تقریر کی دوری بیا بیات کی تقریر کے در بعی سوبا بین کے تقریر کر در بعی سوبا بین کے تقریر کو تو کو تعریر کے در بعی سوبا بیان کی تھی بیاد ہے کہ ۱۹۸۲ء میں میں دون ملک سے سوبا بین کے تعریر میں میں میں ملک سے سوبا بین کے تعریر کو تعریر کے در بعی سوبا بیان کی تعریر کے در بعی سوبا بین کے تعریر کے در بعی سوبا بیان کے تعریر کے در بعی سوبا بیان کی تعریر کے در بعی سوبا بیان کے تعریر کے دوری بیان کے تعریر کے در بعی سوبا بیان کے تعریر کے دوری کے تعریر کے دوری کے تعریر کے دیا بیان کے تعریر کے دوری کے تعریر کے تعریر کے دوری کے تعریر کے تعریر کے دوری کے تعریر کے تعریر

آئل کے کپیول منگوائے محے اور طلباء میں ۵ روپے تا ۱۰ اروپے فی کپیول فروخت کیے محے اگر سویا بین فائدہ مند تھی یا ہے تو اس مہم کوشم کیول کردیا گیا؟ اب بھی اس بارے میں ٹیٹیٹے نہیں کی جاتی۔ اب تو عام استعال کے لیے سویا بین آئل مارکیٹ میں دستیاب ہے۔

بتانے کا مقصد ہے کہ اتن کوشٹوں کے باوجودامام قادیانی جماعت مرز اناصراحمکی خواہش کہ اسالوں میں ۱۰ عبدالسلام کی سطح کے سائنس دان چا بئیں۔ بالکل پوری نہ ہوئی بلکہ آج ۲۰ سال گزر چکے ہیں اس کے باوجودا کی بھی سائنس دان اس سطح کا پیدا نہ ہوسکا۔ قادیاتی جماعت نے بیتا تردیا کہ ؤاکڑ عبدالسلام کوقادیا نیت کی وجہ ہے ہوتی کر قام کی سائنس دانوں کو بیانعام ل چکا ترق ملی ہے ان سے کوئی پوچھے کہ آج تک جوؤیڑ ہدوسود یکر عالمی سائنس دانوں کو بیانعام ل چکا ہے کیاوہ بھی قادیا نیت کی وجہ سے ملاہے؟ یا قاویا نیت کی مجالے اسے کا قاویا نیت کی وجہ ہے؟

اس سے بیبات بھی سامنے آتی ہے کہ جماعت کے اس فارمولہ کے مطابق جس نہ ہی جماعت کے نویل انعام یا فتگان کی تعداد زیادہ ہوگی وہ گئی ہوگی۔

ڈاکٹر عبدالسلام کی اس کامیانی کوخواہ ٹخواہ اپنی طرف تھنٹیج کراہے متازعہ بنا دیا اور تعصب کامظاہرہ کرکے حوام کی اکثریت کوان کے خلاف کر دیا۔ حالا تکہ دہ ایک تو می ہیرو تھے مگر جماعت نے آئیس زیر دکردیا۔

طاعون اورقادياني جماعت

۱۹۰۰ء کے لگ بھگ مرزاغلام احمد قادیانی نے اعلان کیا کہ ملک میں خصوصاً پنجاب میں طاعون چوشے والی ہے اوراس سے بہت جابی آئے گی مرقادیاتی اس سے محفوظ رہیں گے اور بیالی مجروکی میشیت رکھے کی کہ باتی لوگ مریں مے محرقادیاتی اس سے محفوظ رہیں گے۔

طاعون نے کی سال لگا کر پورے بندوستان میں جابی مچائی۔اس کی لیبیٹ میں قادیا تی آئے۔ یہ کیونکے بہت پرانی بات ہے اس کا دیکارڈ کٹا پوں اخبارات میں تو ہوگا محر میں اس وقت وہ بات بتانا چاہتا ہوں جوشاید اخبارات اور کتابوں میں نہ ہو محربیہ ہمارے اپنے گاؤں محمود آباد جہلم ہے متعلق ہے۔

• ۱۹۸۰ء ش، میں نے محود آباد کی تاریخ کسے کے لیے اس وقت موجود ہزرگوں سے مطومات اسٹی کیس آو معلوم ہوا کہ ۱۹۳۰ء اور ۱۹۳۳ء مقر یا برسال ان علاقوں میں طاعون نے تاہی میا گئی تھی جیکہ ۱۹۱۸ء اور ۱۹۲۳ء میں تقریباً ۱۹۳۵ فراداس طاعون کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ محمود آباد کی اس وقت کی آباد کی ۵۰ فیصد قادیا نی افراد یر مشتر تم تمی طاعون سے فوت

ہونے والوں کی اکثریت قادیانی تھی۔اس میں ہمارے قریبی رشتہ دار بھی تھے دیکھتے تی دیکھتے محود آباد کے باہرایک نیا قبرستان آباد ہوگیا۔ بتانے کا مقصد سے کہ طاعون کا قادیانی مجی اس طرح شکار ہوئے جس طرح دیگر جوام۔

قادیانی معجوات پر بوایقین رکھتے ہیں محرسوسال میں بھاعت کی مجھولی میں کوئی خاص معجوہ فرزآ کا جن معجوات کا وہ ذکر کرتے ہیں ان پرتیمرہ ہو چکا ہے البتہ کی خالف کے کان میں درو ہویا سائیکل ہے کر جائے یا کوئی مالی نقسان ہوجائے تو قادیانی خش ہوجاتے ہیں کہ معجرہ ہوگیا چلو ''لہوگرم رکھنے کا ہے اک بہانہ'' کے مطابق دل کوخش ادر لہوگوگرم رکھنے کا ان کا مجمی حق ہے ہیں بہت تسلیم ہے اس جتی کو استعمال کریں شایدی کو استعمال کرتے کرتے'' کو پالیس۔

(روزنامد اوصاف اسلام آباد، ۱۲ تا۲۳ مرکی ۲۰۰۰ م)

() .....قادیانی جماعت کی طرف سے "مجرد "بنانے کی تیاریال قادیانی جماعت کی طرف سے "مجرد "بنانے کی تیاریال قادیانی جماعت کی جماعت کی جہائی ہے کہ حضرت محرکے منسوب مجوات کا افار کرتی ہے۔ قادیانی جماعت کے "مطلم الثان مجوات "میں بھرام کا قل، ذوالفقار علی بحثوی بھائی ، جزل ضیاء الحق کا حادث شال ہیں۔ ان کے علاوہ ان کے پاس مجوات نہیں ہیں۔ لکھرام ایک ہندو (آریا نہ ب ) تعام رزا قادیانی نے اس کی ہلاکت کی مجوات نہیں ہیں۔ لکھرام ایک ہندو آلو فو البعد ایک فیض کے ذریع کی کروادیا۔ جماعتی پیٹیگوئی کی محروہ مقررہ مدت میں ہلاک نہ جوالو فو البعد ایک فیض کے ذریع کی کروادیا۔ جماعت اس کے ساتھ ساتھ رہتا۔ تین دن کے اندراس نے موقع پاکن تی کرویا کہ دیا تھا کی کرویا ۔ جماعت کی کو مورث ہوگیا۔ اس کی مارک کرے خائب ہوگیا۔ اس کا نہ مانا اس کے فرشت اور خائب ہوگیا۔ اس کا نہ مانا کی مانے میں اس کے فرشت اور خورہ ہوئے کا خوت ہے حالا تکہ آج کل ایسے" مجوزات" پاکستان میں کشرت کے ساتھ ہور ہے ہیں۔ بین کو والی ہوت ہیں اور قاتی پکڑے نیس جاتے تو ظاہر ہے سے "مردی مجوزات" ہوئے۔ بین بحال ہوت ہیں اور قاتی پکڑے نیس جاتے تو ظاہر ہے سے "دم خورات" ہوئے۔ بین بحال ہوت ہیں اور قاتی پکڑے" ہوئی ہوگی کو پا" دہشت کے لیے ہور ہے ہیں گئی " پینی" ہوئی ہوگی کو پا" دہشت کے لیے ہور ہے ہیں گئی " پینی" ہوئی ہوگی کو پا" دہشت کے لیے ہور ہے ہیں گئی " پینی" ہوئی ہوگی کو پا" دہشت کے کہور ہوئی آئی گئی " پینی" ہوئی ہوگی کو پا" دہشت کے لیے ہور ہے ہیں گئی " پینی" ہوئی ہوگی کو پا" دہشت کے لیے ہور ہے ہوں کو پائی کی کو پینی ہوئی ہوگی کو پائی کھڑے۔ "

جیسا کر پہلے مضامین میں تذکرہ ہو چکا ہے خاکسار نے اپنے بڑے ہمائی ملک حفیظ احمد اور اپنے والدمحر مسمیت کل اا افراد کے ساتھ عمد الوداع کے دن (۱۵ جنوری 1999ء) قادیا نیت کو تجریاد کہ کراسلام تبول کر لیا تھا بھیرے بڑے ہمائی ملک حفیظ احمد نے جامع مہم گنبد والی بی قاری خیب احر عرائے ہاتھ پر بیعت کی۔اس کے بعد مجد کے لیے اپن زمین بی ہے ۸ مر لے جگ بطور عطید دی جہال اب ۸ کی بجائے ۱۲ امر لے جگہ پر مجد تم نبوت بمعدد رساتھیں ہو چک

ملک حنیظ احمد اسلام تبول کرنے ہے قبل قادیانی جماحت کے سرگرم رکن، فدائی اور جنونی قتم کے قادیانی تقے۔ وہ محمود آباد جہلم کی جماحت کے نتخب کردہ سیکرٹری اصلاح وارشاد (سیکرٹری جلنج) تقے۔ قادیانی جماعت کی بدا عمالیوں، بے انسانیوں، مظالم اور بے اصولیوں کو دکیمتے ہوئے ان سے چنٹر ہوکر علیمدہ ہوئے تو جماعت کے سرکردہ تنتے یا ہو گئے۔

مرزاطا ہراحرے بینے مرزانسیراحمطارق، مالک پاکستان چپ پورڈ فیکئری جہلم امیر جماعت قادیائی ضلع جہلم نے میر ساور ہمائی حفیظ احمد کے خلاف تقاریر شروع کردیں جس میں واضح طور پر کیھر ام، بعثواور جزل ضیاء الحق کے انجام کا حوالہ دے کر ہمیں اور خصوصاً ہمائی حفیظ احمد کو آنے والے ' دمجواتی'' انجام سے ڈرایا۔ امیر ضلع کے تھم پر جماعت کے مر بی فرحت نے خطبات اور تقاریم میں ان مجوول سے ڈرایا۔ حیو الفطر کے موقع پر خصوصاً دھمکی آمیر تقریر کرکے انجام کی قربت کا بیتین والایا۔

امیر شلع جملم نے نوجوانوں کو پیغام بھیجا کہ اب قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوجاؤ۔ جب ماحول کو اچھاخاصا گرم کرلیا تو اس دوران علیہ کردہ قطعہ زیمن پرمسلمانوں کی طرف ہے مجد ختم نبوت کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ وہاں مسلمانوں کے اجماع بیس علماء نے قادیا نیوں کو فہر دار کیا کہ ملک حفیظ کو اکیلا نہ مجھ لیمتا اور ''مجرزانہ دہشت گردی'' سے باز رہتا۔ جس کی وجہ سے ماجول خاصا شعند امو گیا۔

اب جماعت ایک بار پرمجرہ بنانے کے لیے سرگرم ہو پی ہے اب انہوں نے ایک مسلمان (کے ٹی کی) کا بندوست کرلیا ہے۔ پوری جماعت اس کے ساتھ تعاون کر کے حفظ احمد کے خلاف مقدمہ بنوار کھا ہے۔ پوری جماعت اس کے خلاف مقدمہ بنوار کھا ہے۔ اب جماعت اس کے ذریعہ ''مجرہ سازی'' کی کوشش میں معروف ہے۔ مسلمان اس کے ٹی کوئی بارمنے کر پیکے ہیں گروہ بعد میں پھر چارج ہوجا تا ہے۔ میں اس مضمون کے ذریعہ ارباب مل وحقد کو ہوئیا رکز کا چاہتا ہوں کہ جس ''مجرہ ہو۔ کی کا عمورہ بندی کی جارتی ہے اس کونظر انداز نہ کیا جائے۔ اگر خدا تخواستہ ہمائی حفظ یا اس کے بچل یا ''مجوہ سازی کی ربیج'' میں آنے والے کی محض کے خلاف کوئی کا دروائی ہوئی تو اسے قادیانی جماعت کی وہشت کردی

سمجهاجائے گا۔اس منصوبہ بندی کے سرخیل مرزانصیراحمد طارق امیر جماعت قادیانی صلع جہلم اور اس کی بہن۔غلام احمداوراس کا واماد اور ماسر رحمت اللہ جیں۔لہذا ان منصوبہ سازوں کی گردن پر ہاتھ رکھا جائے تاکہ ''معجو وساز'' اپنے انجام کو پینچیں۔ (روزنا ساوصاف اسلام آباد)

## (٨) ..... تعداد كحوالي عقاديانيول كى مبالغة آرائى

قادیاتی جماعت نے اپنے آغازے لے کراب تک بھی بھی اپنی اصل تعداد کا اعلان نہیں کیا۔ بلکہ نے قادیاتی ہونے دالوں کی تعداد کا بھی اعلان ٹیس کیا۔ بلکہ نے قادیاتی ہونے دالوں کی تعداد کا بھی اعلان ٹیس کیا۔ بلکہ نے قادیاتی ہونے دالوں میں قادیاتی سے اپنی تعداد کا موال آ یا محر میں شاریوں میں قادیاتی سے دوران عدالتی مراحل پر جماعت کی تعداد کا موال آ یا محر جماعت نے اپنی تعداد کا اعلان نہ کیا۔ اس طرح '' خالفین جماعت 'اس رعب میں رہب میں اپنی کتان کے باہر ہماری تعداد کئی ہے۔ اس طرح '' خالفین جماعت' اس رعب میں رہب کہ جماعت کی ہرکردہ افراد بے ضابطہ طور پر اپنی تعداد ہو بوجا چا مال کا دراج کی محل موان کے بیا میں مودن نہ ہے۔ بیر مال '' تحدید'' کے ذریعہ ہرقادیاتی مردوزن ، نیچ ، بیرہ مال جماعت کے ہرکردہ افراد ہے مقابط مالات اور تعداد ہر میال جماعت کے ہاں آتی ہے۔ کمر جماعت نے بھی بھی اس ''مردم شاری'' کے تمائح کا اعلان میال جماعت کے پاس آتی ہے۔ کمر جماعت نے بھی بھی اس ''مردم شاری'' کے تمائح کا اعلان میال اوراف دوراد جماعت کو تعداد کے والے سے ' خلائجی' میں تکی کھا ہے۔

ام ۱۹۷۱ء کی تحریک میں قری اسبی میں جماعت کے سربراہ مرزانا صراحمہ نے تعداد کے بارے میں سوالوں کے جوابات کو '' کول'' کر دیا اور اصل تعداد چھپانے کے لیے '' انوکی باتیں'' کر ڈالیس۔اس سے فاصی البحس پیدا ہوگی اور قوی اسبی کے مبران کو بیا نداؤہ ہوگیا کہ تعداد کے معاملہ میں بیغا ہوگیا کہ اس احساس کمتری کو بار بار طابت کیا۔۱۹۸۲ء میں مرزا طابر احمد کے شھر مرزاہ بننے پر جماعت نے بھی اس احساس کمتری کو بار بار طابت کیا۔۱۹۸۲ء میں مرزا طابر احمد کے شھر مرزاہ بننے پر جماعت نے اپنی تعداد بعدان نے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگادیا۔گرکامیا بی شہوئی حالاتکہ بر بننے پورے پاکستان سے کئی بسیس مسلمان حضرات کی قادیا تعدل کی زیگھرائی ''دووت الی اللہ'' ''اصلاح و ارشاد' اور ''تبلیخ'' کے حوالے سے ربوہ میں لائی جا تیں۔دار الفیا فت (مہمان خانہ) میں خوب خاطر عدارت کی جاتی اور پھر جماعت کے گئی مبلغ جو پہلے سے ڈیوٹی کے لیے مخصوص ہوتے وہ ماطر عدارت کی جاتی اور پھر جماعت کے گئی مبلغ جو پہلے سے ڈیوٹی کے لیے مخصوص ہوتے وہ مرمہمانوں'' کی تبلیغ '' قواض کر تے اور کوشش کی جاتی کرزیادہ سے زیادہ افراد سے بیعت فارم ''مربیانوں'' کی تبلیغ '' تواضع'' کرتے اور کوشش کی جاتی کرزیادہ سے زیادہ افراد سے بیعت فارم ''مربیانوں'' کی تبلیغ '' تواضع'' کرتے اور کوشش کی جاتی کرزیادہ سے زیادہ افراد سے بیعت فارم

پركرواليه جائي همريسلسله مايوس كن متائج ساشفه لايا فوب كوشش كي باوجووسوافرادك قافل بغيركي "كي كل"ك والهن چله جات (جماعت همن" نظ قادياني "ك ليه" كا لفظ بطوركوفراستعال كيا جاتا هي كافذات هم بهي اعدارج" " كيل"ك ففظ سه موكا) جماعت كا خاصاخر چهوجا تار برجماعت تحصيل اور شلع كي شخير" وعوت الى الله كقافل "تياركرتي اوركيش بسول كذريعه بيدور كروائي جائي -

سم ۱۹۸۴ میں چلنے والی تحریک فتح نبوت کے نتیجہ علی مرزاطا ہرا حمر صاحب ہیرون ملک چلے گئے۔ وہاں تا کی کرانہوں نے اپنے ایک خطاب عمی جماعت کا حوصلہ برحانے کے لیے بتایا کہ ایک انداز سے مطابق ہم سواکر دڑ ہو بچے ہیں۔ اس عمی احتیاط ہی گئی کہ اس بیان کوا پئی طرف سے نہ کہا کیونکہ چر ہہ باضا بلداعلان ہو جاتا کہا کہ: ''ہمار پعض صاب رکھے والے کہتے ہیں کہ ہم سواکر وڑ ہو بچے ہیں۔ جس عمی سے ۴۰ فیصلہ پاکتان عمی ہیں اور باقی دوسر سے کہ فیصل عمی ہیں۔ ور ید کہا کہ اب ہم کوشش کریں ہے جو کی رہ گئی ہے بینی سواکر وڑ ہونے عمی وہ لکوں عمی ہیں۔ حرید کہا کہ اب ہم کوشش کریں ہے جو کی رہ گئی ہے بینی سواکر وڑ ہونے عمی وہ اس میں جائے ہیں گئی ہے بینی سواکر وڑ ہونے عمی وہ اس میں جائے ہیں گئی ہے بیاں کے مطابق پاکتان عمی تعداد مسلموں '' قادیائی جماعت کی تعداد مسلموں '' واحق رہے ہوئی میں قادیا نیوں کہ پاکتان عمی قادیا نیوں کی تعداد دو ہے بین عمی ان کیا تحداد دو ہے تعمیل کا کھی کے درمیان ہے۔ تعمیل کا کھی کے درمیان ہے۔

قیام پاکتان سے لے آس ۱۹۸۱ء تک ہرسال جلسسالاند پر پورے سال کی کارگزاری بتائی جاتی رن ہے۔ اس میں کمی ایک جماعت یا حلقہ باعلاقے کی بیتوں کا ذکر کر دیا جاتا۔ اس سے اندازہ کروایا جاتا کہ جب ایک تحصیل میں یہ پروگریس ہے تو باقی خوداندازہ کرلیس۔ پورے پاکتان کی کل بیتوں یا کل تعداد کا مجمی ذکر ندکیا جاتا حالا تکہ جماعت کے پاس کمل کو انف ہوتے تھے۔ یہ اس بات کا منہ بولیا جموت تھا کہ بیتوں کی تعداد بہت کم میتی ما پوس کن ہوتی۔ ٹہذا جماعت پی تعداد بتا نے ہے احراز کرتی ای طرح جماعت ایک احساس کمتری میں جمال ہوگئی۔

۱۹۸۴ء کے بعد ۱۹۹۳ء تک لندن کے جلسہ پریداعلان ہوتا رہا کہ ویکھیے سال ہوئے والی بینتوں کی تعداد سے دگی بینتیں اس سال ہوئی ہیں۔سات سال بعداس تعداد کو دولا کھ بتایا۔ اس کا مطلب بیہے کہ ۱۹۸۵ء،۱۹۸۵ء ش بی تعدادا یک ہزارے کم ہوگی۔ عالمگیم بیعیت

١٩٩٣ء ٢٠ عالكيربيت "كالك فإسلسا شروع كيا مما ب كربرسال ميليلسال

کی نسبت ڈیل تعداد بتائی ہے۔ لبندا ۱۹۹۳ء میں دولا کھ بیستوں کا اعلان کیا تو ۹۳ ء میں چارلا کھ اسبت ڈیل تعداد بتائی ہے۔ لبندا ۱۹۹۳ء میں دولا کھ بیستوں کا اعلان کیا تعداد بتی تھے۔ ۹۵ میں ۱۹۳۷ کھ کے استواد کی اعلان کو گا ۔ ۹۵ میں ۱۳۳۷ کے میں ۱۹۳۹ء میں ۱۳۳۷ کے میں ۱۹۳۹ء میں ۱۳۳۷ کے دور ۱۸ کا کھی بیائے ''دوبارہ رعایت'' کردی گئی اور تعداد آیک کروڑ آٹھ لا کھ بتائی ۔ اب ایک کروڑ آٹھ لا کھ بتائی ۔ اب ان طام ہر دور کروڑ تھے لا کھ بتائی ۔ اب ان مارمولے کے مطابق ۲۰۰۳ء میں ۱۹ کروڑ کا اعلان ہوگا۔ ۱۳۰۹ء میں ۱۹ کروڑ کا اعلان ہوگا۔ ۱۳۰۹ء میں ۱۹ کروڑ کا اعلان کر کے دنیا کو جران کردیں گے جبکہ ۱۹۰۹ء میں ۱۹ ارب سے قادیا ندل کا اعلان کر کے دنیا کو ''پریشان'' کر دس کے۔ اس طرح آئندہ دس الوں میں کل ۱۹۳۰ء نیاز دو تا دیانی ہو کھے ہوں گے۔ دس کے۔ اس طرح آئندہ دس الوں میں کل ۱۹۰۰ء میں الوں میں کے۔ اس طرح آئندہ دس الوں میں کل ۱۹۰۰ء میں الوں میں کے۔ اس طرح آئندہ دس الوں میں کل ۱۹۰۰ء میں الوں میں کا دور دور کیا ہوں ہے۔

دیں ہے۔ ہیں مراب سدور میں میں میں استیاب سے سرسانی میں میں ہودی، ہندو، کھی، واضح رہے کہ دنیا کی کل آبادی چوارب ہے اس میں سلم،عیسانی، یہودی، ہندو، کھی، بدھ مت اور دیگر غما ہب کے لوگ شامل ہیں۔وہ سب اپنی اپنی جگہ قائم رہیں مجھر قادیا نیوں کو ''سے قادیانی بھائی' ۴۸ ارب کے قریب کل جائیں ہے۔

یکیا ہورہاہے؟ کیا یہ ذات ہورہاہے؟ نیس، جماعت بالکل بنیدہ ہے۔ اصل بی سے
احساس کمتری کا ردگل ہے۔ جماعت تعداد کے حوالے سے اپنے احساس کمتری کو دور کرنے کے
لیے بیسارا'' چکر'' چلارتی ہے اور خصوصاً مرزاطا ہراجم صاحب جوسیاسی ذہن رکھتے ہیں تعداد کی کو حریت سے محسوس کرتے ہیں۔ ان کا فلفہ ہے کہ اگر کسی ملک بی ماری جماعت کی تعداد کو در فیصد کے برابر ہوگئی تو اس ملک کی تعداد کے دن فیصد کے برابر ہوگئی تو اس ملک کی تعداد کو را باتنان میں کوشش کرکے ماہیں ہو چکے ہیں۔ ابندا مرزاطا ہرا جمد صاحب اب
"افراتفری' میں جماعت کی تعداد کو ''انتہا'' تک لے کرجانا ہیا ہے ہیں۔
"افراتفری' میں جماعت کی تعداد کو ''انتہا'' تک لے کرجانا ہیا ہے ہیں۔

آگر جماعت کے ماض اور حال کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات وقوق سے کی جائت ہے کہ احت چاہد کا حت چاہد کا حت جائے ہے کہ احت چاہد اس کے حت ہے کہ ایس ارب تک جائے کا '' تکلف' 'نہیں کرے کہ بلکہ دنیا میں موجود جوسب سے بدی فی اس کی تعداد سے تھوڑا سا آ کے نکل کر' پر یک لگا لی جائے گی۔ شلا اگر ایس بیا ہے تھے ہے میں اور گھر دنیا کو باور کروائے گی کہ اب دنیا میں سب سے بدی جماعت قادیا نی تعاصت ہے گھرا تو ام متحدہ اور سلاحی کونس میں '' بیا اگیا جائے گا اور آئیس بتا ہا جائے گا کہ ہم دنیا میں سب سے بدی جماعت ہیں اور اس '' وزن' کو ہر پلیٹ فارم سے'' کیش'' کروایا جائے گا جو کہ امت مسلمہ بدی جماعت ہیں اور اس '' وزن' کو ہر پلیٹ فارم سے'' کیش'' کروایا جائے گا جو کہ امت مسلمہ کے لیے اعتہائی خطرناک ہوگا۔

کے لیے اعتہائی خطرناک ہوگا۔

(دوزنا ساوصاف ۱۹۲ کی۔ ۱۶ کے سے ۱۹

## (٩) ..... مرزاطا براحمكا "البام"

۱۹۸۳ء میں قادیا تیوں کے خلاف چلنے والی تحریک اپریل ۱۹۸۳ء میں ایک صدارتی آرڈینس پر نتی ہوئی۔ جس کے مطابق قادیا ٹی اپ کاس امرائی علیہ مرزا غلام کے ساتھیوں کو ''معالیٰ' مرزا غلام احرکی ہو ہوں کو ''ام الموشین'' ادر مرزا صاحب کے جانشینوں کو ''امرالموشین' 'نہیں کہ سکتے نہ ہی مسلمان کی طرح عبادت کے لیے آذان وے سکتے ہیں۔ اس سے قادیا تی باسانی پر بھی ٹیس مارسکتے ہیں۔ اس سے قادیا تی باسانی پر بھی ٹیس مارسکتے ہیں۔ اس سے قادیا تی باسانی پر بھی ٹیس مارسکتے ہیں۔ اس مارسکتی نہ ہوئے ہیں۔ اس میں مرزا طاہر احمد جنہیں اقتد ارسنجا لے ابھی دوسال بھی نہ ہوئے ہیں۔ اسٹے گھر

اس قانونی جملہ ب قادیانی بالکل غیر محفوظ ہو گئے۔ ایک حالت میں مرزاطا ہرا حمد کا فرار قابل فیم ہے۔ اس لیے کداب خوف زدہ جماعت کو حوصلد سینا اور اس کی ڈھارس بائد سے کی سخت مترورت میں۔ ایسے میں مرزاطا ہرا حمد نے جماعت میں اپنا ایک البام ' سنایا کے خداتے مجھے البابا بتایا ہے کہ: "Friday The Tenth" اس کا ترجماور مفہوم خودی بتایا کہ جھرکا ون ہوگا اور اتاریخ اس ون جماعت کے تعلق کا کو واقعہ ہوگا اور بیا اتلام تم ہوجائے گا۔

اب پوری جماعت اس امید پر کیلٹروں کے پیچے پر گئی کدد کھتے ہیں کہ اس سال جس کون سے مہینے جس اتاریخ کو جھرکا ون ہوگا۔ ہرسال چند جھے ضرورہ اتاریخ کو جو تے ۔ چتا نچہ ہرسال کیلٹرو پر اتاریخ کو جھرکا ون ہوگا۔ ہرسال چند جھے ضرورہ اتاریخ کو جو تے ۔ چتا نچہ ہرسال اورسال کر ارنے گئی ۔ مرزاطا ہرصاحب کی طرف سے بار باراس کی یا دہائی ہوجائی ۔ اور جماعت سے نور سے بیشن اورائیان کے ساتھ اس وقت کا انظار کرنے گئی کہ بیشینا آئیدہ وہ اتاریخ والے جھرکو ضرورکوئی مجود ہوگا۔ جب ۱۹۸۸ء سے ۱۹۸۸ء سے مراد کوئی مجود ہوگا۔ جب ۱۹۸۸ء سے مراد کی دون ہوا تو جماعت شرب کا بیشین گئی۔ اس بات پر ضرور خور کیا جائے کہ سمام اورائی ہوجائی ہوگار ہیں دی مرد اطام ہراحم کے 'دالہام'' کے نورانہ ہونے کی گفت کومٹانے کے لیے ایک نیا آئیڈیا میس کی نے مرزاطا ہراحم کے 'دالہام' کے نورانہ ہونے کی گفت کومٹانے کے لیے ایک نیا آئیڈیا و دیا کہ اس باس سے مراد سورۃ الجمدی وسویں آئی ہوئی ہوگئی ہے۔ پھراس کر جہداور تھری کی خورجی اس کر جہداور تھری کی کو خورجی اس کر جہداور تھری کی خورجی اس کر جہداور تھری کی کا دیا ہرا می کے ایورانہ ہونے کی گفت کومٹانے کہ اس میں مرزاطا ہر صاحب کا خورجی اس 'دالہام'' سے ایمان اٹھ کیا ہے اور بھا صدی کو ایک نیا آئیڈیا کی مرائی کر اس انہام سے مراد سورۃ الجمدی وسویں آئی ہی ہوگئی ہے۔ پھراس کر جہداور تھری کی اس کر الہام'' سے ایمان اٹھ کیا ہے۔ وہدارس کے پوراہونے کا امکان تظریس آرہا

آج اس "البام" كولا اسال كاعرف كرر چكائي التي الدياني اس البام كر بورا مونے اور كسى مجورے كے ظهور كے انظار عن اس دنيا سے كر ر گئے۔ اور باتی بھی انشاء الله اس البام كى كرى سے مطوع موتے موتے سے جائيں گے۔

بیکیاالهام ہے یا کیمامجرہ ہے جو ۱۲ اسال کاعرصہ لے جائے بیقوم کے ساتھ مراسر ایک الهای فداق ' ہے۔ بیرحالت اس الهام کے دونمبر ہونے کو داضح کر دی ہے۔

(اوصاف ۱۱۱ کویر۲۰۰۰م)

(١٠) ..... انساني حقوق اورقادياني جماعت

۱۹۷۳ء میں پاکستان کی تو می آسیلی نے متفقہ طور پرقادیا نیوں کو فیرمسلم اقلیت قرار رے دیا اس فیصلے سے قبل قادیاتی جماعت کے اس دفت کے سریراہ مرزانا صراحیر صاحب کواپنا موقف پیش کرنے کا پورا پوراموق دیا گیا۔ کی دن تک جماعت نے تفصیل سے زبانی اور تحریری لور پراہنا موقف پیش کیا اس کے بعد قومی اسمبل کے مجران نے فیصلہ کیا۔ ۱۹۸۳ء میں جزل ضیاء الحق نے اس فیصلہ کی روشی بیس اس کے تقاضے پورے کرتے ہوئے نیا آرڈینس جاری کردیا جس بیس قادیانیوں کو اپنے آپ کو مسلمان طاہر کرنے۔ اپنی عبادت کے لیے مسلمانوں کی طرح "اؤان" دینے، اپنی عبادت گاہ کو"مجر" کہنے۔ مرزا طام احمر قادیانی کے ساتھیوں کو"محالیٰ" کہنے۔ مرزا صاحب کے جانشینوں کو"امیر الموشین" کہنے اور مرزا صاحب کی ازواج کو"ام الموشین" کہنے ہے روک دیا گیا۔

۱۹۵۳ء کے سلسل اور ۱۹۵۳ء کے حصوصی طور پر جماعت نے باضابط طور پر دنیا شک 

در باکی '' کا سلسلہ شروع کررکھا ہے۔ جس میں دنیا کو یہ باور کردانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ 
پاکستان میں آبادیا نیوں پڑھلم ہور ہا ہے، انسانی حقوق کے حوالے سے خت تم کی خلاف ورزیاں ہو 
ری ہیں، آبادیا نیوں کا جینا حرام کردیا عمیا ہے اور کی تم کا انصاف قادیا نیوں کو میسر نہیں۔ اس 
پرو پیگنڈہ سے قادیانی مسلسل فاکدہ اٹھا رہے ہیں۔ بورپ نے اس پرو پیگنڈہ کی وجہ سے 
آبادیا نیوں کے لیے اپنا دامن پھیلا رکھا ہے اور قادیائی جوق درجوق بورپ میں داخل ہورہ 
ہیں۔ گر ''داخل'' ہونے کے'' آواب'' سے عادی ہیں۔ ایون خوالی کا فذات کی بناپر داخل ہونا، پھر 
ہیں گر ''داخل'' ہونے کے آپ کو مظلوم طاہر کر نا اور پھر'' پناہ'' حاصل کرنا۔ قادیا نیوں کو مخلوک 
ہنار ہا ہے۔ نو بت یہاں تک بھی جی ہے۔ بورپ کا قادیا نیوں سے دصرف قادیا نیوں کو نقصان ہور ہا 
ہنار ہا ہے۔ نو بت یہاں تک بھی جو کر ایونا ہیں۔ اس سے نصرف قادیا نیوں کو نقصان ہور ہا 
ہما کہ پاکستان مجمی بدنا م ہور ہا ہے۔ ۹۸ فیصد قادیا نیوں کے یس جموٹے اور جھی کا فذات پر 
مشتس ہوتے ہیں۔ قادیا نیوں تو '' جی کہ ان پر پھلم ہواوروہ اس کا قبوت دنیا کودکھا کیں۔ 
مشتس ہوتے ہیں۔ قادیا نول تو '' تر سے'' ہیں کہ ان پر پھلم ہواوروہ اس کا قبوت دنیا کودکھا کیں۔ 
مشتس ہوتے ہیں۔ اس کی ظل سے بر ملا قادیانی مظلوم ہیں کہ ان کی ضرورت پوری 
کر نور 'کر 'دار'' کرتے ہیں۔ اس کی ظل سے بر ملا قادیانی مظلوم ہیں کہ ان کی ضرورت پوری 
کر نے کے لیے'' مقد ور مجھلم'' بھی دستیا ہیں۔

آیے دیکھتے ہیں قادیانی جود نیاش اپ مظلوم ہونے کا ڈھنڈورہ پیٹے ہیں۔خود کتنے منصف مزاج، نرم دل ملتے جو اور انسانی حقوق کا تحفظ یا خیال کرنے والے ہیں۔ بدایک ایسا موضوع ہے جس پراتا کچرکھا جاسکتا ہے کہ کھاری لکھتے تھکے جائے اور قاری پڑھتے پڑھتے ''رج'' جائے۔ بجونیس آئی کرقادیانی کے س س ظلم کی تصویر چیش کروں۔''عدل جماعت اصل بھی تکس پزید ہے'' ہس عنوان پر ایک تفسیل مضمون بعد بس آئے گا۔ اس وقت انسانی حقوق کے حوالے سے چھرگز ارشات کرنا چا ہتا ہول۔

بإكستاني عدالتين اورنظام جماعت

قادیا تیوں کا سب سے بڑا اعتراض اور دنیا میں پاکتان کو ظالم طابت کرنے کے حوالے سے سب سے بڑی دلیل سیدی جاتی ہے کہ پاکتان میں قادیا تیوں کے ساتھ انسان خیس ہوتا کوئی قادیا تی چوری کے جرم میں سزا پائے یا برعنوائی کی وجہ سے گرفت میں آئے۔ جماعت میں سب لوگ اس سے ہمدردی کرتے ہوئے کہیں گے کہ قادیا تیوں جو ہوئے سزا تو ہوئی ہی تھی۔ میں سراصرف قادیا تی ہونے کی وجہ سے لی ہونے کی وجہ سے لی ہے۔

قیام پاکستان سے لے کرآج تک بھی ایسانیس ہوا بلکدایک کیس بھی ایسانیس ہوگا کہ کی قادیانی کے خلاف عدالت میں کیس کیا گیا ہواور نج قادیانی کو بتائے بغیراس کو صفائی کا موقع ویے بغیر براہ راست سزاسنادے اور پھر دہ چینج بھی نہ ہوسکے۔آج تک ایک کیس بھی ایسانیس گزرا۔اس حوالے سے قادیانی ایک مثال بھی چیش نیس کرسکتے۔

ہوتا یوں ہے کہ کی نے کی قادیانی کے خلاف عدالت میں کیس کردیا۔عدالت قادیانی کو بذر دید نوش کیس کے بارے میں مطلع کرے گی اور اسے مقررہ تاریخ پر طلب کرے گی۔ وہ قادیانی عدالت میں پیش ہوگا اسے کیس (الزابات) کی پوری تفصیل بتائی جائے گی بلکہ کیس کی نقل دی جائے گی۔ اسے وکیل کرنے کا موقع دیا جائے گا اورا پی صفائی میں جواب داخل کرنے کے لیے مناسب وقت ( کچھون) دیا جائے گا۔ وہ قادیانی وکیل کی مددسے جواب تیار کرے گا اور مقررہ تاریخ کو تھے کروادے گا۔

کچے دنوں ، افتوں بعد دونوں فریقوں کے دکیل آسنے سامنے اس کیس ہے تعلق بحث کریں گے۔ کہرنج دونوں فریقوں کو باری باری گواہ لانے اور دیگر شوت مہیا کرنے کا موقع دے گا۔ قادیانی کو پوراا فقیار ملے گا کہ وہ نہ صرف آئی میان کرے بلکہ اپنے مخالف اور اس کے گاموں برخوب جرح کرے۔ گواموں برخوب جرح کرے۔

اس طرح بیکس چلتے چو ماہ ایک سال یا پانچ سال تک کا حرصہ لے گا۔ توب بحث و تحرار کے بعد اگر فیصلہ قادیاتی کے خلاف ہوجا تا ہے تو اس فیطلے کو درست سجھا جانا چاہیے کیونکہ قادیاتی کو خوب صفائی کا موقع ملا ہے۔ تحراس کے باہ جود قادیاتی کو بیا فقیار دیا جائے گا کہ سیٹن کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف ایکل کرے۔ اس ایکل پر (چیلئے پر) کیس دوبارہ جرورگ ہوگا۔ قادیاتی کوایک بار بھر صفائی کا موقع طے گا۔ وکلاء دوبارہ بحث کریں گے۔ چارہ چھاہ تک دوبارہ کیس چلئے اور دا قعات کو ''کھائے'' کے بعد اگر قادیاتی کے خلاف فیصلہ ہوجاتا ہے تو اب فیصلے کو درست سمجھا جانا جا ہے۔ مرقادیانی کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ہائیکورٹ میں چینے کردے۔ ہائیکورٹ میں ایک ہار پھر کیس جلے گا۔ قادیانی کو مفائی کا خوب موقع ملے گا۔ اب اگر چار ، جھ ماہ بعد قادیانی کے خلاف فیصلہ ہوجاتا ہے تو قادیانی کو پھرافتیار دیا گیا ہے کہ پریم کورٹ بھی جاسکتا ہے۔ پریم کورٹ میں پھرکیس جلے گا اور پھیرع صد بعد اگر فیصلہ قادیانی کے خلاف ہوجاتا ہے تو اب قادیانی کو فیصلہ تسلیم کرلینا چاہیے مگر اس کے باد جود قادیانی کومزید چانس یہ ملے گا کہ وہ پریم کورٹ میں نظر قانی کی درخواست دے کرایک ہار پھرانصاف کے لیے دستک دے سے۔

اب آگرلور کورٹ سے سریم کورٹ تک کیس چلنے میں ۱/۲ سال لگ جا کیں اور قادیانی کو خوب سفائی کا موقع طے گا تو اس فیطے کو انساف پرینی سجھا جاتا جا ہے۔ اس طرح کی صفائی کا موقع قادیا نعوں کو ملتار ہاہے اور ملتا ہے۔ گراس کے باوجود قادیانی فیکوہ کرتے ہیں کہ ہم پرظلم ہور ہاہے اور انساف جیس ملتا۔ پاکستانی عدالتوں کو میاعز از صاصل ہے کہ انہوں نے آج تک ایک فیصلہ تادیا گیا ہو۔
ایک فیصلہ بھی ایسانیس دیا جس میں قادیانی کو صفائی کا موقع دیے بغیر فیصلہ تادیا گیا ہو۔

قاديانيون كاانصاف

اب ذرا قادیانیوں کا انساف ملاحظہ فرما ئیں۔ جماعت میں عدالت نام کی کوئی چیز خیس۔ البتہ وحوکہ دی کے لیے ''درارالقعناء'' ایک ادارہ قائم ہے جس کے اختیارات امراء کو ''در پیٹان' نہیں کرتے۔ قادیانیوں میں بیعام بات ہے کہ امیر جماعت نے کسی کے خلاف کھ دیا۔ جماعت نے کسی کے خلاف کھ دیا۔ جماعت نے اس پر ایکشن لیتے ہوئے متعلقہ قادیائی کو مزادے دیئی ہے۔ نہ کوئی اکوائری ہوگی اور دی قادیائی کا موقع دیا جائے گا۔ بغیر جماعت کے بغیراکوائری کے اور بغیر مناکی کا موقع دیا جائے گا۔ بغیر جماعت کے بغیراکوائری کے اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی کیا ہوائی کی اور کی کیا ہوائی کا موقع دیے مزاد جااور پھروہ مزاکی طرح بھی چینے نہ کتنے والے خود کتنا ظالمانہ کیا ہوائی اور دی کی اور کی کھیے والوں کے لیے کوئی مناسب سامحاورہ ایجاد کریں درج بالامحاورہ بہت نرم ہے ) ذرا قادیائی جماعت کیا م اور سربراہ کا انساف اور عدل کا معیار ملاحظ فرما ئیں۔ امام قادیائی جماعت کا در عدل "

جماعت كرمر براه مرزاط براحمان اليالية بديدارك بارسي فيصلدية بين جس كربارك بارسي فيصلدية بين جس كربارك بارسي في المدن المراد الم

رے کہ جماعت کے درج بالا ادارے حکومت کی فسٹری کے برابر کے ہیں) بورے ضلع میں کل تین عہد بداروں کی تقرری درج بالا اداروں کی سفارش اور کلیئرنس کے بعد کی تھی۔ان میں سے ایک عہد بدار کے بارے میں فیصلہ سنارے ہیں فرماتے ہیں:

...... جہاں تک میری معلومات میں آپ خرابی پیدا کرنے والے گردہ کے سربراہ میں ۔خواہ آپ انیں یانہ مانیں یکر بتاتے بھی ہی ہیں ' ..........

نوث مرزاطا براحمد کے و تخطول سے جاری ہونے والا اصل خط میرے پاس موجود

جماعت میں کھسا پا جونظام چل رہا ہے (نظام جماعت پر الگ مضمون چیش کیا جائے گا) اس کے مطابق جس قادیائی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتا ہوائی کے مطاف الوکل جماعت کی مجلس عالمہ قرارداد پاس کرے گی یاسزا کی سفارش ' مجلس عالمہ قرارداد پاس کرے گی یاسزا کی سفارش ' مجلس عالمہ قرارداد پاس کرے گیا ہے گا گھر ناظرا محل تک ہونا تا اس المحل کے اس میں مرزا طاہرا حمد تمام صدود و قبود کو عبور کرتے ہوئے جوفریا سفارش کرے گا۔ محردرج بالاکیس میں مرزا طاہرا حمد تمام صدود و قبود کو عبور کرتے ہوئے جوفریا رہے ہیں نداس بارے میں کوئی انکوائری ہوئی ہے نہ بن الزام علیہ کو جرم یا الزام کا چا ہے۔ نہ بن

" خرابی" کا تفصیل بتائی ہاورندی اس کی کی درخواست یا کیس کے جواب بین بلکه ' موال گندم اور جواب چنا' کے مصداق ایک علیحدہ مضمون کے خط کے جواب میں بیفیصل قربار ہے ہیں۔

فور قربائے کرفر ماتے ہیں کہ جہاں تک میری معلومات ہیں اب ان کی معلومات کے ذرائع یا تو نظار تیں ہیں یا چرامیر شلع، مقالی صدر جماعت اور مجل عالمہ ہے جب کہ درج ہا الکیس میں یا جب کہ درج ہا میں ان میں ہے کہ کہا تہ کھا۔ ان کے علاوہ کی ذریعہ کی قانونی یا اخلاقی حیثیت میں

خور فرمائے ،فرماتے ہیں' خواہ آپ مائیں یا نہ مائیں' محویا فیصلہ سنا دیا۔اب بید فیصلہ چیننے بھی ٹبیں ہوسکا۔نہ صفائی کا موقع نہ چیننے کے قابل اور ندی جرم بتایا ممیا ہے کہ کس جرم میں سزا دی جاری ہے کامرکتے ہیں' ممر بتاتے بھی بھی ہیں' (کنوں کیا)

گویاسی سنائی بات پر الیا فیصله دیا جار با ہے جو نه صرف چینج نہیں ہوسکتا بلکه بغیر انگوائزی کے بغیر جرم بتائے اور بغیر صفائی کا موقع دیے بن سنائی بات پر فیصلہ؟؟؟

بیہ جاعت یا امام جماعت کے عدل کی بھی محکک ..... یہ جماعت کیے دوسروں کو انسانی حقوق کا درس دے علی ہے۔ کیا یہاں انسانی حقوق پامال ٹیمن ہوئے کہ الزام علیہ کو پتائی نمیں کہ اس نے کیا جرم کیا ہے نہ اس سے کوئی جواب طلب کیا گیا ہے۔ نہ کوئی اکلوائری ہوئی۔ بہ کیا ا جوئی۔ نہ مجلس عالمہ نے مداخلت کی نہ امیر جماعت نے، نہ نظار تیں اثر انداز ہوئیں۔ یہ کیسا انساف ہے؟ اور وہ بھی امام جماعت کی طرف سے جسے قادیا نی ''خلیفہ وقت'' کہتے ہیں بلکہ''خدا کا خلیف'' کہتے ہیں۔

(اگر كى قاديانى كوشك موقواس فركوره خطى فو توكانى حاصل كرسكا ب)

قادیانی بتائیس کہ قیام پاکستان ہے آج تک کی'' ظالم ترین جج'' یا'' انصاف ہے عاری عدالت' نے بھی تھی قادیا نیول کے خلاف ایسا فیصلہ دیا ہے؟ بیٹینا تہیں؟ تو پھراپ کھر کو سنجالو۔ دوسروں کوعدل اورانسانی حقوق کا سبق نددو۔ انسانی حقوق کے حوالے سے شوراورواویلا بندکرو۔

قادیانیوں کے ہاتھوں قادیانیوں کی تذلیل

جیبا کہ مہلے مضمون' اخراج از جماعت' بیں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ جب کی امیر جماعت کوکی قادیا فی سے اپنے اقد ارکے حوالے سے خطرہ محسوں ہوتا ہے آو اسے'' یچے لائے'' کے لیے وہ اسے'' افراج از نظام جماعت' کی سرادلوا تا ہے۔ اس مرحلے کو طے کرنے کے لیے وہ ہر حم کا حربہ'' فری شائل' استعمال کرتا ہے۔ سزادلوانے کے بعداس آ دی کے رشتہ داروں کے ذریعے اسے معافی ما تکنے پر مجبود کیا جاتا ہے کہ خداسے معافی ما تکنی ہے۔'' خدا کے خلیا وہ مجبود ہو کر خطر'' حضور'' کو لکھ دے گا حضوراس خط کو مدمی المیر تک پہنچادیں گئے وہ سر نیچ کرکے کے بہر معافی ما تکنے والے کواتنا ذکیل کیا جائے گا کہ ساری عمر کے لیے وہ سر نیچ کرکے جائے گا۔

قابل فور بات بیمی ہے کہ جم محف کوفری شائل کارردائی کے بغیر، اکوائری بغیر، مفائی کا موقع دیے بغیر، اکوائری بغیر، مفائی کا موقع دیے بغیر، بتات کی ہم بتات کی ہماعتوں میں اس کا اعلان ہوگا کہ فلال فض کو جماعت سے اخراج کی سزادی جاتی ہے۔ اگر ایک راد لینڈی کے آدی کومزادی جاتی ہے تو سرگودھا کے چوک میں بھی اس کی سزا کا اعلان ہوگا۔ ایک راد لینڈی کے آدی کومزادی جاتی ہوگا۔ کراچی اورکوئٹ میں بھی اعلان ہوگا۔ گویا تا دیائی کو پہلے فلم کا فٹانہ بتایا اور پھر پورے یا کستان میں اس کوخوب تذکیل کی۔ کیا بیگلم میں ہے؟ کا بیاب ان ان میں ہوتے ؟

مزيدظم يدب كالسمعتوب قادياني كوكوني تحريثين دى جائ كى ندكوني جارج شيث

دی جائے گی۔ نہ کی حم کا فیصلہ نہ کوئی اور تحریرات دی جائے گی۔ اعلان در اعلان سے اس کی تدلیل کی جائے گی۔ تذلیل کی جائے گی۔

قاديانى بائكاث

قادیانی پوری دنیا می شور مجاتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے ساتھ بایکا ف کیا جاتا ہے۔ ہمیں عام انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے میں تکلیف ہوتی ہاور ہماری جانوں کو ہروشت خطر در ہتا ہے۔ حالا تکدیہ شورواو بلاحقیقت پرٹی ٹیس۔قادیانی پاکستان میں آزادی سے رور رور کے ہیں۔قادیانی پاکستان میں آزادی سے روح کی چیز خرید سکتے ہیں۔ تمام دکا عداروں سے بات بھی کرتے ہیں۔ اور رودا بھی دینے ہیں۔

جبكة ويانون كانها بي حال على عولى جامت جوز وائي جامت كوئى جامت جوز وائي جامت كم الدرى اس اختاف مو وائي وال من الدرى اس المناف الدرى اس المناف الدرى اس المناف الدرى اس المناف الدرى المن المناف الدرى المناف الدرى المناف الدرى المناف الدرى المناف الدرى المناف الم

قادیانیوں نے اپنی "شرافت" کے پیش نظر ہمیں مختلف کیسوں میں الجھا رکھا ہے۔ ہماری زمین کا راستہ بھر کر دیا گیا ہے۔ جبکہ عدالتوں اور بلدیہ کے فیصلے ہمارے حق میں موجود ہیں۔ پھر ایک مسلمان کو ہی ہمارے خلاف لگا کر ہمیں پریشان کر رہے ہیں۔ قادیانیوں کی ''شریفان فیٹر گردی'' کی تمام مقالی آبادی''معرف'' ہے۔

گادیانی این آپ و تھیک کریں۔ دوسروں کو انسانی حقوق کا سبق ندویں۔ فیل اقد ''چروں کو پیور'' والی بات ہوگی۔ قادیا نیوں کے بارے میں انسانی حقوق کے حوالے سے ترم کوشہ رکھنے دالوں کو اس طرف مجی تعدید نی جا ہے۔

تغليمي ادارون مين قادياني طلباء كأداخله

قادیانی اس بات کامی برو پیکنده کرتے بین کرتنامی اداروں میں قادیانوں کو داخلہ

نہیں وَیا جاتا استعمالا تکہ بیر ظاف حقیقت ہے کیونکہ میں خودطالب علم رہ چکا ہوں۔ ایف الیس ی ، بی ایس ی اورایم ایس بی (فرص ) کی کے لیے مختلف اواروں میں وا خلہ کے راتعام ممل کر چکا ہوں۔ میں اس وقت کر قاویانی ہوا کرتا تھا۔ پنجاب ہو نیورش میں تعلیم کے دوران میں قاویانی طلباء کا قائد (زعیم) رہا ہوں۔ خعیہ فرکس اور میتھ میں وا خلہ کی کوشش کر کے دیکھی ۔ وولوں میں میرٹ کے مطابق واخلہ لی گیا۔ ووسالہ عرصہ میں گئ قاویانی طلباء سے واسطہ رہا۔ ان کے وا خلہ سے لیے کوششیں ہوئیں محرم می قد ہب آ ڑے نیس آیا۔ میرے کن نے بنجاب ہو نیورش میں کیمیل افجیشر کک میں میرٹ پر واخلہ لیا وہ بھی لیا قاویاتی تھا اس کے دو بوے ہمائی جماعت کے مربی (مولوی واقف زعرگی) میتھے۔ ۱۵/۱۲ طائب علم صرف ریوہ سے تعلق رکھنے والے ہوئے ورشی میں

البتديد بات ضرور ب كدكى اواره مين جب كنى طالب علم كودا ظرنيس ملتا تواس يد نبين كها جاتا كرتمهار ب نمبر كم تصدرياه محنت بين حالى كى بوتى تو واظرال جاتا بحرآ تنده محنت كرنامه بلكداس سه جدردى كرتے ہوئے كہيں كے كه قاديانى جو ہوگئے۔ واخلہ كيے ل سكتا تھا؟ صرف قاديانى سمجھ كرانهوں نے مستر دكيا ہے۔ اس طرح وہ قاديانى زيادہ محنت كرنے كى طرف راغب ہونے كى بجائے سارا الزام " تعصب" يراكا دے گا۔

آج ہی پاکستان کے ہرا چھے اور اعلی تعلیم ادارے میں قادیانی تعلیم حاصل کررہے ہیں۔ اداروں میں قادیانی تعلیم حاصل کررہے ہیں۔ اداروں میں قادیاندل کی کی کا وروج ہات ہیں جن میں سے ایک بیہ ہے کہ تعلیم سے دور ہوت قطاروں کی طرف سے دور ہوت قطاروں کی طرف ماک کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں آپ کا مستقبل تاریک ہے۔ لہذا باہر لکلوجب وہ کس کے در کیا ہرکل جا کیں میں تھے ہور دوری کرکے میسے کا کیں می در عیس می تیس

میں نے ۱۹۸۰ء میں گور نمنٹ کالج جہلم (ٹالمیا توالہ) ہے بی ایس می کی آج بیرِ سال کا عرصہ گزر جالم اور ہیں کی آج بیرِ سال کا عرصہ گزر جالے اور کا ویائی ہے۔ آج تک وہاں سے کی اور نے بی ایس می نہیں کی۔ بہت سے قادیانی طلباء مذابیف ایس اور بی ایس میں واطلہ لیا مکر کوئی شکامیاب ہوسکا۔ تقریباً تمام طالب علم با ہرجا بھے ہیں۔ یہ ہے تعلیم حاصل نہ کرنے کی بنیادی وجہ۔

قادنيول كے ليے ملازمت كاحسول

١٩٨٥ء من من نے بناب پلک سروس كيشن لا بور من ليكورش كے ليے

ورخواست دی۔ بعد شی تحریری احتمان ہوا جس میں میں پاس ہوگیا۔ جنوری ۱۹۸۱ء میں اخر و پہوا
جس میں میں نے سخمی تو انائی کے میدان میں اپنی تحقیق پر مشتل ایک مقالہ بیش کیا۔ جس کو بہت
سراہا گیا اور یوں میں نے تمام مراعل طے کر لیے۔ ۱۰ مارپر میل ۱۹۸۱ء سے گورنمنٹ کالح پکوال
سے میری سروس کا آغاز ہوگیا۔ واضح رہے کہ میس نے فارم ( بنجاب پبلک سروس کمیشن لا ہور کے
فارم ) فحر ہب کے خانے میں نمایاں طور پ'' قادیا فی'' کھا تھا۔ مگر اس کے باوجود مجھے سلیٹ کیا
میرا کوئی کھ سکتا ہے کہ یہ بہت لائق ہوگا۔ اس بات نہیں نیو کیمیس بنجاب یو نیورش میں فوٹس
سکیا۔ کوئی کھ سکتا ہے کہ یہ بہت لائق ہوگا۔ اس بات نہیں نیو کیمیس بنجاب یو نیورش میں فوٹس
سکے میرے کاس فیلو میں درجن سے زا کھ ایس طلباء تھے جن کے نمبر جھے سے زیادہ تھے کوئی کو سکتا
میرا کا استان پاس کرنے والے پہاس سے زا کدمیرے کاس فیلوز میں سے ہم مرف دوطلباء
میں خوٹس کا اسکیان ہوئے۔''

یہاں میہ بات ثابت ہوتی ہے کہ میرے مٹی اوانائی کے کام کومیرٹ پر پر کھا گیا۔ میرے اس کام کی وجہ سے جھے سلیکٹ کیا گیا۔ گویا امید وارکی صلاحیتوں کودیکھا گیا نہ کہ قد ہب کو۔

پنجاب میں دوسرے کالجوں میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء میں سے ایک اور میرے ہم فد ہب ہم نام فوجوان کو بھی سلیکٹ کیا گیا وہ جھنگ میں اس وقت بھی برستور قادیا نی رہ کرسروس کر رہا ہے۔

طازمت پرقادیانیوں کے لیے پابندی نیس۔البت قادیانی خود پہلے جماعت سے مخلص اور و فادار ہوتے ہیں بعد میں اپنے رشتہ واروں ، براوری اوراپ خلک سے و فاداری کرتے ہیں۔
لہذا ایک قادیانی جس بھی محکمے میں ہوگا وہ بھی بھی اس سے جماعت سے زیادہ مخلص نیس ہوگا۔ اب جماعت پاکستان کو دشن بھتی ہو تا دیانی کیسے اس ملک کو اپنا سمجھ سکتے ہیں۔ جب قادیانی دنیا میں پاکستان کے طاقہ و فاداری مشکوک میں پاکستان کے طاقہ و فاداری مشکوک ہوچی ہے۔اب آگر کی حساس ادارہ میں آئیس نہ آنے دیا جائے قابات سمجھ میں آتی ہے۔
موجی ہے۔اب آگر کی حساس ادارہ میں آئیس نہ آنے دیا جائے قابات سمجھ میں آتی ہے۔
دروز ناساوسانی میں موجودی نوعوں کو دروز ناساوسانی میں موجودی نوعوں میں اور دروز ناساوسانی میں موجودی نوعوں کی کھی کے دروز ناساوسانی میں موجودی کو دروز ناساوسانی میں موجودی کے دروز ناساوسانی میں موجودی کو دروز ناساوسانی میں موجودی کے دروز ناساوسانی میں موجودی کو دروز ناساوسانی میں موجودی کو دروز ناساوسانی موجودی کو دروز ناساوسانی موجودی کو دروز ناساوسانی میں موجودی کو دروز ناساوسانی میں موجودی کو دروز ناساوسانی موجودی کو دروز ناساوسانی موجودی کو دروز ناساوسانی میں موجودی کو دروز ناساوسانی موجودی کو دروز ناساوسانی میں موجودی کو دروز ناساوسانی موجودی کو دروز ناسانی کو

(۱۱) ..... قادیا نیول کا''خدا''سائیکل پر قادیانی جاعت میں کی زمانے میں ایک نظام ہوا کرتا تھا۔ جے نظام جماعت کہا جاتا دیماتی عبال بی جب مقائی قادیاتی اکفے ہوتے ہیں آو جا کیردار، وڈی اور
پیڈے بازکو ایمیت دی جاتی ہے گھر ایکش کے وقت طریقہ کارایا رکھا جاتا ہے کہ وڈی ،
پیڈے بازکے لیےآگے آئے کروش امکانات ہوتے ہیں۔ کیونکہ ایکش کے وقت سب ووثر
اکھے بیٹے جائی گے۔ گھر ایک مخص اٹھ کرایک دوسر فض کا نام صدر تماحت کے لیے پیش
کرےگا۔ جس کانام پیش کیا گیا ہے وہ بیشک میں مدہ فد لینا چا ہے اسے ذیروی "افقدار" ویے
کوشش کی جائے گی۔ گھرایک مخص اس نام کی تائید کرےگا اب کی اورفش کانام پیش کیا جائے
گوشش کی جائے گی۔ گوال میں اس مارح دونام ایک مہدے لیے سامنے آگے۔ دونوں افراد
کا و بھراس کے نام کی تائید ہوگی تواس طرح دونام ایک مہدے لیے سامنے آگے۔ دونوں افراد

اب دوشک کا مرحلہ شروع ہوگا۔ و فرول ہے کہا جائے گا کہ جو پہلے "ناامیدوار" کو ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔اب اگر پہلا" امیدوار" جا گیردار، وڈیرہ ہے۔ تولاز ما اور یقیناً وہ فض زیادہ ووٹ لے جائے گا۔ کون ہے جو اپنے علاقے کے جا گیردار، وڈیرے، کھٹے ہا نے فض کے سامنے دوسرے کو ووٹ دے کر دھنی مول لے؟ اگر دوسرا کھن ورج ہالا "قابلیت" کا حال ہے تو وہ دوسر نبر پر بھی زیادہ دوٹ لے کرکامیاب ہوجائے گا۔ عمو آب حمدہ تمین سال کے لیے دار بعد ش افتیارات کے مہدہ تمین سال کے الد بعد ش افتیارات کے استعال اور فری سائل حکومت کرنے کے افتیارات اوراس سے آگے "خدائی پاور" الل جائے تو کون پاگل ہوگا جو اس عبد کے دواہی کرے؟ تمین سال کے اعدال" خدائی" کا چہکا پڑ چکا ہوتا ہے۔ بھروہ آسمدہ ایکٹن پرخودایدا انتظام کرلیتا ہے کہ افتیارات اس کے پاس محفوظ رہے ہیں اور اب ہے جا جات امیر معاص رہے کے کریکھ چکا ہوگا۔ اب مرتے دم تک یوافتیارات کو انجائے کے کریکھ چکا ہوگا۔ اب مرتے دم تک یوافتیارات کو انجائے کے کریکھ جات کریکھ کے اس مرتے دم تک یوافتیارات کو انجائے۔

بماحت کے فلنے کے مطابق مقامی امپر خلیفہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔اسے خلیفہ کی کھمل سيورث حاصل موتى باورخليفه خداكا نمائنده موتاب البذاجماعت من بالكل عي فلسفه موجود ب كه مقامي امير خدا كانما كنده ب- كويا الفداكوراني ركمنا مولومقامي اميركوراني ركمنا ضروري ب\_مثلاً اكركى كامقا ى اجر احتلاف بوكيا اوروه الفيفكوندات بوع كتافى كرميشا تو اس كي خلاف امير عاهت اسين اختيادات كى جملك دكمات موسة خليف سه " ينالى" كرائ گا۔اس مخف کو جماعت سے خارج کروایا جائے گا۔اور پھراس کے رشتہ داروں کے ذریعے زور دیا جائے گا کیم معافی ما تک او بس چزک معافی ؟ بیروال دیس بس معانی ما تک او معافی تو تم نے خدا ے اللی بالدامعانی نامد برمشتل مطا"حفور" (طلف ) و كسور اكرون فدا" عماني الله موے ظینے کو علاکھ وے گا تو وہ عطاظیفہ کی طرف سے واپس مقامی امیر کے یاس آ جائے گا۔ مقامی امیرائے خوب کیش کروائے گا۔مقامی لوگوں کو بتائے گا کہ اس نے معافی مانک لی ہے اس طرح اسے خوب ذلیل کیا جائے گا تا کہ آئدہ یہ اختلاف کی جرأت ندر کھے۔ اب جب تک مقامی امیررانسی نه ہوگا و واس کی معافی تول کرنے کی سفارش نیس کرے گا۔ لہذا اے رانسی کرنایا اس سے معافی ماتکنا ضروری ہوگا۔ اگرایک آدی مقامی امیر سے معافی نہیں ماتک اواس کی معافی " حضور" قبول نیس کریں سے۔ کو یا مقامی امیر رامنی ہوگا تو خلیف رامنی ہوگا اور خلیف رامنی ہوگا تو خداراتنی موكاريد بات قاد باغول كايمان ش شال ب كداكر وظيفدوقت واراض ب وخدا مجى ناداض بادراكر خليفدوشى بياتو خدائجى دائنى بيددرج بالاصورت يول يحى كداكرمقامى ایر بامدد عامت داخی بوگا تر خداراش بوگاراس کامطلب بیدوا کرخداتعالی برعامت قادیانی وائے سے مجا کرواد، میڈے ہا وض کی مرضی کا یابد ہو کیا۔جس کے بارے میں وہ جنت ک سفادش کرے کا خدااسے جنعہ دے کا اورجس کے لیے دوز خ ریکمنڈ کرے کا خدااسے دوز خ

مس والنكايا بندب ( نعوذ بالله)

قادیانی اب استی پر پہتے ہیں کہ 'خلیفدونت' مرزاطا ہراحدکو' مشکل کشا' انت ہیں۔ اگر کس کے دانت میں درد ہے تو اس نے ' دحنوں' کو کط لکھتا ہے، کسی کو کوئی مشکل پیش آگئی ہیں اور ہر پر ہے سے پہلے اور بعد میں محط لکھتے ہیں۔ پھر دزلٹ سے بمل محطوط لکھتے ہیں بلکدان سے باضابط طور پر خطوط لکھوائے جاتے ہیں تا کہ آئیس ابھی سے پہا جل جانے کہ ہر مشکل گھڑی اوراستان میں حضور کوآ دازو بی ہے ڈائز یکٹ خدا کو یکار کرونت ضائح ٹیمیں کرنا۔ (نعوذ باللہ)

یہ بچ ہوے ہو کرزی خداوں کی پرسٹن کریں کے اوراب ایسا ہی ہورہا ہے۔ کی جو نے ہوے کو لکھے گا۔ حق کا ہم ہوں کو کوئی تکلیف ہو وہ مرزا طاہر اجر کو دمشکل کٹا' سی ہو ہوئے کو لکھے گا۔ حق کہ مہاں ہوں اپنے اختا فات مرزا طاہر اجر کو کھیں گے۔ اصل میں وہ اپنے دل کا رازیا حال مذاکو ہتارہ ہوئے ہوئے ہوں اور خدا ہے ہوئے والے ارزیا حال مذاکو ہتارہ ہوئے ہیں اور خدا ہے ہو اور خدا ہے۔ اب ہی بھا سے میں قادیا نحوں کا گاؤں تھا بلکہ ۱۹۳۰ء تا ۱۹۳۰ء اس کا نام' احمدی پور' روچکا ہے۔ اب ہی بھا سے فعد کے قریب قادیا نی ہیں۔ جب کہ اس بھا سے مسلمان فیصد نے گاؤں پر کشرول کر رکھا ہے۔ مسلمان بھورا قلیت دہاں رور ہے ہیں۔ وہاں پر ہم نے بھی سے جوانی تک جس' خدا' کا نظارہ کیا ہو وہ اس میں میں اور نظر آتا۔ ہر حال ہم آوا۔ مین خدا' کو ہوئی ہو تا اس کی بھا کہ اس کی بھا ہو تا اس کی ' خدا' گاؤی ہے ہوئی ہو تا اس کی ' خدا' گاؤی ہوئی ہوئی ہور آس کی آبی ہوئی اگر خدا آبی کی سے کہ کوئی قادیا نی حق گاؤں کی حور آس کو آبی می میں لڑا لڑا کر گی خاندان جاہ کر دیے۔ گر جال ہے کہ کوئی قادیا نی حق گائی کی توران بول کے ایک کوئی قادیا نی حق گائی کی توران ہوئی گی ۔ کوئی آلان کی اس کی کوئی قادیا نی حق گائی کی آخرے آتی قران کی ہی ' ریکھنڈ بھی گائی کی آخرے آتی خل ہوئی گی ۔ کوئی آلائی کی ' ریکھنڈ بھی گائی کی آخرے آتی خل ہوئی گی ۔ کوئی آلائی کی ' ریکھنڈ بھی گائی کی ' ریکھنڈ بھی' کے ایک کر می گائی کی کوئی تا دیا نہوں کے لیے قواعد وہ اور اس کی تی ' ریکھنڈ بھی' کے اس کر کوئی تا دیا نہوں کی گی ۔ کوئی قادیا نہوں کی گی ۔ کوئی قادیا نہوں کی گی ۔ کوئی قادیا نہوں کی گی ۔ کوئی تا دیا نہوں کی گی ۔ کوئی قادیا نہوں کی گی ۔ کوئی تا دیا نہوں کی گی ۔ کوئی تا دیا نہوں کی گی ۔ کوئی تا دیا نہوں کی کے کر پور کوئی ہوئی گی ۔ کوئی تا دیا نہوں کی کی کوئی تا دیا نہوں کی کوئی تا دیا نہوں کی کی ' ریکھنڈ بھی' ۔ کوئی تا دیا نہوں کی کوئی تا دیا نہوں کی کی کوئی تا دیا نہوں کی کی کوئی تا دیا نہوں کی کوئی تا دیا کوئی گائی کوئی گائی کوئی تا دیا نہوں کی کوئی تا دیا تھی کوئی تا دیا کوئی تا دیا تھی کوئی تا دیا کوئی تا دیا تھی کوئی تا دیا کوئی کوئی تا دیا کوئی تا کوئی تا

قادیانی جاحت میں تہدور تبدخدا ہیں اور جماعت اس میں خاصی "خور فیل" ہمی ہے۔ اس وقت " دخور فیل" ہمی ہے۔ اس وقت " دخوا ہمی خاصے وستیاب ہیں۔ میرے مضامین میں سے بھوا ہے۔ اس وقت دیا جو بھی اشارے قادیا بھول کو سلے ہیں جن سے ان خداؤں کی شان میں گمتا فی نظر آتی ہے۔ چنا جی بھی ان میں میں اس کا فی نہرو) جب کہ مجھے ان بیغام میں اس کی ان نہرو) جب کہ مجھے ان

خداؤں کی حقیقت کا پتاہے البند ول کوتیلی ہے کہ چلوکی'' بدے'' سے لڑائی ہے۔ حرو بھی آئےگا۔ چھوٹے سے لڑائی میں حرف میں آتا۔ مسلمانوں کے خدا کے خلاف تو لکھا ٹییں جاسکا۔ کیونکہ وہی تو ، ہے جو ساری کا کنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہی رہ العالمین ہے۔ بیلڑائی قادیا نحول کے دنیاوی خداؤں (یتوں) کے خلاف ہے ماضی میں کچو'''بت شکنی'' کے ''جرائم'' میرے کھاتے میں میں۔ جن کی تفصیل یاردواوانشا واللہ عقریب بیان کی جائےگی۔

شاعر مشرق سے معذرت کے ساتھ قادیانی جماعت کے بارے میں عرض ہے کہ: ہزاروں بت ہیں جماعت کی آستیوں میں فقط زباں یہ ہے لا اللہ اللہ اللہ

(اوصاف اجولائي ٢٠٠٠م)

(۱۲) ..... جہلم کی زمین زرخیز ہے

۱۹۰۳ء میں مرزا قادیانی کے جہلم میں تین روزہ قیام کے دوران ۱۳۰۰ افراد نے بیعت کر لی جن میں سے ااسوم داور کا سوگور تین تھیں مرزا قادیانی خاصے متاثر ہوئے کہ یہاں کے لوگوں نے جیزی کے ساتھ مجھے تبول کیا ہے مرزانے کہا کہ میراید الہام کہ: ''میں ہرایک جانب سے بچنے پرکتیں دکھاؤں گا۔'' (تذکرہ ۲۵۳) جہلم میں ہورا ہوگیا۔

ا پنی خالیس سالدقادیانی زندگی ش باربار جماعت کے مربیوں بمولو بول اورد مگر سرکرده افراد سے بیسنتے آئے بین کہ مرزاصاحب نے جہلم کے بارے شن فرمایا تھا کر دجہلم کی زین زرخیز ہے "مراد بیہ ہے کہ یہاں کی آبادی شن قادیا نیت کوتبول کرنے کی صلاحیت کچھ زیادہ ہے اور تھوڑی کا جنت سے بہتر" کھل" عاصل کیا جاسکا ہے۔

یدالفاظ اس وقت یاد دلائے جاتے جب تبلغ کے لیے "فہاری" کیا جاتا۔ ہوں تبلغ کرنے دانوں کو یہ باور کرایا جاتا کہ خداکے ہی ( نعوذ باللہ ) نے جب فرما دیا ہے کہ "جہلم کی زیمن زرخیز ہے" تو اب یہ بات یقینا پوری ہوگی۔ آپ نے تھوڑی می محت کر کے لیولگوا کر شہید دل ش شامل ہونا ہے۔ قادیا نیموں کا اس قول پر پورا ایمان تھا گراب یہ محرات ہوگیا ہے۔ آج ہے ہیں سال تل یہ قول کا صاحف ر پر قبرایا جاتا تھا گراب جہلم میں جامت کی حالت دکھ کراس قول کو دہرائے شرم محسوں کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ جہلم کے مولوی پر بان الدین صاحب کو مرز ا قادیا نی ایمان میں محسوں کردیا تھا۔ ا قیام پاکتان ہے قل جہلم بیں خاصی جامتیں اور تعداد ہواکرتی تھی محر بعد بیں قادیائی آہتہ آہتہ جامت چھوڑتے ملے کے بعض جامتیں ختم ہوگئیں اور دیکھ سکڑکر دو تھی، ہوگئیں۔ قادیا غوں کی پورے ضلع بین کل تعداد ایک ہزارے کم ہے جبکہ مسلمانوں کی تعداد ضلع جہلم بیں 1 الا کھے نے اکد ہوئی۔

امه ام المورق الم المورق المورق

(اوساف،١٦رهوالي ١٠٠٠م)

#### (۱۳) ..... قادیانی آبادی مین دمسلمان اقلیت "

قادیا نیوں نے دنیا مجری اٹی مظلومیت کا پروپیگٹر ہشروع کررکھا ہے عالمی اداروں خصوصاً انسانی حقوق کی تطلیموں کو یہ یا درکروائے کی کوشش کی جارہی ہے کہ پاکستان میں قادیا نیوں پر بہت قلم ہور ہاہے۔ان کی تمام آزاد ہوں کوسلب کرنیا گیا ہے ان کی اطلاک کا تحفظ تھیں ہے۔ان کے حقوق فصیب کیے جارہے ہیں۔وغیرہ وغیرہ۔

آیے دیکھتے ہیں گراس "مقلوم جماحت" کو جہاں اپنی طاقت آ زمانے کا موقع ملا بوال پریکٹنا "مظلومات علم" کرتی ہے؟ قادیانی افراد کس طرح اسپنے سے کزورلوگوں پر علم کرتے ہیں۔ان کے حقق فحسب کرتے ہیں۔

مِن \_ كواب حالات كافي بدل يك مي حرتا حال قادياندس كن" ظالماندشراف "ايتاايك مقام ر کھتی ہے۔ اس شرافت میں جماعت بوری طرح شال رہتی ہے۔ محمود آباد کو ۱۸۳۰ء کے قریب ملب سلطان محود اوراس کے بیٹوں نے آباد کیا۔ ۱۸۷۰ میں اس کی زمینوں میں سے دوسر کیس ٹالی سی جن میں ہے ایک جہلم شرکو کالا کوجراں ہے لماتی ہے اور جی ٹی روڈ سے ایک کلومیٹر دور اس كم متوازى محودة باديس سے كررتى ہے۔اس مؤك سے آبادى تك راسته شام اسسال سے لوك كي اليون برا الركز و ركز اره كررب تقريب اله المال بل يروك باند موكى شهرى سماتوں كرماتھ ساتھ ويكر ضروريات بحى يوحق كئيں \_سڑك سے آبادى تك كوئى سركارى يافير سرکاری ایا داسته نداق جو ار فک کے لیے استعال ہوسکا۔ مخلف وقتوں میں راستے کے لیے کوششیں ہوتی رہیں کہ داستہ بن جائے محر عدار داس سڑک تک ویٹینے کے لیے چھوٹے اور قریب ترین راستے کے لیے صرف تین زمینداروں کی زمینیں راستے میں آتی تھیں۔ان میں سے ایک ووظلم قاديانى" فاعدان قاراس بدنام زمانه محدث باز فاعدان كوبر محدث بازى يرجامت کی طرف سے بوری سیورث ملتی ملک جا مت کا امراس فاعان کا" پالو" قاراس فاعان کے سر براون بروسش كوناكام بعايا اور بورے كا ذال كے اجما كى مسئل كومل ند مونے ديا۔سب سے بدی اور قمایاں کوشش محمود آباد کے ایک مسلمان حاتی محد ادریس (جو جماحت اسلامی سے تعلق ر کتے تھے) نے ١٩٨٠ء كولك بيك كى اس نے بہت سے لوكوں سے و يخط بھى كروائے۔ سياى فحضيات كوموقع برلايا كيا-ابنا ذاتى اوراجناى اثر ورموخ يمى استعال كيا كيا كران كى كوششى دو العص قاديان " فاعال ف تاكام بنادى قاديانى فاعدان كامريداه اس لحاظ عداما مستعدتها كداكرا يك مسلمان اس راسته كوبواني ش كامياب موكيا توكل ان كااثر ورموخ اور فمرز بده جائي محساس طرح الوسلمان ياورفل موجائي محداور بسي الحسين وكعان لكين مر للذااس في ساس كوشش كونا كام بناديا .

بیدالک بات ہے کہ جب ایک قادیائی خاعمان نے می اس پھٹے باز خاعمان کی گردن پراگوشار کھ کردبایا تواس نے دہائی دیے ہوئے بیداستہ چھوڈ دیا تا کدلوگوں سے دوسرے خاعمان کے خلاف گوامی اور مدولے سکے۔

مسلمالوں کی زمینوں پر پیغاندان مبینہ طور پر قابض ہے۔اور وہ سلمان کی ''مسیحا'' کی طاش میں ہے۔

اس دخلص خاندان 'نے ایک بوہ کی زشن دھوکا دہی ہے دہار کھی تھی (۱۱ کنال زشن خرید کر ۱۸ کنال پر قبضہ تھا) اس بوہ کے مسلمان داماد نے گاؤں بیس سرکاری ڈھنڈورہ بھی پٹوایا۔ عدالتوں تک گیا گرز بین والی نہ لے سکا۔ بعد بیس 'انگو شے''نے کام دکھایا۔

محودآباد میں مسلمانوں کی ایک مجد ہے جبکہ قادیا نیوں کی عبادت گاہ کے علادہ حمیدگاہ اور جنازہ گاہ بھی ہے۔ مسلمانوں نے اپنی عیدگاہ کے لیے شاملات دیہ جگہ پر عیدگاہ بنانا چاہی تق قادیا نیوں نے رکاوٹ پیدا کر کے مسلمانوں کو عیدگاہ بنانے سے دوگ ویا۔ ابھی تک مسلمانوں کی عیدگاہ نیس بن کی۔

قادیا نیوں نے اپن حہادت گاہ کے حصہ پی سکول بنا کرمنظور کروایا۔ بعد پی گور نمنٹ پرائم کی سکول بنا کرمنظور کروایا۔ بعد پی گور نمنٹ پرائم کی سکول بن گانے کی کوشش کرتے ہوئے سکول کو باہر فکا لئے کی کوشش کی۔ تو ایک مسلمان نے کوشش کرکے گاؤں کی شامانت و یہد جگہ پرسکول کی تھیر منظور کروائی۔ قادیا نیوں نے مسلمانوں کو نیا دکھانے کے لیے وہاں سکول نہ بننے دیا اور اب سکول تھود آباد سے دوردو سری ہی تھی شریفہ خانے کے 'پر فضا'' ماحل شریفا ہوا ہے۔

1999ء شی بی این ویگر دشته داروں کے ساتھ قادیا نیت کو چھوڈ کر مسلمان ہوا تو اس دفت ہمارا سے بھٹرا چلار باتھا۔ اس خاتدان نے سرک وقت ہمارا اس وقت ہمارا سے بھٹرا چلار باتھا۔ اس خاتدان نے سرک پرآنے کے لیے ہمارا سرکاری طور پر منظور شدہ داستہ بند کردکھا تھا۔ یک سعدالتوں بیس چلار ہا۔ مختلف عدالتوں بیس ہمارے تی بیس نیسلے ہوئے۔ بلدیے نے تین دفعہ بحریرے کی موجود کی اور مدد سے تھا وزات کرا کر گئی واگر ار کرائی۔ یہ خاتدان اپنی "پھٹرے بازی" کے باوجود راستہ بند نہ کرسکا۔ مگر جوں تی 18 جنوری 1999ء کو ہم نے اسلام تجول کرنے کا اعلان کیا۔ قادیاتی فورا شیر کرسکا۔ مگر جوں تی 18 جنوری 1999ء کو ہم نے اسلام تجول کرنے کا اعلان کیا۔ چائے فروری کے پہلے ہو سیمنا ہماری کے ایمار کیا ہمارا کی بیا کہ ملک بھٹھ کرکے ہمارا کو بیار کرمات بند کرکے مکان اور چارد بواری بنا کرمکمل بھٹھ کرکے مطال کو کو پرینا کر مکمل بھٹھ کرکے مطال کو کو پرینا کرمکمل بھٹھ کرکے مطال کو کیا جو پرینا کرمکم کیا جو پرینا کرمکمل بھٹھ کرکے مطال کو کو پرینا کو کی کا دورا کیا کہ کو پورک کرمات بند کرکھ کیا کہ کو کرمات بند کرکھ کیا کہ کا دورا کی کو کرمات بند کرکے مکان اور چارد بواری بنا کرمکمل بھٹھ کرکھ کو کرمات بند کرکھ کے کہ کو کرمات بند کرکھ کیا کو کرمات بند کی کرمات بند کرمات کے کرمات بند کرمات بند کرمات بند کرمات بند کرمات بند کرمات بند کرمات کرمات بند کرمات بند کرمات کرمات بند کرمات بند کرمات کرم

مجدكے بلاث برقادیا نوں كاقتصہ

(اصل میں یہ بات مربی ہاؤس کے لیے ویا کی گرقادیانی جماعت نے وہاں پر مربی ہاؤس نہ بنایا اور دسری جگر فرید ہونے کا اور دسری جگر فرید ہونے کا اور دسری جگر بیکر وہاں بنالیا) کھر ہمارا جماعت سے علیمدہ ہونے اور اسلام کے قریب ہونے کا مراسلام کی اور جماعت تے ہمیس اقلیت جانے ہوئے یوی ہوشیاری اور چری ہے ۲۲ جنوری کو وہ بال نہ اپنے نام انتقال کروالیا۔ اور جب ہم نے اپنی تی جماعت بھا صح الل سدے حند کوئی پر مسرلہ بالث مسجد کے لیے دیا اور ان کے نام انتقال (رجشری) کروا دیا۔ تو مسلمالوں کی عبادت گاہ کے لیے دیئے جانے والے بالث پر تام انتقال (رجشری) کروا دیا۔ تو مسلمالوں کی عبادت گاہ کے لیے اس محصوص بالث سے بہت کراور مسلمالوں کی عبادت گاہ کے لیے اس محصوص بالث سے بہت کراور مجدد سے دو بھی ہے۔

صورتحال بیہ کہ سلمانوں کی مجد کے لیے تحصوص بلاث پر قادیا نیوں کا قبضہ برستور قائم ہے۔ قادیا نیوں کا قبضہ برستور قائم ہے۔ قادیا نیوں نے مسلمانوں کے کم وراور اقلیت جان کر رکھا ہے۔ مسلمانوں کا فتصور اور فہ ہی تام ہے جبکہ قبضہ (چاردی گیٹ ہے۔ کو آلی تان کرسوتے ہیں۔ ہاں آگر کسی نے ان کو قسر ب کر دیا اور وہ بغیر کسی تحریح کے لیے گئے تو یہ کسی وقت قادیا نیوں کی غلطانتی کو دور کرتے ہوئے پاکستان کے غیر رسملمانوں کی توجہ کا بی طرف مجنی لیں گے۔ (اوساف ۱۸ رجولائی ۱۹۰۰ء)

# (۱۴) ..... قادیانیوں کی ڈھٹائی

کتے ہیں کہ ہندو بنے کا کمی مسلمان سے جھڑا ہوگیا۔ بنیا فاصنا کر دراور و بلا پٹلا فاسا کر دراور و بلا پٹلا فیا۔ مربئ و الا تھا۔ مسلمان نے بنے کی خوب پٹائی کی۔ بنچ گرا کر گھوٹسوں ، کھوں سے خوب ٹھکائی کی۔ جب اسے چھوٹا تو بنیا کھڑا ہوا۔ کپڑے جہاڑے اور مسلمان کولکارتے ہوئے کہنے گا' ''اب کے مار' بینی اب جھے مار کرو کھو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب تم نہیں مار تکتے۔ اگر مارو کے تو خوب جواب ہمی کرو کھو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب تم نہیں مار تکتے۔ اگر مارو کے تو خوب جواب ہمی سے خوب ''سیراب'' کیا۔ جب خطرہ پیدا ہوا کہ کیس'' کے بی میں نہ پڑ جائے'' تو اسے چھوٹ دیا بھی کسی ہمیں اور ایک بار جائے'' تو اسے چھوٹ دیا بھی میں میں بھی ہوا ہو کہ کیس '' کہاوان نے تیسری بازاس کی دیا بھی مور سے اپنی طرف سے جر پور لکار کا جواب و سے جو پھر اس کی بار ۲ سے کی غرض سے اپنی طرف سے جر پور کوشش کی۔ اب اسے بھی خوب دیا ہوں ہو سے اس کی '' آگڑ'' کو نچ ٹر ڈالنے کی غرض سے اپنی طرف سے جر پور

اے چھوڑ الو بنیایوی مشکل سے کھڑا ہوا محر چرالکاردی کہ 'اب کے مار''۔

اس طرح بیقول بطور محاوره شهر رموکیا کرمار بدشک پڑے ' بیلے ککھ' ندر ہے گراکر د جائے تو بیاں مناسب مطوم ہیں ہوتی۔ ند جائے تو بیاں مناسب مطوم ہیں ہوتی۔ قیام پاکستان کے بعد ۱۹۵۷ء تا ۱۹۵۳ء قادیا فی جماعت نے پاکستان کی اچھی خاصی جگر بینالی تی پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ جود حری تفراللہ خان قادیا فی تقے۔ فوج کے پینئر آفیسر جزل نذیر احمد قادیا فی تقے۔ قیام پاکستان سے قبل کے ۵ مسالوں میں جماعت نے قادیا نیول سے چندے اکشے کر کے فوب دولت اکھی کر دائے اس مناس دائی ہوئی۔

قیام پاکستان کے بعد سرظفر اللہ کی خدمات ہے جر بور فاکدہ افضاتے ہوئے دہ کلیم در کلیم در کلیم در کلیم در کلیم در کلیم کی کلیم "کیش کروائی مرزا قادیاتی کے خاعمان کے تمام فنرادوں کو جا گیروار بناویا گیا۔ جماعت نے اپنا ایک علیحہ شیرآ بادکرنے کے لیے زیمن فریدکر "ربوة" نام سے شیرآ بادکیا جس میں جماعت کی" حکومت" تھی اس طرح جماعت نے اپنا اچھا خاصا" درن" یا کستان میں بعالیا۔

۱۹۵۳ میں قادیا نیو کے فلاف تر یک شروع ہوئی اس تر یک فتم نیوت کے ذریعہ حوام الناس کوقادیا نیت کے تھے کا موقع طاحوام میں بیداری پیدا ہوئی ۔ عام سلمانوں کو علاء نے تر یہ دو تر یہ تاری نیدا ہوئی ۔ عام سلمانوں کو علاء نے تر یہ دو تر یہ تاری نیدا ہوئی ۔ عام سلمانوں کو علاء نے قادیا نی نہ مرف فیر سلم جی بلکہ گنتا خر رسول ہی جی بیں۔ اس طرح قادیا نیوں کے فلاف خاصی ففرت پیدا ہوئے گئی۔ قادیا نی اسپ فلا کا ایس کے فلاف کو کی فلاف کو کہ اور کہ کا اسپ کا کا کہ دوہ آکر قلار اللہ کے ایس آغاز پری تھی کہ دور اس خاص کہ دوہ آکر قلار کے کہ کہ سلمانوں نے اس بات کا فروا لولس اور وحمی دی کہ اگر دور خامیہ نے اس خامی کہ دوہ آکر قلار یہ کہ بی جسل اللہ کہ اس کے کہ موست اپنی ہو سے کی دید کہ اس خے کہ موست اپنی ہو سے کی دید کہ اس خور اور ایک جنرا کے دور اس کی دور کی دید کے دور کی دور کے دور کہ دور کی دیا دور کی د

یمان تک کدمر ظفر الله کی تقریر کے دوران حوام کی طرف سے روگل اتفاذیادہ ہوگیا کہ تمام جلسہ حتاثہ ہوگیا کہ تمام جلسہ حتاثہ ہوگیا کہ تمام جلسہ حتاثہ ہوگیا اور مرظفر الله اپنی تقریر خصر کے انتظامیہ کی دفیہ سے حالات یک خطرف سے اپنی اس جث دھری کی دجہ سے حالات یک خطرف کے قادیائی حالات کی خزاکت کو کھتے ہوئے ہاتھ '' ہوا۔'' رکھنے کی بجائے ڈٹ گئے۔ پھر قادیا نعوں کے لیے الی آگ بھڑک آھی کہ جس نے پورے کھکے کو بی لیٹ بیس لے لیا۔

بورے ملک میں قاویا نعوں کے خلاف تح یک چل بڑی۔ قاویا نعول کے خلاف جلوس تکالے جانے ملے جلسوں میں، تقاریر میں قادیاندوں کے خلاف تفرت اور مسلمانوں ص غيرت ايماني ابعاري جاتي - جكه جكه تسادم كي كيفيت بيدامون كلي - قاديا يول كوجاني ، مالي نقصان وینچنے لگا۔ ملک کےطول وعرض میں قادیانیوں کی املاک تیاہ ہوئیں۔گھر ہطے، کاروبار جاہ ہوئے۔ قادیا نوں کوسب سے برانتصان یہوا کہان کی تعداد کم ہونے کی لوگ جاحت كوچھوڑ كريناه وصور نے كھے۔ قادياني لوك جوق درجوق اسلام ميں دافل مونے كھے۔ يورى يورى جاعتين ختم موكني \_ بهت ى قاد يانول كى عبادت كابين مسلمانول كول كني \_جهلم ين باده، چک عال، کوث بعیره، کوظافقیر، کریم بوره، دارا بورس تمام کے تمام قادیانی مسلمان مو محتے مجلم کی بڑی جماعتوں محمود آباد ، جبلم شرع کالا کوجراں اور پیڈواون خان کی تعداد نمایاں طور رہم ہوگئے۔قادیا نیوں کواس سے بھی ہوا نقصان سے ہوا کہ مسلمان بیدار ہو گئے۔مسلمانوں کو علاء نے یہ باور کردایا کہ قادیانی ند صرف مسلمان نہیں بلکہ گتا خ رسول بھی ہیں۔اس سے عام مسلمانوں اور قاویانیوں میں بہت ووری پڑگئے۔ پہلے قاویانی اسینے اسینے علاقوں میں خاصے با رحب تھے۔" اپنا وزیر خارجہ 'اور' اپنا جرنیل' اس طرح پیش کرتے کہ جیسے بڑے ہمائی ہوں اس سے وہ رحب ڈال لیتے تھے محر جب تحریک چلی توسب کوراہ فرار نہلی تھی اور جائے بناہ کے لیے مسلمانوں میں اینے دوست طاش کیے جانے لگے۔ اس سے قادیانی ایسے خوف کا شکار ہوئے کہ نوکر ہوں، میلوں، خیلوں میں، شانیک میں، سکولوں، کالجوں میں اور سفر میں خاصے عمّا لم ہو گئے کسی کوقادیانی بتاتے ڈرتے سے کہ کسی کو پنتہ نہ چل جائے۔ اس طرح قادیانیوں کو اتی" ار" بری که آج محی ان کواچی طرح یادے۔

دوسری طرف قادیانیوں کے سرکردہ رہنماؤں نے جماعت کا مورال پوھانے کے لیے جماعت کا مورال پوھانے کے لیے جماعت کو شم لیے جماعت کے افراد کو یہ کہنا شروع کردیا کرد کھ لودش نے کتنا زور لگایا محر جماعت کوشم نہ کرسکا اور کا ہائے گا پڑے گی' دوسر لے نفظوں میں قادیانی کپڑے جماز کرایک بار پھر پہلوان کو کہدرہے تھے۔''اب کے ہار''۔

جس طرح اس بنے کو بھی بیگان تھا اور وہ اس موقف بیل درست بھی تھا کہ اسے پہلوان نے صرف مارا پیٹا ہے ختم تو نہیں کر دیا۔ یعن جان سے تو نہیں مار دیا۔ گراہے مار سے ہونے والی ذلت ورسوائی نظرنہ آئی۔ اسے اپنا تمام رعب اور عزت خاک بیل ملتی نظرنہ آئی۔ اسے اپنا تمام رعب اور عزت خاک بیل ملتی نظرنہ آئی۔ اسے آئندہ کے لیے سرنہ اٹھا سکنے کی حالت نظرنہ آئی۔ بن اسے صرف بیخوش تھی کہ پہلوان نے اسے جان سے تو مار تبیل دیا لیفرا تا دیا نیوں نے بھی بیطی الاعلان کہنا شروع کر دیا کہ سلمانوں نے بورا زور لگا کے دیکے لیا مودودی، مفتی مجودا ورعطاء اللہ شاہ بخاری جسے سرکردہ علاء نے زور لگا کے دیکے لیا عربی احتیام ترکہ میں آئندہ کے لیے کہ اس کی عرب انہیں آئندہ کے لیے ہے۔ ذلت ورسوائی سے مند پر صرف سفید آٹھ جس بی نمایاں نظر آر بی جیں۔ انہیں آئندہ کے لیے اپنے معاشرے بیل مرب اٹھا سکنے کی حالت نظرنہ آئی۔ انہیں بڑاروں قادیا نے کا گیا ہے، بودہ ایک بادر ورگار میا جراور ذکیل ورسوا ہونا نظرنہ آیا۔ وہ سب پھی تواکر بھی ''نہ ہو ہے اور ایک باد

۱۹۵۳ء کے بعد پچھ مرصت قادیانی دیدرہے۔ایوب خان کے دور ش قادیا نمول کے پھر پر پرزے نظنے گئے۔ سرظفر الندخان وزارت خارجہ سے ارخ ہو کرعالمی عدالت میں بطور رخ ہے گئے۔ مرزامظفر احد (ایم ایم احمد۔ مرزابشر کے بھائی) وزارت خزانہ ش سیکرٹری کے عہدے پہنی گئے گئے۔ مرزامظفر احد (ایم ایم احمد مرزابشر کے بھائی) وزارت خزانہ ش سیکرٹری کے کہ سیکرٹری کے اوپر وزیر، وزیراعظم، صدر کے عہدے بھی ہوتے ہیں اوران پر کوئی قادیاتی نہ شا پھر دوسری وزارتوں کے بہی عہدے دارجن کی تعداد درجنوں میں ہے وہ سب مسلمان تھے۔اگر ایک افسر کآنے نے سائی سرکتا ہے۔اگر کی پوزیش بین رہی ہے توجس دھڑے میں باتی سب آپی سب آپی ان کی پوزیش بین اوران کے بھائی بر گیڈئر (بعد میں جزل) عبدالعلی ملک کے نام ساخت کے سیمیر میں آپریش جرائش کے والے سے جزل اخر حسین ملک اوران کے بھائی بر گیڈئر جزل اخر حسین ملک اوران کے بھائی بر گیڈئر جزل اخر حسین ملک اوران کے بھائی بر گیڈئر بھر از اخراجین ملک اوران کے بھائی بر گیڈئر بھر از اخراجین ملک (بلال جرائے) کا نام چونڈہ میں ٹیکوں کی گڑائی میں مشہور ہوا۔ یہ دونوں بھائی قادیائی تھے۔

قادیا نول نے ان کوخوب کیش کروایا۔ اعوام مل میجر جزل افتار جنوعہ میسب جوڑیاں میں آپریشن کے دوران فوٹ ہو کیے تو چھمب فتح ہوگیا۔ بعد میں ان کے نام سے افتار آباد نام رکھا گیا جوابھی تک قائم ہے۔ یہ بھی قادیانی تنے۔ائیرفورس میں ظفر چوہدری ائیر مارشل کے عہدے پہنچہ البندا ان کے ناموں سے قادیا نیوں نے اپنا خوب رعب جمایا۔ دوسری طرف ذوالفقار طل بھٹوکی پیپلز پارٹی کو ماء کے انکیشن میں کھل کرسپورٹ کیا تو دہ کامیاب ہوگئے۔جس سے قادیا نیوں نے "ویا تھی میں" سمجھ لیس۔

۱۹۷۳ء تک ایک نی نسل تیار ہو چکی تھی لینی جو ۱۹۵۳ء کے بعد پیدا ہوئی وہ ۱۹۷۳ء تک بعد پیدا ہوئی وہ ۱۹۷۳ء تک محل جوان ہو چکی تھی اور جنیوں نے ہوش د تک محمل جوان ہو چکی تھی۔ البندا اے ۱۹۵۳ء کے صالات یا ''فراز' یا دنیتھی اور جنیوں نے ہوش د حواس سے ۱۹۵۳ء کے حالات دیکھے تھے وہ بر صابے کی صرکو چھور ہے تھے۔ تو گویا جوش والی نسل برانے سبق سے بہرہ تھی۔

مئی ۱۹۷۳ء کونشر میڈیکل کائی ملتان کے طلباء کے گروپ نے شائی علاقہ جان کا سات روزہ دورہ کیا۔ سفر کے دوران بذریدریل دہ چناب کا کررے۔ شاید انہوں نے دہاں سفر کے دوران بذریدریل دہ چناب کر (ریوہ) ریلوے شیش پر سے ہائیوں کی توجہ اس طرف ہوئی اور انہوں نے ان کے متعلق پانٹک شروع کردی۔ اب ای پلانگ شی ساری کی ساری تو جان نسل شائی جو ان نسل محلی ہوئی کی سازی کی سازی کی سازی کی سازی کی جان نسل محلی ہوئی اور مثال محلی جو سیق سے بہرہ تھی۔ ۱۹۹۵ء کوجب نشر کالی کے طلباء والی سال آئی ہوئی کر ان کی شھنگن پردی تو ہا قاعدہ لائک سے گاڑی روک کر (منیشن ماسٹر قادیاتی تھی) نشر کالی کے طلباء کی خوب چنائی کی سیشن پردی تو ہا قاعدہ کا تھی سے گاڑی روک کر (منیشن ماسٹر قادیاتی تھی) نشر کالی کے طلباء کی خوب چنائی کی سیشن میں سے مالی کہ سے مالا کے مالا کہ اورائیس اور

اس تحریک کے نتیج میں قادیاند کونا قائل جائی نقصان ہوا جو حقیقت میں نا قائل حائی ہے۔ اس کی حانی کسی طرح بھی ممکن نہیں۔ قادیاندل کی ساکھ، عزت، رحب اورانا خاک میں لگئی۔ ذلت ورسوالی کا وہ داغ لگا کہ سفید چاور نے داغ کے رنگ کو اپنالیا۔ پہال تک کہ "سفیدداغ" و حوفرے سے ندما تھا۔ قادیانیوں کو آئی اسمیل کے در بھا کین ش ترمیم کرے فیرسلم اقلیت قراردیا کمیا، پہلے قادیا ندل کواہا پوراموقف بیان کرنے کاموقع دیا کمیا۔ تب فیملہ کیا کمیا۔

۳۵۱ مے بعد قادیاند نے بورپ کارخ کیا۔ وسع پیانے پہلی دستاویزات پردہ اورپ میں واغل ہوتے ویاند اور دہاں پر ''سیاس پناہ' حاصل کرنے گئے۔ اس میں گائیڈ اور معاونت کرنے والے ''کاروباری مسلمان' بی تھے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے '' تعوک کے حساب' سے مسلمانوں کو بھی ''بہتی گئے'' میں ہاتھ دھونے کے لیے بھیجنا شروع کردیا۔ سلسلہ ایسا چل لکلا کہ قادیاتی اور غیر قادیاتی جو قدیاتی در جو تی بورپ میں وافل ہونا شروع ہوگئے۔ یہ تعداد ہزاروں سے بعد حکر لا کھوں میں بھی گئے گئے۔ قادیانیوں نے اپنی مخالفت میں چلنے والی تحریک کی کی شرک کروانا شروع کر دیا۔ خالف اور دیگر دستاویزات کا دیکارڈ اکٹھا کرکے باہر پناہ حاصل کرنا شروع کردی۔ اس سے جہاں قادیاندوں کو ایک ''راہ فراز' مل گئی دہاں انہیں بورپ سے ڈالراور یا فریکھنا شروع ہوگئے۔

اب برون ملک پناه کاکیس بہال تک بھی کیا ہے کہ قادیانی خودی دے دلا کر تھانے میں جعلی مقدمدا پنے خلاف درج کرواتے ہیں اور پھرایف آئی آر کی نقل لے کر ہا ہر جا کرسیٹ مونے کے استعمال کرتے ہیں۔ اس کو ت کے ساتھ قادیانی جعلی دستاہ پزات کے ساتھ کارروائی ڈال رہے ہیں کہ ان علی سے کم از کم ۹۸ فیصد کیس جعلی ہوتے ہیں۔ دو فیصد احتیاطاً علیمدہ کر رہا ہوں۔

۳ عاد اوسے چلنے والی جعلی وستاد یزات و کیسوں کا " آندھی" نے ہورپ بھی پاکستان کوفوب بدنا م کیا۔ پورپ بھی باکستاندوں کی ساکھ خواب ہو چھی ہے۔ ساکھ خواب کرنے بھی اور ایم رول قا دیا نوں نے بناہ کے سلسلہ بھی اوا کیا۔ اب بورپ والوں کی آتھ میں کھل گئی ہیں اور اب وہ قا دیا نوں کی اختیار کیس کمر کے دارو مرا دھر کیس مسر و کررہ ہیں۔ اپنے آپ کو قا دیا نی فلا ہر کرنے والوں کے کیس مسر و کرے بغیر نوٹس کے ملک بدر کردیے ہیں۔ اپنے آپ کو قا دیا نی فلا ہر کرنے والوں کے کیس مسر و کرے بغیر نوٹس کے ملک بدر کردیے ہیں۔ اب 194 مے بعد قا دیا نوٹس کے ملک بدر کردیے ہیں۔ اب 194 میس ایک بعد اس میں میں میں کہ والی ہوا" سے سکون طار محمد والی انسان کے میں میں میں میں میں کے میں میں میں کی جانے والی اس میں کردیے کے والی اسٹی کی تو میں میں میں تعدیل ہوگئی۔ اب مسلمانوں نے نے مطالبات بیش کردیے کے قا دیا تھی کہ ویک

تقاضے پورے کرنے کے لیے قادیا نیوں کو سلمانوں کی طرح کے 'شعائر اسلام' استعال کرنے سے روکا جائے۔ ان عی عبادت گاہ کو کمبر کینے اور مجد کی طرز پر بنانے ، اذان دینے ، اپنے آپ کو مسلمان طاہر کرنے ، مرزاغلام احمد قادیانی کے ساتھیوں کو''صحابی'' کینے مرزاصاحب کی بیوی کے لیے'' امرالموشین'' کے الفاظ استعال کرنے سے روکا جائے۔

۱۹۸۳ء میں جب بیتح یک زور پکڑ رہی تھی تو جلسہ سالاندر ہوہ (دیمبر ۱۹۸۳ء) کا موضوع یہی تحریک رہائی قد استعبالا تھا۔اس نے موضوع یہی تحریک رہائی اللہ تھا۔اس نے تادیا ندن کا مورال بدھانے کے لیے اپنی ایک نظم جلسہ میں سنوائی۔اس کا پہلاشعریہ تھا:

دو گفری مبر سے کام لو ساتھیو آفت ظلت و جود ٹل جائے گی آہ مومن سے کرا کے طوفان کا رخ پلٹ جائے گا رت بدل جائے گی

وقت نے کیا ثابت کیا؟ کیا آفت وظلمت وجورش گئی؟ کیا'' آومومن' سےطوفان کارخ پلٹا؟ یا آونوری''مومن' کی طاش جاری ہے؟ .....کیا یہ پیشگوئی پوری ہوئی؟ نہیں قطعاً نہیں۔

۳ ۱۹۵۲ تا ۱۹۵۳ و این سے آنے والی میرکر رنے کے ساتھ ساتھ ایورپ سے آنے والی مشتری ہوا سے قادیانیوں کے فقم مندل ہونے گئے، وصری طرف مرز اطا ہرا تھ نے جون ۱۹۸۲ میں افتد ارسنجالا تو جماعت شمن زیروست جوش بحر دیا۔ بہتے یا '' وجوت الی اللہ'' کا ہرا کیک (قادیاتی) کو وہانہ بنا ویا۔ بہرقادیاتی کو داتی قادیاتی کو دیا۔ بہتے یا '' وجوت الی اللہ'' کا ہرا کیک وہ وہانہ بنا ویا۔ بہرقادیاتی کو داتی قادیاتی کو دیا۔ بہر کار برائے کی کو دیا آئی کو داتی مراد سے کہ مال میں ایک نیا تھی وہ مال میں ایک نیا تھی مراد سے کہ المارک'' شی تا دیا ہو گئی بنا کہ المارک' شیل مقرب کی نماز مردا طا ہر اجمد قاد ویا نیا دیا وہ جواب کے لیے بیش کئے۔ اس کو ''فلیف وقت' سے کے بیش کئے۔ اس کو ''فلیف وقت' سے کے بیش کئے۔ اس کو ''فلیف وقت' سے کے بیش کئے۔ اس کو ''خلیف مرقان'' کہتے تھے۔ مرز اصاحب کو گوں سے حال واحوال ہو چور ہے تھے۔ کو گوں پر ذور دے رہے۔ کو گوں پر ذور دے رہے گئے۔ کو گئی کو کی کہ دی اللہ کا ایک اور بین کی کہ جہدا کے گئی کو کہ میرا ایک شوق کہیں۔ آئی دیر میں کرا چی ہے تھا کہ میرا ایک شوق کہیں۔ آئی دیر میں کرا چی ہے تھا کہ میرا ایک طوق کیا کہ میرا ایک کھورائے کا کہ کیا گئی کو گئی گئی کی کھورائے۔ کا کار کھورائے کیا کہ میرا ایک کھورائی کا کھورائی کا کھورائی کھورائی کو کھورائی کھورائی کھورائیک کھورائی کو کھورائیک کھورائیک کو کھورائیک کا کھورائیک کا کھورائیک کو کھورائیک کورائیک کھورائیک ک

اس کے والدین کو جب پیت چلاتو انہوں نے اسے بیرے ساتھ طفے سے دوک دیا۔ آخرا یک دن موقع پاکر میں اسے ملا اور اسے باہر گھو سننے پھر نے کے لیے بلایا تو وہ کہنے لگا کہ آپ جھے ہلنے کرتے ہیں اور بیہ بات میرے والدین کو پسند نہیں۔ اس لیے وہ جھے تہارے ساتھ طفے سے شع کرتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں تہانے نہیں کروں گا گرآ وَ باہر تو چلیں۔ مرزا طاہر نے فورا بات کاٹ دی اور کہا بیٹھ جاؤ ہیں آپ کی بات ہی نہیں سنا چاہتا۔ آپ نے یہ کول کہا کہ میں تہانے نہیں کروں گا۔ اس نے یہ کیول کہا کہ میں تہانے نہیں کروں گا۔ اس نے وضاحت کرتا چاہی کہ میں نے اسے باہر بلانے اور اپنا رابطہ قائم میں تہانے نہیں کروں گا۔ اس خرو ہمانے چلے تو سی بعد میں تہاں کی بات ہی نہیں سننا چاہتا۔ تم نے یہ کیول کہا کہ تہلی نہیں اور دروے کر کہا تم بیٹھ جاؤ کے میں تہاری بات ہی نہیں سننا چاہتا۔ تم نے یہ کیول کہا کہ تہلی خوبی نہیں کروں گا۔ اس طرح بھری میں میں اس کی ہے عزتی کروں گا۔ اس طرح بھری جس سے اور خوبی خوبی نہیں اور ایک قادیانی ہو کر تہلی نہ کرے یہ جھے محملے ہیں ہے کہا کہ کہا تھا کہ یہا کہ دیا کہا گرتی نہیں کریں گا ویا کہا کہ تہلی کوئی خوبی نہیں اور ایک قادیانی ہو کر تہلی نہ کرے یہ جھے محملے سے سلے کی کوئی خوبی نہیں اور ایک قادیانی ہو کر تہلی نہ کرے یہ جھے معلی کوئی خوبی نہیں اور ایک قادیانی ہو کر تہلی نہیں کریں گا۔

مرزا طاہر احمد نے قادیا نیوں میں تبلیغ کا جوش بحردیا۔ برضلع بخصیل، حلقہ، محلّہ کی جماعت کو پابند کیا حمیا کہ دو اپنے معیار کے لحاظ سے تبلیغ کا جوش بحردیا ہے۔ معیار کے افاظ سے تبلیغ کا حساس منعقد کرے اور پھر زمر تبلیغ مسلمانوں کو ان مجالس کے بعد مرکز میں لے کرآئئیں۔ بس پھر کیا تھا پوری جماعت اس میں معروف ہوگئی۔ پورے جوش کے ساتھ ہر قادیائی تبلیغ کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہر محلے میں" چائے پائی" کی مجالس شروع ہوگئیں جس میں غیر قادیائی حضرات کو بلایاجا تا اور ان کو تبلیغ کی جاتی۔ جس کیا با قاعدہ ریکارڈ رکھا جاتا کہ قلال دن فلال جگہ مجلس سوال و جواب منعقد ہوگی جس میں استے خیراز جماعت دوست" حاضر ہوتے۔ بیریکارڈ ربوہ میں بہنجایا جاتا۔

مجالس کا یہ سلسلہ محلے ہے لے کر تحصیل وضلع لیول تک ہوتا اور پھر پوری تحصیل یاضلع کا
ایک اجتماعی قافلہ بذریعہ بس ریوہ جاتا جس میں اکثریت ' غیر از جماعت ووستوں' کی ہوتی۔
دہاں'' دارالفیا فت' میں خوب خاطر مدارات کی جاتی۔ تین چار کھنے تک مختلف مربیوں کے
دریعے تقاریراورسوال وجواب کروائے جاتے اور آخر پر بیعتوں کے لیے کہا جاتا۔ مشاہدہ پیتھا کہ
••اسملمان حضرات کے قافلہ میں ہے بھی آیک اور کبھی خالی (بغیر پھل کے ) اس طرح بہت کم
د' کھن' کما۔ اس طرح جماعت کا بہت زیادہ پیر خرج ہوجا تا گر کھن انتہائی مایوں کن۔

مرزاطا ہراحمہ نے جماعت میں تبلغ کا جوش مجردیا۔ بیعتوں کے سلسلہ میں کوئی کا میابی نہ ہوئی محراس سے جماعت کا مورال براھ کمیا اور وہ آئی'' جیارج'' ہوگئی کہ ہرقادیانی دنیا ریکومت کرنے کے خواب دیکھنے لگا کیونکہ ہر قادیانی کو بید باور کردایا جاتا کہ بہت جلد پوری دنیا کے لوگ قادیانی ہوجا کیں گے اور بول پوری دنیا پر قادیاندول کی حکومت ہوگ ۔

1900ء میں قادیانی تبلیغ کے میدان میں خت سرگرم تھے۔اس کے رومل رتح یک شروع ہوئی تو ۱۹۸۳ء کے آخر پرتحریک زوروں پڑتی ۔۱۹۸۳ء کے جلسہ سالانہ شن مرزا طاہرا حمد نے قادیا نیوں کوخوب جارج کیا جس سے ان کا مورال بڑھ گیا ۱۹۸۳ء میں مارچ کے معیشمیں قادیانی جماعت نے ایک کتاب بعنوان"اک حرف ناصحانہ" شاکع کی اسے بورے یا کستان میں تقتیم کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی گئے۔ میں اس وقت لا مور میں قادیائی موشل'' دارالحمد'' (134-Aغیوسلمناؤن لا مور) میں ایم الین کے دوران مقیم تفاو دہاں ڈیزھ ہزار کتاب تقسیم كرنے كے ليے جارى ويونى لكائى كى رات كو يروكرام بنا۔ يروكرام كے مطابق بم مح اذان سے قبل اشمے وودوسوكتاب الله الى اوروودولركول بمشتل 8-8 كروب فيلد من حل مع مع من بروگرام کے مطابق محرول کے اعدر ملیوں کے نیچ سے کتاب کواغد پینیکنا شروع کرویا سورج ے طلوع ہونے مے بل ساری تنابی تقسیم ہو کئیں۔ بورے لا مور میں غالبًا • 6 ہزار تقسیم کی کئیں۔ گلبرگ کے کچھ پر جوش قاویانی نوجوانوں نے سورج تکفنے کے بعداور مارکیٹیں تھلنے کے بعدلوگوں ے ہاتھوں میں کتابیں تقسیم کیس اوراس سے کچھ کھیاں بھی پیدا ہوئیں۔ بلکہ چندنو جوانوں کی بٹائی مجى ہوئى اور مقدمات مجى ہے۔ بعديس اطلاعات ملتى رہيں كم پاكستان كے مختلف شہرول ميس قاد پانیوں پر پھلٹ تقیم کرنے برمقد مات بے۔ جماعت نے بیموقف اختیار کیا کہ اپناموقف پٹ کرنے کا ہرایک کوئ ہے۔ اس میں برا منانے والی کیابات ہے؟ آپ اس کا جواب دیں؟ اگردے سکتے ہیں و؟ جماعت نے اس موقف کا بار باراظبار کیا۔ دلچیں کے لیے جماعت کے اس موقف كاعملى مظاہره بعنى يرصيـ

1999ء میں بیں اپنے خاندان کے ساتھ قادیانیت کو چھوڈ کرمسلمان ہوگیا اور آیک مضمون بعنوان' جماعت قادیائی کی تعداد اور پیاس لاکھ بیشتیں'' تحریکیا جے عالمی مجلس شخط ختم موت نے ''دلولاک رسالے بیں اگست میں شائع کیا اور اس کی چند کا بیال محمود آباد جہلم کے چند قادیا تو کو بھی ارسال کی گئیں۔ جماعت نے اس کا سخت برا منایا ان کی خواتین نے گالیال دیں۔ مردول نے دھمکیال دیں اور آج تک ان کے مرداس وجہ سے تاراض بیں۔ اب کھال گیا ہے موقف کہ جرایک کواین موقف بیان کرنے کا حق ہے؟ اس کا تحریری جواب دینا چاہیے۔ تاراض کی کی ضرورت نہیں اب بھی جماعت اس موقف بیان کرنے کا حق بات تھی۔ ضرورت نہیں اب بھی جماعت اس موقف بی تاکم رہی تو بات تھی۔

''الکے حرف ناصحان'' کی تعتیم کے بعد سلمانوں میں اور زیادہ اشتعال پیدا ہو چکا تھا۔
پورے ملک میں قادیا نیوں کے خلاف جلوں نگلنے گے اور قادیا نیوں کی اس پکار کہ''اب کے با''پر
مسلمان حرکت میں آ چکے تھے۔ کئی شہروں میں تصادم بھی ہوئے۔ مربراہ حکومت جزل جمہینہ میں ہر
پردباؤ پڑا کہ ہم 194ء میں کی جانے والی ترمیم کی قانون سازی کی جائے۔ اپریل کے مہینہ میں ہر
شہراور شلع میں جلوں نگلئ شروع ہو گئے اور مسلمانوں کی طرف سے اپریل ۱۹۸۳ء کو اسلام آباد میں
ایک فیصلہ کن جلساور پھر جلوں لگالئے کا اعلان کر دیا جمل کے مراس کا مرحلہ نہ آیا اور جزل ضیاہ المحق کی حکومت نے ۲۲ اپریل کو ایک آرڈینس جاری کردیا جس کے مطابق کوئی قادیا نی اپنے آپ کو
مسلمان ٹیس کھ سکتا۔ اپنے قول وقتل سے بھی اپنے آپ کو مسلمان خابر ٹیس کر سکتا۔ پٹی عبادت گاہ ورسکتا۔ نہ تی مرزا قادیا نی کی بولی کے لیے ''ام الموشین'' اور ساتھیوں کے لیے''صحابی'' جسے
ورسکتا۔ نہ تی مرزا قادیا نی کی بولی کے لیے''ام الموشین'' اور ساتھیوں کے لیے''صحابی'' جسے
ورسکتا۔ نہ تی مرزا قادیا نی کی بولی کے لیے''ام الموشین'' اور ساتھیوں کے لیے''صحابی'' جسے
الفاظ استعمال کرسکتا ہے۔

اس سرکاری علم کے بعد قادیانی بالکل زمین پرلگ گئے۔ اذا تیں بند ہوگئیں۔ مبدکو

'بیت الحمد'' ' دارالحمد'' ' بیت الذکر' اور ' دارالذکر' بیسے الفاظ میں تبدیل کردیا گیا۔ صابی کے

لیے' رفیق' کا لفظ استعال ہونے لگا۔ ایہ آپ کو' احمدی مسلمان ' کی بجائے صرف'' احمدی' کھا جانے لگا۔ اخبارات و رسائل میں سے قرآنی آیات بھم اللہ وغیرہ جیسی اسلائی قطریات کا ذرا مجر کردیا گیا۔ ابدان کے رسائل وا خبارات کو افکار کی تعمیرہ انہیں و کی کراسلائی نظریات کا ذرا مجر علی نظریات کا ذرا مجر علی نظریات کا ذرا مجر علی نظریات کا درا مجر کے مقر اللہ میں نظریات کی مجر کے مقر نظریات کی مجر کے مقابل تک کی عمر کے قادیاتی کی مجر کے مقدر ایک کی جم کے ادرا کی اور ادان کو مسجد کوادرد گراسلائی شعار کو صرف سلمالوں سے تخصوص مان لیک کی اور ادان کو مسجد کوادرد گراسلائی شعار کو صرف سلمالوں سے تخصوص مان لیک اورا سے آپ کو الکل علیدہ کر کی ۔

اب جس طرح کا اورپ کی طرف قادیا تحدل کا "بہاؤ" ہے اس سے نظر آتا ہے کا ۔ آئیکدہ چھرسالوں میں قادیانی پاکستان سے جرت کر جا کیں گے۔ جو نہ جا سکے وہ مسلمان ہو جا کیں گے۔ ویسے بھی جول جول قادیانی لوجوان تعلیم کی طرف آ کے بدھ رہے ہیں وہ جامعوں میں جاری امیر جماعت اورد نگر عہدیداران کی زیاد توں سے چھر ہوتے جارہے ہیں اور تیزی سے قادیا نیت سے دور ہورہے ہیں۔مسلمان علاء کواس طرف کوئی خاص محنت کی ضرورت نمیں بیخود ہی اسپنے انجام کو کیٹینے کے لیے سرگردال ہیں۔

ایک طُرف جماعت اب کے مار والی پالیسی اپنا کرید تاثر دیتی ہے کہ ہمارا تو پھر نیس گڑا۔ دوسری طرف ہوری دنیا کو یہ بادر کروایا جار ہاہے کہ ہم پر بہت ظلم ہور ہاہا ور جماعت کے دجود کوخطرہ لاکت ہوگیاہے۔ حالا تکہ دوسری حالت زیادہ قابل تبول ہے۔ پہلی صورت تو صرف "دم کوسید حاکر نے والی بات "کے مصدات میتاثر دیا جار ہاہے۔

قادیا نیوں نے مختلف وقتوں میں خفیہ طریقہ سے دائے عامہ ہموار کرنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ ۱۹۸۴ء کے آرڈینٹس کے بعد دمبر کے مہینہ میں جماعت نے دو تین تحریروں کے ممونے تیاد کر کے مختلف جماعتوں میں مجبوائے اور ہدایت کی کہ ٹیلی فون ڈائز یکٹریوں سے پہنہ جات لے کرلوگوں کو خطوط لکھیے جا کیں۔ جس میں لوگوں کو آرڈینٹس کا حوالہ دے کر مسلمانوں کی '' فیرسے'' کوچگا کر حکومت کے فلاف رائے عامہ ہموار کی جائی تھی۔

راولینڈی کے قادیا نیول کو کہا کہ آپ سندھ کراچی کے افراد کو خطائعیں اور کراچی کے لوگوں سے کہا گیا کہ آپ پاکستان کے شاک صوں کی طرف خطوط بھیجیں۔ عط کے بیچے کئی شکمی کا ایڈرلیس دیا جاتا۔ میں خوداس پروگرام میں شامل رہا ہوں بھر خطوط کے بعدر زائٹ مایوس کن رہا۔ لہذا کہتیم فحل ہوگئی۔

معنان وقول بن محقف بررابان عكومت كو با قاعده سكيم كمطابق فعلوط كليم جاتے درس مها بات فعلوط كليم مع برن الله مها مالحق كو بيرون ملك سے خطوط كليم مع برن مها مالحق كو بيرون ملك مي موجود باكتانى بعثوكوزيده فيس ديكنا جا بير بدب مخلوط المعاملة في المحالة في

پر توجد دلاتی ربی کوئی بھی صدر آ طویں ترمیم کے ختم کرنے کے حق میں نہ تھا کیونکہ ان کے افتیارات کم ہوئے درکوئی دزیراعظم انتا مضبوط نہ تھا کہ دوائی بات منواسکا۔ 1992ء میں نوازشریف کے 'مماری مینڈیٹ' نے آ طویس ترمیم کوختم کردیا محرقادیا فی جو ۱۳ سال کر ارچکے متے کوخت کی طاق میں تقداد آ طویس ترمیم کے ختم ہوئے کے انظار میں بھی ااسال گر ارچکے متے کوخت مایوی ہوئی جب آ طویس ترمیم تو ختم ہوئی مگر جزل ضیاء کی قادیا نیوں کے خلاف کی گی ''کاروائی' فتے نہ ہوئی۔ مشروکی۔

قادیانی پاکستان بین ۱۹۵۳ء ۱۹۷۸ء ۱۹۷۸ء بین شدیده می مارکھا بچکے ہیں ۔ گر ابھی تک وہ بھی کہدرہ ہیں کہ ہمارا کیا گڑا ہے۔ گویا مالی، جانی نقصان، عرف و شہرت کا خاک بیں ملتا ۔ مخلف قانون سازیوں کے ذرایعہ جکڑے جانا مسلم سے تحیر مسلم تک و تحکیلے جانا کوئی ر نقصان نہیں۔ اب ایک بار بھروہ امت مسلمہ کواس طرف متوجہ کردہ ہے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ترق کردہے ہیں اوراب ایک سال میں کروڈوں لوگ قادیاتی ہورہ بین کے تیم بیستوں کی کیا حقیقت ہمال پر تقصیلی مضمون (پہلے) کھاجا چکا ہے مگراس سے قادیا نے سائموران پوجے کے ساتھان کی للکار میں شدت آر تی ہے اوروہ اب بار بار بذیان حال کہ دہے کہ 'اب کے بارگ

(روز نامدادصاف اسلام آياد موروندم و٢٢٥ و٢٢٥ مريولا كي ١٠٠٠)

#### (١٥) ..... مرزاطا براحم كادد سنجيده مذاق

قادیانی جاعت نے اپنے آغازی سے تبلیغ پر بیزاز وردیا۔ تعداد کو بیر حانے کا تو ہر جماعت کوئی شوق ہوتا ہے گرقادیانی جماعت کی تعداد بیر صنے سے جماعت کے "اوزز" کے لیے "ریونیک" بیر صنے کا سبب پیدا ہوتا ہے لہذا تعداد کو بیر حانا" برنش" کے لیے ضروری ہے اس کے لیے جماعت نے تبلیخ (مارکیلنگ) پر بہت زورویا ہے۔

جب ایک آدی قادیانی موتا ہے قاس پر پندرہ تم کے چند سے لا کو موجاتے ہیں۔ پھر ایک قادیانی کا بغیر چندہ اوا کیے قادیانی رہنے کا تصور بھی نہیں ہے بلکہ ان کے'' خلفاء'' نے واضح طور پر کہر کھا ہے کہ جوقادیانی چندہ نہیں دیتا وہ قادیانی ہی نہیں ہوسکا۔

جماعت نے بہت زوردیا۔دوسرے'' ظیف'' مرزامحوواحد نے بہت زیادہ تملغ پر زوردیا۔ انہوں نے میں مشیر بریک نے جماعت کی توانا کیاں اس طرف لگا کس مسلمانوں نے قادیاتی جماعت کو شھر بول کا ہوگاں پراعتاد کرتے ہوئے آل اطریا کھر مملئ کی پاکستان بننے کے ماتھ قادیانیوں نے بلوچستان پرٹنفرر کی تکر کامیابی ندل کی چنانچہ گزشتہ ۴۵ سال بک تبلیغی کوششیں ہارآ ورنہ ہوسکیں۔

19۸۲ء سے مرزا طاہر احد نے سے سرے سیلی کوشیں شروع کی۔ 19۸۲ء تا ۱۹۸۲ء چھٹی زورآ ور تبلیغی مجروع کی۔ 19۸۲ء تا ۱۹۸۳ء چھٹی زورآ ور تبلیغی مجم شروع رہی آئی شدت کے ساتھ ند پہلے کوشش ہوئی ندآ تندہ ہو سکتے گی۔ گرکامیا بی ایک فیصد بھی ند کی ۔ 19۸۳ء کا ۱۹۸۳ء تا ۱۹۹۳ء جا اس بچا کر لندن بھی گئے۔ وہاں اپنایا بیڈکواور بھایا اور جماعت کی شخص کو کی ۔ 19۸۳ء تا ۱۹۹۳ء جماعت کو تی کی منازل کی طرف اپنایا بیڈکواور بھایا اور جماعت کی تنظیم تو کی ہے جم بھلا کر 19۹۳ء جما آئی۔ ' اعداد وشاری تبلیغی کا آغاز کردیا میا۔ جس کے مطابق برسال آیک ٹارگٹ (بیعتوں کا ٹارگٹ ) مقرر کرنا ہے اورا کی سال اس ٹارگٹ رکھنا ہے۔ اس طرح آئی۔ تو سال اس ٹارگٹ رکھنا ہے۔ اس طرح آئی۔ تو تیزی کے ساتھ جماعت کی تعداد ' برحائی' جانگ کی دورا جماعت کے افراد آ ہستہ یہ تعداد ''بھی کر ہے۔ گئیس کر ہے۔ "بھی کر ہے کہ کرے جا کی گئیس کر ہے۔ "

۱۹۹۳ء سے عالمگیر بیعت کے نام ہے شروع کی جانے والی اعداد وشاری تملی وولا تھ ہے شروع ہوکر ۱۹۹۹ء میں ایک کر د ژبک جائیجی۔

راقم نے ایک معمون قادیاتی جماعت کی تعداد اور ایک کروز مینتیں مے متوان سے گویے
کیا جواوساف میں اسار مارچ اور کم رمارچ اور کم راپریل ۲۰۰۰ء کوشالت ہوا۔ جس میں تعمیل سے
پیستوں کے ٹارگٹ کے بیسم مونے کی اصل کہائی تحریر کی جس میں ثابت کیا کہ جرسال دیا جائے
والا ٹارگٹ دی فیصر بھی ٹورائیس ہوتا کر اعلان یہ ہوتا ہے ٹارگٹ سے زیادہ میں تھی ہو کیں۔
اس فار مولے کے مطابق 1949ء میں ایک کروز میں میں تو میں تو میں آو کروڑ

اس فارمو لے کے مطابق ۱۹۹۹ء میں ایک کروڑ مختلیں ہوئیں تو ۱۹۰۰ء میں فو کروڑ معتبیں ہوئی تھیں۔ گرمعلوم ہوتا ہے مزاطا ہراجر نے جز' نمان' شروع کر رکھا ہے۔ اس نمال یں وہ کچھ زیادہ میں ''منچیرہ' ہیں۔ چنانچہ امسال دو کروڑ کی بجائے چار کروڑ ۱۲ الا کھ بیعتوں کا اعلان کردیا ہے۔ لیعنی ۱۹۹۹ء میں ایک کروڑ اور ۲۰۰۰ء میں چار کروڑ، میں نے تو جابت کیا تھا کہ اس فار مولے کے مطابق ۱۹۹۰ء میں ۱۲ اس اوگ نے قادیاتی ہوں مے گراس بار کی'' شاف'' سے معلوم ہوتا ہے آئندہ تمین سال میں یہ کے کروڑ کی تعداد کو چھونا چاہے ہیں اور اگر یکی حالت رہی ہوجائے گیا گھر چھارب نے قادیاتی دنیا میں نازل ہوں میں تو میں میں اور اگر بھی سات کا دیا تھوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہو ہوں کا دیا ہوں کا جائے گیا گھر چھارب نے قادیاتی دنیا میں نازل ہوں کے۔

جوتعداد مرزاطا براحمد بتارب بین قادیانی عقیدت کے زیراثر اس پراحتراض کری نمیں سکتے۔ اگر کوئی اعتراض کرے گا تو کوئی اعتراض کرے گا تو کوئی اعتراض کرے گا تو کوئی اعتراض کے اعراض کی ناظر۔ بیٹام اپنے عہدوں کی'' ها علت' کی خاطرا متراض کی جرائٹ بیش کر سکتے۔ ایک عام قادیانی اعتراض کر بھی دے تو جماعت کی صحت پر کیا اثر؟ البنداس مختص کی صحت پر کیا اثر؟ البنداس مختص کی صحت پر کیا اثر؟ البنداس مختص کی صحت پر کیا دراش پڑے گا۔ اس فوری طور پر' عدم تعاون'' کے جرم شرمزا ملے گی۔

قادیا غیل کو یا قادیانی جماعت کوشاید کروز کی تعداد کا کوئی خاص ایماز و نیس کها همیا ہے کہ افریقہ شمین زیادہ فریس کہا ہمیا ہے کہ افریقہ شمین زیادہ فریب موام جوا پی خربت کے ہاتھوں نگ ہوا گرائی ان پرزبانی زبانی دست شفقت بھی رکھ دیا وہ وہ اس نجات دہندہ بھی کرا ہے اپنا محت مان کیس کے اب ان کو اکشار کے سب کے نام کھی کرا گرا علان کر بھی دیا جائے کہ موال پیدا ہوتا ہے کہ ان خریب مکون کی گراؤوں میں تو بھی سول کے کہ کروڑوں میں ہوگ ۔ لاکھوں میں تبحی ایک کو گروڑوں میں موگ دلاکھوں میں تعداد والے مکون میں اس طرح ''تھوک کے حساب'' سے قادیاتی ہوئے ہے کہ ماک فادیا نی نورا کرنے کا ملک قادیا نی فورا کہدیں گا تھا ضا ہوگا کہ ہوگا ہے اپنی تھے۔ چاوا بی نہیں تو اور ان میں کے قادیاتی فورا کہدیں گ

ا محلے سال کا ٹارگٹ ہم کروڑ کو ڈیل کرتے ہوئے ۸کروڑ ہوگا مگراس سال کے رزائ مطابق دونین گنامجی بتانا ہوگا کو یا الحلے سال ۱۲ سے ۱۷ کروڑ تک کا اطلان ہوگا۔

میں خوتی ہے کہ اس فارمولے ہے آئدہ چندسال (۳/۳ سال) تک بیسارا پول کل جائے گا۔ کین خطرہ می ہے اورا عمازہ بھی ہے کہ بیا کیدار کی قعداد کو چونے کی فلطی میں کریں گے۔ بلکہ دنیا چی موجود تعداد کے حوالے ہے سب سے بدی بھاعت (سیاسی یا قدیمی) سے بڑھ کرائی تعداد کی ''میدیڈ'' کوردک لیس گے۔ اگر خدانخواست مرزا طاہرا حرصا حب آئر تدن تین چارسال کے دوران فوت ہو گئے تو یہ پول کھنے ہے رہ جائے گا کیونکہ پھر جماعت یہ بہانا ہنا لے گی کہ مرزاطا ہراجہ کی وجہ سے بیٹنیں جیزی کے ساتھ ہوری تھیں اب ان کے ندہونے کی وجہ سے یہ تعداد رک گئی ہے۔ ہماری دعاہے کہ خدا تعالی مرزاطا ہراجر کو کم از کم ۵سال تک مزید زعمور کھے تاکہ جماعت کی تکھیں کھل سکیں اور جموٹ کھل کرسا ہے آئے۔

قادیانی گویدد کیورے بیں کدان کے علاقوں میں ٹارگٹ کا کوئی اثر ٹیمیں ہور ہاہے۔
ان کی جماعتیں تو مسلسل کم ہور ہی بیں۔ ٹارگٹوں کے مطابق اس وقت قادیا نیوں کی موجودہ تعداد
سات سال قبل کی تعداد ہے 10 گنا زیادہ ہونی چاہیے تھی لینی اگر جمعہ کے ون پہلے ایک سوآ دی
''بیت الحمد'' میں آتے تھے تو اب ۱۹۰۰ آنے چاہیس تھے۔ قادیانی بید کیورہ ہیں کہ در تعداد
پندرہ گنا ہوئی ہے نہ ڈیمل ہوئی ہے بلکہ پہلی تعداد کوئی سنجالا دیا مشکل ہور ہائے محر مقیدت کے
زیراثر وہ ان نے کے بائد ہیں۔

مرزاطا ہراحم صاحب کا ارادہ نظریہ آرہاہے کہ وہ اپنی زعدگی شی ہی دنیا دو اوس کی اس کی دیا دو گئی ہی کہ اس میں چا جے بیں اس لیے وہ افراتفری بیں تعداد کو بڑھا کر بتارہے بیں کیا آئیدہ پانچ سال بیل بعدوستان کے تنام بیندوقا دیائی ہوجائے گئی؟ بین کی ایک ارب آبادی قادیائی ہوجائے گئی؟ کیا سعودی عرب، ایران اورد نگر اسلام ریاسیں قادیائی ہوجا کیں گی اگریڈیس ہوں گی تو تعداد کیا سے پوری ہوگی؟

قادیانی حضرات کواس بات پرخور کرنا جاہیے کہ پاکستان کی تمام جماعتوں میں سے ٹارگٹ پوراٹیس ہورہا۔ تو کل ٹارگٹ پوراٹیس ہورہا۔ ان دونوں ہاتوں سے ایک اور ہات سامنے آئی اندن یا انگلینڈ میں بھی ٹارگٹ پوراٹیس ہورہا۔ ان دونوں ہاتوں سے ایک اور ہات سامنے آئی ہے کہ ان علاقوں کے لوگ جماعت کے زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے ان کی ''امل'' کوجان کے پیس اس کیے اس محاص کو تول ٹیس کرر ہے۔ افریقہ کے جریب اور پسما عد لوگ اپنی تا تھی سے قابد آرہے ہیں۔ (روزنامداومات ہوروہ ۲۲ ماکست ۲۰۰۰ء)

(۱۲) ..... قاویانی جماعت ایک سابق قادیانی کی نظر میں بعد ایک سابق قادیانی کی نظر میں بعد معدد ایک میں بعد معدد ایک میں بعد معدد ایک ایک آبادی میں معدد کا بعد میں برادری تھی چنا ہی اس ماسلام پرداخت ہوگیا برا اس معدد کی بدائر میں برا میں برائر میں

ے قادیاں بن میااورآخر پرقادیان کالفظ کاغذوں میں درج ہو کیا۔

• ۱۸۸۰ء کے لگ بھگ تا دیان کر ہائٹی مرزا غلام اجمد قادیاتی نے فدیمی مناظروں میں دلچی لیٹی شروع کی۔ ان مناظروں کا رخ عیسائیوں کے خلاف اور اسلام کے تق بھی تھا۔
عیسائیوں کے خلاف مناظروں کی ویہ ہے مسلمانوں میں عزت اور شہرت حاصل ہونے گئی۔
مسلمانوں نے ان کو عیسائیوں کی تبلیفی بیغار کے سامنے و حال بھتے ہوئے ان کے ہاتھ مضبوط
کرنے شروع کر دیتے۔ عیسائی مناظروں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا کے تجات و ہندہ،
انسانوں کے گنا ہوں کے کفارہ کے طور پر اپنے آپ کو مصلوب کرنے والا بعد میں بطور ہجرہ و زندہ
ہونے والا اور خدا کا بیٹا ہونے کے تا طے زندہ آسان پر جانے والے واحد انسان کے طور پر پیش
کرتے۔وہ ان یا تو کو یو حاج حاکر پیش کر کے سادہ لوح مسلمانوں کوعیسائی بتارہے تھے۔

مرزا فلام احرقادیانی نیسائیوں کو مات دینے کے لیے ان کے تمام فلنے کو دھڑام کے گرانے کے لیے ان کے تمام فلنے کو دھڑام کے گرانے کے لیے ایک نیا '' آئیڈیا'' دیا کہ حضرت عیلی علیہ السلام نہ تو معلوب ہوئے لینی صلیب پرفت نیس موسے بیشی کا حالت میں اتار لیے گئے نہ بی بعد میں بطور چجزہ زندہ ہوئے کے دی تعدید میں اتار کے گئے دی تا میں میں میں میں اور دہاں پر مااسال کی محر اسان پرافھائے گئے۔ بلکہ فلسطین نے جرت کر کے دہ کشمیر میں آگئے اور دہاں پر مااسال کی محر تک زندہ رہنے کے بعد فوت ہو گئے ادر اب بھی محلہ خانیار بری گرمیں ان کی قیر موجود ہے۔ اس تک زندہ رہنے کے بعد فوت ہو گئے ادر اب بھی محلہ خانیار بری گرمیں ان کی قیر موجود ہے۔ اس ترکیب سے میسائیوں کے مذکول میں کراہی کے۔

ال دوی است فتم نبوت کا سئلہ پدا ہوا۔ سلمان طاء نے کہا کہ نی اکر سکا ہے تو آخری نی صحفہ تو آخری نی صحفہ بی ہے ہی ہو سکتے ہیں۔ آب سے جواب کے طور پرقر آن مجید کی چھ آیات سے نبوت کے جاری رہنے کی دلیلیں بنالی کئیں اور بتایا کہ نبوت جاری ہے۔ دوسری طرف اپنے لیے امنی تبی کی اصطلاح استعمال کر کے سلمانوں کو کنیوز کر دیا اور کہا کہ اس سے فتم نبوت کو کئی نفصان نبیس مینچا۔ حدیث 'لا تی بعدی' (میرے بدکوئی نی نبیس) کی '' تی تبیر'' کر کے بتایا کہ بعدی سیسکا کہ جو نبی کہ موسکا کے جو نبی کہ کہ اس کا کہ بدگی دور بخون احادیث کو نظر انداز کر کے جو داختی طور پر نبوت کے فتم ہونے کی دلیل چیش کر دور در جنون احادیث کو نظر انداز کر کے جو داختی طور پر نبوت کے فتم ہونے کی دلیل چیش کر دی در جنون احادیث کو نظر انداز کر کے جو داختی طور پر نبوت کے فتم ہونے کی دلیل چیش کر دی جس

ي جي بات بي كي قو آن ي خود دارت من كي توت كادرواز و كال بي تروت

سین جبان سے پوچھا جائے کہ کیا مرزا غلام احمہ کے بعد اور نی بھی آسکتے ہیں تو کہتے ہیں بیس اور یوں مرزا غلام احمر کو آخری نی دابت کرتے ہیں۔

یہ بات بھی دلچئپ ہے کہ قرآن ہے تابت کرتے ہیں کہ نوت کا دروازہ کھلا ہے گر جب ۱۹۸۲ء شرم رزانا صراحمہ کے ایک قر بھی رشتہ دار (مرزانا صراحمہ کے دشتے میں بھانچ اور شخ لطف الرحمٰن کے لڑکے )نے لا بورش کچری کے پاس عوام الناس میں کھڑے ہوکر ٹی ہونے کا دعویٰ کردیا تو مسلمانوں نے اسے پکڑ کر پالیس کے جوالے کردیا تو '' مدی'' کے رشتہ داروں نے یہ موقف اختیار کیا کہ اس کا وجی آواز ن فیک نیس اور تھانے والوں کو اس کے دمافی طور پر کمزور ہوئے کے جبوت کے طور پر بعض ڈاکٹروں کے نتیج بیش کر کے جان چیٹر انکی اور یوں اپنے عمل سے ثابت کردیا کہ نبوت کا وروازہ کھلانیس۔ اگر کھلاتھ او تا دیا نبوں کو نور آ اسے نبی تسلیم کر لیٹا چاہیے تھا کیونکہ 'دیگ' خور بھی قادیائی تھا بلکہ مرز اقادیائی کے خاندان سے تھا۔ نیز قادیا نبول نے عمل سے میمی فابت کیا کہ ایساد موکی کرنے والے کا دماغ یا وجی تو ازن درست نہیں ہوسکتا لہذا جبوت بیش کر دیے گئے۔

درج بالامثال کے علاوہ بھی مرزا قادیانی کی دفات کے بعد آج تک کی افراد نے نبوت کے دعوے کیے گرنیوت کا درواز و کھلار کھنے والے قادیا نیوں نے بھی بھی کسی ایسے 'مرگ ' کو قول نیس کیا حالا تکرسب سے پہلے ان کو''ایمان لانا'' واپسے تھا۔ بعض کی کی سال تک زندہ رہے، جیلوں میں ڈال دیے کھے گرقادیاتی ان کے قریب بھی نہیں گئے۔ بیتول وہل میں تضاد کی ایک شرم ناک مثال ہے۔

مرزا غلام احرقادیانی ایک جماعت کی بنیاد ڈال کے اور ایک چھے کا نظام قائم کر کے ۔ مرزا قلام احرقادیانی ایک جماعت کی بنیاد ڈال کے اور ایک چھے کا نظام قائم کر ہیں۔ اس کی وفات پر ' خلافت' کے جھکٹرے کی بنیاد پر جماعت دو حصوں میں بٹ گل ایک جھے ہیں ان کی وفات پر ' خلافت' کے بعد جماعت دو حصوں میں بٹ گل ایک جھے ہیں زیادہ علم اور خلوص رکھنے والے فض ( حکیم نور الدین صاحب ) کو خلیفہ بنایا کہا میں زیادہ علم اور خلوص رکھنے والے فض ( حکیم نور الدین صاحب ) کو خلیفہ بنایا کہا تھا۔ اس طرح اب ان کے بعد کی سینٹر کو خلیفہ بنایا جائے محرد وسرے جھے نے فائمانی اور موروثی مرزائی ور احمد ان کے بینے مرزائی ور احمد (جواس وقت ۲۵ سال کے بینے ) کو آگے لائے کی کوشش کی ۔ چیانچیاس جھٹڑے کی وجہ سے لاہور کی اورقادیانی دوگروپ بن مجھے۔

ہوئے آئیں کا فراور غیر مسلم قرار دیا (..... کوتوال کو ڈانے) بلکہ مرزا بشیراحمہ نے مسلمانوں کو ''کافر' بلکہ کے کافر بھیے''خطابات' سے نوازااور یوں اپنی تحریر دتقریر سے اور بعد میں اپنے عمل سے اسے آپ کو ( قادیا نیوں کو) مسلمانوں سے بالکل علیحدہ کردیا۔ ۱۹۷۴ء میں مسلمانوں نے اسطیحہ کی کو با مشابطہ بناتے ہوئے قادیا نیوں کو امت مسلمہ سے خارج کردیا۔

اس فیصلہ ہے بل قادیانی مسلمانوں ہے اس حد تک قطع تعلق کر بچے تھے کہ نہ ان ہے رشتہ لیا ہے، ندرشترویا ہے، ندان کے ساتھ کی عبادت میں شریک ہونا ہے، ندان کی مجد میں نماز برهن ہے، ندان کی خوتی میں شامل ہوتا ہے اور ندعی میں، ند جناز و بر هناہے، ند فاتحہ میں شامل مونا ہے اور نہ ہی جالیسیویں میں۔ واضح رہے کہ ۱۹۷ و تک قادیانی خود فاتحہ خوانی اور چہلم کرتے تھے مراس فیصلہ کے بعد بیچھوڑ تھے ہیں۔اسلام سے علیحدہ ہوتے ہوئے جج سے منہ موڑ چکے تھے۔ زکو ہ عرصہ دراز سے قادیا نیوں کی عبادت سے خارج ہو چکی تھی۔ قادیا نی آ بستد آ بسته اسلامی نامول مثلاً محمر، ابو بكر، عمر، عثان ، علی ،حسن ،حسین ، زید، فاطمه، خدیجه، نینب، عائشہ،آمنہ، سے منہ موڑیکے تھے۔ یقین نہآئے تو ۱۹۲۴ء تا ۱۹۷۴ء وس سالوں میں پيدا ہونے والے قادياني بجول كے نامول كود كي ليجير بوه من ١٩٨٠ ع١٩٩٠ وتك بيدا ہونے والے قادیانی بچوں کے ناموں کا جائزہ لے لیں۔اب قادیانی جماعت کی حالت بیہ ہے کہ بیہ صرف چندہ حاصل کرنے والا ایک زیروست نیٹ ورک ہے۔ پورے ملک سے اسمظم نیٹ ورک نے در بعددوردراز دیمالوں ہے بھی بری" خش اسلوبی" سے فریب سے فریب آدی ہے بھی پچھے نہ کچھ جوسالا نہ کم از کم سورو پے ضردر ہوتا ہے نکلوا کر مرز ا قادیانی کی قبلی کی غذر کیا جاتا ہے۔ داختی رہے کہ سورو یے سے کہیں بید حوکا نہ لگے کہ سالانہ سورو یے چندہ تو کوئی ہات نہیں۔ایے خوش نصیب جوسال میں صرف ایک سورویے چندہ دیے ہوں درجن مجر ہی ہوں مے ورنہ یا فی سوسے تین ہزارروپے سالانہ تو عام ی بات ہے۔ ان چندوں کی خاصی ورائنی ب مثلاً "چنده عام" چنده حصه آمد، چنده تر يك جديد، چنده وقف جديد، چنده مجلس، چنده جلسه سالانه، چنده اجماع، چنده تعمیر بال، چنده صد ساله، چنده اطفال، چنده انصار الله، چنده ناصرات، چنده لجند، چنده پوسنیا، افریقه، چنده دُش انٹینا، وغیره وغیره ( وغیره وغیره پیل م از کم یا کچ چھرے ہول کے،جن کے اس وقت نام یادلیس )۔

قادیانی جماعت کی پاکستان میں قانونی، مالی، جانی اورمعاشرتی بنائی ہو چک ہے۔ قیام پاکستان کے بعدے اب تک مسلسل ان کی تعداد کم ہور ہی ہے۔ اب پورے پاکستان میں ان کی تدادا ہے ۱۳ کی کے درمیان رہ گئی ہے۔ بہت سے علاقوں سے قادیا نیت بالکل فتم ہو پھی ہے اور باتی جماعتیں خاصی سکڑ پھی ہیں۔ جماعت نے ۱۹۸۳ء ۱۹۸۳ء بہتے کے میدان میں انتہا کی زور لگا کر دکھا ہے جس نے میدان میں انتہا کی ررکھا ہے جس کے مطابق ہر مربراہ) نے ۱۹۹۳ء سے ایک نیاسلیا، ''عالکیر بیعت'' کا شروع کر رکھا ہے جس کے مطابق ہر سال چھلے سال کی نبیت بیعتوں کی تعداد ڈیل بتائی ہے۔ اس ترکیب سے وہ ایک لاکھ سے سفر مردع کر کے ۲ کر دوڑ تک پہنے بھی ورک دوڑ کا اعلان ہوتا ہے) جو ۱۰۲ء مربر مردع کر کے ۲ کر دوڑ تک پہنے جا میں (اگست کے مہینہ میں دوکر دوڑ کا اعلان ہوتا ہے) جو ۱۰۲ء تک بوری دنیا تا دیائی ہوجائے گی یا گھر پوری دنیا کے چھارب لوگوں کو چھوڈ کر ۱۶ ارب سے افراداس دنیا میں بطور قادیائی ہوجائے گی یا گھر پوری دنیا کے سے ارب اوگوں کو چھوڈ کر ۱۶ ارب سے افراداس دنیا میں بطور قادیائی ہوجائے گی یا گھر پوری دنیا کے جھارب لوگوں کو چھوڈ کر ۱۶ ارب سے افراداس دنیا میں بطور قادیائی موالے گی۔

جماعت نے و فیاش اپ حق اور پاکتان کے خلاف ایک منظم پر دیکیڈہ مج شروع کر کئی ہے۔ ۲ کے 10 میں جب و والفقار علی ہوئی کھومت نے قادیانی جماعت کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تو ہیرون ملک قادیا نیوں کو ہوایت کی گئی کہ دہ ہمٹو کو فدمت کے خطوط کھیں مگر ان خطوط کا کوئی اثر نہ ہوا۔ جب جزل ضیاء التی نے ہمئو کا قذاب دیا تو جزل صاحب کو خطوط کھوائے مجے کہ بیمؤ کو ذکرہ نہ چھوڑا جائے۔ جزل صاحب نے ان خطوط ہے ہیتا اثر لیا کہ ہیرون ملک موجود پاکتانی لوگ ہمٹو کو ملک کا وشن بھے جی اور اسے زندہ نہیں و کھنا چاہجے۔ جب جزل ضیاء التی نے قادیا نیوں کے خلاف آر ڈینٹ پاس کیا تو قادیا نیوں نے انسانی حقوق کے حوالے سے خلف عالی تھی موروں کو اس طرف ماکل کیا۔ جس سے دنیا ہیں پاکتان کے خلاف خوب نفرت بھیلائی گئی۔ جو نیج و صاحب افتد ار میں آئے تو قادیا نیوں نے آئیں خطوط کھے کر آٹھویں ترمیم ختم کروا کر جو نیوں خوب نفرت بھیلائی گئی۔ آر ڈینٹ غیر موٹر کرنے کی ترغیب دی گر ہے ہوں۔ یہ اس سے ہمروی اور کو اس سے ہمروی اور کیا تربی خطوط کھے کے مولو یوں نے ہمٹوکو ' ورنظا'' کریہ فیصلہ لیا۔ اب آپ مولو یوں کے اس میں۔ والے گئی کے دوا کر چیرونی و فواز شریف، معراج خالد، ویم سجاد، فاردی لغاری اوراب جزل امشرف صاحب کو خطوط کھے جارب جیں۔

قادیاتی مجلسوں میں مسلمانوں کے درمیان فرقہ داراند سرد جنگ کو بدھا تی حاکر پیش کیاجا تا ہے۔اخبارات درسائل میں داختی اور غیرواضح بیانات کو دمرج مصالحہ کا کر پیش کیا جاتا ہےادردل کوسلی دی جاتی ہے کہ بیا کہ میں اور سے رہیں گے و ہماری طرف متوجہ ٹیس ہوں گے۔ قادیا نیون کا اب خرہب ہے کوئی خاص تعلق نہیں رہا۔ اب بیصرف مالی حوالے سے
ایک مظلم نید ورک کی حیثیت رکھتا ہے۔ مرزا قادیا نی نے کہا تھا کہ جس قادیا نی نے میری کتابوں
کو تین بار نہ پڑھا تو سمجھ لوکہ اس کے دل میں کبر پایا جا تا ہے۔ اس لحاظ سے مرزا قادیا نی کے
فارمولے کے مطابق ۹۹۹ فیصد قادیا نی '' کبر' سے پر جس ۔ گویا مرزا قادیا نی کی بات ۹۹۹ فیصد
قادیا نیوں نے نہیں مانی ۔ اس طرح قادیا نی خرجب سے مزید کیا لگاؤ رکھیں ہے جنہوں نے اپنے
'' نی کی بات نہیں مانی ۔ ان کی کتابوں سے '' فیض' حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی ۔ بلکہ ایک
فیصد ہے بھی کم قادیا نی بول ہے جومرزا قادیا نی کی کل کتابوں کے نام جانتے ہوں ہے۔ مرزا
صاحب کے ''الہامات' کے مجموعہ کی کتاب کا نام'' تذکرہ'' ہے۔ بہت تی کم قادیا تی ایسے ہیں
جنہوں نے اس کتاب کود یکھا ہے یا اسے بچھ پڑھا ہوگا۔ بلکہ ایک جزار میں سے ایک قادیا تی ایل

اس وقت موجود قادیا نیول کی ۹۰ فیصد نے زائد اکثریت پیدائش قادیا فی ہے۔اس کا مطلب یہ ہے کہ نے لوگ اس جماعت میں واغل نہیں ہورہ بلکہ نسل درنسل نئے افراد کی شمولیت نہیں۔ ہس نہ ہونے کے برابر ہے۔ پیدائش قادیا فی کو قادیا نیت کی سچائی کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں۔ ہس باپ دادا قادیا فی شے۔ تو وہ بھی اس طرح ہی رہے ہیں۔ سچائی دیکھ کرا سے قبول کرتا اور اپنا پہلا فیرب چھوٹر تا بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے ہمت و جرائت چاہیے جو عام آدی میں نہیں ہوتی یہ صرف اللہ کی تا نہیں ہوسکتا ہے۔ ''اللہ جے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جے چاہے مگراہ کردیتا صرف اللہ کا تکید سے میں ہوسکتا ہے۔ ''اللہ جے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جے چاہے مگراہ کردیتا دوسان اسلام آباد ۱۳۲۲ کے۔ '' اللہ جے۔''

# (۱۷) ...... چندول کی شرح اور بیعتوں کی تعداد میں تضاد

آج کل قادیانی جماعت بیر اعداد وشاری تبلغ "شروع کیے ہوئے ہے اور دھڑا دھڑ 
پیستوں کے اعداد وشار پر ھاج ھا کر پیش کیے جارہ ہیں۔ دولا کھسے چلنے والی ' گیم' اب چار 
کروڑ تک جا پینچ کی ہے جو کہ اسکلے سال (۲۰۰۱ء) ۱۲ سے ۱۲ کروڑ اور آئندہ کا سالوں ہیں ۳۰ سے 
۱۰ سارب تک جا پینچ گی۔ بیستوں میں اضافے کی شرح آئی زیادہ ہے کہ قادیا نیوں کے لیے بھی 
۱ سے سلیم کر نامشکل ہور ہاہے وہ بھی سائس کینچ اپنے ' نظیفہ' کی ' تم ہی پوکھیں' من رہے ہیں۔ 
ندھی احتجاج کر سکتے ہیں اور ندھی اٹکار۔ اٹکار اور احتجاج کی صورت میں آئیل سخت ہم کی افیت 
میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کا تذکرہ میں اپنے مضمون ' افراج از جماعے شنگ کی کہوں۔

دوسرى طرف چندول كى وصولى بريبلے سے زيادہ زورديا جار باہے اوراس كى شرح بھى ہڑھتی جارہی ہے۔ مرزاغلام احمد قادیانی نے اپنی مالی کزوری کی وجہ سے لوگوں سے بینے لے کر ك ين شائع كرن كار وكرام بنايال لي انبول في اين رفقاء ع با قاعده چنده ليناشروك کیا۔ کچے عرصہ بعد ایک سالانہ میٹنگ (جلسہ سالانہ) کا پروگرام بنایا تواس کے لیے انہوں نے ائے رفقاء سے الگ چندہ لیما شروع کردیا بھر ہوں ہوا کہ ہر سال جلسہ کیا جاتا اور اس کے لیے با قاعدہ چندہ لیاجاتا۔ کتابیں شائع کرنے کا سلسلہ چل ٹکلا تو اس کے لیے با قاعدہ چندہ کی شرح مقرری کی جو کہا یک روپیری آمدیرایک آنہ (۱۱ آنوں میں سے ایک آنہ ۲۰۲۵ فیصد ) مقرر ہوئی۔ اس طرح برفخض ابنی آیدن کے مطابق چندہ دینے کا یابند تشہرا۔ مرزا قادیانی نے کتابیں شائع كيس كَيْ مَمْ كَنْ بْرَاراشتهارشائع كيداخباراتكم،البدراس كعلاده تصدمرزا قادياني كي وفات کے بعد چندوں کی وصولی جاری رہی حالانکہ کتابوں کی اشاعت رکے مجی۔ چندوں کی مقرر کردہ شرح ۸۰۹ء (مرزاصاحب کی وفات کاسال) کے بعد بھی اس طرح قائم رہی۔۱۹۰۸ء تا ١٩١٨ء حکيم لورالدين صاحب كے دور امارت ميں كرابوں كى اشاعت نہ ہوئى سوائے چندايك کے ۱۹۱۳ء کے بعدمرز امحووا حمدولدمرز اغلام احمد قادیانی کے دورامارت میں چندوں پر بی زور دیا میا۔ جماعت کے معیلنے کے ساتھ ساتھ چندہ دہندگان کی تعداد میں اضافہ ہوتا کیا۔ چندہ دہندگان کی آید (تنخواہوں وغیرہ) میں بھی اضافہ ہوا ادر ساتھ ساتھ نئے چندے بھی شروع کر دیے مجے تو جماعت کے ماس دولت کے انبارلگنا شروع ہو گئے صورت حال بیہ کہ ایک مخلص قادياني (عقيدت كامارا قادياني جوديوانه، هرآ وازيرلبيك كهتاب) إلى آمركا ١٠٢٥ فيصد بعته وجده عام' ويتاب يادين يرمجبورب\_

چندہ جلسسالانہ کے طور پر اپنی آمدن کے ۱۰ فیصد حصہ کو بطور سالانہ چندہ کے دیتا ہے۔ (حالا تکہ ۱۹۸۳ء سے جلسسالانہ بندہ) چندہ ترکیہ جدید، چندہ وقف جدید، اپنی فرہی غیرت کے مطابق دیتا ہے ''کم غیرت' والے آمدن کا ۱۰ فیصد بطور سالانہ دیتے ہیں جبر زیادہ ''فیرت والے'' ''معاونین خصوصی' بن کر پہلے سرطے میں ۱۹۵۰ و پسالانہ اور دوسر سے مرطے میں ایک ہزار روپے سالانہ ویتے ہیں۔ اس سے زیادہ دینے پر بھی کوئی حرث نہیں۔ ان چھوں کے علاوہ چندہ خدام، چندہ تعیر حال (جو ۱۹۷۳ء کے قریب تعیر بوا تھا) چندہ اجتماع (جو لا سال سے سے بندہے ) اور دیگر کی چھرے ویتا ہے۔ اس وقت قابل نور بات یہ ہے کہ ایک قادیانی سالانہ ہتنا چھرہ دیتا ہے اس کا ایک فیصد بھی اسے کی بھی شکل میں وصول نہیں ہوتا حثالہ کما کہ اکثر ہی جب ئیس دیتا ہے اس کو بالواسط کی حسم سے فوائد لطنے ہیں۔ سکول، کالج، مہیتال مرد کیں وغیرہ کی حسم کی سمولیات میسر ہوتی ہیں مگرایک قادیاتی کو کسی بھی حسم کی نہ تو سمولت ہے اور نہ بی کوئی فائدہ۔

اب ایک جماعت سوافراد پر شمل ہے دہاں سے ایک لاکھ روپ سالانہ چندہ جاتا ہے۔ اس جماعت پر یا فراد جماعت پر سالانہ ایک ہزار روپ بھی خرج نہ ہوگا۔ موام کو ہمایا جائے کہ سید جماعت کی جماعت کے لیے خرج کیا جاتا ہے۔ مریوں کو پالنے، عبادت گا ہوں کی فقیر اور دیگر نظام جماعت کو چلانے میں بیسہ خرج ہوتا ہے۔ اب سوچنے والی بات سید ہے کہ پاکستان کی جماعتوں سے ماصل ہونے والا بیسہ کہاں خرج ہوتا ہے۔ اب سوچنے والی بات سید ہے کہ پاکستان کی جماعتوں سے ماصل ہونے والا بیسہ کہاں خرج ہوتا ہے۔

آج کل کی' اعداد دشاری تبلیخ ''سے ایک سال میں مکروڑ نے افرادشان ہوئے ہیں اب باہر کی دنیا کے لائے ہوئے ہیں اب باہر کی دنیا کے لوگ دو ہوں میں چندہ تو نمیس دیں گے۔ پھر سالا نہا کی دوڑالزئیس دیں گے بلکہ جماعت کم از کم ایک سوڈ الریایا و تشر سالا نہ تو ضرور دے گی۔ محواصر ف ایک سمال میں ہونے والے قادیانی جماعت کے خزانہ میں مارب ڈ الرکا اضافہ کریں کے پھر جو پہلے دوکروڑ نے ہو بچے ہیں وہ اس سے زیادہ اضافہ تو کر بچے ہوں گے۔

بدبات بھی قابل فورے کران نے قادیا نیوں سے لیے جانے والے چندے سان کو کیا سہولت کے کہ بھی تو نیس۔ اگر ان کی عبادت گاہ بنائی ہے تو ان سے عبادت گاہ کے لیے انکی چندہ لیا جائے گا زیادہ سے زیادہ ایک مربی جماعت اپ خرج پر کھدے گی گویا دہاں سے ہونے والی آمدن سے تقریبا کہ فیصد دہاں خرج ہوجائے گا کہ فیصد جماعت کے پاس جلا گیا۔ بیہ ایک عام ی حساب کی بات ہے کہ اگر ایک لاکھروپے کے اخراجات ہیں اور ان کو پورا کرنے والے افراد مرف، ایس تو ہرایک کودس ہزار روپیدسے نریس کے۔ اب اگر ۱۰ افراد آجا کی تو ہرایک کو صرف ایک سود بنا پڑے گا۔

آئ سے دوسال قبل جماعت کے بیان یا اعداد و شاری تبلیغ کے مطابق جماعت کی کل تعداد کروڑھی جوکراب کروڑ ہو چی ہے۔ دوسال قبل کے اخراجات میں تعداد کے مطابق ۴۰۹ گزا اضافہ تیس ہوسکا کیوکھ نے آنے والوں کو نہ تو گئر سے دیے ہیں، نہ می کھانا، نہ ہی مکان بنا کردیے ہیں اور نہ می کوئی خرچہ کرنا ہے اگر کوئی مربی ان کی طرف جمیجنا ہے تو وہ پہلے سے تو او وغیرہ لے رہا ہے نیا خرج کی تحریف اس دوسال قبل کی تعداد کے مطابق ایک وظلم قاویائی "پر جو چندے کا اوجو تھا اب وہ کم از کم تیسرا حصر رہ جانا چا ہے تھا۔ جو د و تعلق قادیائی "گر شید نسف صدی سے چندے کی چی میں ہیں رہے ہیں ان کواب سکون یا چھوٹ ملتی تمرا ایسانیس ہے۔ جول صدی سے جوٹ میں گئی ہیں ہیں رہے ہیں ان کواب سکون یا چھوٹ ملتی تمرا ایسانیس ہے۔ جول

جوں جماعت کی تعداد کوزیادہ ظاہر کیا جارہاہے ویے دیے ' مخلص قادیا نیول' پر بو جھ زیادہ بڑھ رہا۔ رہا ہے دیا ہے دی استفاد ہے جو رہا ہے نیادہ بڑھ کیا ہے ایک ایسا آتشاد ہے جو صاف طور پر ظاہر کرتا ہے کہ حقیقت میں شئے افراد جماعت میں شامل نہیں ہور ہے۔ بیصر ف دمخلص قادیا نیول ' کے ساتھ خالق ہے اور مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ اور دنیا کی دیگر اقوام کی آتھوں میں دھول جھوکی جاری ہے۔

اگرتو ۱۹۹۳ء سے چلنے والی' اعداد و شاری تبلیغ '' کے ساتھ 'و مخلص قادیانی'' پر چندہ کا بوجھ کم ہونا شروع ہوجا تا ہے تو پھر بات مانے والی تھی کہ چندہ دہندگان کی تعداد بڑھنے سے چندہ کی شرح کم ہوری ہے بھرتو جماعت کے دعوے کی ایک منطق اور عقلی دلیل سامنے آتی ہے۔ اب قادیا نی اس کو بھیس کے ضرور گراس کو اپنی زبان پڑمیس لاسکیں گے۔ ایک 'مخلص قادیانی'' کی مجوری کو میں بہت چھی طرح مجمتا ہوں۔
مجوری کو میں بہت اچھی طرح مجمتا ہوں۔
(اوساف ۱۹۵۵ء)

# (۱۸) ..... قادیانیون کی تبلیغ مسلمانون میں

جماعت قادیانی پرایک جنون طاری ہے۔ آن کا امر قادیانی ہر دفت بلغ کے لیے تیار رہتا ہے۔ بلکہ ' فکار'

گاریانی پرایک جنون طاری ہے۔ آن کا امر قادیانی ہر دفت بلغ کے لیے تیار رہتا ہے۔ بلکہ ' فکار'

کی طاش میں رہتا ہے۔ سرزا طا ہراحمہ نے اپنی امارت کے فوراً بعد بلغ پراتنا زور دیا کہ ہر قادیانی جب کی دوسرے قادیانی ہے ماتا تو تعارف کے بعد بلغ کے بارے میں ضرور ہو چھتا۔ گواب زور کم ہوگیا ہے۔ جس پریشر سے قادیانی جماعت افراد کو تبلغ کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ اس کے لیے ''دوعت الی اللہ'' ( تبلغ ) کے با قاعدہ مربی جماعت افراد کو تبلغ کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ اس کے لیے نے ''اعداد وشاری تبلغ ' شروع کر دی ہے۔ اب قادیا نیوں پرلوڈ کم ہوگیا ہے۔ اب بلغ کریں نہ کے ''اعداد وشاری تبلغ ' شروع کر دی ہے۔ اب قادیا نیوں پرلوڈ کم ہوگیا ہے۔ اب بلغ کریں نہ کریں نہ حریب کے ابلغ کریں نہ دلا نامقصود ہے دہ بیک بھی تبلغ ہوئی ہے دہ سبہ سلمانوں میں ہوتی ہے کی بھی دلا نامقصود ہے دہ بیکے مسلمانوں میں ہوتی ہے کی بھی کہیں گے کہ بیکے مسلمانوں میں ہوتی ہے تھے۔ جمامیان کا ایک فرقہ بجھ کر آئے تھے۔ یہ کہیں گے کہ بیکے مسلمان کا ایک فرقہ بجھ کر آئے تھے۔ یہ کہیں گے کہیں گے کہ بیکے مسلمانوں ہے آئے تو دہ سب سلمانوں ہے آئے تھے۔ یہ کہیں گے کہ بیکے مسلمان کا ایک فرقہ بچھ کر آئے تھے۔ یہ کہیں کے کہ پہلے مسلمان میں موجود قادیا نے مول کا وہ فیصدا کر بہت مسلمانوں ہے آئے وہ کہیں ہے۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ(ا) قادیاندن کا نشانہ سلمان ہوتے ہیں۔(۲) مسلمان قادیاندن کوسلمانوں کا بی ایک فرقہ مجھ کرا قابل اقدم اٹھالیتے تھے۔اس کا فہوت می بھی ہے کہ جب سے مسلمانوں میں قادیا تھوں کے بارے میں بیداری پیدا ہوئی ہے۔ مسلمانوں کے قادیا نی ہونے کے مسلمانوں کے قادیا نی ہونے کے امکانات بہت کم ہوگئے ہیں۔ (٣) قادیا نیوں کو دیگر خدا ہہ بھول نہیں کرتے ہیں۔ کیونکدا یک عیسانی کو پہلے حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم پرائیمان لانے پر مجبود کریں محساتھ اس کوالیک قدم آمے سلپ کروا کرقادیا نی بنا کیں گے۔ ای طرح ہندویا سکھ کو بھی اس راستے قادیا نی بنا کیں گے۔ اس طرح ہندویا سکھ کو بھی اس راستے قادیا نی بنا کیں گے۔

اس وقت موجود قادیا نیوں میں بہت ہی کم دیکھنے سننے میں آیا ہے کہ کسی کا براپہلے سکھ تعا اور بعد میں قادیا نی ہوگیا یا عیسائی تھا اور قادیا نی ہوا۔ البتہ پاکستان کے کنری کے علاقہ میں ہندوؤں کی کچی آبادیوں میں قادیا نیوں نے ہاتھ چیر کران کورام کر کے کچھ کوگوں کوقادیا نی بنا کا اعلان کیا ہے۔ وہاں پر تبلیغ کے لیے پیش ایک سنتے چندے''وقف جدید'' کی بنیاد بھی رکھی گئی تھی۔

بیرون پاکتان بھی تہنے تقریباً ہی انداز ہے۔۔انگلینڈیس جہاں قادیاندوں کا اس وقت ہیڈ کوارٹر ہے لندن کی بحث قدیانی اس دو فیصد بھی کور نے بیس ہوں کے جو پہلے عیسائی یا غیر مسلم ہوں اور بعد ڈائر کیک قادیانی ہوگئے ہوں۔ اس کا مطلب بیہ ہوا جہاں قادیا نیوں کا ہیڈ کوارٹر ہے جہاں ۱۹۲۳ء ہے قادیانی موجود قادیاندوں کی اکثریت پاکتان، ہندوستان اور افر لیق ان کے پیغا م کو قبول نہیں کیا۔ وہاں پرموجود قادیاندوں کی اکثریت پاکتان، ہندوستان اور افر لیق ممالک سے تعلق رکھتی ہوگئے ورستیا ہوگئے ہیں اور وہ یوسنیا کے ممالک سے تعلق رکھتی ہوئے۔ ان پر'مطبلی دست شفقت' رکھا۔ پکھ مسلمان ہیں۔ یوسنیا جس میں چندسال قبل اہتلاء آیا اور وہاں کے مسلمان ورب کے ہوں ہے ہوئے ہوئے۔ ان پر'مطبلی دست شفقت' رکھا۔ پکھ مسلمان ہیں ہولیات دے کر اکٹھا کیا ان کے نام لکھتے آئیس بتایا کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور فال فرک کورٹ کے اس میں خاص اور فلال فرد سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے فارم مسلمان کریا کہ اس کے دائی کے دیات کے دائی کے دیات کے دائی کے دائی کے دیات کے دائی کے دائی کہ کورٹ کے دائی کہ بھی مسلمان ہیں۔ اور فلال فرد سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے فلال کی دیا کہ کورٹ کیا گئی ہیں جم بھی مسلمان ہیں۔ اور فلال کر دیا کہ اس دفعہ جس بیر ہیں لوگوں نے بیعت کر لی ہے۔ اس ہیں بھی خاص بات ہیں ہے۔ اس ہیں بھی خاص بات ہیں ہیں ہوئی نوگوں نے بیعت کر لی ہے۔ اس ہیں بھی خاص بات ہیں ہوئی ہوئی نوگوں نے بیعت کر لی ہے۔ اس ہیں بھی خاص بات ہیں ہوئی ہوئی نوگوں نے بیعت کر لی ہے۔ اس ہیں بھی خاص بات ہیں ہوئی ہوئیں نوگوں نے بیعت کر لی ہے۔ اس ہیں بھی خاص

جماعت کی سب سے زیادہ تملغ افریقی ممالک میں ہے۔ کھانا، سرالیون، تنزانیہ، زمبابوے، نا نیجریا، بوگنڈا، ابوری کوسٹ اور بہت سے چھوٹے چھوٹے ممالک جو پکھافریقہ اور کچھ دوسرے براعظموں سے تعلق رکھتے ہیں۔ان سب میں مسلمانوں میں تبلغ ہورہی ہے۔ جو پہلے ہی مسلمان ہیں ان کوقادیا نیت کا شکار کیا جاتا ہے۔ ناروے، سویڈن، ڈنمارک چیسے بورہیان ممالک بیں بھی پہلے ہے موجود مسلمانوں کوقا ہو کیا جاتا ہے جہاں افریقی اور دیگر مسلمان مکوں سے لوگ موجود ہیں۔

انٹرونیشیا بیس ایچھی خاصی جماعت موجود ہے وہ بھی اس لیے کہ وہ مسلمان ملک ہے۔ قادیا نیوں کو کامیا بی انٹرونیشیا، سکنٹرے نیوین مما لک، افریقی ممالک اور بھی وغیرہ بیس کی ہے۔ لطف کی بات سے ہے کہ انگلینٹر، فرانس، جرمنی، چین، روس دغیرہ ممالک جہاں عیسائی، یہودی اور دہریا آباد میں دہاں ان کی کامیا بی نہ ہونے کے برابر ہے۔ روس، چین بیس جب بھی کامیا بی کی مسلمالوں کوبی دیکارکرنے ہے ہے گی۔

جرائی کی بات بہے کہ مشرقی وسطی کے مسلمان مکلوں خصوصاً سعودی عرب ہیں ان کو بالک کامیا بی نیس کی بات بہے کہ مشرقی وسطی کے مسلمان مکلوں خصوصاً سعودی عرب ہیں ان کو بنگل کامیا بی نیس کی بات بہت کے مرزا غلام اجمد اصل ہیں اس دور کے محد رسول اللہ (نعوذ باللہ) ہیں۔ اور محد رسول اللہ النظافیة کے فرمان کے مطابق دنیا ہیں امام مہدی، مسیح موجود، اسمی نی اور بحرون نی بن کرآئے ہیں تو اسلام کے مرکز سعودی عرب ہیں سب سے زیادہ پذیرائی ملتی چاہیے تھی۔ السنہ تیجہ چائی کے حوالے سے بھی منفی رپورٹ دے دہاہے۔ گویا اسلام کے مرکز کے قریب بھی ساتھ آئی ہی کہ اسلام کے مرکز کے قریب تادیا نی زیرواور اسلام کے مرکز سے تادیا نی زیرواور اسلام کے مرکز سے در بیسے تادیا نی زیرواور اسلام کے مرکز سے در در ہیرو۔ کیا یہ ایک قادیا تی وسالت کی حوالے مسلم سوج در ہیں اور اسلام کی روت کے دنظر رکھ کرسوجیس، مرتز ہیں اور اسلام کی روت کو دنظر رکھ کرسوجیس، مرتز ہیں میں تا دیا تی والے اسکار محتل بسوج اور اسلام کی روت کو دنظر رکھ کرسوجیس، مرتز ہیں سوج سے گا ہیں اس کی وجنی صالت کو مجتل ہوں۔

۔ یہاں اس پرو پیکنٹرے کا جواب بھی دیتا چلوں جو قادیا نیوں کی طرف سے اکثر ہوتا ہے کداب جماعت ۱۳ ملکوں تک چیل چی اوراب ۱۳۰ ملکوں میں۔

ہوتا ہوں ہے کہ کی ملک میں ایک قادیانی کی دوسرے ملک سے تاش معاش کے سلسہ میں داخل ہوا۔ اگر تو اس کا خاندان ہوی ہے اس کے ساتھ ہیں۔ جماعت کی طرف سے فورا اعلان ہو جائے گا کہ فلاں ملک میں جماعت قائم ہوئی ہے کیونکہ بیوی کو طلا کرم /۵ افراد کی موجودگی ایک جماعت کو ظاہر کرے گی لہٰذااس ملک میں قادیا نہت گئی گئی ؟؟؟ اب ایک ۵ کروڈ آبادی والے میں ۵ افراد کے داخلے سے قادیا نہت کو وہاں پر قائم جمتا ایک معجمہ فیز بات ہے۔ ہا قاعدہ اس ملک کا جمند السین جلس سالانہ پر لیرا کر پہلے سے موجود جمند وں میں ایک اور کا اضافہ کرلیا جائے گا۔ اس طرح بہت سے ممالک میں جہاں کوئی مقامی آدی قادیانی فیمیں ہے ۵/2 کرلیا جائے گا۔ اس طرح بہت سے ممالک میں جہاں کوئی مقامی آدی قادیانی فیمیں ہے ۵/2

افراد دوسرے مکوں سے اپنے طور پر وہاں آئے اور جماعت نے اپنے لئے جبنڈے گاڑ دیئے۔ پھر ہوں ہمی ہوا کہ کی ملک میں جماعت داخل ہونا چاہتی ہے تو ۱۸۵ افراد کے گروپ کواس ملک میں داخل ہونے کا ٹارگٹ دیا وہ کمی نہ کمی طرح داخل ہو گئے۔ بس جماعت کے جبنڈوں میں ایک اور کا اضافہ ہوگیا۔ اس کھیل سے قادیا نموں کو سکون ملک ہے۔ ان کا مورال بلند ہوتا ہے۔ ورنہ پاکتان کے قادیا تی اپنے طاقوں میں قادیا نموں کو جماعت چھوڑتے دیکھ کر خاصے مالویں ہوجاتے ہیں۔

#### (١٩) ..... قادما نيول پر چندول کا بوجھ

قادیانی جاحت میں مالی قربانی پر بہت زور دیا گیا ہے افراد جماعت کو یہ باور کروایا جاتا ہے کہ خدا کے داستے میں قربانی دینے ہے آپ کے مال میں برکت پڑے گی اور اس کے لیے قادیا نیت کے آغاز میں دی جانے والی قربانیوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ مرز اغلام احمد قادیا نی نے مالی کزوری کی وجہ سے چندہ لیا تا کہ کما بوں کی اشاعت کر تھیں۔ پھر جلسہ سالات کا آغاز کیا تو اس کے لیے بھی چندہ کشاکیا بھراشاعت کا سلسلہ چل کلااتو ہا قاعدہ چندہ وصولی شروع ہوگئی۔

١٩٨٩ء جن جب بين كورنمنث كالج ثالميا نواله جبلم مين بطور ليكجرار ثرانسفر موكرآ يااور محود آباد جہلم میں اینے آبائی گاؤں میں رہنا شروع کیا تو اس وقت مقای جماعت میں جس میں نو جوانوں اور بردوں کی تعداد (۸اسال سے زائد عمر کے ) ۱۹۰ افراد سے پچھے زیادہ تھی ان میں سے صرف ۱۲ افراد با قاعدگی سے چندہ دے رہے تھے اور جب نومبر، ومبر ۱۹۸۹ء میں جماعت کا الیکش ہوا تو میرے سمیت کل ۱۵افراد دوٹر پیٹے سکے کیونکہ باقی سب ناد ہندگان میں شامل تھے اور ان کوالیکٹن کے وقت اٹھادیا ممیا۔اب صرف ۵ افیصد افراد با قاعد کی سے چندہ دے رہے تھے اس ١٥ فيصد تعداد كے پیچيے بار بار چدے كى ادائيكى كى تلقين ـ مركز سے چدے كى وصولى كے ليے سال میں کئی بارآنے والے السیکٹرز کی کارکردگی کسی نہ کسی تو جوان کی طرف سے سیکرٹری مال کی معاونت كرتے ہوئے، تمام لوكوں كے ياس جاكر چندےكى دصولى كى كوشش وغيره شامل تھيں اندازه کیا جاسکا ہے کہ اگران افراد کو بھی بیمل آزادی ہوتی کہ دہ مالی قربانی کرنا جا ہیں توان کی مرضى تويقينا ٣/٣ فيصدرزلك سامنة تاياشايديه بعي ندمونا بعرجب داقم نے اسے دوستوں كوملاكر جماعت کوا یکٹوکرنے کی کوششیں کی تو اکتوبر ۱۹۹۰ء میں خمنی انیکش میں ۱۲ فیصد چندہ دہندگان نے حدلیا کویا بیقداد ۱۵ سے ۲۲ تک جا کینی عرید کوششوں سے بیقداد ۲۵ فیصد تک جا کینی پہلے جماعت کو (ربوه کو، مرکز کو) محود آباد جہلم سے اوسطاً ۲ ہزار روپے ما موار مل رہے تھے میری اور میرے دوستوں کی کوششوں سے بندرہ سے بیں بزار ماہوار ملنا شروع ہو گئے اس زبردتی لائے جانے والی شبت تبدیلی کے کیامنفی اثرات یار جمل بیدا موااس کا تذکر وایے آئند و مضامن میں کیا جائے گا۔ ندکورہ بالاتحریر سے بیدواضح کرنامقصود ہے کہ اگر مالی قربانی کی بات ہوتو رزائ دو فیصد ہے کم ہوگا اورا گرخود کوششیں کر کے افراد جماعت کے کھروں تک بھٹے کران کو باربار یاد دہانی ہے شرمندہ کرکے میسے نکلوائے جا کیں تو پھر ۲۰ ہے ۸ فیصد نتی اسکتا ہے محربیہ مالی قربانی نہیں ہوگ بلكيديكس موكاجس كى ادائكى ك ليمبران كومجوركيا جاتاب ادراكرادا يكى ندموتو تارانسكى ك ساتھ ساتھ ان پر پابندیاں بھی آلیں گی اور ان کے ذمدواجب الا اداچدہ ( فیکس) ان کے کھاتے میں نام ہوجائے گا جوا گلے سال یا بھرا گلے سال ادا کرنا پڑے گا بلکہ مرنے کے بعد اس کے لواحقین وہ چندہ ادا کریں محے۔

اصل میں بیروہ بھی ہے جومرزا قادیاتی کی فیملی کونہ صرف زیرہ رکھے ہوئے ہے بلکہ اے مالا مال کرچکا ہے جائیدادیں، بینک بیلنس، کو فیمیال، کاریں اور بیرون ملک اٹائے ای 'مالی قربانی'' کا مند بولیا فیوت بیں حالا تکدمرزا غلام اجمرقادیائی نے بوی سمیری اور کم ما تیکی میں زندگی

گزاری ان کے پاس تو کماییں شائع کرنے کے لیے پیے نہ تھے، مہمانوں کو کھانا کھلانے کے لیے پیے نہ تھے، ان کے لیے چندہ مقرر ہوا پھران کے بیٹے مرز انجود نے یا مرز ابٹیر احمد ایم اے نے می کوئی ایبا کاروبارند کیاجس سے مالی فوائد طع بلکہ جب ع،۱۹۴۷ء میں پاکستان جرت کرکے آئے ہیں تو دولت کے اجار ساتھ لے کرآئے ہیں جس سے سندھ کے علاقے میں ہزاروں مرائع ز مین خریدی \_ ربوه آباد کیا، کو نصیال، بنگلے بنے، ربوه کے قریب احمد عمر اور دیگر علاقوں میں مربعے خریدے کئے مرزا طاہراحد کے بھی احرتکر کے پاس مربعے ہیں۔۱۹۸۲ء میں جب بی ظیفہ بے تو ان كرتم سى ان كى سادگى كى مثال ديت موت بتات تعدا حريكر مي اين مربعول يربيد سائیل برجایا کرتے تھے اس ہے ہمیں بتا جلا کہ ان کے بھی مراج موجود ہیں بیتو پہلے ہی جھے معلوم تھا کہ احریکر میں مرزافیلی کی خاصی زمین ہے ذراغور کیا جائے کہ ندتو مرزا طاہراحمہ صاحب نے خود كونى كاروباركيا كداس سے اتى آمەنى بوقى كدوه اتى جائىداد خريد كىخة خەدى كونى الىكى نوكرى كى، خە ی ان کے والد مرزامحود احمد ( دوسرے خلیفہ ) نے کوئی ایسا کار وبار کیا اور نہ بی کوئی الی نو کری کی پھر یہ جائیدادیں کیے وجود ہیں آسکئیں؟ اگر کوئی روحانی معجزہ ہوا ہے تو جماعت کے غرباء کو بھی ا يسيحوال سے آگاه كياجائ تاكدو محى جائدادي دعاؤل ياروحاني معرول سے حاصل كريں-اصل میں نہ تو جماعت میں کوئی احتساب کا ادارہ ہے، اور نہ بی کوئی ہو چینے کی جراکت كرسكا ہے اور ندى كوئى سركارى ادارہ ميں مداخلت كرسكا ہے كيونكه پھر جماعت برو پيكنڈہ كرتى ب كريمار عداي معاملات على ما خلت كى جارى ب-

جماعت کی طرف سے اسلای عبادات میں سے صرف قماز پر زور دیاجاتا ہے کہ 'بیت الذکر'' میں آکر نماز پر حاکر و کیونکہ جب افراد جماعت نماز کے لیے عبادت گاہ میں آگیں گو تب ان ان کو چند سے کے کہا جا سے گا عبادت گاہ میں بلا تا چند سے کی وصولی کے لیے ضروری ہے شاید قادیاتی اس سے اختلاف کریں تو تجربہ یوں کریں کہ ایک قادیاتی یا قاعد گی سے چندو دے محراس اللہ بار بھی عبادت گاہ میں ند آئے جماعت کو بچھاعت اس ند موگا۔ میں نے جن پندرہ چندہ دوائی ہے تھے ہو مرف چندہ دیے تھے ،عبادت گاہ میں آئے ہیں آئے جو مرف چندہ در کے اعراض ندھا گھر بچھا ہے بھی تھے جو مراف چندہ ایک بار بار کا میں مرف عید کے دن آئے جماعت کی نظر میں وہ ' مخلص قادیاتی'' میں اداکر دیے تھر عبادت گاہ میں ہے۔
تی باداکر دیے تھرعبادت گاہ میں صرف عید کے دن آئے جماعت کی نظر میں وہ ' مخلص قادیاتی''

ورنہ جنت کے دروازے پرمرزا قادیانی کی فیلی کا کوئی شغرادہ آپ کوروک کے گا۔ جس طرح رہوہ پس موجود جنت ( بہنتی مقبرہ ) پس چندہ وصیت ادائیر نے والے کوروک لیا جاتا ہے اور جب تک اس کے لواتھین سارا چندہ اوائیس کردیں ڈن کرنے کی اجازت ٹیس کمتی۔

(روزنامداوصاف اسلام آبادمورود عداكتوبر ٢٠٠٠ م)

### (۲۰) ..... فاتحه خوانی اورقادیانی جماعت

قادیانی جماعت میں مختلف حتم کی فی ہی رسومات کو ' بدعات' کانام دے کراس سے پہیز کی ترغیب دی جاتی ہے اور تحریر وقتر رہے اس کے خلاف فرت پیدا کرا کے اس سے بیخے کی تاکید کی جاتی ہے، ان فی ہی رسومات میں ''فاتحہ خوانی'' بھی شال ہے۔

قادیانی جاعت اس فاتح خوانی ہے منع کرتی ہے اسے بدعت کا نام دیا جاتا ہے مرزا غلام احد قادیانی نے اس بارے میں کہا تھا کہ اس سے بدعتوں کے دردازے کھلتے ہیں۔ لیعنی اس

میں نے آپیے بھی سے بینی ۱۹۹۰ کی دہائی میں محمود آباد جہلم میں ہرفوتگی پر یا قاعدہ افسوس والی جگر مخصوص کرنے (چڑی ڈالنے) اور فاتحہ خوانی کرتے دیکھا ہے اور پیسلسلہ ۱۹۹۹ء سک چانا رہاہے جماعت کی تمام کوششوں کے باوجود فاتحہ خوانی چلتی رہی ہے۔البنتہ ۱۹۹۸ء سے ۱۹۹۰ء سک محل موقع تھی قادیانی کی قادیانی کے فوت ہونے پر ایک مخصوص جگہ پر اسمنے تو ہوتے سے محمر ہاتھ افعار کو فاتح تیس پڑھتے ہے۔

برایک بجیبی کیفیت ہوتی ہے کہ ایک قادیانی کا عزیز فوت ہوا ہے لوگ اس کے ساتھ افسوں کرنے آرہ ہے ہیں وہ آکرای قادیانی کے عزیز کے لیے کا جانے والی دھاؤں میں ساتھ افسوں کرنے آرہ ہے ہیں وہ آکرای قادیانی کے عزیز کے لیے کا جانے والی دھاؤں میں عزیز کہ اور سے منع بوکیا گیا گیا ۔ جب کی وفت ہونے پر مشتر کہ طور پر قال جب کی وفت ہونے پر مشتر کہ طور پر قادیانی کی میر کے عزیز کے قوت ہونے پر مشتر کہ طور پر کا فائل کا میں مور وہ وہ دیائی اسے ہاتھ ہے کہ کھتے اور بول سب کی نظر میں آتے اور پر بر بر ہی گئی اس کی مرب سے کہ بر بر سے کہ بر بر سے کا میں ہوا تو وہ اس کو گئی اس کے مرب کی اور پر گئی اس کے اور اس کی میں کہ بر بر گئی اس کے اور اس کی موال وہ اس کی میں اور پر گئی۔ کے اسلامات حال جاری ہے۔ بلکہ پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ۔

مقدود تر می قادی اور بر تعرب کے اس عادت یا سوری کو فالم کر کا تیس والگھا کے دلیسے صورت کی ماتھ کے ایک ولیسے صورت کی اس کو ایک کو ایک کو کیسے میں کو کی سے مورت کی اس کی میں کو کر بیان کی کو کریا کی کر کرا گئیں والی والی کے دلیسے صورت کی کی اس کی میں کو کریا کر کا تو بیان کی کر کریا گئیں والی کی کر کرا گئیں والی کریا گئیں کریا گئیں والی کریا گئیں والی کریا گئیں کریا گئیں والی کریا گئیں والی کریا گئیں کری

طرف توجد دلاتا ہے۔ یہ ۱۹۸۹ء کی بات ہے کہ شلع جہلم کے امیر قادیاتی ہما ہت کا والدہ فوت
ہوئیس حسب معول پھڑی ڈال دی مئی حالانکہ ہما عت اس سے منع کرتی آئی ہے وہاں پر
افسوس کے لیے آنے والے عام مسلمان جب فاتحہ کے لیے کہ کے ہاتھ اٹھاتے تو امیر ہما عت
قادیاتی خود بھی ان کے ساتھ شامل ہو کر فاتحہ پڑھا شروع ہوجاتے جب کی ہاراییا ہوا تو قادیاتی
نوجوانوں نے شدت سے اس بات کو صوس کیا کہ ہمیں تو کہا جاتا ہے ہاتھ اٹھا کر فاتحہ ہیں پر حنی
پوچے اور خود امیر ہما عت اس طرح کردہا ہے یہ بات ہما حت میں گردش کرنے گی ۔ 194 میں
مور آ باد جہلم کا دوافر اد پر شختی ایک وفد اس وقت کے امیر متعالی (پاکستان میں مرز اطا ہر احمہ کے
مواقعین) مرز امنصور احمد ناظر اعلی صدر انجمن احمد یہ پاکستان سے ملا اور با تو س کے مطاوہ جب یہ
وکا یت کی کہ جماعت تو فاتحہ پڑھنے کرتی ہے اور امیر ہماعت قادیاتی ضلع جہلم اپنی والدہ کی
وفات پرخود ہاتھ اٹھا کرفاتحہ پڑھتے رہے ہیں تو نیا ہوا۔ فاتحہ می تو پڑھی
ہونا ہے نا ہوا۔ فاتحہ کی ہے جماعت تو بیا تھا ہوا گیا ہے ۔

اب بیجواب دوافراد (ملک بشراحمد ملک حفیظ جوفا کسار کے بڑے ہمائی ہیں) کے سے خاصا جران کن اور پر بیان کن تھا اس گرما گرم بحث میں دفتر کے افراد ہمی وہاں آگے وہ بھی ناظر اعلیٰ کے اس جواب سے خاصے جمران ہوئے۔ باہر لگلتے ہوئے ان ممبران نے کہا کہ آپ حضور کوان کی ہکا ہے آپ حضور کوان کی ہکا ہے آپ میں اس اس جلسے سال نالندن پر میرے ہمائی ملک حفیظ احمد محے اور انہوں نے ساری بات کن وعن وہاں کھ کر مرزا طاہر احمد تک ہمتجا دی اس برکیا کاردوائی ہوگئے تھی جملا ان کے خلاف کا دروائی ہوگئی جی کاردوائی تو ان افراد کے خلاف ہوگئی جن کا تصور بیتھا کہ انہوں نے وہاں جا کر بات کول کی۔ اگر وہات نہ کرتے تو ناظر اعلیٰ ہونا تھی ہوئی تھی۔ کی داگر وہات نہ کرتے تو ناظر اوائی ہوئی تھی۔ کی داگر وہات نہ کرتے تو ناظر اعلیٰ ہونا تھی۔ انہوں نے وہاں جا کر بات کول کی۔ اگر وہات نہ کرتے تو ناظر اعلیٰ ہونا۔

اب قادیانیوں کے کیودوآسان داست سائے آگئے ہیں آکر کی مجس میں فاتحہ پریشی پر جائے تو پر دلیا کرداوردل کو کی در دوکر ناظر الل نے کہا کہ جائز ہاوں اگر قادیانیوں میں دینے کر نہ پوھنی پڑھے تو کہ دومرز اقادیانی نے شخ کیا تھا اور قادیانی بھی جزان موں سے کہ ناظر امل نے ایسا کیوں کہا تھا کہ جائز ہے؟ ان کو تاملے میں میں سے تھی سلھائے دیتا موں ایس میں امیر بھا صت قادیاتی صلع جہلم مرز امتصور احمد کے بھائی مرز امتیز احمد کی تیکھ تی ساتان جی بادر فوق کا فری جہلم کے قالی فی مشیر تھے اخر تساتات اور مروت بھی کہ چیز ہوتی ہے اور روز دود کی شرون میں اور انہوں داریان 'مجی تو ہو کتی ہیں۔ گئ' راز ول کے محافظ 'کواتی سی محصی رعایت نددیں تو بے وقونی ہوگ۔ میقی جناب ناظر اعلی جناب کی مجبوری جس کی وجہ سے انہوں نے جماعت کے لیے ایک فلف کوالٹ کررکھ دیا۔ (۱۵۱۵ تو ۲۰۰۰ء، وصاف اسلام آیاد)

(٢١) ..... قادياني جماعت كي مظلم احد "نام سيراري

ہر فدہب ہیں اس کے بانی کا نام اس کے مانے والوں کے ناموں ہیں اس کثرت کے ساتھ کروش کرتا ہے کدد کھنے سننے والا ان کے ناموں سے ان کے پیرومرشد سے عقیدت کو جانچ سکتا ہے۔ فدہب اسلام کے مانے والے اس کثرت کے ساتھ اپنے نی اور ان کے محاب کا ما ہے بچوں ہیں استعمال کرتے ہیں کہ ندمرف عوام الناس کی عقیدت فاہر اور تی ہے بلکہ ان کے نی اور ان کے محاب کی شان کی بلندی بھی فاہر ہوتی ہے۔

مسلمانوں میں غلام نی، غلام مصطفی، غلام مرتفی، غلام مجتبی، غلام مجد، محد احمد، محد احمد، محد احمد، محد شریف، محد محد بنی محله میں درجنوں ایسے نام بل جا ئیں گے جو سلمانوں کے نبی لینی حضرت محمد سے عقیدت کا مند بولتا ہوت ہے۔ گاران کے اصحاب سے منسوب بھی نام اس کثرت سے ملیس کے کرکتی مشکل ہو جاتے میں ایس کا منسوب بھی نام اس کثرت سے ملیس کے کرکتی مشکل ہو جاتے میں ایس کا فرص کے نام کے ساتھ کی لگا کرتے علیا الملام (حضرت عیلی علیہ السلام) سے عقیدت تلکھ کا لفظ لگانے سے فاہر موق ہے۔

قادیانی جماعت ایک جیب محکش کا شکار ب مرزا غلام احمد قادیانی نے شروع میں اپنے آپ وُ' غلام احمر'' کے طور پر بی پیش کیا اپنی عقیدت کوشعروں کی صورت میں بیان کیا۔

وہ بیشوا ہمارا جس سے ہے تور سارا نام اس کا ہے محد دلبر مرا یک ہے اس تور پر فدا ہوں اس کا عی عمل ہوا ہوں وہ ہے، عمل چیز کیا ہوں اس فیصلہ یکی ہے

( قادیان کے آریادر بم ص عده،۸۵، فزائن ج ۲۰ فر ۲۵۳)

ال دور کی بات ہے جب آپ تے محدود محرمبدی اور کی موجود تک کے دعوے کیے

تے بعد میں حالات بدل گئے اور پھر ہوں کہا ''میں بھی آدم بھی مویٰ، بھی ایعقوب موں''نیز ایراہیم موں سلیں ہیں میری بے جاز' (پراہین احمر یہ صد بجم ص۱۰، خزائن ج۱۲ص۱۳۳) اور آخر بات بہاں تک پیٹی کہ:

> محمہ پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی ثان میں محمہ دیکھنے ہوں جس نے اکل غلام احمہ کو دیکھے قادیاں میں

(اخبار بدرج ٢٠ س٣٦، مورود ١٥٥ ما كؤير ١٩٠١م)

مرزا قاویانی کی طرف سے ظلی نبی، امتی نبی، بروزی نبی کی اصطلاحات سے نہ صرف کنیووں نبیدا ہوئی بلکہ تمام دعا کیں گرٹمہ ہوگئیں اپنے آپ کو اس دور کے محمد رسول اللہ (ظلی اور بروزی طور پر) کہا جسی ابن مریم کہا اور بھی بہت پھی کہا یہاں تک کہ غلام احمد نام بعاری محسوس ہونے لگا کیونکہ بیتو محمد گئی تھر آن عمل کر رہا تھا۔ جبکہ مرزا قاویائی قرآن مجید شس آنے والے نبی احمد (جو کہ محمد گئے کا قرآنی نام تھا) کے خود مصداق بن رہے ہے۔ اس ساری کنیووں نک تجہد بیا الم احمد نام اس لئے ساری کنیووں نک تجہد بیل کا نام ہے جسے مسلمان محمد طاہر احمد تام اس لئے مرکب شروع کے کہ احمد، مرزا غلام احمد قاویانی کا نام ہے جسے مسلمان محمد طاہر رکھتے ہیں، محمد شریف بھر موروفیر ورکھتے ہیں، محمد شریف بھر موروفیر ورکھتے ہیں۔ محمد شریف بھر موروفیر ورکھتے ہیں۔

آپ کو قادیا نیول میں احمد والے نام کوت سے لیس مے گرجیر نام نہیں لے گا۔ ہوسکتا ہے کی شہر وضلع میں کو قادیا نی نے بعول کریا مسلمان آبادی سے متاثر ہو کر جمر کا نام استعال کرلیا ہوان طرح تو بعض مسلمانوں نے بھی غلام احمد بشیر احمد وغیرہ نام رکھے ہوئے ہیں اس وقت اگر قادیا نی جوانوں (۱۹ سال تک) اور بچوں کے نام والی نام جمر مقلام مصطفی مظام بختی یا گھر کے شروع ہونے والے نام نہیں ملیس مے۔ اگر کسی قادیانی نیچ کا نام جمد سے شروع ہواتو بیتین اس نیچ کا والد کر در قادیانی ہوگئ ہوگئی تا میں موسکتا یا پھر اگر تحقیق کی جائے تو کسی مسلمان نے نام رکھا ہوگا۔

قائل ذکر بات بہے کہ قادیا تول میں "فلام احد" نام بہت کم ملے گا ان کے ساتھ محمد کی بجائے احمد ہوگا محرفلام احرفیش ہوگا۔ حالاتکہ قادیا تی کے نی کا نام "فلام احد" ہے آئیں "فلام فلام احد" نام رکھنا جا ہے یا محد بشرکے وزن پر "فلام احمد بشر" رکھنا جا ہے محر نہ تو "فلام غلام اجر" نام ملے گاندی غلام احد بشر بلکه اصل نام "غلام احد" بی ناپید ب مرزا قادیانی کی فیلی میں بھی ایک دونا م صرف ایسے ہیں باتی وحیدا حد، بشر احد، منیرا حد، مظفر احد، طا برا حد، ناصر احد، فریدا حد، مظفر احد، وغیرہ بیسب مرزا غلام احد کے وقود ک کی مکسئک (گذیہ) کی وجہ سے بوا۔ اب طا براحد ناصر احد بین "احد" سے مرادمرزا قادیانی لیاجا تا ہے جبکہ غلام احد تام رکھنے سے اوجہ اور پینی مطلب دوسری طرف لکل جاتا ہے کہ تک مرزا صاحب کا نام غلام احد تام دکھنے سے اوجہ اور پینی رحضرت جدم صطفی کی کیا گئی جاتی ہے اور ویک گزرتا ہے کہ شاید بیچر رسول التعقیق کی غلامی ظاہر رحضرت جدم صطفی کی کیا گئی خلام کرتا ہے۔

درجہ بالا تذکرہ اور صور تحال اور حقائق بیہ بات نابت کردہ ہیں کہ قادیانی ظام احمد نام سے بیزار ہیں اس لیے کی بھی قادیانی تعامت بھی ۱۳/۳ فیصد بھی ایسے نام ہیں ملیس کے حالانکہ ۱۵ فیصد سے زائد نام مرزا فلام احمد قادیانی کے حوالے سے ہوئے چاہیس تھے کر آفیصد بھی نام نہیں ملیس کے جو کہ قادیانی کی اپنے ہی کے نام سے بیزاری کا مشد ہی جو کہ وہت ہے۔

(ادماف عاماكتورهه ١٠٠٠)

(٢٢) ..... مرزاغلام احمقاد ياني اور"اسلام كي خدمت"!

اب ذرا قادیانی جاحت کے اس دھوے کو پرکھا جائے کہ صدیث بیل جو دہل ہے۔
استدانال ادام مدی کالیاجا تا ہے اوراس کے مطابق مرزا قادیانی امام مبدی بن کے تو کیا وہ امام
مبدی جیسا کام کر سکے۔ اگر یہ مان بھی لیاجائے کہ وہ پیشین کوئی کے مطابق امام مبدی بن کر
آئے آئے والے تی بھی دہمی موجود "محدرسول اللہ کی بعث قادیہ کے معداق بن کرآئے ہیں
(معاد اللہ) تو کیا ان بیجوں ومدوار ہوں کے مطابق وہ اسپے فرائنس انجام دیے ہیں۔ اسلام کو
معبوط اور قالب کر سکے جوام مہدی نے کرتا تھا۔

مرزا تادیاتی نے ۱۸۸۹ء (تا ویانی جاحت کے آتا زکاسال) سے ۱۹۹۸ء کے (مرزا کی وفات) مناظروں ، میاحثوں ، تعین مرزا کی وفات) مناظروں ، میاحثوں ، تعین نے ایس کو ان میں قلیف اسلام کی بھائے لوائی جھڑے ، میالے الیابات دوسرے کے خلاف بیشن کر گوئیں اور گھڑان کے پیدے ہوئے پر اصرار اور اکھڑیزوں کی خوشاند کے مدکر کے ملی کے شاید بھی ہوئے کہ اور کا اور کی خوشاند کے مدکر کے ملی گئیں گے۔ شاید بھی جھران تا دوسرے کے موزا تا دیائی نے کہا تھا کہ جو تا دیائی میری سمالاں کو تین وفد جس پر سمار اس کے دل میں جمہوں نے دل میں جنوبی سے کہا ہے تعین کے دل میں جنوبی سے کہا ہے تعین کی ایسے قادیائی تعین جنوبی سے دل میں جنوبی سے دل میں جو اسلام کے دل میں جنوبی سے دل میں جو میں جنوبی سے دل میں جنوبی ہے دل میں جنوبی ہے دل میں جنوبی سے دل میں جنوبی ہے دل میں جنوبی ہیں جنوبی ہے دل میں جنوبی ہے دل ہے دل میں جنوبی ہے دل میں جنوبی ہے دل میں جنوبی ہے دل میں جنوبی

ان کی کتا بیں تین دفعہ پڑھی ہوں۔گویا قا دیا نیول کی ۹۹ فیصد تعداد بے حکیر بنتا تو گوادا کرلیالیکن کتابیں پڑھنا گوارانہ کیا میرا ذاتی تجربہہے کہ ۱۹۸۴ء میں بوغورٹی کے دور میں، میں نے عزم کیا كهُم ازتم ايك بارساري كما بين يژه لول گا-چيو في چيو في ٨\_٠٠ اكا بين يژه لين مگركو في مزه ندآيا جب بدی کتابوں پر پہنچا تو اعظم ، ڈوئی کے جھڑوں سے کتابوں کو بریایا۔بس صد جواب دے مى اور فيمله كياكة تنده كما بين بين برحني أكر يزحلين وقاديانيت عن مروحم موجائ كا-اس وقت كيونكه على جماعت كا ديوانه تها بنجاب يو ندرى كسنوؤنش كحطقه خدام الاجمديكا زعيم (قائد) تقا- 1 اكلوميشر يهيلي قيادت ماذل نا دن لا موركا ناظم تعليم خدام الاحمديد تعاادر شلي لا موركى مرکزی مجلس عالمہ میں نائب اصلاح وارشاو تھا۔ میں کیونکہ پیدائش قا دیانی تھا۔میرے والدہمی پيدائش قاديانى تھے۔ مارے فاعدان مل قاديانيت ريى بيتم مارے فون مل بحي قاديانيت تقى ـ للذاش كوارا ندكرسكا تفاكه جماعت كاسره خراب موجائے ـ يكي ميد موكى كه ٩٩ فيصر قادیانیوں نے کتابیں بر منا گواراند کیا اگریٹیس تو چریکی کہا جاسکتا ہے کہ 9 فیصد قادیانیوں نے ا پے نبی کی بات ، تاکیدیا تھم کوئیں مانا۔ مرزا قادیانی نے اپنے دعوے کے بعدایٹی ٹی جماعت قائم کرلی اینے مانے والوں کوایے قریب ترکرتے چلے کے جلسہ سالانداور دیگر بروگراموں میں بلا كرايي مدايت دية رب لوكول كواي طرف كمينيخ كاايك "تير بابدن" طريقة اعتياركيا كه انہوں نے مہمان خانے کے نام سے ایک تنگر چلا دیا جو بھی آتا اسے تین وقت کا مفت کھانا رہائش اورد میرسمولیات مکتیں۔

اب قادیا نیوں کا مرزا قادیانی کے پاس جانا نیٹنی تھاجب کسی کو پیدہ موکر فلال کے پاس جاؤں گا تو ہر شم کی سہولت لیے گی تو آدمی وقا فو قاچکر لگا سکتا ہے۔ مرزا قادیانی نے ''انسانی کزوری'' کو خوب ایکسیلائٹ کیا ان کا ایمان بھی تھا کہ آنے والے مہمانوں کی'' تواضع'' کی جاتی ،اس قواضع کا متیجہ تھا کہ لوگ اس طرف تیزی ہے مائل ہوئے۔

 کی خرج کے تین دن تک مسلسل صحود پہرشام کا کھانا اور دہائش دی جاتی ہے۔ اس کے اخراجات بھی جوام نے بی چندے کی شکل شیں اداکر نے ہیں۔ اب تو '' دارالفیا ہے'' خاصا ترقی کر چکا ہے۔ ایک اچھے صاف سقرے ہوئی ہے بھی بہتر سہولت اور سروس میسر ہے۔ ایک آ دی جو قادیا نیت کو فلط بھتا ہے وہاں دو تین دن رہ کرتواضع سے لطف اندوز ہونے کے ہاد جو دمجی اگروہ قادیا نیت کو فلط بھتا ہے تو ایسے'' پھر دل' (ایمان کے لحاظ ہے مضبوط انسان) کو جماعت پنجر زشن کانا م دے کر نظر انداز کرد تی ہے۔ بات ہور ہی تھی کہ مرز اقادیانی نے مجدود امام مہدی ، تی موجود، اس نی ، مثمل کے ، تی جمہ کے دعوے کر کے علی طور پر اسلام کی کیا خدمت کی ؟

مرزا قادیانی کے دعوے سے عیسائی، یبودی، ہندو،سکھ اور آریا یا بدھ مت نہ ہب والوں کوتو کوئی تکلیف نہ ہوئی۔البتہ سلمانوں کے لیے مشکلات کے دروازے کھول دیے جب کسی خاندان میں کوئی جنگر اشروع ہوجائے تو کون بچا، کون جھوٹا، بیہ بحث علیحدہ محرا کی بات ضرور ہوتی ہے کہ وہ خاندان بحیثیت مجموعی کر ورہوجا تا ہے اور اس خاندان کے تالف خوشی سے بخلیں بجاتے ہیں۔مرزا قادیانی کے مسلمانوں سے اب تک سینکروں مناظرے،مباطح اور مباحثہ ہو کیکے ہیں ان میں کون جیتا؟

یہ بات علیحدہ مگر بیضرور ہوا کہ ان سرگرمیوں میں مسلمانوں کی بے پناہ تو انائی اندرونی جھڑے کی نذر ہوگئ کی سو بلکہ ہزار انسان ( قادیانی اور مسلمان ) ان جھڑوں کی جعینٹ چڑھ مجھے جن کی جانیں ضائع ہوئیں ان کے خاندان سے ذرائع چھیں کتی سلیں، کتنے افراد خطرناک اور دل دوز حالت سے دوچار ہوئے۔

مرزا قادیانی کی کوششوں ہے مسلمان کمزورہوئے اوراسلام میں نئی نی اصطلاحیں اور عنے اختیاد میں نئی نی اصطلاحیں اور عنے نئے فلسفوں نے جنے لیے مرزا قادیانی نے اور بعد میں ان کے جانشینوں (خلفاء) نے اپنے مسلمانوں سے علیحدہ رکھنے کے لیے بڑی کوششیں کی اپنے مائنے والوں کو معاشرے میں موجود اور ضروری تعلقات کو قادیا نیوں سے مجدودر کھنے کی مسلمل تاکید کی اور عملی طور پر ایک الگ امت کے طور پر اپنا وجود منوانے کی کوششیں کرتے رہے۔ قادیاتی جماعت میں آنے والے لوگوں کی ۵۹ فیصد سے زاکد اکثرے سلمانوں سے بی آئی ۔ اپندااس گروہ میں آنے والے مسلمان میں مسلمانوں کی مجموعی کمزور کرنے کا سبب بنے ۔ کیا مسلمانوں کی مجموعی کمزور کرنے کا سبب بنے ۔ کیا مرزا قادیاتی کو النے مسلمان میں ہے ؟

میں ہے لہذا ہر قاویانی آپ کوٹر خانے گا اور وہ جواب دینے سے کتر اے گا کیونکہ قادیانی ہونے والا سب نے پہلے تو اس کا قبلہ یعنی اس کی توجہ کا مرکز کمہ حظم اور مدید سے ہے کر ہوہ اور قادیان ہو جا کیں گے۔ اور اب لندن بھی ''مقد کن' مقامات کی صف بیس آھیا ہے۔ قادیانی ہونے والا زکو ق، اور جج سے تو کمل طور پر'' آزاد' ہوجائے گا۔ رہ گیا روزہ اور نماز تو اس کے لیے اگر وہ''سیدگی طرح'' چندہ دینے پرلگ جائے گا تو پھر نماز وغیرہ کے بارے بیس نہ پوچھا جائے گا نہ تاکید کی طرح'' چندہ دی والد آئر کا جائے گا استاکید کی خار اور اگر وہ چندہ کے '' بیس نہیس آتا تو پھر اسے بار بار نماز کے لیے کہا جائے گا۔ اسے نماز سنٹر تک لانے کی پھر پورکوششیں کی جائے گا تاکہ وہاں چندہ کی ادائیگی کا پابند بنایا جا تھے۔ مسلمان سے قادیانی ہونے والے کے ہاتھ بیس قرآن کی بجائے ''تقیر صغیر'' تھا دی جاتی ہو جو قرآن کی بجائے ''تقیر صغیر'' تھا دی جاتی ہو جو اس کی جائے ہی منائل' انداز میں کی ہے جہاں تی چا ہو دوسر سے مربر براہ ) ہیں۔ انہوں نے قرآن کی تغیر ''فری شائل'' انداز میں کی ہے جہاں تی چا ہو

سورة صف میں جہاں حضرت می آمدی خبردی گئ ہے۔ وہاں ترجمہ کرتے ہوئے واضح طور پرزیادتی کرکئے ہیں۔ یہ و تعلق ہے گر واضح طور پرزیادتی کرگئے ہیں۔ یہ و تسلیم کرتے ہیں کہ یہ پیشین گوئی حضرت می کے تعلق ہے گر آھے چل کر''خواہ کو اُن کیے نیامطلب اس میں شامل کردیا میا ہے کہ اس میں بالواسط طور پر بروزی طور پر آپ کی ایک اور بعث کا بھی ذکر ہے اس کوآ مے مرزاغلام احمد تک جوڑا کیا ہے جو سراسرزیادتی اور قرآن میں تحریف کے برابر ہے۔

ایک قادیانی ہونے والاتمام تم کی نہ ہی،اسلامی مجلسوں سے محروم رہ جائے گا ماسوائے قادیا نیوں کی اپنی تنظیمی اور تربیتی مجالس اور اجتماعوں کے۔ایک بے نور، بے لوح اور بے مقصد جماعت سے واسطہ پڑے گا۔قادیانی جماعت کا مقصد کیا ہے؟

اب س مقصد کو لے کرآ مے برد درہے ہیں۔ تام اسلام کی تبلیغ کالیس مے مرتبلغ مسلمانوں میں ہوگی مزاتو تب ہے کہ تبلغ غیر مسلموں میں ہو۔اسلام کے خالف کلماسلام پردھلیں ایک عیدائی کا تو قادیانی ہوتا خاصامشکل ہے کیونکداسے پہلے دھزت مجمد پرایمان لانا ہوگا۔

تب آمے قادیانی براعت کے موقف کے مطابق ''امام مبدی''کو مانیں گے۔ جوبہت مشکل ہے کسی بہودی کا قادیانی ہونا نامکن ہے کیونکہ پہلے اسے حضرت عیسیٰ علیدالسلام کو ماننا پڑے گا۔ پھر حضرت مجمد گواور بعد میں وہ قادیانی جماعت کی بات پرخور کرے گا۔ کیا مرز اقادیانی کو ماننے والا اسلام کا وفادار ، مومن اور 'عاشق مجم''نن جا تاہے؟

اسلام کا و قادار کیے ہوسکتا ہے؟ کیونکہ اسلام کا قلقہ بی مرزا قادیا نی نے بدل کر رکودیا ہے۔ اب تو وہ سلمان ہے جومرزا قادیا نی کو مان نے بلکہ اب قادیا نی جماعت کنزد یک سلمانوں کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ پرانی قوم ہے اب نی قوم قادیا نی ہے لہذا قادیا نیوں کنزد یک تمام سلمانوں کا قادیا نی ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ صرف سلمان ہیں۔ حضرت محمد گوآ تری نی مائے ہیں نماز، روزہ، تج، زکو ق کی پابندی کرتے ہیں تو بھی بخشے نہیں جا کیں گے۔ جب تک قادیا ن میں بدوے والے مرزا غلام احمد قادیا نی کوئیس مائے۔ یعنی قادیا نی ٹیس ہوتے۔ چندہ دیے والا قادیا نی تمیس رسک اور ظاہر ہے جوقادیا نی نہو، وہ بخشا بھی نہیں جا سکے گا۔ کیونکہ اب جنت کے دروازوں پر جماعت نے پہرے بھالیے ہیں۔ کویا '' کارڈز تردیل' ، ہو بھے ہیں۔ کویا '' کارڈز تردیل' ، ہو بھی ہیں۔ کویا '' کارڈز تردیل' ، ہو بھی ہیں۔ اس کارڈز تردیل' ، ہو بھی ہیں۔ کویا '' کارڈز تردیل' ، ہو بھی ہیں۔ اب اگر جنت میں جاتا ہے تو قادیا نی ہوراز وں پر جماعت نے پہرے بھالیے ہیں۔ کویا '' کارڈز تردیل' ،

ایک قادیانی ہونے والا بعد از تمول قادیانیت صرف اور صرف قادیا نیت کا وفادار مولی اور صرف قادیا نیت کا وفادار ہوگا۔ اے ''اطاعت'' کی تعلیم دی جائے گی کہ آپ کو امیر جیسا بھی تھم دے یا ہدایت کرے آپ نے فوراً اس کو مانتا ہے تو قادیانی نصرف دیکر مسلمانوں سے تعلق قطع کرے گا بلکمان سے نفرت بھی کرنے گلے گا۔ تمام اسلامی دنیا سے اس کی عجبت شم ہوجائے گی۔ کمداور حدیث خاصے چھوٹے (نعوذ باللہ) نظر آنے لگیں کے اور سعودی عرب اور دیکر اسلامی ممالک کو زیر تعلیم کرنے کے لیے مصوبے ذہن میں آنے لگیں کے دوجہ بالا ' خوییال'' ایک ' وتعلیم قادیانی'' کا خاصا ہیں۔

کی علاقے میں آنے والے زلزلہ یاطوفان کومرزا قادیانی کوندمانے کی سرا کے طور پر پیش کرنا ایک معتکہ خیز بات ہے؟ کیا بیمکن ہے کہ جہاں زلزلہ آیا یا سیلاب دہاں تمام متاثرین "معکرین" منے کیاان میں سے مانے والے کا گھے؟

كيا صرف ي علاقول كوك (سلاب كي صورت من ) بى مكرين تفي او نهائى ير رب والي دمون "تفي زاولدى صورت من يعج والى منزلول والي اور دب جان وال "مكرين" تقاورجن كوبچاليا كياوه"مونين" تقي (روزناماوصاف اسلام آبادا الومر ١٠٠٠م)

(۲۳) ..... مرزا قادیاتی کابر پاکیا ہوا دانقلاب کہاں ہے؟

کیا مرزا قادیاتی امام مہدی کے دعوے کے مطابق دنیا بیں کوئی انقلابی کام کر سے؟

اس کا جواب بحی نقی بیس ہے۔ مرزا قادیاتی ۱۹۰۸ء بیس فوت ہوئے۔ اس وقت تک برصغیر پاک و ہدی بین بیش چند شہروں اور چندگا دَن بیس مرزا قادیاتی کے مانے والے موجود تھے۔ اس کے بعدان کی تعداد زوال پذیر ہونا شروع ہوئی۔ مرزا قادیاتی کے دور بیس کم علی اور جہالت زوروں پرتھی۔ چکو مملمان ویسے بھی کسی ایسے ذبی رہنما کی ضرورت محسوں کر رہے تھے جو اسلام کے لیے کوئی مسلمان ویسے بھی کسی ایسے ذبی رہنما کی ضرورت محسوں کر رہے تھے جو اسلام کے لیے کوئی آفتال بی کام کر سکے۔ مرزا قادیاتی متعدد دعووں کے ساتھ میدان بیس آئے تو لوگوں نے فورا ان کو لوگوں کے ناتھ میدان بیس آئے تو لوگوں نے فورا ان کو لوگوں کے ناتھ میدان بیس ایس میلائی میں بہت سے لوگوں کو ایسے میں ان رہنے کہا کہ کہا تو اس کے ایک گا دُن بیس بہت میں مولوں کے ساتھ میں ان کرنے مرزا قادیاتی کی بیعت کی تو بعد بیسی جہلم شہرا ورجموز آباد کے بیسی مولوں کہان اندین مرزائی نے مرزا قادیاتی کی بیعت کی تو بعد بیسی جہلم شہرا ورجموز آباد کی اکثر بیسی ان کرنے موانی کہانے مرزا قادیاتی کی بیعت کی تو بعد بیسی جہلم شہرا ورجموز آباد کی تعلی کرتی تھی ۔ ابتدا استاد نے بیسی کو کو میا تھ مالالیا۔

مرزا قادیاتی کے دور میں ان کا پیام ان کے ملک تک رہا۔ مرزا قادیاتی اپنی آ مدکو
حضرت محقظیہ کی بعثت (پروزی طور پر) قرار دیتے۔اپنے آپ کوا حادیث میں بیان کی گی ان
پیٹکو ئیوں کا مصداق قرار دیتے جن میں آنے والے وقت میں اسلام کزور ہوجائے، جہالت کے
پیٹلو ئیوں کا مصداق قرار دیتے جن میں آنے والے وقت میں اسلام کزور ہوجائے، جہالت کے
مہدی اور مسلمانوں کی زبوں حالی کا تذکرہ کر کے ایک انقلاب کی خبر دی گئے ہے۔ جو حضرت امام
مہدی اور میسی این مریم کی آ مدسے وجود میں آئے گا جس سے دیکھتے می دیکھتے متی قو تیں تحلیل ہو۔
جا کیں گی اور اسلام بوری قوت کے ساتھ دنیا میں گھٹل جائے گا اور سیسب کچھ قیامت کے قریم بھٹے۔
جوگا کو یا قیامت نے قبل اس خدکورہ انقلاب کی وجہ سے اسلام دنیا پر غالب آ جائے گا۔

جبدہم دیمے ہیں کہ مرزا قادیانی کے آنے پر دنیا میں کوئی انتلائی تبدیلی (اسلام کی ترقی کے کہ مرزا قادیانی کے ساتھ جوڑا جاسکتا ہو۔ دنیا کو چوڑیں برصغیر میں کھی کوئی انتلائی کو کیے دجود میں نہیں آئی۔ برصغیر میں ایک ہزار میں سے ایک فردنے آگر

ان کو تبول کیا تو سیکیا انتقاب ہوا۔ اگر ایک بزار ش ہے ۱۸۰۰ فراد تبول کرتے تو کچھ بات بنی۔
پوری دنیائ اسلام کے حوالے ہے مرزا قادیائی کا آتا نہ آتا ایک برابرنظر آتا ہے کیونکہ آج بھی
پاکستان کے بہت ہے ایسے ملاقے موجود ہیں جن ہے اگر قادیانیہ کے بارے شک سوال کریں
تو نہ انہوں نے قادیا نہیں کا پیغام ساہوگا اور نہ بی آئیں آج تک کی قادیائی ہے واسط پراہوگا۔
بہت ہے اسلای ممالک ہیں جہاں ایک قادیائی کا پیغام ایک سوسال کر رئے کے باوجو ذئیس
بہنچا۔ اگر مرزا قادیائی واقعی اس دور کے امام مہدی تھے تو ان کی زعر گی ش بی پر صغیر میں ۳۳ فیصد
ہی تو سب سے زیادہ پذیرائی ملنی چا ہیے تھی کیونکہ عرب یا اسلای ریاستوں میں مسلمان برصغیر کے
مسلمانوں کی نبست زیادہ اسلام کو بھی والے اور اسلای تعلیم آئی ہم کے قریب تھے۔ وہ بہتر طور پر
مسلمانوں کی نبست زیادہ اسلام کو بھی والے اور اسلام تعلیم آئی ہم کے قریب تھے۔ وہ بہتر طور پر
سمیر سے تعلیم کے آئے والے امام مہدی یا شعور کے بارے میں اسلای لڑی تھی کہا ہم تاہے؟

قرآنی آیات یا احادیث کی عربی عبارت کا ترجمه یامفهوم وه بهتر مجه سکتے تھے۔عربول ک طرف ہے انہیں قبول نہ کرنا ظاہر کرتا ہے کہ قرآنی آیات یاا حادیث کے منہوم کو سیجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔اسلام کا آغاز بری بی مزور حالت سے ہوا۔حضرت محملی کے دعویٰ نبوت کے ۱۳ سال تک اسلام نے کوئی خاص تر تی نہ کی۔اس دوران شعب ابی طالب کا تین سالہ دور بھی گزرا۔ خاموثی نے تبلیغ کرنے اور آہتہ آہتہ اپنے پیغام کوآ مے پہنچانے کاسلسلہ تیرہ سال تک چلنار ہا۔ مویا ۲۰ سال کی عرض دعویٰ کیاادر ۵۳ سال کی عرتک وئی خاص کامیابی ند می اس کے بعد مکہ سے جرت كرے مدينہ جانا يزا مرا كل دس سالوں ميں اسلام نے اس تيزى سے تى كى كدني صرف ا بينه علاقوں مکد، مدينه ميں اسلام پھيلا بلکه دوسر ہے ملوں ميں بھي اسلام پھيل گيا۔حضور کي وفات ے وقت اسلام کد، مدید اور بہت سے شہروں میں کمل غلبہ کے بعد بہت سے دوسر علکوں میں بھی بڑی قوت کے ساتھ پہنچ چکا تھااس کے بعد خلفائے راشدین کے ۲۰۰ سالہ دور میں ملکوں کے ملك فتح ہوئے۔اتناز بردست كھيلاؤاس دور ميں ہوا جب نہ تو ذرائع آمہ ورنت تھے۔ نہ ٹملی كيونكيف كاكونى نظام تعاد موما توبيه على يكداس دور من جوتر قى ٥٠ سالول مي موكى اتى ترقى اس دور میں نی مہولتوں کی وجہ ہے یا پنج سال ہے بھی کم عرصے میں ہوتی۔جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے دعوے کے بعدان کے اپنے 19سالہ دور میں صرف برصغیر میں ایک فیصد سے بھی کم لوگوں نے قبول کیا اوران کے بعدان کے جانثینوں (خلفاء) کے ۹۰ سالہ دور میں بھی ایک فِصد آبادی نے ان کوقبول نہ کیا۔ دنیا میں جن مما لک میں پیغام پہنچا وہاں کی بھی ملک میں ۵ فیصد آبادی قادیانی نہیں ہو تکی۔ پاکستان میں ایک فیصد ہے بھی کم۔ ہندوستان فیصد ہی نہیں لکھا جاسکتا آج کل کے قادیانیوں کے''مقدس شہر''لندن جہاں ۱۹۲۳ء سے با قاعدہ قادیانی مثن قائم ہے۔لندن کے مقامی لوگوں (گوروں) میں ہے ایک ہزار میں ہے ایک آدی نے بھی قادیا نیت قبول نہیں کی ، شاید دس ہزار میں ہے بھی ایک آدی نے قبول نہیں کیا تو بیامام مہدی کیسے لکلے جن کی وجہ ہے کوئی انتقاب برپانہ ہوانہ اسلام نے ترقی کی۔نہ نفی قو تعی ختم ہوئیں؟

اگریمی کھاام مبدی نے کرنا تھا تواس کے لیے خدا کے رسول حضرت محصلات کوبار بار امام مبدی کے ظہور، علامات، کامیابیوں، ذمه دار یوں کو بتانے کی کوئی ضرورت ندیھی۔ مسلمانوں بزرگوں کو یا علاء اسلام کو امام مہدی کے انتظار کی کوئی ضرورت نتھی۔ اگر بیکام امام مبدى كشايان شان تقية اسمعياركى اور"اممبدى" آجك يسمثلاً مرزاقاديانى كى وفات کے ۱۳۰ سال بعد ۱۹۴۰ء میں مولانا مودودی صاحب نے جماعت اسلامی کی بنیا در کھی اور اس تیزی ہے جماعت کوآ مے بوھایا کہ ۱۹۴۷ء میں تحریک پاکستان میں اس کا ایک رول بھی نظر آنے لگا۔ ١٩٥٣ء ميں يعنى اسے آغاز كے صرف ١٣ سال بعد تحريك متم نوت بھى بهت بى نمايال کام کرنے والی جماعت بن کر سامنے آئی۔ اس کے بعد بری تیزی کے ساتھ یا کتال، بندوستان، بنگدویش (مشرقی یا کستان) کشمیر ( آزاد مقبوضه کشمیر ) پس بدی مضبوط جماعتیس بن سمئیں۔اب ہرشہر میں ان کی تنظیم اور خاص افرادی قوت موجود ہے بلکہ ہ ۱۹۷ء سے بیسیای پلیٹ فارم برایک الگ جماعت کے طور پرائیش تک اڑنے کے لیے سم عمل ہے۔ کویا آئی افرادی قوت عاصل کر چکی ہے کہ الیکٹن کے لیے اپنے آپ کو''فٹ' سجھتی ہے۔ مولانا مودودی صاحب نے ا پیے نظریات پیش کیے جوعام مسلمانوں ہے ہٹ کرتھے جس کی وجہ سے وہ ایک الگ جماعت کو سامنے لے کرآئے قادیانی جماعت کے مقامل ان کی ترقی کئی سوگنا زیادہ ہے بلکہ ہزار گنا زیادہ ہے۔اس لحاظ سے تو مولانا مودودی صاحب مرزا قادیانی سے بہتر امام مبدی ثابت ہوتے ہیں۔ مولانا قاسم نالوتوی صاحب نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد مرزا قادیانی کی طرف سے جماعت کی بنیا در کھنے سے صرف نو سال قبل لیعنی • ۱۸۸ء ش رکھی وہ نہ نجد د کے دعوے دار تھے اور نہ ہی امام مہدی کے میکروہ مرزا قادیانی کی جماعت کے "ساتھ ہی میدان میں آئے اوراس قدر تیزی ہے ترتی کی کہ آج یا کتان میں دیو بند کمتیہ فکر کے مدر ہے،عبادت کا ہیں جکہ جگہ نظر آئیں گی مراس کے مقابل یر'' امام مهدی'' کی جماعت دور دورتک نظرندآئے گی۔ان کی عبادت کا ہیں

اور مدرسے غازیوں اور طلباء سے پر ہوں گے۔ گر' امام مہدی' کی جماعت کی عبادت گا ہیں''
تالوں اور جالوں' کے قیفے میں نظر آئیں گی۔ ان کے مدرسے جہاں قرآن مجید حفظ ہوتا ہے ہر شہر
میں کئی ہوں گے۔ جبکہ' امام مہدی' کی جماعت کا مدرسۃ الحفظ پورے پاکستان میں صرف اور
صرف آیک ہے جہاں کل طباء ۱۰ ہے زائد ٹیس ہوتے جبکہ مولانا قاسم نا توتوی صاحب کی قائم
کردہ جماعت کے آیک شہر میں گئی ساٹھ طباء ہوں گے جو قرآن مجید حفظ کررہے ہوں مے اور
پورے پاکستان میں کم از کم سوگنا زیادہ ہوں گے۔ آگر میمان لیا جائے کہ مرز ا قادیائی امام مہدی
تصاور انہوں نے امام مہدی کے معیار کے مطابق اپنے فرائش انجام دے کردہ انتقاب ہر پاکردیا
جس کا امام مہدی والی چینگو تیوں میں ذکر تھا تو پھر' کھودا پہاڑ لکلا چہ ہا' والی بات ہوگی جو کہ سراسر
حضرت محصلات کی کو جین اور گستان کی کے متر ادف ہے جو کہ کی بھی مسلمان کو منظور ٹیس۔

جس امام مهدی کا احادیث میں ذکر ہے اس امام مبدی نے پوری دنیا کے لیے آتا تھا۔ مرزا قادیا نی نے بھی مہدی آخر زبان کا دعویٰ کیا تو کیا دہ پوری دنیا کے لوگوں کو اپنا پیغام پہنچا کران کو' راہ راست' میرلا سکے کیا دنیا نے اس کو تعول کیا؟

۱۹۸۹ء میں قادیانی جماعت نے اپنے قیام کا صدسالہ بیشن منایا۔اس کے چارسال بعد ۱۹۹۳ء میں مرزا طاہرا حمد نے اعلان کیا کہ بعض ریکارڈ رکھنے دالے کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں سوا کردڑ ہو چکے ہیں اس میں جو کی رہ گئی ہے اس کے لیے عالمگیر بعت کا آغاز کیا جارہا ہے۔

قادیانی بھاسم جبرہ ۵۷ میں صرف سوا کر دڑ افراد کو قادیانی بناسکی جبکہ ۵۷۵ کروڑ آبراد کا قادیانی بناسکی جبکہ ۵۷۵ کروڑ آبراد کا بھی تک ان کو مانے سے انکاری ہے کو یا پانچ سو میں سے صرف ایک نے تجو اک کیا بیاتو ایک فیصد بھی ٹہیں ہے ٹیراب عالم گیر بھت کے ذریعہ ''اعداد وشاری ٹیلنج '' کے نتیجہ شم کروڑ دں افراد قادیانی ہورہے ہیں وہ وقت اب دورٹین جب پاکستان کے برضلے ، شہر میں ہر قادیانی ہرسال کروڑ دں کروڑ دل کے حساب سے بیٹنیل کروائے گا۔ جب پاکستان میں موجود قادیانی ہرسال کروڑ دل کے حساب سے بیٹنیل کروائے گا ، حمل مہم ٹیس گر میں معلوم ہے کہ دنیا میں موجود ۵ کے حساب سے تادیانی بنائے گا تو گھر کیا ہے گا ؟ معلوم نہیں گر میں معلوم ہے کہ دنیا میں موجود ۵ ادبیانی ایک طرح موجود در ہیں گے۔

بدہات ثابت ہوری ہے کہ ایک سوسال میں ۵۰۰ میں سے صرف ایک فرونے ''امام مہدی'' کو قبول کیا جو کہ مرزا قادیانی کی''مہدویت'' کو بے بنیا ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ (روزنامداد صاف اسلام آیا دیمالومرو۔۱۹۰۰)

# (۲۲) ..... اسلام کے احیاء کی پیش کوئی

قادیانی جاعت کے قاز کا جواز جود ہویں صدی ش اسلام کے احیاء کے بارے ش بزرگوں کے اقوال اور چندا حادیث سے خودساختد استدلال کی بنیاد پر تھاجس کے مطابق اسلای تعلیم کی کو اور سلمانوں کی ذہبی زبوں حالی و حتم کرنے کے لیے جود ہویں صدی میں فت تحریک یا تح یکیں اٹھیں گی۔ قادیانی اس کواس طرح پیش کرتے ہیں کہ قرآن مجید بیں سورۃ صف میں " آخرين "كالفاظ والى آيت ش محررسول الله كى بعثت كے حوالے سے اشاره ديا كيا ہے كم آئدہ آنے والے لوگوں میں محراکی بار محراقریف لائس کے لین بروزی طور پر، لین مکی دوسری شخصیت کے روپ میں اور اسلام کو دوبارہ زعرہ کریں گے۔اس کے لیے "آخرین" والی آیت کے مفہوم کو بیان کرنے والی ایک مدیث کو بیان کیا جاتا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جب میر آیت ازی تو لوگوں خصورے بوچھا کہ بیکون لوگ ہیں جوہم میں سے ہیں محراہمی لے بیس تو حنور نے معرت سلمان فاری کے کندھے پر ہاتھ رکھ کرفر مایا کہ اگر ایمان ٹریاستارے پر بھی چلا حمياتوكوئي فردايا يجحافراداس كودوباره لي تمي محية قادياني اسي حضرت سلمان فاري كأنسل ے امام مبدی کے ظبور کے لیے چین کرتے ہیں۔ قادیانی کچھ سلمان بزرگوں کے اقوال سے امامدى كظيوركازمانه جودموس مدى كشيركت بيندوسرى طرف وام يس يحى جودموي صدی میں امام مبدی کے عبور یا اسلام کی ترقی کے بارے میں بات قاویا نیول نے مشہور کی تھی چنا نچے جب قادیا تیوں نے عام مسلمانوں سے کہا کہ آپ جو دہویں صدی میں امام مهدی کے ظہور کو مات بیں تو اب مانوا بدو میمومروا قاویانی کا شکل ش امام مدى آ سے بين - انوا لوكوں نے "موقع فنيمت" جانع ہوئے ان کو قبول کرنا شروع کردیا جنیوں نے قبول نیس کیا۔وہ انظار ش ر باور جب ١١٠ ي صدى اصف سے ذائد كر ركى تو بعض عوام نے يهال تك كرديا كر جود موي صدى شتونين موكى جب تك امام مهدى كاظهورتين موكا چنانچه قادياني مسلمانو ل كام على كانتسفر اڑاتے اور کنتی کے صاب سے چود ہویں صدی کے فتم اور ۱۵ چدر ہویں کے شروع ہونے کا یقین ولاتے۔ چود ہویں صدی ش اسلام کے احیاء کا انتظار کرنے والے مایوں ہو گئے۔ قادیانی اس آئذ يا كويش كروا مح

قاد یا نیون کا استدلال غلط قابت موکیا اگرو قرآن کی آیت ہے اس صدیت پر آیا جائے جس میں" رجل اور دجال" کا ذکر ہواس کے مطابق ندتو بیام مہدی کی پیش کوئی بنتی ہے اور نہ بی عیلی علیدالسلام کے ووبار ہ ظہور کے متعلق ہے۔ دیت میں بدیات ہے گھرایک فردیا کی افراد کا ذکر ہے اس کا مطلب تو بہ بنتا ہے کہ ایک اور امام مہدی ہوگایا گی امام مہدی ہول کے کہا قادیانی اس حدیث کی بنام پر کئی اور امام مہدی ہول کے کہا تاریخ جواب دے چکی ہے کہ گئی مہدیوں کو مانے کے لیے تیار ہیں جنیس یقینا نہیں بلکہ سوسالہ تاریخ جواب دے چکی ہے کہ گئی ام مہدی کے دور کے دار آئے مگر قادیانیوں نے کی کو بھی نہیں بانا۔

امام مہدی کے متعلق قادیا نیوں کے پاس کوئی واضح عدیث نیس جس کے مطابق مرزا قادیانی کوا امم مہدی ہا، سے کہ سکتا ہوں کو گا اس کے علاوہ مہدی اور سے کا السلام دونوں کو اکشمالا رہی ہیں۔ قادیا نیوں نے ہاتھ پاؤں مار کرائن ماجہ کی ایک صدیث طاش کر لی جس جس ہے، منیس امام مہدی گریس ہیں۔ یعنی دونوں ایک وجود ہیں اگر بیصدیث ای طرح ہا وہ چو گار ہے کہ ایک کونظر انداز کریں گا ادر دونوں کا کیا کریں گے جوان مونوں کوالگ الگ کرتی ہیں؟ طاہر ہے کہ ایک کونظر انداز کریں گے اور دوجوں کے ابتا کی فیلے کو مائیس کے۔قادیا نیوں نے قوائل صدیث کوائل طرح لیا جس طرح پوڑھی مائی جو کی حادث کی دید مائیس کے۔قادیا نیوں نے قوائل صدیث کوائل طرح لیا جس طرح پوڑھی مائی جو کی حادث کی دید سے بہوش تھی اور لوگ اس کے بارے میں مختلف مشور سدد سرے متصاور مائی ہے جہوش پڑئی متحق ہونی کی دور کو شرخص نے کہا کہ اے دودھ میں جلیبی ڈال کر دوتو مائی فوراکول پڑئی کہا تھی سے بہوش پڑئی کا ان کر دوتو مائی فوراکول پڑئی کہا تھی صدیث تو نظر آئی مگر دوجوں کے حساب سے دوسری احدیث نظر آئی مگر دوجوں کے حساب سے دوسری احدیث نظر نظر آئی مگر دوجوں کے حساب سے دوسری احدیث نظر آئی مگر دوجوں کے حساب سے دوسری احدیث نظر نظر آئی مگر دوجوں کے حساب سے دوسری احدیث نظر نظر آئی مگر دوجوں کے حساب سے دوسری احدیث نظر نظر آئی مگر دوجوں کے حساب سے دوسری احدیث نظر نظر آئی مگر دوجوں کے حساب سے دوسری احدیث نظر نظر آئی مگر دوجوں کے حساب سے دوسری احدیث نظر نظر آئی مگر دوجوں کے حساب سے دوسری

ورجہ بالا بحث سے یہ بات سامنے آئی کرنٹ درجل اور رجال 'میں امام مہدی کی پیشین گوئی ہے اور ندامام مہدی کی پیشین گوئی ہے اور ندامام مہدی کی صورت میں وہ ایک وجود ہے۔ وہ جب بھی آئیس کے دو وجود ہوں گاب اس حدیث کا کیا کریں۔ جس میں احیاء اسلام کی بیٹون کوئی ہے اور دیگر مسلمان دوسری احادیث اور دوایات کی بنا پر اس ایمان پر قائم میں کداسلام کا احیاء ہوگا اور امام مبدی نازل ہوں گے۔

اجياءاسلام كي پيشين كوئي پوري ہوگى

مسلمانوں کے لیے بیایک تو تفری کی حیثیت رکھتی ہے کہ پیشین گوئی پاری ہو بھی ہے مایوی کا ضرورت نیں گھرچود ہویں صدق کونیٹم ہونے کا آئیڈیا دے کر مسٹر کا موقع دینے کی ضرورت نیس۔ اگرچ دہویں صدی کے آغازیا تیرہویں صدی کے آخری دور میں مسلمانوں کی ذہبی اورعلى حالت كے لحاظ معصلمان خاصے كمزور مو يك تصاور مسلمان دانشور اور مفكر اس فكريس جلاتے كەسلىنون كاكياب كا؟ قاديانى اس والے سے علاما قبال بدولا ناحانى اورد يكرمفكرون کے اقوال اور اشعار پیش کرتے ہیں جن میں مسلمانوں کی فربی زبوں حانی کارونارویا حمیا ہے اس کو مجى قاديانى جواز كے طور پر پیش كرتے بيل كدو كي لومسلمان دانشوركى مسيحاكى الاش ميں منتے اور دعا کررہے تھے کہ یا خدایا مسلمانوں کی حالت کوسدھارنے کے لیے کوئی''مسیحا'' بھیجے۔ چنانچہ اس موقع کو''غنیت'' جانتے ہوئے مرزا قادیانی کے''مسیا'' بننے کاپروگرام بنایا ادر''مسیح موعود'' کا دوئ کردیا۔اب جودموی صدی کا آغاز موتا ہے ایک طرف مرزا قادیانی دوئ کر کے ایک مضلاله کی بنیادر کھتے ہیں۔ دوسری طرف مسلمان مرزا قادیانی کے مقابلے کے لیے لکل کھڑے ہوتے ہیں۔ بیدونوں قو تیس آ کے بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ان کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ چود ہویں صدی کے آغاز سے برصغیر میں زہبی تو تیس (اسلامی تو تیس) طاقت پکڑنا شروع کرتی ہیں جس کا ایک بڑا مظاہرہ یا کستان کے لیے کوششوں اور بعد پٹس پاکستان کے وجود کی شکل میں ہوا كدكرورو كحساب مسلمان يحابو مح اوراسلا في تعليم اورهمل كي ليه اليث فارم ل ممیا۔ پھر ۱۹۴۰ء کے لگ بھگ مولانا مودودی میدان میں آئے اور ایک تحریک جماعت اسلامی کی شکل میں چلا دی۔ بیہ جماعت ساٹھ سال ہے مسلمانوں کو متحرک کرنے کے لیے اہم ردل ادا کررہی ہے۔اسلام کی تبلیغ اور تنظیم پرزور دیا جاتا ہے۔خصوصاً جوانوں کوعلمی میدان میں آ مے برمانا ادر منظم کرنا ان کی ترجیات میں شامل ہے۔ بزاروں الکھوں اسلامی کتابیں ان کے ذر بد جیب کر بوری دنیایس تقتیم موچی ہیں۔ چود ہویں صدی کے آغازے بی مجلس احرار اسلام اتهركر بورے برصفير برچهاكلي ادرمسلمانوں كوايك بليث فارم براكشاكر ديا۔ ايك كروپ تبليق جاعت كطور برسامة آياييمي جودموي مدى كاتخدب كمسلمانون من تبلغ كاجذبه بدا كرنے كے ليے ايك ايما كروپ پيدا مواجوا با آرام دسكون چھوڑ كرا بى دنياوى حيثيت كو بالات طاق رکھ کرخانہ بدوشوں کی طرح بسر اٹھائے اپنی انا، جذبات کی قربانی دیتے ہوئے گی گی ،شہرشمر ہفتو ل اور مہینوں کے لیے اسے شمرایے علاقے اپنے رشتہ داردل اوراپنے بیوی بچول سے دور لكل جاتا ہے اور أيك ايك دروازے پر وستك دے كرفمازكى ادائيكى كى طرف وسولانے ك ساتھ ساتھ اخلاقی ادر علی تربیت کی طرف زور دیا ہے۔ آج ان کی وجہ سے پور او ایک اسلام کی تبليغ جاري ہے۔ یه بات سو فیصد پوری موه کلی ہے کہ چود ہویں صدی شن'د کی افراد' ثریا پر جانے والے ایمان کودوبارہ دنیا میں لا پچکے ہیں۔ بیمرف برصغیریا پاکستان کی بات فیس بلکہ تمام اسلام ملک چود ہویں صدی میں آزاد ہوئے جواسلام کی ترقی کی طرف ایک اہم قدم ہے پھران سلمان ملکوں میں فہ ہی مدرسوں، عبادت کا ہوں کا قیام اور لا کھوں تو جواتوں کو فہ ہی تعلیم دینا کیا اسلام کا احیاج میں ہے؟

بنتنی ترقی اسلام نے یا مسلمانوں نے چودہویں صدی ہیں کی ہے۔ یہ گزشتہ ۹ صدیوں ہیں تجی بیشی ترقی اسلام نے یا مسلمان علی لحاظ ہے اوی صدی کے مسلمان کے علی مسلمان کے علی مسلمان کے علی مسلمان کے اس وورکا مسلمان علی لحاظ ہے اس وورکا مسلمان کے علی مسلمانوں کا گزاوہ اوپر ہے۔ جب تیرہویں صدی ہے کہ وال کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی زیر مسلمانوں کا گزاف نے چودہویں صدی شی اسلام کے احیاء کو امام مہدی ہے مشروط کرتے والیا ہوں تھے جودہویں صدی شی سالاتکہ کوئی صدیف الی تیس کہ جس نے امام مہدی کے قادیاتی اس پر اصراد کرکے بید مبدی کے قادیاتی اس پر اصراد کرکے بید فارے کہ کو دہویں صدی شی تا مام مبدی نے آتا تھا تو گویا وہ اسلام کی فارمت جیس بلکہ اسے نقصان پنچارہا ہے کہ کلدوہ فارت کرتا چاہ وہ ہا ہے کہ گویا چھتے شی قبلی کھا ہے گا ورپشین کوئی خلام ہوگئی ہوگئی۔ یوں قادیا نے میں رقمام اسلام کی خدمت جس نظمی ہوگئی۔ یوں قادیا نے میں رقمام اسلام کا نظمی ہوگئی۔ یوں قادیا نے میں رقمام اسلام کا نظمی ہوگئی۔ یوں قادیا نے میں آتا ماسلام کا نظمی ہوگئی۔ یوں قادیا نے میں آتا ہم اسلام کا نظمی ہوگئی۔ یوں قادیا نے میں آتا ہم اسلام کا نظمی ہوگئی۔ یوں قادیا نے میں امام سلام کا نظمی ہوگئی۔ یوں قادیا نے میں آتا ہم اسلام کا نظمی ہوگئی۔ یوں قادیا نے میں آتا ہم اسلام کا نظمی ہوگئی۔ یوں قادیا نے میں امام سلام کا نظمی ہوگئی۔ یوں قادیا نے میں امام سلام کا نظمی ہوگئی۔ یوں قادیا نے میں امام سلام کا نظمی ہوگئی۔ یوں قادیا نے میں امام سلام کا نظمی ہوگئی۔ یوں قادیا نے میں امام سلام کا نظمی ہوگئی۔ یوں قادیا نے میں امام سلام کا نظمی ہوگئی۔ یوں قادیا نے میں کا نظمی ہوگئی۔ یوں قادیا نے میں کا میں کا کھوری کی کوشش کی کا تک میں تاکہ میں کا کھوری کیا گوریا تھی کے میں کا کھوری کی کوشش کی کا تک میں تاکہ می کا کھوری کیا تھوری کے میں کی کوشش ک

گاؤل کر یم پوره ش ایک چھوٹی مجد مواکرتی تھی اب وہاں تین مساجد، تین مدر سے بن چھے ہیں۔
با قاعدہ قاری اور تعلی کلاسیں جاری ہیں قریب ہی ایک چھوٹا سامحلہ ہے جس ش ایک بواسا مدر سہ
بن چکا ہے پہلے وہاں ایک ڈیڑھا ین کی مجد مواکرتی تھی جس ش ہم چھٹی ، ساتو ہی کلاس ش نماز
پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے اب وہاں ایک بڑی مجد، مدر سب بن چکا ہے۔ (مدر سہ کریمہ اسلام
پورہ) قریبی گاؤں چھاٹیاں ، آئمہ جمال ، حاتی آئمہ، آئمہ کو تلاء کو تی اللہ یار ، چھتے ، جاوہ ، ڈھوک
فرووں وغیرہ ش مارے و کھتے ہی دیکھتے کی مجد میں اور مدر سے بنے اور آباد ہوئے و نیاوی
تعلیم کے مدر سے سکول ، کالم کی کرتی تو روز دو تری کی طرح عمیاں ہے۔

فدکورہ بالاساری فی ہی اوعلی ترتی کی بدولت آج مسلمانوں میں جذبہ جہاد کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے اور دنیا کی سپر طاقت سے کلرای فی ہی جذب کا متیجہ ہے۔

(روزنامهاوصاف اسلام آباد ۲ وتمبر۲۰۰۰)

### (٢٥) ..... متعصب قادياني بين يامسلمان؟

۱۹۵۲ء کی تحریک ختم نبوت کے دوران قادیا نیوں کومسلمانوں کی طرف ہے خاصی پریشانی کا سامنا کرتا پڑا۔ ہر چھوٹے بڑے نے قادیا نیوں کونٹرت کی نگاہ ہے دیکھنا شروع کردیا۔
کیونکہ مسلمان علماء نے تحریر وتقریر ہے مسلمانوں کو باور کروایا کہ قادیانی گتا تا رسول ہیں۔ لہٰذا ان کے ساتھ میل جول رکھنا اور کی فتم کا قعاون کرنا گویا اسلام کوفقصان پہنچانے والوں کے ہاتھ مضبوط کرنے کے متر ادف ہے۔ بہت سے شہروں میں قادیا نیوں کا سوشل بائیکا ہے ہی کیا گیا۔
قادیانی کارضانوں سے تیار ہونے والی اشیاء کا بائیکا ہے بھی کرنے کا کہا گیا۔

اس تحریک کے دوران تعصب و متعصب " کا لفظ بہت سنے میں آیا۔ ہر قاویانی کی زبان پر ہوتا کہ فلال دوست بندا متعصب ہے۔ یعنی قاویا نیوں کو کا فر جھتا ہے یا ففرت کرتا ہے، فلال متعصب بیس ہے۔ یعنی قاویا نیوں سے نفرت نمیں کرتا ہے، فلال متعصب بیس ہے۔ یعنی قاویا نول سے نفرت نمیں کرتا ہے، میں کا دیا ہیں ہے۔ برمحکے اور ہرمیدان میں و فیر متعصب " افراد کی تلاش کی جائے گئی۔

قادیانی الیے فض کو ہاتھوں ہاتھ لیتے۔اے اپنی مجلسوں میں بلواتے اوراس کا تعارف کرائے کہ میں میں بلوائے اوراس کا تعارف کرائے کہ میں معنی معنی معنی ہوئی ہے۔ بیسلسلہ تا حال جاری ہے۔ جو تصب اور معصب کی دلدل میں مینئی ہوئی ہے اور اب جو آ دی فیرت اسلامی ک

وجہ سے ان سے نفرت کرے۔ وہ متعصب کہلاتا ہے اور جو ندہب سے دوری کی وجہ سے ان سے نفرت نہ کرے۔ وہ پہندیدہ۔

قادیانی اس بات کی تیلیغ کرتے آئے ہیں کدوین میں کوئی جرنییں۔ لبذا کوئی قادیانی ہو جائے تو اس پر کی تھم کا جرنییں ہوتا جا ہے اور فد جب تو اللہ اور انسان کا آپس کا معاملہ ہے۔ نفرت کی کیا دید ہے۔ آئے ویکھتے ہیں کہ قادیانی جو تصب اور متعصب فض سے نفرت کرتے آئے ہیں۔ ان کا خود کر دار کیا ہے۔

1999ء میں ہم ۱۳ افراد خاندان نے قادیانیت کوٹرک کرکے اسلام قبول کرنے کا اعلام قبول کرنے کا اعلام قبول کرنے کا اعلان کیا تو محمود آباد جہلم کی تمام قادیانی جماعت نے ندصرف مندموڑ لیا بلکہ سوشل بائیکاٹ بھی کر دیا۔ ہر قادیانی تعصب کی معراج تک پہنچا۔ یہاں تک کہ ہمارے سکے رشتہ دار، تایا زادوں اور ''مجائیوں نے غیرت قادیا نیت'' کی وجہ سے''کئی'' کرلی۔

میصور تحال تا حال قائم ہے۔ اس وقت تمام قادیا نیوں کی طرف ہے کمل بائیکاٹ بھل 
نارائمنگی، بول جال بند، عمی خوجی میں قطع تحال اور خت تم کے تصب کا مظاہرہ کیا جارہا ہے۔ مرز ا
طاہرا حمد دنیا کی آنکھوں میں وحول جبو یک کروھو کے اور فرا ڈسے بیٹا بت کرنے کی کوششیں کر رہا
ہا ہرا حمد دنیا کی آنکھوں میں وحول جبو یک کی وطاح اور فرا ڈسے بیٹا بت کرنے کی کوششیں کر رہا
جا تا ہے اور ان کی جانوں کوخطرہ ہے۔ مرز اطاہرا حمد کو اطلاقی اقد ارکا بھی پاس رکھنا جا ہے۔ اب
جا تا ہے اور ان کی جانوں کوخطرہ ہے۔ مرز اطاہرا حمد کو اطلاقی اقد ارکا بھی پاس رکھنا جا ہے۔ اب
طاہرا حمد کو اپنی جارہائی کے جود کیے لینیا جا ہے کہ اس کی قوم کا کر دار کیا ہے؟ ٹھیک ہے محدور آباد میں
ان کی اکثرے سے یا زور ہے۔ مگر بیر صرف بیالی کے اعرب ہی ہے مود آباد میں قادیا نہت کا مشتقبل
احتیاط کی ضرورت ہے خیر ان کی قوم اپنی بی تو فیوں کی وجہ ہے مود آباد میں قادیا نہت کا مشتقبل
تاریک کرچکی ہے۔ اب انہیں قادیان ، ربوہ یا لندن کا رخ بی کرتا پڑے گا۔ جتنا زیادہ تعصب کا
مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ ان کی گردن کی ربی اتنا تی کی جارتی ہے۔ عشل وشعور ہوتا تو حالات نہاں
مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ ان کی گردن کی ربی اتنا تی کی جارتی ہے۔ مشل و سے مسلمانوں میں تحصب کو خیری کو تعمل خوری کو ان کو ان کو تعمل کو کی مراز کو تعمل کو کو کی کی تعمل کو کی مورب کے جی میں۔ انسان جیں۔ اگر بیہ تعمل خیری کی تعمل کو کر رہا کہ کو کی کو کر کو کی کو کر کی کو کر کو کی کو کر کو کر کو کر کو کر کو کی کو کر کو کی کو کر کو کی کو کر کو کر کی کو کر کو کر کو کو کر کو کو کر کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کو کر کو کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کو کر کو کو کر کو ک

(روز نامداوصاف اسلام آباده فروري ١٠٠١م)

# (۲۷) ..... دس مخلص قادیانی متوجه موں

انسان برسال اور بردن کھے نہ کھی فی باتیں سیکھتا ہاور کھے نے علوم ہے واسطہ پڑتا ہے۔
ہے۔ اس لیے براستاد کھی اپنے آپ کو طالب علم کہتا ہے کو نکدوہ بھی برردز کھی نہ کھی کے لیتا ہے۔
میں نے چالیس سال قادیا فی جماعت میں گزارے، بھاعت کے 'مہرکام' میں حصہ لینے کی کوشش کی ہے گربیس مرف تبلی فی سرگرمیوں اور تنظیمی معاطات میں الجھائے رکھا۔ ہم نے اپنی ماستعداد ہے بدھ کران سرگرمیوں میں حصہ لیا گومرزا قادیا فی نے اپنی بھا حت کوتا کیدگی تھی کہ دو میرک کتابوں کو تین بارٹیس پڑھتا ہے گئے اس کے ایمان میرک کتابوں کو پڑھیں اور 'فر مایا' تھا کہ جو میرک کتابوں کو تین بارٹیس پڑھتا ہے می موش کر چکا ہوں کہ پینے دو مرک چکہ کہا کہ اس کے دل میں کم پایا جا تا ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بوغورٹی کی تعلیم کے دوران میں نے چھو فی بدی تا اگر میں ساری کتب (مرز اصاحب کی) کوکم از کم ایک بارضرور پڑھوں گا۔ مگر جب میں نے چھو فی بدی تا اکتب پڑھ لیس آتھ میں اس جیتے پر پہنچا کہا گر میں نے مزید آگے قدم بڑھایا تو میرے دل سے قادیا نہت کی دور آکل جائے گی اور قادیا نہت کا حرہ 'در کرکرا'' ہوجائے گا۔ میں اس وقت بنجاب یو نیورٹی نئے کیمیس کے قادیا فی طباء (یو خورش ہو میلی خدام کی تنظیم) میں اور 'در عیم'' (قائد) تھا۔ قیادت میں نائے افان لا ہور (10 کلومیٹر پر تھیلی خدام کی تنظیم) میں نائے تھیا ور اصاحل کا بوری قیادت میں نائے اصاح کارشاد ( تبلغ) تھا۔

نەكرتا اوراك طرف بوجاتا۔ معاحت ميں جنوني قادياني يا "دخلعن" كى كى نيس بے جوسرينيے كرك برحم كومان كے ليے تيارد يج بين - جھےآج ان بزارون " وقلص قاديانيون" بين سے صرف دس خلص قادیا نیول کی ضرورت ہے۔ جنہیں یہ یقین ہوکہ مرز ا قادیانی کی تعلیم واقعی اسلامی اوراخلاتی معیار بر بورااترتی ہےاوراگر و تھیم مطرعام برآ جائے تو انسان کوفلاح اور قاویا نیت کی تبلیغ کے لیے مفید ہوسکتی ہے۔

الية "خلع" قاديانيول من سے صرف اروز نامه "اوصاف" كالديثوريل سيكش میں اپنے تعارف کے ساتھ لکھیں۔ان کو مرزا کی ایک کتاب کے صرف تین، چارصفات کی فوٹو کابی ارسال کی جائے گی۔جن کو پڑھنے کے بعدوہ اپنی رائے اوساف کوکھیں مے۔اور اگران میں ہے یکی رائے بیہ ہوئی کراہے بے فٹک شائع کردیں تو اس کومن وعن اسی طرح شائع کردیا جائے گا اور اگر وہ بیرائے دیں کہ شائع نہ کریں یا جواب بی نبدیں تو ان کا اخلاقی فرض ہوگا کہ الى تعليم سے بريت كا اعلان كركے اسلام كى تعليم كو اينانے كا اعلان كردير ان ووظف " قادیا نیوں کے لیے ایک شرط بھی ہوگی کران کی تعلیم کم از کم بی اے، بی ایس می ہو۔ وہ این تعارف اور جماحت میں تھی عہدے کا بھی اظہار کریں اس مضمون کی اشاعت کے بعدایک ماہ تك دس خلص قاديا نيول كا انظار كياجائ كاليك ماه بعدا تظارختم كرفي كاعلان كياجائ كا-

(روزنامیاوصافاسام آباد ۲ فروری ۱۰۰۱ م)

### (٤٤) ..... احمدی یا''غلام احمدی''

قاویانی عاصت کے بانی مرزا غلام احد قادیانی نے اسے دعووں میں اسے نام کی مناسبت سے "فلام احر" کا دوئ کیا۔ لین برقابت کرتے رہے کہ میں صفرت محملت کا بروز فل اورفلام مول البدااسيخ شعرول ش يحى اس كا اظهار كيا-

وہ پیواماراجس سے بورسارانام اس کا بھردلبرمرائی باس اور برفداموں اس كانى ين بوابول .....وه بيش جزايابول بى فيمله كانب-

(قاديان كرة ريادريم مى مده مدورتن ع معى ١٥١) قرآن مجيديس آنے والے في كى واق كوئى كے حوالے سے آیت مباركميس اسم "احر" كاذكر بيد جوني الرميك كانام بيد مرزا قادياتى في محى ادراقى كيديي مرزابشر الدين موداحد في محتليم كياب كريد عفرت من الله كي آمري وعلو في ب گویا آپ (مرزاقا دیانی) کا دوئی، پروز بال مظام کا تعااور نام بھی غلام اجمد، درج بالا تمبید سے واضح ہوتا ہے۔ احمد وجھ کیک بی نی کے دونام ہیں۔ جبکہ مرزاغلام اسحہ ایک الگ فخصیت ہیں۔ اب احمد اور جھ گو باننے والے تو اپ آپ کو احمدی یا جھری کہ سکتے ہیں جبکہ غلام احمد کو بائے والے اپنے آپ کو''غلام احمدی'' کہ سکتے ہیں۔ مرزاغلام احمد کو بائے والے اپنے آپ کو کیونکر احمدی کہ سکتے ہیں؟

مرزا قادیانی کے لفظ "مرزا" ہے مانے والے "مرزائی" بھی کہلاتے ہیں اور قادیانی
کے نام کے حوالے" قادیانی" بھی کہلاتے ہیں۔ ای وزن پروہ" غلام احمدی" کہلا سکتے ہیں۔
ریاں اور کی مانے دور الریمانی خلاصات میں دینکہ اسٹنے والے میں دینکہ اسٹنے دور الریمان کی خلاف ہو

بہاہ اللہ کو مانے والے بہائی۔ غلام احمد پرویز کو مانے والے پرویزی۔ حضرت عین کو مانے والے برویزی۔ حضرت عین کو مانے والے عیسائی۔ امام مالک کے فقد کو مانے والے ''مائی ''امام ابو عنیفہ کے فقد پر عمل کرنے والے ''حفق'' وغیرہ وغیرہ۔ ایک مثالیں ہیں جوسریراہ یا رہنما کے نام سے حوالے سے پہلے نے جانے جانے گے۔ ای طرح مرز اغلام احمد قادیا نی کو مانے والے ''فام احمدی'' تو کہلا سکتے ہیں۔ صرف'' احمدی' ' دیک قادیا نے اس کے مسلمانوں کے زدیک قادیا نے اس کی ہیں ''حرکت'' خاصی قامل احمد اض ہے۔

اگراحمدی نام سے مراد حضرت میں تھائے کے دوسرے نام "اسم" کی مناسبت سے پیچان کروانا مقصود ہے تو پھر مرزا قادیانی کا وجود تو باہر نکل جاتا ہے۔ تمام مسلمان پہلے سے بی مجدواحمد نام سے منسوب ہیں۔ اس طرح سے وہ محمدی یا احمدی ہیں۔ اگر مرزا قادیانی کے مانے والے بھی اس ستی (محمدواحمد) سے براوراست رابطہ جوڑنے کی کوشش کریں تو پھر دوام کانات ہیں۔ اول سید کہرزا قادیانی کے مانے والے محمدواحمد والی خصیت کے دامن سے شملک ہوجا کیں اور کہی حم کی طاوف نہ کریں اور درمیان سے ہندوستانی و پاکستانی حضر نکال کر خالص اسلام کو اپنالیس تو پھر امت سلمہ کے لیے بہت یا برکت ہوگا۔

دوسراامکان بیہ کی گھر واحمہ سے رابطہ جوڑنے کی بات کریں اور ساتھ مرزا قادیائی کے وجود کو بھی اس میں واقع کریں قدیمرا سرزیا دتی ، دھاعد کی اور جارحانہ ہی ہوگا۔ اس کوشش اور عملی مثل کے باوجود اگر مسلمان آپ سے حسن سلوک اور دواداری قائم رکھے ہوئے ہیں تو ان کے یا تو "اعلی اخلاق" کی دادیں اور یا بھران کی" بے حیٰ" اور کم بھتی پر تالیاں بجائیں۔ آخری صورت بالکل ای طرح جاری ہے۔ صرف تالیوں کی آواز ابھی تک مسلمانوں کو سائی میں دے

ری۔ ورنہ بیاتنے بے صبی تمین میں بیسی شایداس لیے ہے کد دنیائے کار وہار اور شوروغل میں وہ استے مصروف میں کہ تالیوں کی آواز ان میں وب کررہ گئی ہے یاان کی اس طرف توجہ نہیں ہے۔ حالا نکہ تالیوں کی آواز تواس وقت پوری دنیا میں گونج رہی ہے۔

(روزنامهاوصاف اسلام آباد ۲۲ فروري ۲۰۰۱)

## (۲۸) ..... مسلمان کی تعریف اور قادیانی جماعت

۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت میں قادیا نبول کوغیر مسلم قرار دینے پر ذور رہا۔ مسلمانوں کو باور کروایا جائے لگا کہ قادیا نی مسلمان تا ویا نبول ہیں۔ جب کہ اس سے قبل عام طور پر مسلمان قادیا نبول کو مسلمان میں جھتے ہے۔ یہ ' فاط العام'' مسلمان می جھتے ہے۔ یہ ' فاط العام'' تصور ۲۵ ایک جاری رہا۔ جب کہ ۲۵ میک میں مسلم نبوت کے نتیجہ میں قادیا نبول کوقوی اسمبلی میں منفقہ طور پر غیر مسلم قرار دیا گیا۔

امواری کی اور این اور کی کیفن اور این کی اور این کی کی اور اور سلمانوں کے موقف کون کرا کی تفسیل رور دیاری گی اور اور سلمانوں کے موقف کون کرا کی تفسیلی رور دیاری گی اور اور سلمان کی تعریف کر روز این کی اور این کی اور این کی مطابات می وه بید کر آم سلمان کی تعریف ند بعا سے جس کی رو سے قادیانی اپنی تحریر و تقریر میں اس بات کو بہت بروھاج ما کرچی کر سند کی مف سے باہر لکا لا جاسکے قادیانی اپنی تحریر و تقریر میں اس بات کو بہت بروھاج ما کرچی کر تے ہیں اور و کی کرتے ہیں کہ جوانسان حضرت می گوئی کا نے اللہ اس کے ساتھ وہ فرشتوں ، البای کتابوں اور ہوم آخرت پر ایمان رکھے وہ مسلمان ہے۔ اس دلیل کے ساتھ وہ ارکان اسلام کو بھی گوؤ تی ہو اور ہوم آخرت پر ایمان رکھے وہ مسلمان سے باقی جو اختلاف اور ایک کر ان کی جب اس کی جوانسان میں تو داخل ہو گئے ۔ باقی جو اختلاف ہو کے دور ان کی کو دائرہ اسلام میں تو داخل ہو گئے ۔ باقی جو ادب ہیں۔ جو این کی کر مسلمانی " ہو کے دور ایک کر میں گئے گئے وہ اس میں کامیاب تو نہ ہو سکے۔ گراس دوران تی گئی دلیل اور گئی دیا ہو گئے۔ گووہ اس میں کامیاب تو نہ ہو سکے۔ گراس دوران تی گئی دلیل اور گئی دلیل کو دلیل کر میں کو دلیل کو دلیل کر میں کہ کئی دلیل اور گئی دلیل اور گئی دلیل اور گئی دلیل کو دلیل کی دلیل کو دلیل کی دلیل کو دلیل کر میں کہ کھر کی دلیل کو دلیل کی دلیل کو دلیل کی دلیل کو دلیل کی دلیل کا کھر کی دلیل کی دلیل کو دلیل کر کھر کی دلیل کی دلیل کو دلیل کو دلیل کو دلیل کی دلیل کو دلیل کی دلیل کو دلیل کو دلیل کو دلیل کی دلیل کو دلیل کو دلیل کی دلیل کو دلیل کی دلیل کی دلیل کر دلیل کو دلیل کی دلیل کو دلیل کی دلیل کی دلیل کو دلیل کو دلیل کی دلیل کو دلیل کی دلیل کو دلیل کی دلیل کو دلیل

دلچسپ پېلو

ان دائل رِخُور كرين او ايك دلچيپ بهلوسائة تا ہے۔جس سےان دالك كى تمام

حقیقت بھک سے اڑ جاتی ہے۔ قادیانی ۵۰ سال سے دوسروں کو جواس بات پر قائل کرنے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں کہ اس تعریف کے مطابق قادیانی مسلمان ہیں۔ اس دلیل کو ان کی تحریرات نے خودی تحتم کردیا۔

'' برایک ایسافخض جوموی کوتو مانتا ہے۔ محرعیلی کونین مانتا۔ یاعیسی کو مانتا ہے محرمحدگو نہیں مانتا اور یا محدکو مانتا ہے برسیح موعود کونین مانتا۔ وہ ند صرف کا فربلکہ لکا کا فر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔'' (کلمة الفسل ص الداز مرزائیر احمد الاسام احدادیا ہے۔

''خدا تعالی نے جھے پر ظاہر کیا ہے کہ ہرا کی مخص جس کومیری دعوت پیٹی ہے اور اس نے جھے تبول نہیں کیاوہ مسلمان نہیں ہے۔''

( تذکره مجوءالها مات ۱۰۰ طبع دوم از مرزاغلام احمد قادیانی) ''اس البهام کی تشریح میں حصرت مسیح موعود ( مرزا قادیانی ) نے الذین کفروغیراحمد می مسلمانوں کوقر اردیا ہے۔''

(کھمۃ الفسل م ۱۳۳ زمرزابشراحدایم۔ این مرزافلام احمقادیانی)

دوکل مسلمان جو حضرت میں موجود (مرزا تادیانی) کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ
انہوں نے حضرت میں موجود (مرزا تادیانی) کا تام بھی نہیں سناوہ کا فراور دائرہ اسلام سے خارج
ہیں۔''
(آئینہ مدافت م ۱۳ زمائیر الدین محمودا حمداین مرزافلام احمقادیانی)
واضح رہے کہ ایک حوالہ مرزا تادیانی کا ہے۔ جس میں انہوں نے دعوی کیا ہے کہ خدا
نے جھے کہا ہے۔ دوجوالے مرزا بشراحمدایم۔ اے کے ہیں جو نہ صرف مرزا تادیانی کے فرزند ہیں

بلکہ قادیا نی جماعت ان کو' قمرالانبیاء' مانتی ہے۔ جب کہ ایک حوالہ مرز ابشیر الدین محمود احمد کا ہے جو نہ صرف قادیا نی جماعت کے دوسرے خلیفہ تنے بلکہ مرز اقادیا نی کے فرزند اور جماعت کے نزدیک ' دمصلے موعود' تنے۔ بیالیے حوالے ہیں جن سے قادیا نی انگارتیں کر سکتے۔

ان حوالوں سے بیٹ ہم کرنا مقصود ہے کہ قادیا فی خوداس دلیل کوئیں بانے کہ جوار کان اسلام پرایمان رکھے وہ مسلمان ہے کیونکہ ایک ارب مسلمان جوند صرف ان ارکان اسلام پرایمان رکھتے ہیں بلکہ شدت اور اخلاص کے ساتھ ان پرکار بند بھی ہیں۔ وہ قادیا فی کے نزدیک کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں تو بھر قادیا نیوں کی دلیل کدھرگئ؟ جس دلیل کے ساتھ وہ دوسروں کو مجور کرتے ہیں کہ ہمیں سلمان مجھیں۔اس دلیل کے ساتھ وہ خود دوسرے سلمانوں کو سلمان تسلیم کرنے سے انکاری ہیں۔قول وقعل میں بیٹر مناک تضافیس ہے تو کیا ہے؟

(اوصاف ارماری ۲۰۰۱ و)

(۲۹) ..... ایک دمخلص قادیانی" کے ساتھ زیادتی

قا دیانی جماعت کے افرادایک دوسرے کے تعارف میں دوخلص احمدی' کالفظ بہت استعال کرتے ہیں۔اس سے مرادایا قادیانی ہے جوہن دیکھے، بغیر حقیق کے، جابی والے معلونے ک طرح آواز پر لبیک کے اور ہرکام میں، ہرمیدان میں سر جھکائے کام میں نگارہ اورسب سے برى خونى كدوه چنده با قاعدگى سے اداكر بدر فيده فيس ديتاتواس كادو مخلص بن "صفر موجائ كا-قادياني يج كواطفال الاحدية عظيم كاممر بنالياجاتا ب\_اورفائده بتاياجاتا ب\_اسطرح 10/1 بحوں برمشمل ایک میٹی ی بن جاتی ہے۔ جوقا کدخدام الاحدیدی زیر مکرانی کام کرتی ہے۔خدام الاحديد سيتظيم ٢ اسال ع ٢٠ سال كعرك تمام قادياني جوانوں پرهممل موتى ہے۔اس ميں بھی ایک جلس عالمہ جوس ۱۵/۱۵ افراد پر مشتل ہوتی ہے۔ان کے عہدیداروں میں معتد قائد بھی۔ ناظم عموى ، ناظم اصلاح وارشاد ، ناظم مال ، ناظم صحت ، ناظم صنعت وحرفت ، ناظم تحريك جديد ، ناظم وقف جديد، ناظم تعليم، ناظم اطفال، ناظم وقارعمل، ناظم خدمت خلق، ناظم تجنيد وغيره شامل موت ہیں۔ان وونوں تحظیموں میں کل ۲۲/۲۰ افراد شامل ہو جا کمیں۔ بحیین سے لے کر جوانی تک بلکہ بزحابے کے آغازتک ان تنظیموں میں شامل دہنے والے جوان جماعت کی طرف سے مسلسل ہرین واشنک کی صورت میں ایک الی سلیج پر پہنچ جاتے ہیں جو ہر تھم کے لیے تیار رہتے ہیں۔ چندہ دینا ے، بہرحال دیتا ہے اس کے لیے برقتم کی سختی برواشت کرلیں گے۔ جماعتی علم ہو یا نہ ہو۔ عبد بداروں کے ساتھول کر مکمل تعاون کرنا اپنے ایمان کا حصہ بنالیتا ہے۔اور یوں با قاعدہ چندہ دين والا اوران سركرمول من حصيلين والاطلص قاديانى ك نام سے پيچانا جاتا ہے۔اس معظيم ے ماس ایجند انیس ہے کہ کیا کرنا ہے۔ ماسوائے اس کے کدلوگوں کوعبادت گاہ تک اذنا ہے اور لوگوں (نو جوانو ںاور بچوں ہے)چندہ وصول کرنا لیٹنی بنانا ہے۔ناظم مال، ناظم تحریک جدید، ناظم وقف جدیداور قائم مجلس چنده کی وصولی اور سوفیصد وصولی کے ذیمدار ہیں۔اب ایک مخلص قادیانی چندہ دینے کے ساتھ جماعتی کاموں میں حصہ لیتا ہے جلسے اوراجتاعوں میں وہ اپنے ذاتی کاموں کو چور کراپی پر حائی اور کمائی کوچور کرشال ہوتا ہے۔ مرکز ہے کوئی مربی، انسپکر (چندوں کی چیکٹ والاعملہ) آئیں یا وقف عارضی پر کوئی آئے تو اسے اپناذاتی مہمان بحوکراس کے لیے اپنی حثیبت سے بر حکر جم بھی کرتا ہے اوران کے نازیمی اٹھا تا ہے۔ اپنے اداروں شراپ کلاس فیلوز کی قادیائی ہونے کی وجہ سے خالفت بھی برواشت کرتا ہے۔ جب ہرروز یا عمواً اپنے کلاس فیلوز کی قادیائی ہونے کی وجہ سے خالفت بھی برواشت کرتا ہے۔ وب ہرروز یا عمواً اپنے اور احساس کمتری میں جتا مطالب علم کے طور پرگز ادا کرتا ہے۔ اپنی اس کمزوری کی وجہ سے انہی وہئی صلاحتوں کو بہتر طور پر استعال ندکر سکنے کی وجہ سے وعلی اور کمی ترقی میں چیچے دہ جاتا ہے اسے ہر طرف اسے خالف نظر آئے ہیں۔ وہ اپنا واکرہ اجب بہت محدود رکھتا ہے۔

وہ اپنی احساس کمتری اور احساس محروی کی وجہ سے غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ نیس المیت اور اکثر الگ تھاگہ رہتا ہے جب وہ تعلی سلسلہ وقتم کر کے فرکری کی طاق میں لگا ہے قوائی کم پیلک ریالگ کی وجہ سے فوکری کی طاق میں مشکل چیں آتی ہے اگر طلاز مت ل جائے قوائم پیلک ریالگ کی وجہ سے فوکری کی طاق میں مشکل چیں آگی ہے گئے ہا کے اگر وہ کمی ہو جی جائے قوجماحی ٹرینگ اسے الگ رہنے پر مجبور کرد ہے گئے گا ۔ کیون سے بیس کھایا گیا ہے کہ غیر قادیانی بھی بھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے ہی تھی آوریانی کے دوست کا قوائی رشتہ وارفوت ہوجائے قوائی فود وست بیکار جائے گی ۔ گھر کی مجی غیر قادیانی کے دوست کا کوئی رشتہ وارفوت ہوجائے قوائی قدیائی نے نہ اس کی نماز جنازہ میں شامل ہونا ہے نہ اس کے کوئی رشتہ وارفوت ہوجائے قوائی قدیائی نے نہ اس کی خوائی ہوئی ہوئی کے دو میں شامل ہونا ہے نہ اس کے جائے قوج ہوئی اور الگ جائے ہوئی گئے ہوئی تا کہ فیری میں ہوئی کی محدود ہونا اور الگ ویلئی ہوئی کی مود دونا اور الگ ویلئی ہوئی کے مود دونا اور الگ ویلئی ہوئی کی مود دونا اور الگ ویلئیٹر ایسوی ایش کی می سیورٹ کمیٹر کی میں میں کی تو کوئی کہ والی ورم میں ایکٹر فوٹیس ہوسکا ۔ کیونکہ اس کی دین میں کوئی کو کورود کردیا ہے۔ اور ویک کورود کردیا ہے۔ اور الگ ویک کورود کردیا ہے۔ اور ویک کورود کردیا ہے۔

اتی ساری قرباندل کے بعد ایک طلع قادیانی کوئیا ملا ہے؟ اگروہ چندہ ندد نے تو ساری قرباندل کے بعد ایک طلع قادیانی کوئیا ملا ہے؟ اگروہ چندہ ندد نے تو بغیران ساری قرباندل کے ساری ڈیاد تی ہوگی کہ اس اتمام محتوں کا اس کی کہ اس اتمام محتوں کا اس کی بالا۔

ایک جوسرف چندہ دیتا ہے وجاعت کی نظریش مقبول اور ساری زندگی کی خوشیاں اور جذبات قربان کردے گرچندہ ندد سے سے تو نا قائل قبول بدایک خلص قادیا نی سے ساتھ کیا ہاتھ کے حد تک زیادتی ہے۔ اس کے باوجودا کی خلعص قادیا نی کو سیجوٹیش آئے گی کہ ہمارے ساتھ کیا ہاتھ ہور ہاہے؟ اے بھر بھی بجوٹیش آئے گی کہ سیسارا ''دنیٹ ورک'' چندہ جُٹ کرنے کے لیے ہے۔ ذرا سوچے ! چندہ دیا تو خلعص قادیا نی نددیا تو ختم ۔ تو قادیا نی بی تی سیسر، ددات، باتی قربانیاں یا افلاس کھوہ کھائے؟

#### (٣٠) ..... قاديانيون كى طرف يدمسلمانون كابائيكات

ا اعداء میں جب قادیانیوں کے خلاف تحریک چلی قر مسلمانوں کی طرف سے قادیانیوں کا کمرف سے قادیانیوں کا کی صدیک سوش بائیکاٹ کیا جمایا علیہ فی مسلمانوں کوسوش بائیکاٹ کے لیے اکسایا تو قادیانیوں نے موقف افتیار کیا کہ بائیکاٹ کو الد نے مسلمانوں کا کیا تھا۔ شعب ابی طالب کا واقعہ بتا کر آغاز اسلام سے بائیکاٹ کے حوالے دے کر، بیانے کی کوشش کرتے رہے کہ کفار نے والوں کا بائیکاٹ کیا۔ اور بیلور اصول چی کیا کہ بیشہ کفار مسلمانوں کا بائیکاٹ کرتے آتے ہیں۔ اور بیحالددے کروہ اپنے آپ کوسلمان اور مسلمانوں کو فیرمسلم ہابت کرنے کی کوشش کرتے رہے۔

۵ارجوری ۱۹۹۹ء بروز هم الوداع راقم نے اپنے ہمائی اور والدسیت ۱۱ افراد کے ساتھ او دیا نیت سے تو بدکر کے اسلام قبول کرلیا۔ ہمارے آبائی گا کا محمود آباد جہلم ہے جہاں تا دیا نیوں کی اکثریت ہوا کرتی تھی اب بھی تقریباً نصف مکان تا دیا نیوں کے ہیں۔ جہاں تا دیا نیوں کی اکثریت ہوا کرتی تھی اب بھی تقریباً نصف مکان تا دیا نیوں کے ہیں۔ گا دَن کے جا کیروار، زمیندار تا دیائی تی ہیں۔ وہاں تا دیا نیوں کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ وہاں پر قادیا نیوں کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ وہاں پر قادیا نیوں کی دہشت گردی، تلکم ، سینے زوری کا نظارہ کیا جاسکتا ہے۔ جب نہیں ہوتا۔ وہاں پر قادیا نیوں کی دہشت گردی، تلکم ، سینے زوری کا نظارہ کیا جاسکتا ہے۔ جب نہیں ہوتا۔ وہاں پر قادیا نیوں کا دوگئی تا وہاں کا دوگئی تا میر جماعت ہے۔ اس نے سالا کے دولیا کہ دیا۔ مرزا طاہر احمد کا بحتیجام زائسیراحمد طارق شلع جہلم کا امیر جماعت ہے۔ اس نے ہمارے دروں کو چپ پورڈ فیکٹری جہلم بلاکردھمکی دی کہ آگر آپ نے ان کا با نیکا ہے نہ کہا ہو آپ کے خلاف کا روائی کی جائے گی۔ اب حالت سے ہے کہ تقریباً تمام دشتہ وار اور قادیا نی افرادی طرف سے ممل سوشل بائیکا ہے۔۔

قادیا نیوں نے دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دو دفعہ ہم پر تملہ کیا ہے۔ جبکہ قادیا نیوں نے دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دو دفعہ ہم پر تملہ کیا ہے۔ قادیا نیوں نے سب سے بڑے فاصب اور خنڈہ گرد خاندان کو جماعت نے ہمارے ایک مکان کا راستہ بند کرکے خلف عدالتوں بیس مقدمات کرکے ہمیں الجمایا ہوا ہے تا کہ ان کوزیادہ پریشان کیاجا سکے۔

درج بالا رجمل سے قادیا تھوں نے بیٹابت کر دیا ہے کہ ۱۹۷ میں مسلمانوں کی طرف سے قادیا تھوں کا کیا جانے والا بائیکا شبھی بالکل درست تھا۔ حالا تکدمسلمانوں کی طرف سے کیا جانے والا بائیکا ثاب قادیا تعدل کے بائیکا ث کے مقابلے میں کچو بھی نہ تھا۔ اس وقت تقریباً ۲۰ فیصد قادیا نی بائیکا ث کردہ ہیں۔
تقریباً ۲۰ فیصد مسلمانوں نے بائیکاٹ کیا تھا۔ جبکہ اب ۹۵ فیصد قادیا نی بائیکاٹ کردہ ہیں۔

#### (m) ..... افراح از جماعت احمد بيه

قادیاتی جماعت کوا کہ اوجی پاکتان کی قوی اسمبلی نے متفقہ طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا تھا اور قادیاتی کوا کی علیحہ و ندہب شلیم کرے دائر واسلام سے خارج کر دیا تھا۔
قادیاتی جماعت ۱۹۷ ء سے ہر پلیٹ قارم پر تحریر و تقریر کے ذریعہ موام الناس بالحضوص ہیرونی دنیا کو مید بادر کروانے کی بحر پورکوشش کر رہی ہے کہ کی انسان ، ادار ہے، لیڈر یا اسمبلی کے پاس میافتی رہیں کہ وہ کی قض یا جماعت کو دائر ہ اسلام یا کسی بھی ندہب سے خارج قرار دے کے دکھی انسان اور خدا کا آئیس کا تعلق ہوتا ہے۔ لہذا یا کتان کی قوی اسمبلی کی طرف سے ایک قرار داد کے ذریعہ قادیاتی جماعت کو دائر ہ اسلام سے خارج کرتا بقول قادیاتی جماعت کے دائر ہ اسلام سے خارج کرتا بقول قادیاتی مراسرزیادتی کی ہے۔

جماعت كركرده ليذر، مربی (مولوی) اورمفتی اس بات كا اقر اركرتے رہتے ہیں كہ قادیانى جماعت كركرده ليذر، مربی (مولوی) اورمفتی اس بات كا اقر اركرتے رہتے ہیں كہ قادیانى جماعت اور كان تقادیانى جماعت سے خارج كرنے كا اختیار كوش بكر فلفہ وقت كو مجن ہیں۔ جوآ دی مرز اغلام اجماقادیانى كو چالسليم كرتا ہے يا ہے آپ كو قادیانى كہتا ہے۔ ہی مجی (امام جماعت احمدید) اسے خارج ہیں كرسكا۔

البت کی خص کو بطور سرا جماعت کے نظام سے خارج کیا جاسکا ہے۔ لین انوان الزام جماعت کی سرا دی جاتی ہے۔ ایسافی برستور قادیا فی رہتا ہے۔ اس کا نکاح یا جنازہ قادیا فی پر جماعت کے مطابق ہوں گی۔ ایسے فی پر دو تاریخ کی سرا دی جاعت کے مطابق ہوں گی۔ ایسے فی پر دو پائندیاں ہوں گی۔ ایسے اس کو کی عہدہ نہیں دیا جائے گا اور دوسرے جماعت کے مالی معاملات میں اس کا کو کی رول نہیں ہوگا۔ راقم الحروف نے قادیا فی جماعت کی پائندی اور گزارے ہیں۔ بطور ورکر جماعت میں خدمات انجام دیتارہا ہے نظام جماعت کی پائندی اور ہردس سرف کر جماعت میں کوشاں رہا ہے۔ ایم۔ ایس۔ سی کرنے کے بعد اور دوسرے ہم خدمت میں آگے ہو جمنے میں کوشاں رہا ہے۔ ایم۔ ایس۔ سی کرنے کے بعد اور دوسرے شہروں میں سروں کرنے کے بعد جرب اپنے آبائی علاقے محدود آباد جہنم آیا تو سارا نظام جماعت ایک خواجی کہ اور جماعت فی برت نے جوش مارا اور ایک جماعت کے وجود کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ جے دیکھ کر جماعت فیرت نے جوش مارا اور ایک جو اس جماعت کی جات کے خواب میں جماعت کی ہم شرادوں کی حقیقت رکھتے ہیں۔ ان شخرادوں کا قبضہ پایا۔ (مرز اقادیا فی کے خاندان کے لوگ جماعت میں شخرادوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان شخرادوں کا قبضہ پایا۔ (مرز اقادیا فی کہ کا سے نی کو گھری جہلم میں کا کا کی مسکن یا کہنان کے لوگ جماعت میں شخرادوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان شخرادوں کا قبضہ پایا۔ (مرز اقادیا فی کہنان کے خاندان کے لوگ جملم بھی ہے)

اسلامى تعليم

اسلامی اصولوں کی پاسداری کا نام و نشان نہ ملا۔ (واضح مے قادیاتی جماعت قادیاتی جماعت قادیاتی جماعت و قادیاتی اسلام کے طور پہیش کرتی ہے) جماعت کو عدل وافساقی ہے بالگل خالی پایا۔ البت عدل وافساف کے بارے بیں تفسیلی خطبات کا ایک سیٹ ریکارڈ بیس رکھا حمیا ہے جو صرف غیر قادیاتی حضرات کے لیے ہے تا کہ وہ قادیاتیوں کے ساتھ 'انساف'' کریں۔ جب کہ خود جماعت بوا ظالمان نظام رکھتی ہے۔ یہاں تو بغیرا کو انری کئے۔ طرح کو اس کا تفسیل علیمہ کی بیری سے راسا دی جاتی ہے اور پھروہ کی جگہ چینے بھی تیس ہو کئی۔ اس کی تفسیل علیمہ کی مضمون جس بیان کی جائے گی۔

اس وقت زیر بحث افزاح از نظام جماعت بے۔نظام سے خارج کرنے کا حرب ایک

فالعتا بلیک میآنگ کا طریقہ ہے۔ اگر کی فرد نے جماعت کے کی "مرخنہ" (اس کے ہم محق نرم الفاظ میرے پاس بیس ہیں) کے حراج کے فلاف بات کردی یا الی کوئی حرکت کردی جواس کے ذاتی مفاد کے فلاف ہوتو اسے اخراج از نظام بعاعت کی مزا" دلوائی" جاتی ہے پھراس کے بارے بیس تمام جماعتوں بیس اعلان کروا کراس کی کروارش کی جاتی ہے اوراس کی عزت فلس کونظر انداز کر کے اسے خوب بدنام کیا جاتا ہے۔ اور پھراس کے رشتہ داروں کواس کے فلاف پھر کا کراس پر دباز ڈالا جاتا ہے کہ دوہ" حضور" (امام بعاص سے محانی ما تک لے۔" حضور" کا تصور بھرات میں خداسے خاصا افضل ہے۔ حضور نا راض ہوں گرتہ خدایقینا کا راض ہوگا۔ حضور راضی بیل قدرایقینا کا راض ہوگا۔ حضور راضی بیل کرسکا۔ (نود باللہ)

معتوب فض پراتناد باؤی نے گاکدوہ جارد تا چارمعانی نامدکھددےگا۔ ایک وفعہ معانی نامدکھددےگا۔ ایک وفعہ معانی نامد دوبارہ کھواوراس طرح کا کہ معانی نامد دوبارہ کھواوراس طرح کھو، اس میں وہ کھو، نہ کورہ 'مرخذ' سے معانی باگو۔ اب ایک فض جو پہلے ایک دفعہ معانی لکھ کر واغ دار' ہو چگا ہے وہ مجورا دوبارہ کھووے گا۔ اب وہ فخض ساری زعرگ جماعت میں ایک 'معذور' فخض کے طور پردہ سکے گا۔ اسے اپنا خمیر مردہ رکھنا پڑےگا۔ ہرجائزو ناجزات کو مانا پڑےگا۔ اور کی فلط سے فلط حرکت پر مجی دہ اعتراض ندکر سکے گا۔

یے فارمولا ہراس فحض پرلگایاجا تا ہے جوکی کی کری یا ' نشان' کے لیے خطرہ ثابت ہو، یا جا حت میں زیادہ پال ہر ہوجائے، یا جا حت میں زیادہ سرگرم ہو۔اس طرح کی پریکش جماعت میں عام ہے۔ بہت می کم ایسے قادیاتی عالم، مر بی یا سلخ ہوں کے جو جماعت میں اپنی حیثیت منائے کے احتار شہوئے ہوں۔کی کا '' مقاطعہ''کی کی زبان بندی کی کا اسلام جا میں کہ کی مراء پریلے میانگ کے عام حرب ہیں۔

راقم الحروف و جب درج بالا بلیک میانگ کر بول سے آشائی ملی آ آسته آسته و استه آسته آسته آسته آسته آسته تا در است کا در است کار در است کار

راقم كاسلام أول كرف كاطلان ير" كيسياني في محمد نوسية" كمصداق قادياني

جماعت کے ترجمان خالدمسعود کی ایک وضاحت روز نامہ ' دن' الا مور کی ۲۷رجنوری 1999ء کی اشاعت سے خارج کر اشاعت میں شاعت میں خارج کر دیا میں اسامت میں خارج کر دیا میں آپ میاد آھیا۔''

جس دلیل کو جاعت ۲۵ سال ہے ہر جگہ بیش کر رہی ہے کہ کس کے پاس بیا افتیار دلیں کہ کس کے پاس بیا افتیار دلیل کہ کسک کو دین اسلام یا کسی قد میں ہے خارج کر ایا ہے۔ کہ دین اُ قد میں ہے خارج کیا جا سکتا ہے۔ کو یا اب قوی آمبلی کے فیصلہ کوشلیم بھی کر لیا ہے اور اس کے اس میں کو بھی۔

قادیانی جاحت سے لگلنے یا جماحت چھوڑنے کار بھان تو عام ہے۔ پر وفیسر منور کیا لگا کہ جماحت اپنی چال بی بھول گئ؟ کویا اب جماعت پر وفیسر منور ملک کو نیچا دکھانے کے لیے اس افتیار کو بھی تسلیم کر رہی ہے کہ فرہب سے فارج کیا جاسکتا ہے اور اک'' فلیفہ وقت' کے علاوہ چھوٹے عہد یوار بھی جے چاہیں بھاعت سے فارج کرکے اس کا'' جنت' ہیں دا ملے کار استہ بند کرکے'' دوز ٹ' کے لیے اس کی سیٹ بک کرواسکتے ہیں۔

اگراس بیان سے مراد نظام جماحت سے اخراج تک بی محدود ہے تو بھراس کے شاکع کرنے کا کیا '' تک'' ہے۔ راقم نے دیگر ۱۲ افراد کے ساتھ نظام جماحت سے نگلنے کا اعلان نہیں ۔ کیا۔ بلکہ قادیا نیت کوچھوڑ کراسلام تجول کرنے کا اعلان کیا ہے۔

یمال یدذ کرکردینا بھی ولچی سے خالی نہ ہوگا کہ ۱۲ رجون ۱۹۹۱ء کے اخبار روز نامہ دالمفضل' ریوہ (چناب بھر) میں بڑے فخرے یہ خبردی گئی تھی کہ '' حکرم منور احمد ملک ایک احمدی پروفیسر میں اور محمود آباد جہلم سے تعلق رکھتے ہیں۔ کوجر خان سرور شہید کو شمنٹ ڈکری کالج کوجر خال سے پروفیسر منور احمد ملک نے ایک ایک ٹائل ایجاد کی ہے جس سے شدید کرمیوں میں بھی سے شد ید کرمیوں میں بھی سے شد دالی چھتوں (لینٹر) کو شوند ارکھا جا سے گا۔

کویا ۱۹۹۵ء بیں جماعت سے خارج کیا جبکہ ۱۹۹۷ء بیں احمدی تنلیم کررہے ہیں۔ امید ہے جماعت کے تخواہ دارمولوی (مربی) یا گفتار کے خازی (بے عمل متی) فوری جوش دکھاتے ہوئے اس متنی کوسلھمانے کے لیے آئے آئی گے تاکہ جماعت کے اعروفے کو بھی عوام الناس کوجھا کئے کا موقع مل سکھا۔

### (۳۲) ..... "اكترف فلصانه"

احباب جماعت! اس عاجز نے آپ کے ساتھول کر ۳۵ سال سے زائد عرصہ تک قادیانیت کی ترقی و تلیغ کے لیے اپنی استعداد سے برد کرخدمت کی ہے۔ اینے زمانہ طالب علمی میں ہرمقام پر جماعت کی عزت کو پر حانے اور جماعت کی خاطر ہرتم کی قربانی دیے کے لیے تیار ر بتا تھا۔اس دور میں جبکہ مجھے ساری توجہ اور وقت تعلیم کی طرف دینا ہا ہے تھا، بہت ساوقت بلکہ بہت زیادہ وقت جماعتی کاموں میں خرچ کیا۔ طاہر ہے اس کے نتیجہ میں تعلیم ترتی محافر ہوتی ر بی ر گراس وقت ایک فرجی جنون طاری تھا۔ پنجاب یو نیورٹی ش ایم ایس می کے دوران قائد (زهيم) خدام الاحربية وكيميس لا مور ( حلقه يُذكيب بإطلز ) اورقيادت ما ذل ثاؤن ش بطور ناظم تعلیم اور شلع لا مورکی سطیر نائب ناظم اصلاح وارشاد (تبلنج) کے طور پرکام کرتے ہوئے بہت زیاده وقت جماعت کودیا ۱۹۸۳ متا۱۹۸۷ مراد لینٹری میں تیام کے دوران ناظم تعلیم تیادت خدام الاحدىيطاقد راوليندى كى ميتيت سے كام كيا۔ چكوال كالج مي سروس كے دوران محران خدام الاحديد طلع چكوال كے طور پرخد مات انجام دي \_ كورنمنث وكرى كالج جہلم ميں ثرانسفر بونے کے بعد مقامی جماعت کےعبد بدار کے علاوہ ناظم تعلیم ضلع جہلم اور نائب امیر جماعت ضلع جہلم ك طور برخد مات انجام دينار بإ درج بالاعهدول بركام كرنا كوئى باعث فخر ته بحشا تفا بلكه ايك خلص قادیانی کی طرح سر جمکائے برخدمت شن آ کے بدهناایک سعادت جمتا تھا۔ مر م کر کیا ہوا؟

۱۹۹۰ تا ۱۹۹۵ میا ۱۹۹۵ میا حت کے ساتھ تمام تم کے اظامی کے باد جود بعض ایسے واقعات ہوئے جنبوں نے جنبوں ہوئے جائے اور اپنے آباد کی اللہ میا میا اس کے اور اپنے آباد کی طرف سے ورثے میں لے ہوئے دین پرنظر قانی کا موقع طارچنا نچ خور و دخوش کے بعد جو کہ اور کی طرف سے ورثے میں لے ہوئے دین پرنظر قانی کا موقع طارچنا نچ خور و دخوش کے بعد جو کہ اللہ کی مال کے حرصہ پر چیط ہے میں ایک نتیجہ پر پہنچا۔ جو پیدرہ جنوری ۱۹۹۹ء بروز جمعت الدواع اپنے بھائی۔ والد محر مسیت کل ۱۱۱ فراد کے ساتھ تبدل اسلام کے اعلان کی صورت میں فالم برہوا۔ بعد میں حرید چھافر اداور شامل ہوگئے۔

احباب جماعت إس اس نتيج يريمني مول كدمرزا فلام احدقادياني في الى سالكوث

میں سروس کے دوران چندھیں ائی لوگوں سے بحث کے نتیجہ میں فدہی مناظروں کی طرف رخ کیا۔
اس وقت میں انہوں کی حکومت کے نتیجہ میں مسلمانوں پر خاصا دباؤ تھا۔ سلمانوں نے سروا قادیا ٹی
کی حوصلدافزائی کی۔ سرزا قادیا ٹی سرید تیز ہو گئے۔ اپنے مجل آفوع میں میسائیوں کے خلاف تقاریر
و تریکا سلملہ شروع کیا۔ سلمانوں نے ان کی حوصلدافزائی جاری رکھی۔ سریدا کے بدھ ہوئے
سرزا قادیا ٹی نے اعلان کیا کہ وہ اسلام کی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے ۵۰ جلدوں پر مشتل
سرزا قادیا ٹی نے اعلان کیا کہ وہ اسلام کی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے ۵۰ جلدوں کی کل رقم
سندوں احدیث نامی کاب کھیں کے اس کے لیے سلمان حصرات نے اس پر لبیک کہااور
ایڈوائس دینے پر قائل کیا۔ اسلام کی تبلیخ کا جوش رکھے والے تھے حضرات نے اس پر لبیک کہااور
محدول کی رقم اکنوں کردی۔

مرزا قادیانی نے چارجلدیں کھیں اور خوب اشتہار پازی بھی کی۔ اس سے سلمانوں میں مزت سے دیکھے جانے گئے۔ واضح رہے کہ باوجود سلمانوں کے اصرار کے صرف پانی جلدیں کلے کر اعلان کر دیا کہ بش نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے کوئلہ ۵ اور ۵ بش مرف مز کا فرق ہے۔ بیشان میں بات نہ کی بلکداس وہ ہے کوشائع بھی کر دیا۔ (تقسیل کے لیے دیکھیں دیبا چہ براین احمد بید صدیقہ جم می کے خوائن میں از مرز اغلام احمد قادیانی) اب جولوگ ان کی طرف مائل ہو بچکے متھ ان کوکی دویا ہوئی کوئی حیثیت بھی بنانے کی مضرورت تھی اور اپنی کوئی حیثیت بھی بنانے کی ضرورت تھی اور اپنی کوئی حیثیت بھی بنانے کی ضرورت تھی۔ الزائل پیلٹی کوئی کر وائے ہوئے چودہویں صدی کے جود کا دووگ کردیا اور ایک صدیف طاش کرئی کہ جرصدی کے مردی کے مردی کے مردیا کے مجدد حدیث طاش کرئی کہ جرصدی کے مر پر ایک مجدد آئے گا اور پھرخود بی پھے صدیوں کے مجدد دریا ہے۔

ال دوے کے کوگ ان کے مرید قریب ہو گے اور چھو کوگ یکھے ہے جبکہ خود پر وہ بیکٹر وہ سا کے جبکہ خود پر وہ بیکٹر وہ سا کے جبکہ خود پر وہ بیکٹر وہ سا کی اس کا دیا ۔ کہ بیکٹر وہ سا کی اس کے جبکہ مرزا قاویائی نے بھی خوب ایک بیا ہیں کیا۔ جب احتراض کو زیادہ شدت سے پھیلا دیا گیا کہ چود ہیں صدی کا مجدد قوام مبدی ہوگا۔ اس لیے آپ کیے مجدد میں گے؟ قوم زا قادیائی نے "وی ایک کردیا۔ اس کے مراقع می بیات کے کہد میں بیات کے کہد میں بیعت لینے کا معلم مبدی کا دوئی بھی کردیا۔ اس کے مراقع میں بیعت لینے کا مطلب شروع کردیا۔

اب احتراض یہ ہونے لگا کہ امام مہدی تو اس وقت ظاہر ہوں ہے جب حضرت عینی علیہ السلام آسان سے نازل ہوں ہے بینی دونوں کا ایک زمانہ ہوگا۔ تو پھر عینی علیہ السلام کہاں ہیں؟ اس' و فیما بھڑ'' کو پورا کرنے کے لیے اعلان کر دیا کہ حضرت عینی علیہ السلام فوت ہو تھے ہیں۔ اوران کی قبر سری تھر ( کشمیر ) ہیں محلّہ خانیا رش موجود ہے اورا یک بنا و فی حدیث حال کر کی کہ'' حضرت عینی علیہ السلام کے سوا مہدی نہیں ہے۔'' اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ حضرت عینی بھی امام مہدی ہیں۔ اور وہ درجوں حدیثیں نظرا انداز کر کئے جوان دونوں کو الگ الگ بیش کر رہی ہیں۔ اب دعوی ایوں بنا کہ حضرت عینی علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں اور جس اعلیٰ کے ایک بیٹی کر رہی ہیں۔ اب دواسل ہیں مشیل عینی ہوں کے چنانچہ ہیں جو پکھے ہیں اور جس عینی بی امام مہدی بھی ہوں۔ ہیں ہی شیخی عینی ہوں کے جنانچہ ہی موجود ہوں۔ اس طرح بحث ، مناظروں اور تقاریر و جس بھی ہوں۔ میں ہی شیخ موجود ہوں۔ اس طرح بحث ، مناظروں اور تقاریر و حمل اللہ اللہ اللہ بھی ہیں اسلیڈ ہر دع ہوگیا۔

اس عرصہ میں وہ فتم نبوت کے قائل تھاور نی اکرم ملی الله طلبہ و کم سے اس فرمان۔ "لا نی بعدی"اس کا سی مطلب لیتے تھے کہ آپ کے بعد کوئی نی ٹیس۔

طرف توجددی؟ (معاد الله) اورانیس استاداورای آپ کوشا کرد ظاہر کرکے میں جا بت کرنے گئے کہ جتنا پڑااستاد ہوگا اتنا پڑا شاگرد۔ دیکھو میاستاد کتنی پڑی شان والا ہے کہ اس کا شاگر دنبوت کے عہدے تک بیٹی گیائے۔ مقصد نبی اکرم سلی اللہ علیہ دسلم کی شان پڑھا نہ تھا بلکدا ہے دموے کا جواز مہیا کرنا تھا۔ جب چھ عرصداس پرگزر گیا اوراس دموے پر کیے ہو گئے تو بھر استادے آگے پڑھ کے اور کہا۔

یس کی آ دم بھی موی کمجی لیقوب ہول نیز ایرا ہم ہول تسلیس ہیں میری بے شار۔ ( ترجیقت الوق من ۸۵ مندروروانی نزائن جلد ۲۲ میں ۲۸ مندروروانی نزائن جلد ۲۲ میں ۲۸ مندروروانی نزائن جلد ۲۲ میں ۲

کراپی استاد کے مانے والوں کو کافر اور فیر مسلم کہنا شروع کردیا اور ان سے برختم کے العقات قطع کرنے کا اعلان کردیا۔ یہاں تک کداستاد کا پیروکار جبنی اور شاگرد کا پیروکار بہتی کے لفظ تک بھٹے گئے بھٹے گئے کے در پر تفصیل کے لیے دیکھیے (ا) کلمۃ الفصل ص ۱۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، اور ایشراح را ہما، کہ ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، اور ایشراح را ہم اور ایشرال این محمود این مرز افلام احتمادیانی )

(۳) آئید صدافت ص ۱۳۳۵ مرز ایشرالدین محمود این مرز افلام احتمادیانی )

احباب جماعت! مرزا قادیانی نے استے زیادہ دھوے کیے اور پھر کتابوں کے پڑھنے
سے ان کے دھودوں میں اختلاف نظر آتا ہے کہ آدی کنفیونہ ہوجاتا ہے۔ یکی وجہ کہ آج تک
قادیانی جماعت کا ایک فرد بھی۔ مرزا قادیانی کے اصل دھوے کو بیان ٹیس کرسکا۔ ان کے دھودوں
کا ظامہ کر کے اپنی شاخت ٹیس بتا سکا۔ بھی وہ ایک طرف ہے سلمانوں سے الگ ہوں کے و
دومری طرف ہے سلمانوں میں مجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر کوئی قادیانی مرزا قادیانی کا کھل
دھوئی اور فائل دیثیت بیان کرسکا ہے قو ضرور چھے بتائے میں اس کا شکر گزار ہوں گا۔

احباب جماعت اسم 194 می بعد سے جماعت نے اس بات پر بہت ذورد یا ہے کہ مسلم انوں نے قادیا نیوں کو کا فریا فیرسلم قرار دیا ہے جواصوانا غلط ہے کیونکہ کی کو یہ افتیار ٹیس کہ وہ کی کو فیر مسلم قرار دے۔ یہ بندے اور خدا کے درمیان تعلق ہے۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ کون ایما عمار ہے۔ مسلمانوں میں تحفیر بازی کو اچھال کریہ فارت کیا جا تار ہاہے کہ مسلمانوں کا کویا کا م بی یہ ہے کہ ایک تحفیر بازی کا نشانہ بنایا ہے۔ مالانکہ حقیقت یہ ہے ( جھے بھی ۲۰ سال بعد جا چلا ہے ) کہ مرزا قادیائی نے اپنے دور میں بی عام مسلمانوں کو کا فراد دیور میں تھا۔ مرزا بیرالدین مجودا جمہ جو در مرز قادیائی کے مسلمانوں کو کا فراد فیرمسلم قرار دے دیا تھا۔ مرزا بیرالدین مودا جمہ جہ دمرف مرزا قادیائی کے

بیے سے بلکہ جماعت کے دوسرے فلیفہ بھی ،نے واضح طور پرعام مسلمانوں کو فیرسلم ادر کا فرقر ار دیا۔ جبکہ مرز ابشر احمدا بم اے نے جو نہ صرف مرز اصاحب کے بیٹے تھے۔ بلکہ جماعت انہیں ''قمر الانبیاء'' کا خطاب دیتی ہے۔نے''کافر بلکہ پکاکافر' جیسے الفاظ استعال کر کے انتہا کردی۔ (حریقت میل کے لیکھ تانسل میں۔ استان ۱۹۳۱،۱۳۲۱،۱۳۲۱،۱۳۲۱ میں۔

احباب جماعت اید می تو دیکسیس کدمردا قادیانی نے کہا کد میرے پاس پسے نیس۔
کتابیں شاکع کرنے کے لیے اور چندہ کی روایت ڈالی اور پھر منظم طریق سے دینی اخراض کے
لیے چندہ اکٹھا کرنا شروع کردیا۔ گرجم دیکھتے ہیں جب پاکستان بننے پر مرزا قادیانی کی جملی
پاکستان میں واقل ہوئی تو ہر فرد کے جھے میں کیم کے کئی کی مربعے زمین آئی اور بہت می ذمین
فریدی گئی بلکہ شدھ میں تو بہت سے گاؤں (سٹیش، احمد آباد، مجدود آباد، طاہر آباد، نامر آباد، بشیر
آباد وغیرہ) آباد کر دیے گئے۔ پھر مرزا قادیانی کی فیلی کے تمام افراد کی رہائش، آسائش اور
بودوباش کودیکھوتو آپ کی ضرور آتھ میں کھل جانی چاہئیں کہ بغیر کسی کاروبار کے، بغیر کسی سروس
کے دانتا شاہانا شراجات، اتنی جائیداداوردولت کہاں سے آری ہے؟

بدیات بھی قائل فور ہے کہ ہرقادیانی (خواہ دہ فریب ہو) نے اپنی آمدنی کا تقریباً ۱ فیصد ہریاہ اداکرنا ہے کیا بیٹیل ہے؟ کی ہاں بیٹیل ہے کیونکہ اس کا دینا لازی ہے۔ اگر آپٹیس دیتے تو آپ قادیائی نہیں رہ سکتے ۔ آپ ووٹٹیس دے سکتے ۔ آپ عہد یدارٹیس بن سکتے ۔ اگر چندہ دیتے ہیں تو پھر ندہی ادرا خلاتی حالت کیسی عی کیوں نہ ہو آپ ' وقلعی قادیانی'' تصور ہوں گے۔

احب جماعت! بہ بھی تو دیکھیں کہ پاکتان یں آپ کے اردگردموجود قادیائی بھا آپ کے اردگردموجود قادیائی بھاعتوں کی کیا حالت ہے؟ وکھیلے ۳ سالوں یس کنے نے لوگ جماعت میں داخل ہوئے اور کنے اور کنے احدی جماعت چھوڑ گئے؟ آپ یقیناً دیکھیں گے کہ آنے والوں کی نسبت جانے والوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔ دل کوآپ بیسوج کرتمل دیں گے کہ دومرے شہروں میں آنے والوں کی تعداد کہیں دیارہ ہوگے۔ گریومرف اپنے آپ کو حوکا دینے کے مترادف ہوگا۔ پورے پاکتان میں تمام جماعت میں اور آپ بیافین کرلیں کہ آجے۔ ۵سال پہلے جننے فاعمان تھا میں اور آپ بیافین کرلیں کہ آجے۔ ۵سال پہلے جننے فاعمان تھا وہ آپ تے دوآ ہت آہت بھا حت میں آرہ

ہیں۔ خصوصاً قادیانی خاعدانوں کے تعلیم یافتہ افراد ٹی روشیٰ سے قائدہ اٹھا کرروشیٰ کی طرف سفر کرتے ہوئے اسلام کی یا کیز تعلیم کوقع ل کرلیتے ہیں۔

اگرآپ سیجمیں کہ باہر کی دنیا میں خاصے لوگ قادیانی ہورہ ہیں اور تعداد لا کھوں سے بڑھ کر کروڑوں تک بڑتا گئی ہے۔ جیسا کہنا منہا د' عالمیر بیعت' سے دھوکا لگ رہا ہے۔ مکلی بات! کہآج ہے ۵ مسال قمل کے قادیانی خاندان قادیا نہے کو بہتر طور پر بھے بچکے ہیں اس لیے جماعت کو آہستہ آہستہ چھوڑ رہے ہیں جبکہ باہر کے ' بھولے لوگ' اصل بات کو

یں ان ہے مان مو اور ہستہ ہستہ ہور رہے ہیں جبہ ہاہر۔ جانے نہیں لہذاد موکے سے جماعت کے فلنج میں آرہے ہیں۔

ودسری بات: بیرکہ آپ دُراخور فر ما کیں کہ ۱۵۰۰ میں اعلان ہوا کہ ۲۰ کروڑ افراد نے بیعت کی ہے جبکہ پچھلے سال کا ''سکور' ایک کروڑ قا۔ اس طرح کو یا صرف دو سالوں میں پانچ کروڑ افراد نے تا دیائی ہو بچ ہیں۔ اب جماعت تو کمی فض کو ( قادیائی کو ) چھرے کے حوالے سے بخش ٹیس کتی ہے کی کہ یہ چھرے تو مرزا قادیائی نے لاگو کیے تھا ہی لے انہیں''لازی چھرہ'' کہا جا تا ہے۔ اس طرح اگر ٹی کس ایک ڈالر ٹی مہید تصور کرلیں (یورپ، امریکہ میں ڈالر پاکستانی روپ کے برا پر چھیت رکھتا ہے۔ ایک روپ نے کس کی طرح بھی جماعت برواشت نہیں کر سکتی، لاز آزیادہ چھرہ وسول کرے گی او ۱۱ ڈالر ٹی کس سالاند بنتا ہے جبکہ پانچ کروڑ افراد (لو احدی) کا سالانہ چھوہ ۲ کروڑ ڈالر بنتا ہے جو کہ پاکستانی روپ کے مطابق ۲۳ ارب روپ بنتا ہے۔ کیا جماعات نے ۱۳۳ ارب روپ بنتا

میچنده تو صرف دوسال میں نے شال ہونے والے قادیا نیوں کی طرف سے بنا ہے جَبُدُرُ شتہ اسالوں میں معے شامل ہونے والے افراد اور پہلے سے موجود قادیاتی افراد کا چندہ اس کے ملادہ ہے۔

اگر 197 ارب روپیے کے برابر جماعت کے پاس چندہ آرہا ہے تو گھر پاکتائی قادیاغوں سے چندہ وصول کرنا شرصرف زیادتی ہے بلکدائیا و دوجہ کاظم ہے۔ جوالک صدی سے خربت کے باوجودیو سے خلاص سے چندہ دیتے آرہے ہیں۔ اب جیسماعت کے پاس اربوں دو بیار ہاہے تھ عاصر کوان فریجوں کو دیلے ف دیتا جا ہے نے

احباب عاصت! قادیانی عاصت اب ایک (نام نهاد) در بی تحریک سے لال کر ایک تجارتی یا مالیاتی مید ورک کی حیثیت اختیار کر چی ہے۔ اگر پینے کی کویکش باہر لکال وی تو باتی کھرنہ بچکا قادیانی جماعت کی قیادت قادیانی افراد کواسلام سے بہت دور لے کر جا چکی ہے۔ ایک قادیانی فرد کے دل میں کمد، مدیند کا احرّ ام جیس ہوگا جتنا احرّ ام چناب گر (ریوه) قادیانی بچ سے دوسر سے ظیفہ کا نام ہو چیس تو وہ صرت عرفی بجائے مرزا بشیر اللہ بن کا نام بتائے گا۔ زکو قاسے قادیانی کوسوں دور جا چکے ہیں۔ تج سے بجائے مرزا بشیر اللہ بن کا نام بتائے گا۔ زکو قاسے قادیانی کوسوں دور جا چکے ہیں۔ تج سے بماعت تو بہلے بی مدمور چکی ہے۔

۳ عاده میں قادیانیوں پر ج کے حوالے سے پایٹری گئی۔ ۱۹۷۴ میں مرزاطا ہراحہ صاحب بھا عت کی طرف قادیانیوں پر ج کے حوالے سے پایٹری گئی۔ ۱۹۷۳ میں مرزاطا ہراحہ صاحب بھا حت کی طرف ترتیب دیے گئے اس گروپ میں شامل سے جو قومی اسمبلی میں جاء ہے گئی ترجمانی کی ترجمانی اس وقت خاص حیثیت کے مالک سے کیا مرزاطا ہراحمہ اس وقت تک ۵/ماج کر بھی ہے یہ ما/ماج مرکز کر بھی تھے؟ جواب نفی میں ہوگا؟ پھر کی تکر بوری ہما عت نے ان کو فرائی کیا ظامے سب سے افعال پایا کہ ان کو این ظیفہ جن لیا ہرا ہم کے اس لیا تک ان کو این سے اور جماعت نے بھی ای کے اس لیا تک وائیت خیس دی کہ ان کے ذریک بھی تی کوئی ضرورت نہیں۔ اس "فعنول حرکت" (نعوذ باللہ) پر وہ کیل بیسہ یہ یادکریں؟

احباب جماعت ایہ بھی تو یکھیں کہ مرزا قادیانی نے خودایک فیصلہ کن معرکہ یل لاکر کست کھائے گا۔ ہواہوں کہ فکست کھائے گا۔ ہواہوں کہ ذاکٹر عبد الکیم آف پٹیالہ قادیانی تقے۔ ۲۰ سال قادیانی رہنے کے بعد وہ علیحہ ہوگئے اور مرزا قادیانی کو چننی کر دیا اور ان کو جوٹا قرار دیا اور پیٹیکوئی کی کہ اگست ۱۹۰۸ء تک بلاک ہوجا کی گر مرزا قادیانی کو چننی مرزا قادیانی کی تکہ جھوٹے ہیں اس لیے ۱۳ اگست ۱۹۰۸ء تک بلاک ہوجا کیں گے مرزا قادیانی نے تعلیم میں اس پیٹیکوئی کو اس پرالٹے ہوئے کہا کہ جو جوٹا ہوگا وہ ۲ اگست ۱۹۰۸ء تک بلاک ہوجا کے گاور اب میں تقدمہ خداکی عدالت میں ہے۔ اور خدا صادتی کا اگست ۱۹۰۸ء تک بلاک ہوجائے گا اور اب میں تقدمہ خداکی عدالت میں ہے۔ اور خدا صادتی کا ساتھ دے گا گھر ہوں ہوا کہ مرزا قادیاتی نے چینے تحدل کر کے انہی کتاب چشم معرفت میں ہے اعلان شائع کردیا۔ (دیکھوچشہ معرف میں سے اعلان شائع کردیا۔

"خدا کا کرتا ایدا ہوا کہ اس اعلان کے شائع ہونے لین کتاب کے شائع ہونے کے صرف اادن بعد مرزاصا حب ۲۲می ۱۹۰۸ء پین مقررہ تاریخ سے دوماہ قبل معیاد کے اندر پیشکوئی کے مطابق فوت ہوگئے۔ کیافر ماتے ہیں علامة ویا نیت کا اس سلدے"؟

احباب جماعت! ذراخور فرمائیس که ۵ سال سے زائد هم کا ایک بزرگ جونه صرف عالم بے بلکدایک فی بردگ جونه صرف عالم بے بلکدایک فی بہا صحت کا سربراہ بھی ہے۔ ایک شریف زادی اا سال لڑک کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ہر فیراخلاقی حرب اختیار کرتا ہے اور سلسل ۱۹ سال تک اشتہار بازی کے ذریعہ اس کی عرب کوانے بات کا بیکن کے شریف آدی کو زیب دیتا ہے؟

احباب جماعت! زیر نظر کتاب (جوت حاضر ہیں) کھل طور پر ایک بار ضرور پر میں۔ کتاب پر جنے کے بعد یقیقاً آپ حقیقت کو پالیں کے اور اسلام کے وائن سے یقیقاً وابستہ ہوجا کیں گے اور اسلام کے وائن سے یقیقاً وابستہ ہوجا کیں گے اگر آپ اس کتاب کو کمل طور پر پڑھنے کے بعد بھی اپنے پہلے نظریات پر قائم رہیں تو پھر پھر تھی آپ کو گوں کی نشانی ایک آیت میں اپول بیان ہوئی ہے۔ صسم اُسکم عَمْی ......اور آپ اس کے بیٹی صداق ہیں۔ اس کتاب کے بعد دلائل کی ضرورت نہیں بلکہ ایک بار پھر سے 19 می کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں آج سے بڑھ کر محر محمد محمد میں فالد میں آج سے بڑھ کر محر محمد میں فالد صاحب کی بیکا قول ہے۔ جو اعتمانی مقار محمد میں ان کی اختمانی والے میں ان کہ اب اس سے میں ورک کا متقاضی تھا۔ محران کی اختمام محمد ایک ایسا شاہ کار وجود میں لائی کہ اب اس سے میٹ ورک کا متقاضی تھا۔ محران کی اختمام مورت کے تھی ایسا شاہ کار وجود میں لائی کہ اب اس سے ایسے ورک کا متقاضی تھا۔ محرون میں ہوتی ما ہوا نے کی تحریک کیا ہی تیں مورون میں وقی ما ہوا نے کی تحریک کیا ہی تعرون میں دورت کے۔

خاکسارعرض کرتا ہے کہ امھی تک آپ کوئی فارم پرکرتے ہوئے مسلمانوں کے کالم کو چھوڑ کر غیر مسلم انوں کے کالم کو چھوڑ کر غیر مسلم کے خانے میں اپنا اعدان کرواتے ہوئے جھوٹ ہوں گے۔ تو آؤاس وا تقد کو بحل کرو۔ اور ہراس طاوٹ کو تم کرووجونی اکر م ان کے کہ قدموں میں جانے ہے روکے۔ جو مدید اور مکد کی طرف جانے والے راستوں پر ناکے لگائے اور اسلام کی مقدس تعلیم سے دور کر ر

خداتعالى آپ وخالص اسلام كوابنانى كوفق بخشي آمن!



## فهرست!

| صخنبر       | مضاجن                                             | نمبرشار |
|-------------|---------------------------------------------------|---------|
| ۳           | مرزا قادياني اوراسلامي عبادات                     | 1       |
| 44          | عرض ميرى فيعلم آپ كا                              | ۲       |
| ŅΙ          | عذر کناه بدتر از کناه                             | ٣       |
| 91          | ديكموكياكتي بالصوريمهاري                          | ۳       |
| 1011        | مرزا قادیانی کی کل افشانیاں                       | ۵       |
| 110         | چوڙ دوتم                                          | ۲.,     |
| 16.4        | ہنوات مرزا قادیانی                                | 4       |
| 14+         | وائم المرض مرزا قادياني                           | ٨       |
| 149         | وجال اورمرزا قادياني؟                             | q       |
| 190         | قادياني خليفه مرزامسر وراورلعنت الله على الكاذبين | 1+      |
| <b>Y</b> •1 | خطره انمانوودهقاديان                              | н       |
| r.r         | مرزا قادياني اور جنھيار بندي                      | 11      |
| r•0         | كيابيرهيت نيس؟                                    | 117     |
| r+ q        | قرآني طاقتوں کی جلوگاہ                            | ı le .  |
| rie         | انزویو(سابق قادیانی)سیدمنیراحمه۔جرشی              | 10      |

## مِسْوِاللَّهِ الزُّفْلِي الزَّحِيْمِ

## (۱) ..... مرزا قادیانی اوراسلامی عبادات (شخراحیل احمه برسی)

قادياني جماعت

جوکہ اپنے آپ کو صرف جماعت احمد پرکہلا نا پندکرتی ہے کین ساتھ ہی مسلمان ہونے کی دعو پدار ہے۔ یہ جماعت مرز اغلام اے قادیاتی ، بانی جماعت کو بنیادی طور پر ہی موعود اور مہدی موعود کو رہمی محمار دوسروں کو بات کے چکر میں ڈالنے کے لئے مجد دیا محد شبھی کہتی ہے۔ قادیاتی گروہ کی زیادہ تعداد در حقیت مرز اقادیاتی کو ایک نبی بقین کرتی ہے۔ ایک دلچسپ بات کہ آئ تک اپنی نبی فوت پر اس غرب کے کسی مجسی گروہ نے نبی ہونے کا سوال نہیں تک اپنی شہونے کا سوال نہیں اور سے اس موا کہ مرز اقادیاتی کے میرد کا روں کو بی حاصل ہوا کہ مرز اغلام اے قادیاتی نبی میں ہی ہونے کی ہے اور یہ مرف ایک عام مدی نبوت سال کے اندر اندر مزید چودہ یا چدرہ فرتوں میں تقسیم ہونگی ہے اور یہ مرف ایک عام مدی نبوت کا ذرب بی نہیں بلک نعوذ باللہ اس سے بھی بہت بڑھ کر؟

ذاتی تجریه

کی بناء پروٹوق سے قادیانی جاعت کی ایک بہت بڑی تعداد کو بھی مرزا قادیانی کے اصل عقائد اور اعمال، اقد ار، اخلاق بحریفات کا علم بیں اور وہ صرف اتنا ہی جانے ہیں بھتاان کو مرزا خاندان کے خواہ دار بھو نیو لینی مریان بتاتے ہیں یا بھر وہ بیتو سنتے ہیں کہ مرزا قادیاتی نے اس (۸۰) سے زیادہ کما بیل کھی ہیں، بیطیحہ وہات کہ ان کی بار بارد ہرائی ہوئی باتوں کو نکال دیں آئی الب ہوئی بیل ہو ہو لیک کہ تاہیں پر ھولیکن علی طور پر جماعتی نظام نے ایسی حکمت علی افتیار کی ہے کہ جماعت کے ممران پائی مرجو کہ ایک علی طور پر جماعتی نظام نے ایسی حکمت علی افتیار کی ہے کہ جماعت کے ممران پائی مرجو کہ ایک مران الدے بیار سوالوں کا جواب (تا کہ جماعت جو چندہ لے رہی اس کا جواز دکھا سے ایک ایک طور پر عمائی کے چار سوالوں کا جواب (تا کہ جماعت جو چندہ لے رہی اس کا جواز دکھا سے ) ایک علی کا از الد (تا کہ نیام مت جو چندہ لے رہی اس کا جواز دکھا ہیں )، مثنی فورج ( کم پڑھے لوگوں کو ہمیشہ طاعون میں رکھنے کے لئے کہ مرزا قادیاتی اس پیند نبی ہیں ) مثنی فورج ( کم پڑھے لوگوں کو ہمیشہ طاعون میں رکھنے کے لئے کہ مرزا قادیاتی اس کو بیانی اس کا بھا میں کہ میں کہتی فورج ( کم پڑھے لوگوں کو ہمیشہ طاعون میں کھنے کے لئے کہ مرزا قادیاتی اس کو بیانی میں کہتی فورج ( کم پڑھے لوگوں کو ہمیشہ طاعون

ے ڈراکر قابورکھنا) اسلای اصول کی فلاحقی (عام قادیاتی کو بیتا نے کے لئے کہ مرزا تادیاتی وجیدہ کتابین مجی لکھ لیت تھے۔ علیمہ ہات کہ بعد شم مرزا قادیاتی کو بھی بھی ٹیس آتی تھی کیا لکھا ہے) آخری دونو غالبًا مرزامرور کی بھی بھی شہیس آتی عام قادیاتی کی بھی سی سی آئی تھی کیا آئیس گی۔ اگر قادیاتی گردہ کے لوگ اس مقرد کردہ دائرے سے بابرکل کر مرزا قادیاتی کی کتابیس پڑھنی شروع کردی آف دیاتی گردی کتابیس پڑھنی مشروع کردی آف دیاتی کی کتابیس پڑھنی بھی مرزا ظاہر چوتے خلیفہ نے اپنی تقریبی کہا تھا کہ مرزا قادیاتی کی کتابیس کوئی انسان اسلام سفیے بھی مرزا طاہر چوتے خلیفہ نے اپنی تقریبی کہا تھا کہ مرزا قادیاتی کی کتابیس کوئی انسان اسلام سفی سے زیادہ جیس اوجورہ علم ہونے اور سی مرزا خادیاتی کی حجہ سے بہت سے قادیاتی حضرات دیا نتداری بارے بھی ادورہ علم ہونے اور سی علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے قادیاتی حضرات دیا نتداری سے بھی بیس ال کرتے ہیں تو کر لیقین کرتے ہیں، اپنی عبادات گاہ کو مجد کہتے ہیں، ریادہ اور کی پیشن کرتے ہیں۔ اپنی عبادات گاہ کو مجد کہتے ہیں، درکے اور این سے قادیاتی کا موجد کہتے ہیں، درکے اور ایس کے باوجود مسلمان، قادیا نیوں (احمدیوں) کو غیر مسلم قرار درکے اور ان سے فاصلہ رکھ کران کے میاتھ طم کرتے ہیں۔ درکے اور ان سے فاصلہ رکھ کران کے میاتھ طم کرتے ہیں۔ درکے اور ان سے فاصلہ رکھ کران کے میاتھ طم کرتے ہیں۔ درکے دراد دان سے فاصلہ رکھ کران کے میاتھ طم کرتے ہیں۔ درکے اور ان سے فاصلہ رکھ کران کے میاتھ طم کرتے ہیں۔

یہاں مرزا قادیانی کی زندگی کا اس پہلو ہے جائزہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے تا کہ جو قادیانی حضرات المیصول کے اللہ تعالیہ تقادیانی حضرات المیصول کرتے ہیں ان کے سامنے یہ پہلو بھی آجائے ، شایداس طرح اللہ تعالیٰ عنایت اس کوشش کو تبول کرتے ہوئے ان کو قر آن کریم کی تصیحت کے مطابق غوز اور فکر کا موقع عنایت کردے آئیں!

اسلام مل عبادات

ایک عام مسلمان کے لئے بھی بجالانی ضروری ہیں گین مون کے لئے تواس کی بہت

ہی تاکید ہادمون کے لئے تر آن کریم کے مطابق عمل صالح کے ساتھ لیمان لانا تو ضروری ہے

ہی لیمن سورۃ النساء، آیت کریم ۱۹۲۱ قادیاتی جمال بھی علامت کے حساب سے ۱۹۲۳) میں اللہ تعالی فر با تا

ہی کی بین سورۃ النساء، آیت کریم الان تعنی کے ساقل) ہیں اور جومون ہیں وہ اس (کتاب) پر

ہی میں اور جو کتا ہیں تھے میلے نازل ہوئیں (سب پر) ایمان رکھتے ہیں اور فما اور دوراً قرت کو مائے ہیں۔ "ایک موئن کے لئے یہ بنیادی شرائط میں اور خوا اور روزاً قرت کو مائے ہیں۔" ایک موئن کے لئے یہ بنیادی شرائط میں اور میں سے بدھ کرنی ہونے کے ہیں دورس سے بدھ کرنی ہونے کے دوری ہے۔ اس آیت کریم ہیں کریم سے بی جو اس کریم ہیں کہ سے بیانے کے لئے اللہ تعالی قرآن کریم ہیں کریم ہیں۔

دود حیوں کا ذکر کرتا ہے۔ ایک جورسول کر یم اللہ ہے تی نازل ہوئی اور دوسری جورسول کر یم اللہ اللہ ہوئی اور دوسری جورسول کر یم اللہ ہوئی ) پرنازل ہوئی۔ (تیسری کسی وتی کا ذکر ٹیس جو مرز ا تا دیا ٹی پرنازل ہوئی )

مرزا قادیانی کا دعوی ثبوت کوئی دوسرے انبیاء کی طرح نہیں بلکہ سب انبیاء کرام علیم السلام جتی کہ رسول کر میں گائے ہے جسی بڑھ کر ہے۔

مرزا قادیانی لکتے ہیں: ''اس میں اصل مجید بی ہے کہ خاتم النبین کا مفہوم تفاضا کرتا ہے کہ جب تک کوئی پردہ مغارت کا باقی ہے اس وقت تک اگر کوئی نی کہلائے گا تو گویااس مہر کو توڑنے والا ہوگا بوخاتم النبین پر ہے۔ لین اگر کوئی شخص ای خاتم النبین میں ایبا کم ہو کہ بیا ہے نہا ہے اس موالہ بیا ہوا کہ دیا ہے نہا ہے اس میں ایبا کم ہو کہ بیا ہوا کہ دارات گئی طرح محری چرہ کا اس میں افتحال اور وہ بغیر مہر تو ڑنے کے نی کہلائے گا۔ کو خکہ وہ محمد ہے گؤلی طور پر ۔ پس باوجوداس محفی کے دکوئی نبوت کے جس کا نام طلی طور پر محمد اور احمد رکھا گیا پھر بھی سید نامجہ خاتم النبین میں رہا کہ خص کے دکوئی نبوت کے جس کا نام طلی طور پر محمد اور احمد رکھا گیا پھر بھی سید نامجہ خاتم النبین میں رہا کو نکہ سیاحہ خاتی ان اس کے بیٹے مرزا اجرائی ان ما ہے۔' (ایک ظلی کا از الرص اخزائن جہ اس ۹۰٪ موجود کو تب کوخات کی جب اس نے نبوت محمد سے تمام کمالات کو حاصل کر لیا اور اس قامل ہو گیا کہ ظلی نبوت کی بیٹو سالی کہ نبی کر بھر ہے کہا ہو کہا کہ شاہد کی تعرف کی اس اس ان کو اور اس قدرا آگے بو حالیا اور اس قدرا آگے بو حالیا کہ نبی کر کہا کہ بہلوں کہا وہ کہا کہ ہو قابت ہو گیا کہ مرزا قادیائی اور ان کے جبعین ان کو نوز باللہ نبی کر کہا گئی ہو تی کہا ہو گیا کہ موجود کے تاب کی تصرف کی اس بات کی تصد ہو گیا کہ تھی کہا دی ہو کہا ہو تھر ہو گیا کہ موجود کے تو کہا کہ موجود کو تاب ہو گیا کہ کہا ہو کہا کہ تو تاب ہو گیا کہ موجود کے تو کہا گئی ہو کہا ہو کہا ہو گیا کہ موزا قادیائی اور ان کے تبید میں نو نکال ہو وہ کی ہے۔۔ نو کہ کہا کہ کہ کو نالا ہو وہ کی ہے۔۔ نو کہا کہ کہ کہا کہ کہ کو نالا ہو وہ کی ہے۔۔

کین اس سے بھی پڑھ کر جوز ہراس ایک فقرے کے اعد و فی ہے ، مقام رسول اللہ پر کتنا است اور گہرا، بالواسط جملہ ہے؟ رسول کر مہاتے کے فوجوت کی اور انہوں نے تب اس میں کمال حاصل کیا کیکن مرزا قادیانی کو نیوت ملئے سے پہلے ہی تمام کمالات دے دیے گئے اس کے بعدان کو صرف ظلی نی یعنی ایک سایہ کو رسول کر مہاتے گئے کہ کر کر کر اور سول کر مہاتے ہی سازوں سے آگے جہاں کر مہاتے ہی سازوں سے آگے جہاں اور بھی بیں استغفی اللہ !

اس وجهسيضروري

ب كه جب بم مرزا قادياني كي م إدات كاجائز لين توجها عت كماس مؤقف كوفي نظر

ر کھتے ہوئے ہم مرزا قادیانی کی عبادات، ریاضت، تقوی ، توفیق باللہ عمل و کفتگوکواس نظار نظر سے دیکھیں سے کہ کیادات میں مالات کو حاصل کرلیا؟ کیونکہ اسلام دیکھیں کے کہ کیادات میں مرزا قادیانی نے کم از کم عبادات میں تمام کمالات کو حاصل کرلیا؟ کیونکہ اسلام مس عبادات بنیادی این نے میں میں میں باقی عمال کی مرزل تک کینچ گا۔ مطابق نیز ظاہروتول میں بھی سنت کے مطابق عمل کرے گا تو کمالات کی منزل تک پہنچ گا۔ رحمت اللحالمین

شافغ دوجہان، حضرت رسول کر عملی کے بساتھ کی بھی مخص کا مواز نہ کرتا، میرے
ایمان کے مطابق جائز بی تہیں، کہا کوئی برابری کایا آگے برصنے کا دعوی کر ہے، تخصفوں کا تھام
اگر کسی کی بجھے میں محل طور پرآجائے تو پھر دہ رحمت اللحالمین بی تہیں ہو سکتے ۔ کیونکہ انسانی و بمن
جس چیز کی حقیقت کو پالیتا ہے، انسان کے پاس اس کی کوئی قدرو قیمت نہیں رہتی اور یہ کیے ممکن ہے
کہ اللہ تعالی، رسول پاک مقاللہ کو دونوں جہانوں کا شافع ، نبیوں کا سروار اور رحمت اللحالمین ، لیمی کل
عالم کے لئے بھیشہ کے لئے رحمت قرار دے اور پھر اس تظیم انسان کی قدرو قیمت بھی ختم کردے،
عالم کے لئے بھیشہ کے لئے رحمت قرار دے اور پھر اس تظیم انسان کی قدرو قیمت بھی ختم کردے،
عالم کے لئے بھیشہ کے گئے رحمت اللحالمین کی طاش میں لگ جائے؟ بیمکن بی تہیں انسانی
وز ہنوں کورسول کر بھر کی تھی ہے کہ مقام کا محمل اور اک ہو ہی نہیں سکتا رہیں میں کردار ، گفتار اور قبل کا جائزہ
اس کے دعوق کر کے مطابق لیا جائے تا کہ حق واضح ہو سکے اور یہ مواز نہیں بلکہ حق اور باطل ک
درمیان وضاحت کی کوشش ہے۔ اللہ تعالی اس کوشش کوچول کرے۔ آھیں!

كلمدشهادت

اسلام کا بنیاد رکن ہے جس کونیت اخلاص کے ساتھ انسان اپٹی زبان سے اوا کرکے اسلام کے محل میں وافعل ہوتا ہے۔

كلمطيبيلين الشهدان لاالسه الاالله واشهدان محمد رسول الله ''يمس گوايى دينامول كراندتعائي لاشريك سيداد محقظة الذكرسول بين \_

بھی کلمہ میں شریک ہیں! مرزا بشیر احم، ایم اے پسر مرزا قادیانی نے لکھا: ''پس کے موقود خود محمد رسول الشطیعی ہے جواشاعت اسلام کے لئے دوبارہ دنیا میں شریف لائے۔اس لئے ہم کو کسی نے کلمہ کی ضرورت نہیں، ہاں اگر محمد رسول الشفایعی کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی۔'' (کلمہ الشعاص ۱۵۸)

ہر مسلمان کلمہ شہادت پڑھتا ہے اور مرزا قادیانی ہی اپنے آپ کومسلمان کہتے تھے اور ان کے مانے والے بھی اپنے آپ کومسلمان کے روپ میں بی چیش کرنا پیند کرتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہمی ہیں بھیغا مرزا قادیانی نے بھی کلمہ پڑھا ہوگا لیکن اب اس کلمہ کے ساتھ حقیقی طور پر کیا حشر کرتے ہیں مرزا قادیانی ؟

كلمه شهادت كايبلاحصه

الله تعالیٰ کی وصدانیت کا ہے کہ: '' ہیں گوائی دیتا ہوں کداللہ تعالیٰ لاشریک ہے'' ادر اس کے بعدقر آن کریم ہیں بے شار جگہ ہے بات دہرائی گی ہے۔

قبل اس عبم آمے بدهیں اس جگه ایک اہم بات جوسا خے آئی ، قر آن کریم ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ اپنے لئے اللہ کا نام استعال کیا ہے جو کہ ایک محل ترین نام ہے۔ کچھ جگہ صفائی نام ہیں۔ اسلامی لٹریچ ہیں بھی ہزرگوں نے اکثر اللہ کا نقط ہی استعال کیا ہے۔ کیون ایک جہران کن امر سیسے کہ اُردو زبان ہیں جس میں کہ مرز اقادیائی کی زیادہ تحر سے مستعمل او جانا پہچانا بھی ہے کیکن اس کے باوجود مرز اقادیائی نے نامعلوم کیوں اپنی تحریوں میں بجائے تو آئی اور کھل نام 'اللہ 'استعال کرنے ہجائے لفظ' خدا 'استعال کیا ہے۔ جس کی تح بجائے لفظ ہے اور اللہ کا لفظ شاؤ و نادر ہی استعال کیا ہے۔ جس کی تحت خدا وک 'کا لفظ ہے اور اللہ کا لفظ شاؤ و نادر ہی استعال کیا ہے۔ حالا نکہ جس طرح وہ اپنا تعلق جمیں خدا ہے۔ ہیں مدا ہے ہیں۔

ایک اور بات کراللہ تعالی نے اپناؤاتی نام قرآن کریم میں اللہ بتایا ہے اور باقی اپنے نام مفاتی نام ہیں اللہ بتایا ہے اور باقی اپنے نام میں نام میں نام ہیں کا مرزا قادیا فی بتاتے ہیں: ''خدا نے جھے تناطب کر کفر مایا کہ'' یہ لاش''خدا کائی نام ہیں۔''
ہے۔'' (تحد کولاویس کا ابرزائن جام ۲۰۰۳مائیہ)

لین مجیب بات که خداان کوخاص طور پروتی کرکے ' یالا ش' ' نام بتار ہاہے جو کہ آئ تک سی اور کوئیں بتایا لیکن اس کے باوجودیہ نام مرزا قادیانی نے شائد تک کی جگداستعال کیا ہو۔ کیا اللہ نے یہ نام خواہ مواہ فواہ می بتایا، یا اس کے بتانے کا مقصد پیٹیس تھا کہ مرزا قادیانی اس نام کو استعمال کرکے زیادہ سے زیادہ لوگول کوائی ہے متعارف کروائیں؟ یا جیسا کہ مرزا قادیانی برجگہ اپنے آپ کواور اپنے کامول کورمول کر پھر سالتھ ہے یہ حاکر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاید سمال بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ان کوءان کے ضوائے اپنے نام سے رسول کر یم سے زیادہ بتائے ہیں؟ ''نعو ذیاللہ من ذالك''

کیا کہیں یہ وجد تو نہیں تھی کہ مرزاقادیانی کے خداکا تصور اگریز تک ہی تھا۔ مرزاقادیانی ایک جگد کھنے ہیں کہ: ''آیک بارانہوں نے پچھ کاغذات خداکود سخط کے لئے پیش کئے۔'' (حیدت الدق 800 مزدان جمہوں 412)

سے تھے کو چنا۔''
میری برصاحب ضمیر سے استدعاہ، خاص طور پر قادیانی (احمدی) حضرات سے کہ
وہ خودصاف باطنی سے فیصلہ دیں کہ کیا نیوں کے سروار ، رحمت اللحالمین ، شافع دو جہال حضرت
موضون سیالیہ ہے لے کر ایک ادفی سے فض تک جواللہ تعالی کی وصدانیت کا اقرار کرتا ہے یہ
موضون سیالیہ ہے سے کر ایک ادفی سے فض تک جواللہ تعالی کی وصدانیت کا اقرار کے مطابق ہے؟ مرزا
قادیانی کس خدا کے پانی (نطفہ) سے شے؟ اللہ جل جلالہ، کے بارہ میں یہ سوچ ہی جمری جمری
طاری کردتی ہے بدن ہرا

مرزا قادیانی مزید لکھتے ہیں کہ خدانے رات دن ان کے لئے پیدا کیا اور ان کو بیالہا م کیا: '' تو میرے ساتھ ہے، تیرے لئے رات اور دن پیدا کیا گیا، تیری میری طرف وہ نسبت ہے جس کے گلوق کوآگان نیس''

الله تعالی ایک لاکھ چیس ہزارا نہیا ہے قدر بعد تو یہ پیغام دے دہا ہے کہ میں واحدادر لاشریک ہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں ہوخدائی میں شریک ہے کین بیا ایس نی بھی دہا ہے جس کے ذریعہ ہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں جوخدائی میں شریک ہے کہیں اب نعوذ باللہ خدا اکیا نہیں رہا۔ شائد تنہائی ہے تک آگیا ہے اوراس کو محمی ایک ساتھی اور شریک آگیا ہے، کیا میں غلط مجھا ہوں؟ ایک اور جگہ مرزا قادیاتی کھیتے ہیں کہ: ''خدا ہے میرانعلق نہائی ہے، اگر دنیا کو چہ چل جائے تو وہ نفرت کرنے گئیں۔'' (براہیں احمد بیر حصہ بجم ص ۱۳ مرزائی جاس ۱۸) اب بید قومکن ہے کہ جرفض کا خدا سے اپنا ایک تعلق ہوجس کی گرائی اللہ اور اس کی تلوق جائے ہیں لیکن انسان کے ساتھ اللہ کا کوئی خیر تعلقی ہوئی ہوسکی جس ہوسکی کے ول میں نفرت پیدا ہو۔ اللہ تعالی اور بندے کا صرف ایک بی تعلق نہیں ہوسکی جس ہوسکی کے ول میں نفرت پیدا ہو۔ اللہ تعالی اور بندے کا صرف ایک بی تعلق ہے، خالق کا ان کا خوا

کین ایک شریف آدی جواس گرائی شن ٹیس جاتا، یا جاسکنا، یا مرز اقادیانی کے ساتھ افغاص کی دچہ سے فور بی ٹیس کرتا کہ مرز اقادیانی نے جو کہا ہے اس کا تعلق مطلب کیا ہے؟ اخلاص کی دچہ سے فور بی ٹیس کرتا کہ مرز اقادیانی نے جو کہا ہے اس کا تعلق مطلب کیا ہے؟ آتھ میں بند کرکے جو ساز السنا و صد قضا " کہ دجا اس کے ذہن میں مجمی مجمی کمی تو سوال آسکتا ہے کہ کیما خفیہ تعلق بادر کیوں؟ عالم ایسے بی کمی سوال کی دجہ سے یا کمی اور دجہ سے مرزا قادیانی اس تعلق کا اظهاراینے ایک خاص مرید قاضی یار محدے کرتے ہیں۔ یادرہے کہ جو لا مور سے مرزا قادیانی کے لئے ٹانگ وائین لے کرآیا کرتے تھے اور مرزا قادیانی کی اہلیہ نفرت جهال بیم صاحبه جب دوسرے شہرول لا مور اور امرتسز وغیرہ میں کیڑوں وغیرہ وغیرہ کی شاینگ (خریداری) کے لئے تشریف لے جاتی تھیں اور مرزا قادیانی اپنی المبیہ کے ساتھ تشریف نہیں لے حاسكتے تقے تو بھر قامنی صاحب كى خدمات سے فائدہ أفھايا جاتا تھا۔ قامنى يارمحمد نے كى مرتبد تَادَيَانَى أَمِ الموثنين لفرت جہال صاحبہ کے ساتھ دوسرے شہروں کے سفر کا اعزاز حاصل کیا۔ وہی قاضی یار محرجواس محرے بعیدی بھی کے جاسکتے ہیں،اس تعلق کے بارہ میں کیا بیان کرتے ہیں؟ قاضى يارمحداب كالجدش لكعة بين: "جيها كدحفرت مي موعود في ايك موقع ير نی بیادات فابرفرانی بے کے کشف کی حالت آپ براس طرح طاری موئی کہ کویا آپ عورت میں اور اللہ تعالی نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فر مایا تھا، پس مجھنے والے کے لئے اشارہ کافی ( ٹریکٹ نمبر ۲۳۳ بریسومساسلامی قربانی ص۱۲) اب ایسے دافعات کا بھی کوئی نتیج بھی تو تکل آتا ہے،اس کے بارہ میں مرزا قادیانی کی ا بن تحریر کیا کہتی ہے؟ ''بیعنی بایوالی بخش جاہتا ہے کہ تیراحیض دیکھے یا کسی پلیدی اور نایا کی پر اطلاع بائے مرضدا تعالی تھے اسے انعابات د کھلائے گا جومتوائر موں کے اور تھو میں چش نیس بلكدوه يجدموكيا بايبايجد جوبموله اطفال اللهب-" (ترحيقت الوي س١٢٦ برائن ٢٢٠ ١٨٥) اب تو یچ بھی ہوگیا، مرزا قادیانی نے اسیے اندر چیش مانا کو بعد میں بچہ بتا، مطلب سے كه جب تك خدا كاليجينين مواقها مرزا قادياني كا عرجين كى تايا كي تمي مرزا قادياني في اوريمي جگہ اپنے حیض کا ذکر کیا ہے کیکن پیٹیل ہتایا کہ وہ حیض کے دنوں میں کیا کرتے تھے؟ ہاتی اس لفظ اطفال سے پہلے بھولدلگا کرونیا کے اعتراض سے بچنے کی ناکام کوشش ہے۔ویسے وہ بچدہ کہاں ادر کس راہ ہے آیا؟ مرزا قادیانی کا اصرار ہے کہ بچہ ہے لیکن جرت ہے کہ قادیانی جماعت سمیت دنیا کو بچداینه باپ کی طرح می نظر نیس آرها؟ اور صرف موانی دعوی تو مانند شی ماننیا مرزا قادیانی كي بيروكارون كومي تال موكار بهم تو خرويي عى مرزا قاديانى يرمؤنف برهكوك ركعتين! الله تعالى وحم كرم كدكيابيك مهدى دنياكوبدايت سكسلات آيا تعاك نعوذ بالشرخداتعالى ناصرف رجولیت کا اظهار کرتا ہے بلکہ بچے بھی موجاتا ہے۔قادیانی (احمدی) دوستواسیے خمیرے اوچوے کیا جماعت نے یہ باتیں تمہیں تا کیں اور کیا خداایاتی ہوتاہے؟ کیا خدااور بندے کا تعلق مردادر عورت كى طرح موتا بادر كردول ل كريج مى جنت بن؟ كوئى كيكا كراستعارة الى بات کی ہے، کیا کی نی اللہ نے الی علامتی با تیں کہیں؟ دوسرے ہر بات کی استعاری کرو سے یا کوئ واضح ، کی اورسید می بات بھی کی ہے؟ اورای پر بس نیس کی جورد کی طرخ خدا کو پابند کرنے کی کوشش ہی نہیں اعتراف بھی ہے، لکھتے ہیں: ''جس طرف تیرامنداس طرف خدا کا مند'' (کاب البریہ دی بزائن ج اس اوا) اگر مرزا قادیائی بی لکھتے ہیں: یا البام بتاتے کہ جدهر خدا کا مند ادھر تیرا مندات ہوتا ، مر بہاں تو مرزا قادیائی کا (پید نہیں کونسا) خدا، مند تو ہر فدہب کی تعلیم کے مطابق درست ہوتا ، مر بہاں تو مرزا قادیائی کا (پید نہیں کونسا) خدا، مرزا قادیائی کا پابند ہوگیا ہے۔ استعفر اللہ کیا خدا کا ایسا تصور رسول کر یہ تاہی ہا اس سے قبل انہیاء اللہ کی زندگی بول کی وحدانیت پر یعین رکھنے والا کوئی انسان ایسا تصور کرنا تو دور کی بات ایسے خیالات کوئی کرنے والے کی طرف و کھنا ہمی پہند کوئی انسان ایسا تصور کرنا تو دور کی بات ایسے خیالات کوئیش کرنے والے کی طرف و کھنا ہمی پہند کرے گا اسواے تادیائی مربول کے جن کی ردئی اس رطب ویا ہی سے بندمی ہے۔

قرآن کریم ش الله تعالی افی صفات کے بیان شی فرماتا ہے کہ: '' لاتساخدہ سنة ولانسوم ''کین مرزا قادیائی جن کا دوئی بہت کمان کوقر آن کا علم مررور سے نیادہ دیا گیاہے، انہام (یا الزام) بیان کرتے ہیں: '' بیش نماز پر حوں گا اور دوزہ رکھوں گا، جاگا ہوں اور سوتا ہوں۔'' (البشری جلد دوئم ش اے ، تذکره ص ۲۰ طبع س) یکی معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیائی خودی خدا ہیں اور این خودی خدا ہیں اور این کا اور معثوق جمیاہے اس پردہ ذرا گادی شرع، جس یا گھرکوئی اور معثوق جمیاہے اس پردہ ذرا گادی شرع،

قرآن کریم نے صیاتیوں کاس مقیدہ کی فی کی ہاور ساتھ میں می علیا اسلام کواس الزام ہے میں اللہ میں اللہ میں الزام ہے میں الزام ہے میں الزام ہے میر اقراد دیا ہے کہ مصرت علی ملید السلام کواللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا میں اللہ کا میں اللہ کا میں اللہ کا میں کہا ہے۔ اس کے باوجود مرزا قادیا فی خو کو داش میں ہے تارہ میں اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کی اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کو اللہ کا کو اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا ک

جب پہلے الہام براعتراض واروہ واتو بعد ش بسنزلة كالفاظ برها كرومروں كا اعتراض رفع كرن كوش كتى ہے۔ مرزا قاديانى كليت بين كد "انست منى بمنزله ولدى " ترجمہ: تو جھے ہے بمنزلد مير فرز تد كے ہے۔ "(حقیقت الوق م ٨٨ برزائن ج ٢٣ م ٨٨) كيا يہم بدى اسلام كا بيغام سكھانے آئے بين يا دنيا كو عيسائيت كا بيغام ديے آئے بين؟ كيا كوئى مسلمان يہ جمارتين و كي كرم زاقاديانى كى طرف و كينا مجى پندكر ہے گا؟ اور قاديانى حطرات الي آپ سے خود ي سوال كريں كے برجو مرزاقاديانى برايمان ركھتے بين، ايسے فض برايمان

ر کھنے والے لوجی وہ کا فر بھیں کے کوئیں؟ اور ان تحریروں کے بعد وہ خود بھی کیا سوج رہے ہیں؟
مرز اقادیانی کا ایک کشف بیان کرنے سے پہلے، جس شی وہ خدا بغتہ ہیں اور ذشن
آسان نیا بناتے ہیں، ان کا ایک حوالہ پیش کیا جا تا ہے۔ مرز اقادیانی کلھتے ہیں کہ: "ہیں ایے فض کا
سخت وشن ہوں کہ جو کی حوالہ پیش کیا جا تا ہے۔ مرز اقادیانی کلھتے ہیں کہ: "ہیں ایے فض کا
منتج کو اس تہمت سے پاک قرار دیا ہوں کہ اس نے بھی خدائی کا دوگی کیا ( یہاں اپنے تی، معرت
منتج علیہ السلام پر لگائے ہوئے الزام کا الکار ہے۔ ناقل) تا ہم میں دوگی کرنے والے کوئیام گناہ
گاروں سے بدتر جھتا ہوں۔" ( جموعا شہارات رہ سم سے ۱۱۱) بات ذہن میں رہ جو کی حوالہ کوئی مورت کے
گاروں سے بدتر جھتا ہوں۔" ( جموعا شہارات رہ سم سے ۱۱۱) بات ذہن میں رہ جو کی حوالہ ہوں کہ بیٹ سے پیدا ہوکر کھر بیخیال کرتا ہے۔" اس کے باوجود مرز اقادیائی اپنا بیٹنی کشف بیان کرتے ہیں
اور ساتھ بی بیدا ہوکر کھر بیخیال کرتا ہے۔" اس کے باوجود مرز اقادیائی اپنا بیٹنی کشف بیان کرتے ہیں
اور ساتھ بی بیدو کوئی ہے کہ دو وقی ہم ہیں اور ویڈیم کا خواب اور کشف حقیقت ، دی ہوتا ہے۔

میرےاس الزام یا خیال کی تصدیق مندرجہ ذیل حوالد کرتا ہے جس میں مرزا تی نظر بین والد کرتا ہے جس میں مرزا تی نظر بین والد اور الحقیق کی دیکھیا کہ میں خووخدا اور الحقیق کیا دخیا کہ بین خووخدا اور الحقیق کیا دخیا کہ بین خووخدا اور کوئی اراد واور کوئی اراد واور کوئی اراد واور کوئی اراد واور کوئی کی اراد واور کوئی کی خیال اور کوئی کی خیال ہوں یا اس شے کی طرح جے خیال اور کوئی کی فیل اور افرو میں کیا ہوں یا اس شے کی طرح جے کی دوسری شے نے اپنی بخیل میں دہا لیا اسس (پورا فرو صفر ہے اور آخر میں کیا فرماتے ہیں۔ ناقلی) اور اس حالت میں میں بول کیدرہا تھا کہ ہم آیک نیا نظام اور نیا آسان اور تی زمین چاہجے تفریق کی اور اس حالت میں میں اور خین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا جس میں کوئی ترتیب اور تین کی اور میں و بیا تھا کہ میں اس تفریق نی تو رہی کی گریش نے خیا ہوت کے موافق اس کی ترتیب وقفریق کی اور میں و بیاتا تھا کہ میں اس کے حفظ میں ہے جا کر ہیں گئی کہ کہ السد میا السد میا السد میا السد میا المان ہوتا ہے جو اور کی کوئی ہوتا ہے کہ دیکھنے ہے جو مردا تادیائی فرماتے ہیں کوئی ہوتا ہے کہ دولا کا کام ہوتا ہے جو مردا تادیائی فرماتے ہیں کہ درج جس میں مرد مردا تادیائی کی منطق کا جائزہ لے درج ہیں اور ان کے افکار اور اقوال کے جائزے کے تھی میں کیا

مرزا قادیانی برمبرطی شاہ گوادی کوائی کتاب میں خاطب کرے ذہبی سوالوں کے جواب کا ایک معیار پیش کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ: " بچ کی یکی نشانی ہے کہ اس کی کوئی نظیر بھی ہوتی ہواور جھوٹ کی بیٹشانی ہے کہ اس کی کوئی نظیر نیس ہوتی۔ بھلا بتاؤ مثل و دفر این میں ایک امر متاز عہ فید به اور منجملد ان کے ایک فریق نے اپنی تائید میں ایک نبی معصوم کے فیصلد کی نظیر پیش کردی اور دوسر انظیر پیش کرنے سے عاجز ہے۔اب ان دونوں میں سے 'احق من بالا''کون ہے؟'' (تحدید کراز دیس ایز بی داس ۹۵)

اب صرف مرزا قادیانی تونیس رہے۔جوان کا پیغام چلارہ ہیں ان سے درخواست ہے کہ جواللہ تعالی کے متعلق یا چول مرزا قادیانی کے خدا کے متعلق ان خیالات کی نظیر تی کر یم اللہ تعلق کے دور سے اب تک دکھادیں؟ اگران خیالات کی کوئی نظیر نہیں جو کہ بھیجا نہیں ہے تو مرزا قادیانی کے اپنے ہی معیار کے مطابق جعوث کو نبی مصوم اللہ کی کھیم کے مقائل ہیں کررہے ہیں! کیا آ ہے جوثوں کے نبی کی اُمت میں شار جا جے ہیں یا سے نبی کی اُمت میں؟

ایک اور سوال سائے آتا ہے کہ مرز اتا دیائی نے لکھا ہے کہ ''مسی کا دعویٰ خدائی شراب خوری کا متیجہ لگتا ہے (ست بچن م ۱۲۹ساء شیہ نزائن جو ۱۹ ۲۹۱) مسیح کے پاس تو صرف ایک ہی چیز می شراب کیکن مرز اقادیائی محقق ہمیں بتا سکے کہ مرز اقادیائی کا بیدو کوئی خدائی ۔ س چیز کے نہیں میں کیکن شاید کوئی قادیائی محقق ہمیں بتا سکے کہ مرز اقادیائی کا بیدو کوئی خدائی ۔ س چیز کے استعمال کی وجہ سے تھا، شراب الحجون کیا بھیگ کیا پھران تینوں کی' پاک شلیف' کا کار نامہ ہے؟ کلمہ شہاوت کا دومر احصہ

کلمی شہادت کا دوسراحص واشعد ان محمد رسول الله ہے 'اورش کوائی دیتا موں کہ محمد اللہ کے رسول میں' اس کے ساتھ مرزا قادیانی کا کیا سلوک ہے پہلے نعوذ باللہ مثمل محمد اللہ بنتے ہیں، محرخود و محمد اللہ مقام الرب میں میں اسے محمد اس کے بردھاتے ہیں۔اس کے بعدان کا بیٹا اس خیال کو آگے تک بدھا تا ہے اور کلمہ کوئی مرزا قادیانی پر چہیاں کردیتا ہے۔

مرزا قادیاتی ایک جگد کھے ہیں: ''اور جوش جھ ش اور معطق المالیة بیں آفرین کرتا ہے،
مرزا قادیاتی ایک جگد کھے ہیں: ''اور جوش جھ ش اور معطق المالیة بیں آفرین کرتا ہے،
اس نے بحی نیس دیکھ اور نیس بچیانا '' ( ریم جارت عربی، فاری واردو میں کھی ہے۔ تاقل ) (خلبہ
الباریم الما بخرائن ج ۲ اس ۲۵ اس وی کھئے جس فیض کا دوئی ہوکہ وہ مرتا پاض ربول مالیہ میں اتنا
خرق ہے کہ اس میں اور (نعوذ باللہ ) رمول پاک ملک میں کوئی فرق میں اس کا اپنے بحب رمول مالیہ کے
کہ جارے میں بنیادی علم کیا ہے؟ کیا یہ فیرت کی جگر نیس ہے کہ جس نام کی چا در اور مین کا دوئی ہے
اس کے بارے میں بنیادی معلومات بھی ندہول بلک آئی پر ایم رک کا طابع ملم بھی زیادہ کی اور بہتر جانتا
ہے بہ نبست ان ماش جھنا تھے کا بے بنیا داور جھوٹا دوئی کرنے والے صاحب سے۔
لکھتے ہیں: '' تاریخ کو دیکھو کہ اس خضر سے کہاتے وہی ایک یتیم اور کا تھا جس کا باب پیدائش

ے چندون بعد بی فوت ہو کیا تھا اور مال صرف چندون کا بجیر تھوڑ کرمرگئی تھی۔' ( پیغام ملم ۲۸ فرزائن ج ٢٦٥ ص ٢٦٥) علم تو دوركى بات ان سلطان القلم كي تحرير يكيس، نبيول كرسردار، رحمت اللعالمين، شافع دوجهال بسروركونين جحرمصطفي التيانيك كي والده اوروالدك لئے كوئى تعظيم كالفظ ميس\_ ذراد جس كا باب اور "جس كى مال مركى" ك الفاظ كط طورير ظاهر كررب بي كدول بين كوكى تعظيم تبين، كوكى مبت نیس مرف کی ذریة البغایا کی طرح مندے که دیا که ش مجت کرتا ہوں۔

" المخضرت الله كووالدين سے مادري زبان كيف كا بھي موقع نبيس ملاء كيونكه جه ماه كي عمرتك دونول فوت موييكے تھے۔" (ایام اصلی ص ۱۹۹۱ فزائن جهاص ۱۹۹۷ ماشیر) " ان دان لوگ جانے ہیں کہ آ ب اللہ کے مرس کیار واڑ کے پیدا ہوئے تھاور سب کے سب اوت ہو گئے تھے۔" (چشم معرفت ۲۸ بخزائن ج۲۳م ۲۹۹)

" الماري تغير خداكم بال الزكيال موكيل آب الله في حريب كما كداركا كول بيل موا"

(ملغوطات بجلدام عد)

رسول كريم الله كى ذات اقدى كے بارہ بن اس علم پريديرتا كد مجھ بن اور رسول کر پہنگائی میں تفریق نہ کرواور اس پروعویٰ ہے کے بیمقام جھے عشق محملی کے کے خیل ملاجس سے عشق ب،ان کی پیدائش کا بھی علم نہیں،ان کے والدین کا بھی علم نیس،ان کی اولاد کا بھی نہیں علم؟ اس فتم کے کافی علوم مرزا قادیانی کے کلام میں یائے جاتے ہیں۔

مرزا تادیانی کے سارے دعوے حب رسول کے ناصرف ظلا سے بلکہ وہ رسول یا کے اللہ کی یا کیز وسوائح عمری بی سے واقف بیس سے! بلکدان کا حب رسول کے دعووں کا مقصد نا مرف رسول كريم الله كالم عنام پر قبضركرنا بكدائي ذات كواس سے يز حكر فيش كرنا تعاراس لئے جہاں بھی مرزا کا موقع چلا ہے رسول کر پم ﷺ کی تحقیر کا کوئی موقع بھی نہیں جانے دیا۔ پیہ علیحدہ بات کہ چا تد پر تحو کا اپنے مند پر بن کرتا ہے۔

مرزا قادیانی نے لکھا: ' آخضرت الله اورآب کے امحاب .....عیسائیوں کے ہاتھ کا غير كها ليت ستح حالاتكه مشيور تها كهورك جربي اس ش ميرتي ہے۔ " (مرزا قادياني كا كتوب، اخبار الغنل قاديان، نبر ۲۷ ج ۱۱ ص ۹۲۷ فرور ۱۹۲۳) آپ مان في اس فتم كا كمناوَتا الزام؟ كيابيرسول یاک او بین کرے کا فرنیس موا؟

دوسرى جكر كلعة ين "اورآب الله اليكانوال سے بانى بينة تع جس ميں ميف ك لت يرت تهي " (معقول القيار المنسل قبر ١٦ قال الديان من ومودي ١٩٢٣ رفروري ١٩٢٣ م) جس ني لین میں برس کیوں خاموش رہاوردنیا کوئیں بتایا کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں بلکہ دی نبوت پر لعنتیں بھی ڈالتے رہے۔ اگر خاموش رہے اورٹیس بتایا تو جرم کیا کیونکہ نبی کو دی ، آگے لوگوں کو بتانے کے لئے اللہ تعالی تازل کرتا ہے نہ کہ میں ہیں برس تک چھپانے کے لئے ااورا اگر جس برس دی کی سجھ بی ٹیس آئی تو دنیا میں ایک دی وصول کرنے والے سے بدا مجبول ، غبی اور پاگل کوئی ٹیس ہوگا اورا بیے کو دی کرنے والا کم از کم خبیر اورطیم اللہ تعالیٰ ٹیس ہوسکتا۔ دونوں طرح سے مرزا قادیانی کے دعوئی برسوال اُٹھتا ہے اوران کے ہردعوے کو لمیا میٹ کرتا ہے۔

اوردوسری جگر کہتا ہے کہ دھیں ضدا کی سب راہوں میں سے آخری را آہوں اور شراس کے سب تو روں میں سے آخری تو رہوں ، برقسمت ہے جو جھے چھوڑتا ہے کیونکہ میر سے بغیر سب تاریک ہے۔'' (کشی تور ص ۵۱ م، خزائن ج ۱۹ ص ۱۱) اس سے بردا جھوٹ کوئی فہیں، بید فقیر در صطفی اللہ اس قادیا فی جماعت میں جان جا ہوا، سدھایا گیا اور اس جماعت میں مختلف میشیتوں میں سال سے زیادہ اعزازی عہدوں پر کام کیا۔ المحداللہ، اللہ نے جھے اور میر سے بیوی میں سال سے زیادہ اعزازی عہدوں پر کام کیا۔ المحداللہ، اللہ نے جھے اور میر سے بیوی میں کواس تار کی سے تھال لیا! ہم حق البقین سے کہ سکتے ہیں کہ قادیا نہوں کے تمام فرقوں کی سوج ، ذہبت بیم عمل مرزا قادیا فی کی دی ہوئی غلامی برص مال، دوسروں کی ذلت، مرزا خاتمان کی مراق خیاجوں کی خواہش، انسانیت کی مرقوں کی خواہش، انسانیت سے دھنی، بالخصوص مسلمانوں کی ہر سے دھنی ، بالخصوص مسلمانوں کی ہر سے دھنی ، بالخصوص مسلمانوں کی ہر سے دھنی ، بالخصوص مسلمانوں کی ہر تو ایکوں کی تھینی خات میں تحریف کرنا، تعلی تو کیف کون کی تعلی نے کہ کونی کی تعلیف کی تعلی نے کہ کونی کی تعلی کی تعلی کی تعلی کونی کی تو کیل کی تعلی کی تعلی کی تو کیکوں کی تعلی کی تو کیکوں کی تعلی کی تعلی کی تو کیکوں کی تعلی کی تعلی کی تو کیکوں کی تعلی کی تو کیکوں کی تعلی کی تو کی تو کی تعلی کی کی تعلی کی کی تعلی کی تعلی کی کی تعلی کی تعلی کی تعلی کی تعلی کی تعلی کی کی تعلی کی تعلی کی تع

عبادات کا حلیہ بگاڑ دینا،سب ل کرمرزا قادیانی کے بخشے ہوئے ایک ایسے اندھیرے بلک ہول کی حیثیت افتیار کرگئی ہے کہ تورکی اس میں کوئی کرن ٹین اور جہاں اگر کوئی اچھا کام ہوچمی جائے تو مرزا قادیانی کا بخشا ہوا اندھیرالگل لیتا ہے۔

اوران کا بیٹا مرزابشراحمدایم اے نے اپنے والد کے دعاوی کوتقویت دیتے ہوئے نووز بااللہ اپنے خیال میں رسول کریم اللہ کا وجود مجی ختم کردیا اوراس کو اپنے اہا کا وجود قرار دے دیا کھتا ہے: 'چونکہ مشابہت تامد کی وجہ ہے ہے موجوداور نبی کریم میں کوئی دوئی ہاتی نہیں رہی ۔ جی کہ ان دونوں کے وجود بھی ایک وجود کائی تھم مرکھتے ہیں۔' (کلتہ انسل میں امام معند مرزا بھرا ہم انہ اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک ہی وجود ہوا تو مرزا قادیانی نے انکار نبوت کرتے ہوئے لوگوں کے اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک ہی وجود ہوا تو مرزا قادیانی نے انکار نبوت کرتے ہوئے لوگوں کے بھوے لوگوں کے بھوٹے لوگوں کی بھوٹے کہ بھوٹے لوگوں کے بھوٹے لوگوں کے بھوٹے لوگوں کے بھوٹے لوگوں کے بھوٹے لوگوں کو بھوٹے کی بھوٹے لوگوں کے بھوٹے لوگوں کے بھوٹے لوگوں کی بھوٹے کے بھوٹے کہ بھوٹے کہ بھوٹے کی بھوٹے

مرزا قادیانی اپ قلم اورمنہ ہے تو آخضوں کا تجزیر کرتے ہیں اپ آپ کو ان کا خادم قرار دیتے ہیں اپ آپ کو ان کا خادم قرار دیتے ہیں کین جب ہم حقیقا ان کی تحریوں کا تجزیر کرتے ہیں تو وہ خود اور ان کی اولا داور ان کے عالم دراصل مرزا قادیانی کونا صرف خاتم الانبیاء اور ان کے وجود بایر کت سے طور پر پیش کرتے ہیں بلکہ اس ہے بھی آھے بوجہ کر مرزا قادیانی کو آخضوں کا لئے ہیں ہے کہ قرار دیتے ہیں ۔ کین سے موضوع اس مضمون ہی زیادہ ہیں ۔ کین سے موضوع اس مضمون ہی زیادہ ہیں موزا قادیائی کاعمل اور سوچ اور تحریر کوائے ہی ان خصار کے ساتھ دکھایا جارہا ہے جس سے مرف قاری کوان وجوہات کا کی صوبی اور تحریر کوائے دی کا خصار کے ساتھ دکھایا جارہا ہے جس سے مرف قاری کوان وجوہات کا کی حدید اندازہ ہو سے کہ کے منہا ہوا اور فاصلے میں مرف قاری کوان کی جماعت کے کئے ہم جا ہوا اور فاصلے میں میں میں میں ہیں ہو اور کی در سے دیا ہوا اور فاصلے میں ہو دال کوں ہے؟

دعویٰ برتری

روں پروس اس فقیر نے جو نقط نظر پٹی کیا ہے کہ مرزا قادیا نی اپنی نظر شی اورا پنی اولا داور جماعت کے باعلم طبقہ میں آخو سے ان کیا کا اس خصوصاً لیا گا کا اس خصاص کے باعلم طبقہ میں آخر آئے ہیں ہم میں اور آگے ہے ہیں براہ کر اپنی شاں میں اور آگے ہے ہیں براہ کر اپنی شاں میں مجمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل فلام احمد کو دیکھے تادیان میں فلام احمد کو دیکھے تادیان میں

(اخبار بدرقاد یان نبرسه اج ۲ س ۱۱ بمودی ۱۵ ۱۷ کویر ۲۰۱۹ م)

اوراس نظم پر مرزا قادیانی نے ناصرف خوثی کا اظہار کیا ہلکہ وہ قطعہ کھر کے اندر لے کے
اور وہاں اپنے کرے میں اس کو لڑکا یا (اپنے مجانی کوئیس بلکہ اس کی پیش کردہ نظم کو) کاش کوئی
فیرت منداس وقت مرزا قادیاتی اوران کے اس محانی قاضی ظہور الدین اکمل کو الٹالٹکا دیتا تو تمکن
ہے کہ لاکھوں لوگوں کے ایمان تباہ ہونے سے نئی جاتے اور یہ بات مرزا قادیاتی کہ موت سے
تقریبا پونے دوسال قبل کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ رسول پاکھائے کی شان میں گھتا تی ان پی ماعت کے وہنوں میں بہت آچھی طرح سے بٹھا چکے تھے۔ قاضی ظہور الدین اکمل کی سیجی اور کئی محمد ورشعر میں بہت المحمد للہ افالہ اس کا ایم شاعر کے کھا ورشعر

محمد ہے چارہ سازی اُمت ہے اب احمد مجتبیٰ بن کے آیا حقیقت کھی بعث ثانی کی ہم پر کہ جب مصطفیٰ میرزائن کے آیا آسال اور زش تونے بنائے ہیں ئے تیرے کھٹوں پہ ہے ایمان رسول قدنی کہتی بعث میں محمد ہے تو اب احمد ہے تھے یہ اُترا ہے ، قرآن رسول قدنی

(الفعنل قاديان ج انمبر ١٩٣٠م إمام مورى ١٩١١ ما كتوبر١٩٢٢م)

مرز ابشرالدین محود پسرمرز اقادیانی اور خلیفدود کم کہتا ہے کہ برخض رسول کریم ہے بھی بر دسکتا ہے: '' یہ بالکل سی کا بت ہے کہ برخض ترتی کرسکتا ہے اور بڑے سے بیز اور جہ پاسکتا ہے جی کر محصلات ہے بھی بڑھ سکتا ہے۔'' (اخبار الفضل قادیان، نبر س ج ۱۰ مورور سار 19۲۲ فی 19۲۲)

حالات، واقعات اور دوسرے آثارات سے بدفا ہر ہوتا ہے کہ عالباً مرز ایشرالدین محودخود آگے برخاباً مرز ایشرالدین محودخود آگے بدخ کے لئے میدان تیار کررہے تھے کیکن ایک قویاک سے جس کو بدار الامان بھی کہتے ہیں، چہپ کر لکھ اور پاکستان بی کا کر رہوہ آباد کیا۔ ایک ہی وقت میں اسرائیل اور جمی اسرائیل قائم ہوئے۔ رہوہ میں بہلدفائح اور دوسری بیار ہوں نے جکڑ لیا۔ عالباً ای وجہ سے دورہ کرام رہ گیا۔

ای لئے (ومافی مراق کے زیراٹر) مرزا کا دیائی اپنے خیال بی ہرایک سے زیادہ روحانی طور پہنٹدہوگئے۔''ان قدمی ہذہ علی مغارۃ ختم علیها کل دفعة ''ترجمہ: میرایہ تدم اس منارہ پر جہال تمام روحانی بلندیاں تم ہیں۔'' (طبب البامیص ۳۶ بڑائن ۲۰ اس ۵۰ اور مرز ا قادیانی کومرتے وقت بھی نہ تو کلمہ ادا کر تا نصیب ہوا اور نہ بی سنتا۔ کیونکہ جو وفات کی روداد سیرت المہدی، مصنفہ پسر مرز ایشیر نے لکھی ہے اس بیس کمیں بھی ذکر نہیں کہ مرز ا قادیانی نے یاان کے اردگر دجولوگ متے کسی نے بھی کلمہ پڑھا ہو۔ •

نماز کے ہارہ میں قرآن کریم میں بے ثارتا کید ہے اوراس کے علاوہ ہمیں سنت وقول رسول الفظائی سے نماز کے ہارہ میں رہنمائی کتی ہے۔ میموقت تفسیل میں جانے کانہیں۔قصیر مختصر نماز کی اوائیگی میں انسان اپنی حالت صحت اور سفر وغیرہ کے پیش نظر التزام بالاحرّام کرتا ہے۔ مرزاقا دیانی کے اوائیگی نماز کے کھ طریقے چیش خدمت ہیں۔ان سے ریجی ظاہر ہوگا کہ امام کے استخاب بخو دامات کرتے ہوئے ،نماز کے درمیان کیا کرتے رہے۔

" بیان کیا جھے سے معزت والدہ صاحبہ نے کہ معزت میج موجود .....فریضہ نماز کی ابتدائی سنتیں گھر میں اوا کرتے تھے اور بعد کی سنتیں بھی عمواً کھر میں اور کبھی کبھی مجد میں پڑھتے تھے۔ فاکسار نے دریافت کیا کہ معزت صاحب نماز کو لمبا کرتے رہے یا خفیف؟ والدہ صاحب نے فرمایا کہ عمواً خفیف پڑھتے تھے۔ " (سیرت المہدی مصداول بھی دوایت نمبر ۵، مصنفہ مرز ابشیر احمدا بھی احمدا بھی کہ نماز اور بالعوم خفیف؟

" (زندگی کے آخری سالوں ٹیں جبکہ حصرت سے موعود علیہ السلام عموماً باہر تشریف ندا سکتے معلق اللہ معرفہ اللہ معرف اللہ معرف اللہ معرف اللہ معرف اللہ معرفہ اور صفاء تبح کر کے پڑھایا کرتے تھے۔ " (ذکر حبیب میں ۱۳ معنفہ معرفہ اللہ معنفہ معرفہ اللہ معنفہ معرفہ اللہ اللہ معرفہ اللہ

اسلای فقہ کے برخلاف ایکہ انگا فقہ پیش کی ہے۔ ' ڈاکٹر میر مجھ اسامیل صاحب نے جھے سے بیان کیا کہ حضرت سے موجود کو ہیں نے بار ہا و کھنا کہ گھر بین نماز پڑھاتے تو حضرت الموشین کو اپنے داکئی جانب بطور مقلزی کے کھڑا کر لیلتے حالانکہ مشہور فقیمی مسئلہ یہ ہے کہ خواہ عورت اکیلی ہی مقلزی ہوت بھی اس مرد کے ساتھوٹیس بلکہ الگ بیچھے کھڑا ہونا چاہیے ، ہاں اکیلا مرد مقلزی ہوتو اے اہام کے ساتھووا کیں طرف کھڑا ہونا چاہیے ، بی نے حضرت ام الموشین سے مرد مقلزی ہوتو اے اہام کے ساتھو اکن کے اس الموشین سے مرد مقلزی ہوتو اے اہام کے ساتھو التی گئی ۔'' (سرت الهدی حصرت ام الموشین سے مرز اقاد یانی کے لئے ، نشے کی حالت بی نماز بھی جائز بی نہتی بلک نشر آور چڑاستعال کرتے ہوئے نماز اوا کی جہیںا کہ سب کو ملم ہے دوسرے کی نشوں کی طرح پان بھی ایک نشر ہے اور پان کے ایک نشر ہے اور پان کا میں اللہ ہوتی ہیں۔ دیکھیں بھال بھی اور پان کے ایک نشر ہے اور پان کے ادر پان کے ادار پان کے ادار پان کے ادار پان کے اور پی ساتھوں کی مشر ہیں اگر نے والی ہوتی ہیں۔ دیکھیں بھال بھی

گھر کے بھیدی انکا ڈھارہے ہیں: '' ڈاکٹر میر محمد اسامیل صاحب نے جھے سے بیان کیا کہ ایک دفعہ حضرت صاحب کو بخت کھائی ہوئی ایکی کہ دم نہ آتا تھا البند منہ بن پان رکھ کر قدرے آرام معلوم ہوتا تھا۔ اس وقت آپ نے اس حالت بن پان منہ بن رکھے دکھے نماز پڑھی تا کہ آرام سے پڑھ سیس ۔''
سیس ۔''
سیس ۔''
ہوتھی ہے جا نتا ہے کہ درد کے دور کرنے بن انشہ والی چڑی مد دکر تی ہے اور جس فض کا ہرفتی ہے اور جس فض کا

ہر میں بیجا تیا ہے کہ درد کے دور کرنے میں مشروان چیز علی مد دلری ہے اور بس میں کا باپ حاذ ق محکیم ہوا دراس سے اس نے طب بھی پڑھی ہوتو کیا اس کو علم نہیں ہوگا؟

(ذرحبیب، س ادار التی می کا ایک قول پیش خدمت ہے۔ کہتے ہیں: '' ہے سلمان بنا ہے تو پہلے مرزا قادیاتی می کا ایک تحل ہے کہ جب کوئی بیٹا مرجا تا تو لوگوں سے کہتے کہ ایک کورہ بیٹوں کو مارلو۔ بابا فرید کا مقولہ بالکل صحح ہے کہ جب کوئی بیٹا مرجا تا تو لوگوں سے کہتے کہ ایک کورہ ( کتی کا پچہ) مرکمیا ہے اور اس کو وفن کروہ' ( المؤخات، جہ س ۱۵) کیا کورہ کے لئے جمعت المبارک کوچھوڑا؟ اوروں کو کیا صحیعت کریں گے بیٹودسا خشری اورمہدی؟ جب کہ خود……؟ اچھا اس قول کے مطابق آگر بچہ کورہ ہے قومرزا کا بیٹا کورہ موااور مرزا قادیاتی کیا ہوا؟

نمازوں کوتوڑنے مروڑنے ہوران میں بدعات پیدا کرنے میں بھی مرزا قادیاتی کا کردار ہارے سامنے ہے اوراسے علم اور عمل سے ایسے مریداور مثالیں چھوڑ کے کہ بدعات کا

سلسلہ چتارہے۔ نماز میں بجائے مسنون اسلامی دعاؤں کے مرزا قادیانی کی فاری تقم پڑھی گئی اور مرزا قادیانی کی فاری تقم پڑھی گئی اور مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ وہ خدا کی مرضی کے بغیر نہیں ہولئے اور جب وہ کھور ہے ہوتے ہیں تو ان کے اندر دوح القدس کا مرزی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب نماز میں ان کی وہی پڑھی جا اب بیٹے کی زبانی ہرادر حتی (سالا) کی گوائی پڑھیں، لکھتے ہیں: ''ڈاکٹر میر محمد اساعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ گرمیوں میں مجبد مبارک میں مغرب کی نماز میر مراج کا کھی صاحب نے بچھ اس کی کہ ایک فاری تھی شال میں معرب کی کماز میر مراج الحق صاحب نے بڑھائی۔ حضور کی ایک فاری نقم تنظیم کی محمد مورک ایک فاری نقم بڑھی۔'' دیر سے المہدی مصدور کی ایک فاری نقم پڑھی۔'' دیر سے المہدی مصدور کی صاحب دولی ہے۔ کا در مرز ا قادیانی نے اپنے عمل سے اس پر میں تقدیل قادی اقعد بی شہدیہ۔ کردی۔

مرزا قادیانی کی زیرگی میں ان کے اپنے ہی اعترافات کے مطابق ٹاکلٹ کا ہر اکر دار اسے حتی کہ مرزا قادیانی کی زیرگی میں ان کے اپنے ہی اعترافات کے مطابق ٹاکٹ کا ہر اکر دار اسٹو قادیانی کہ مرزا قادیانی ایک اسٹو قابھی ہے! اس لئے مرزا قادیانی اپناامام السٹو قابھی ایے جس کی بھی دی ہے تھے جس کے مرزا قادیانی اپناامام السٹو قابھی ایے جس کی ناز میں بھی رہ کا (پیٹ ہے نظنے والی بد پودار ہوا) کا اخراج بھی لگا تار جاری اساعیل صاحب مرحوم نماز نیں کیا کہ ایک دفعہ مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم نماز نہ پڑھا سے محضرت ظیفہ اول بھی موجود نہ تے تو حضرت صاحب نے تھیم فضل الدین صاحب کو نماز کی موجود نہ تے تو حضرت صاحب نے تھیم فضل الدین صاحب کو نماز پڑھا نے دور ہر دفت رہ کے فار بھی موجود نہ تے تو حضرت صاحب نے تھیم فضل الدین صاحب کو نماز کی موجود نہ تے تو حضرت صاحب نے تھیم فضل الدین صاحب کو نماز کی موجود نہ تے تو دور کی کیا کہ حضور تو جائے تیں کہ جھے تو بوامیر کا مرض کے دور مالیا کہ تھیم صاحب آپ کی اپنی نماز باوجود اس تکلیف کے موجاتی ہے پائیں ؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور نے فرمایا کہ بھی موجود نے قرمایا کہ کی مرحود نہ تی تو موجاتی ہے پڑھائے۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ بیاری موجود نے فرمایا کہ کی موجود نے فرمایا کہ بھی موجود نے گی ، آپ پڑھائے۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ بیاری کا موجود نے فرمایا کہ کی موجود نے تو بیاری دیتا ہوتو نوائش وضو میں ٹیس مجھا جاتا۔"

(سيرت المهدى، حصه وتم ص ١١٢، روايت ٢٥٣)

عالبًا ٹائلٹ ہے ای محبت کی دجہ ہے مرزا قادیانی کی موت بھی ای بیاری میں ہوئی۔ لیکن کیا اس کو امام الصلوٰ ق بھی متایا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں نہیں! لیکن اس پرعلاء کرام ہی سیج فتو کی دے بیتے ہیں۔

مرزا قادیانی کی زندگی ش میس بهت ساری بوالعجیال ملتی میں مرزا قادیانی کے ایک

فاص مرید نامناسب برکت عاصل کرنے کے لئے ، مجد میں ، باجماعت عبادت کرتے وقت مرا قادیانی کے بیٹے لکھتے ہیں ۔'' قاضی محمد مرا قادیانی کے بیٹے لکھتے ہیں ۔'' قاضی محمد یوسف پشاوری نے بذر بوتر کر بھے سے بیان کیا کہ ایک زمانہ میں حضرت اقدی ، حضرت مولوی عبدالکریم صاحب کے ساتھ اس کو تھڑی میں نماز کے لئے کھڑے ہوا کرتے تھے جو مور مبارک میں بجائب مخرب تھی گرے 19 ء میں جب مجدمبارک و تھے گی گئی تو وہ کو تھڑی منہدم کروی گئی۔ اس کو تھڑی کے اندر حضرت صاحب کے کھڑے ہونے کی جدا فلبا بھی کہ قاضی یا رقعہ صاحب حضرت اقدی کو نماز میں کہ نے خاص اور کی تھا کہ اقدی کو نماز میں ان کا بیطریق ہو گیا تھا کہ سے مخران کے وہائی میں کہو خالی تھا جس کی جہ سے ایک زمانہ میں ان کا بیطریق ہو گیا تھا کہ حضرت صاحب کے جسم ( خاص حصہ ) کو ثولے قال جاتے تھے اور تکلیف اور پریشائی کا باعث ہوتے ہوتے ۔'' ( سرے المہدی ، حصہ ہوئی س المی روایت نبر ۱۹۸۳) کیا اس مرید کو ان حرکات کی جہ سے عبادت گاہ ہوتے ہوتے۔'' ( سرے المہدی ، حصہ ہوئی س المی روایت نبر ۱۹۸۳) کیا اس مرید کو ان حرکات کی جہ سے عبادت گاہ ہوتے ہوتے۔'' ( سرے المہدی ، حصہ ہوئی سبب کے باد جود خلوت کا راز وار رہا۔

نماز باجماعت کا حال تو آپ نے پڑھلیا۔اب اپنی حالت نماز پر مرزا قادیائی کی تحریر
کیا گواہی و بق ہے؟ جس کا وقوئی ہے کہ اس کوخدانے و نیا کی اصلاح اور ہدا ہے کے لئے مبعوث
کر کے بھیجا ہے، وہ ہی بہیں بتار ہاہے کہ اللہ تعالی تو اکثر مینوں تک اس کومسنون طریق سے نماز تو
دور کی بات قل ہواللہ نہیں پڑھنے و سے رہا کیا اللہ تعالی ایسے امام کے اصلی وقویدا، ول کے ساتھ
ایسا سلوک کرسکتا ہے؟۔اب مرزا قادیائی کا تلمی اعتراف بھی حاضر ہے۔ایک دوست کو لکھتے ہیں
کہ ان حالت صحت اس عاجز کی ہرستور ہے، بھی غلبہ دوران سراس قدر ہوجاتا ہے کہ مرض کی جنبش
شدید کا اندیشہ ہوتا ہے اور بھی بید وران کم ہوتا ہے لیکن کوئی وقت دوران سرسے خانی نہیں گزرتا۔
مدید کا اندیشہ ہوتا ہے اور بھی بید وران کم ہوتا ہے لیکن کوئی وقت دوران سرسے خانی نہیں گزرتا۔
مدید کا اندیشہ ہوتا ہے اور بھی بید وران کم ہوتا ہے لیکن کوئی وقت دوران سرسے خانی بیش گرزتی ہے، اکثر
مدید میں نیس کی بیا تھوں سے اُٹھ کو کھنوں تک پہنچتا ہے۔ ناقل ) ہ . جاتی ہے اور ز جن پر
ورمی جاتی
اور نہیٹھ کراس وضع پر پڑھی جاتی ہے جوسنون ہے اور قرائت جس شاید قسل مو اللہ بھٹکل پڑھ

(خاکسارغلام احمد تادیان، ۵ مرفر وری ۱۸۹۱ء ، مکتوبات احمد بیطر پیجم نبر ۴ م۸۸ مکتوب نبر ۲۳) اس کے علاوہ قادیانی جماعت جس طرح نماز دس کی بار بار ادادائیگی سے میچنے کے لئے ان کوچم کرنے کا طریقہ اختیار کر رکھا ہے ، اس میں کئی باخمیر قادیانی مجمی سوال اٹھے نیے ہیں اور کی قادیانی بچوں نے اپ والدین سے سوال بھی کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ پاٹھ نمازیں ہوتی ہیں۔ لیکن جب بھی کوئی اکٹے ہوتا ہے وہاں بیٹین رہ جاتی ہیں اور کھروں میں بے کار، بے بنیا دعذر تر اش کرقادیانی نمازیں جمع کر کے پیڈیس کس کو دھو کہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔

ایسے بے اور واقعات ہمیں مرزا قادیانی کی زندگی ہے ل سکتے ہیں۔ نماز کے ساتھ ایسے سلوک کو مذاخر رکھتے ہوئے جب مسلمان حصرات اپنے تحفظ اور بیزاری کا اظہار کرتے ہیں تو کیا وہ فلط کرتے ہیں اور جھے یفتین ہے کہ بہت سارے مجھ دار قادیانی جب اس مضمون کو پڑھیں کو یفتیان کا مغمیر مجی ان کو سوچے اور مجھنے کی طرف راغب کرے گا۔ انشاء اللہ تعالی اللہ تعالیٰ بہت سوں کے لئے اس مضمون کو ہدایت کی طرف سوچ اور فیصلہ کا ذریعہ بنائے۔ آئین!

روزه

پہلے دوارکان اسلام (کلم شہادت ونماز) کے ساتھ جوسلوک مرزا قادیائی نے کیا وہ تو آپ نے پڑھ لیا۔ اب روزوں کے ساتھ مرزا قادیائی کیا سلوک کرتے ہیں، اس کا بھی کچھ تھر صال بڑھ لیس۔ اس مضمون میں کوئی تھیے ٹہیں صرف ایسے واقعات کو پیش کرتا ہے جن سے مرزا قادیائی کا ارکان اسلام دعبادات اسلام سے برگشتہ ہوتا، ان میں تحریف یا ان کی ادائیگی سے ان کی اہمیت وضرورت کوئتم کرنا فاہر مواور قادیائی دوستوں کوان کے سوال کا جواب ل سکے۔

مرزا قادیانی کے بیٹے کی زبانی، اہلیدی گواتی، لکھتے ہیں: 'نیان کیا جھ سے والدہ صاحب
نے کہ جب حضرت سے موجود کودورے پڑنے شروع ہوئ آپ نے اس سال سارے دمشان
کے دوزے نیس رکھے اور فد بیاواکر دیا۔ دوسرار مضان آیا تو آپ نے روزے رکھے شروع کئے گر
امضان آیا تو اس ش آپ نے دی گیارہ دوزے رکھے شے کہ پھر دورہ کی وجہ سے دوزے ترک
رمضان آیا تو اس ش آپ نے دی گیارہ دوزے رکھے شے کہ پھر دورہ کی وجہ سے دوزے ترک
کرنے پڑے اور آپ نے فدیداداکر دیا۔ اس کے بعد جورمضان آیا تو آپ کا تیم حوال دورہ تا کہ مغرب کے قریب آپ کودورہ پڑااور آپ نے دوزہ تو ڈویا اور باقی روزے تیس رکھے اور فدید
دریافت کیا کہ جب آپ نے دو تین سال قبل نیس رکھے سے اور فدیدادا فرماتے رہے، فاکسار نے
دریافت کیا کہ جب آپ نے ابتا اُدوروں کے زمانہ ش روزے چھوڑے تو کیا پھر بعد ش ان کو
مشروع شروع ش حصورت سے موجود کو دوران سراور پر داطراف کے دورے پڑنے شروع ہوئ تو
سروع شروع ش حصورت کے موجود کو دوران سراور پر داطراف کے دورے پڑنے شروع ہوئ تو
سروع شروع شروع ش حسورت کے موجود کو دوران سراور پر داطراف کے دورے پڑنے شروع ہوت تو
سارنا نے ش آپ بہت کر دور ہوگئے شے اور صحت خراب رہتی تھی۔ "رسیت المہدی، حسادل

ص۵۹، روایت ۸۱) لیکن روزی تو انہوں نے اکثر نہیں رکھے؟ مرزا قادیانی کی صحت ٹھیک کب رہی؟ اس واقعہ کو پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مرزا قادیانی کے نزدیک نہ تو روز ہ کی اہمیت تھی تو ڑے ہوئے روزے مجمی قضانہیں کئے۔

اگر بیمذر پیش کیا جائے کہ بہاری اللہ تعالی کی طرف ہے آئی ہادر بیاللہ کی مرضی تھی تو تا در بیاللہ کی مرضی تھی تو تا دیائی اللہ تا اللہ دوستوں کی بید کیل بیاسوال یا جواب ہمارے اس مؤقف کو مضوط کرتا ہے کہ مرزا قادیائی اللہ کے مبعوث کر سے بیعیے اور اس کو جن امور کی باحث اوا کی گی تقین کے لئے بھیجا ہوا ہی کو آئیس امور کی اوا کی کی تقین کے لئے بھیجا ہوا ہی کو آئیس امور کی اوا کی مسل لا چا راور مجود کردے ہا کہ وہ کو کی سیجے نمونہ می نہ چیش کر سکے کیا اللہ تحالی کا سلوک اپنے نمیوں اور ان کی اُمت کے ساتھ میں رہا ہے؟ اور جو نمونہ اس کے ذریعہ اس کے بائے والوں کے سامنے آئے وہ اوا کی کا راکان اسلام میں تحریف شدہ ہواور شریعت کے تمام اُصولوں کے ظاف ہو۔

بدواقعہ بتاتا ہے کہ مرز اقادیاتی صرف چندسال نہیں عرکے اکثر مصدیش بیاری کے خوف کے مارے دوزہ نہیں رکھتے تھے یار کھ سکتے تھے اور کہل راستے افتیار کرتے تھے۔ مرز اکا بیٹا لکھتا ہے: '' ڈاکٹر میر محد اساعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفید دھیا نہیں معرت کی موجود نے رمضان کا روزہ رکھا ہوا تھا کہ دل کھٹے کا دورہ ہوا اور ہاتھ پاؤں شنڈے ہوگئے۔ اس موجود نے رمضان کا روزہ رکھا ہوا تھا کہ دل کھٹے کا دورہ ہوا اور ہاتھ پاؤں شنڈے ہوگئے۔ اس موجود نے رمضان کا روزہ دیا ہ آپ بھیشہ تربیت میں محسوم میں۔ ۱۳۲ روایت ۱۹۹۷) زندگی کے دور سے کا موں جے بی مثال فرہی ذکا تھاری ، دور سے کا موں جے بی مثال فرہی ذکا تھاری ، دور سے بیٹی مثال فرہی ذکا تھاری ، میں سے بیٹی مثال فرہی ذکا تھاری ، میں میں بیٹھری آگھا کے۔

مرزاق ایاتی نے خودتو روزہ کا جوہی اہتمام اور احترام کیا سوکیا کر دوسرول کے روزے بھی زیردی زواد ہے تھے۔ ڈاکٹر چرجھ اسائیل صاحب سے روایت ہے کہ ایک دفعہ لاہور ہے کچھا حباب رمضان میں قادیان آئے۔ حضرت صاحب کواطلاع ہوئی تو آپ مع ناشتہ ان سے ملنے کے لئے سجد بھی تشریف لائے۔ ان دوستوں نے عرض کیا کہم سب روزے سے ہیں۔" آپ نے فرہایا عرض روزہ تھیک جیس اللہ تعالی کی زخصت پڑکس کرنا جا ہے۔ چنا جہان کو باشتہ کروا کے ان کے روزے ترواد ہے۔" (سرة المهدی، حددم م ١٣٥٥، روایت احما) اس طرح کے گئی اورواقیات کی قادیا فی ای کے اور کی کمالیوں میں محددم م ١٣٥٥، روایت احما) اس طرح کے گئی اورواقیات کی قادیا فی عاصرت کی کمالیوں میں محددم م ١٣٥٥، روایت احما)

مرزا قادیانی این نام کساتھ رئیس قادیان بھی کھھا کرتے تھے۔اب اگر تو رئیس کھنے
کے بعد بھی صاحب نساب نیس تو دونوں میں سے ایک جموت ہے اور اگر فریب تھے اس قائل نیس
تھے تو اپنے آپ کورکیس فلا ہر کیا، دنیا کو دھوکا دینے کے لئے ، تو کیا اللہ تعالی نے دنیا کو دھو کہ بازی
سکھانے کے لئے مہدی بھیجا تھایا دھوکہ دی ترک کرنے کے لئے؟ جس پہلو ہے بھی دیکھیس،
مرزا قادیانی میں مہدی وغیرہ تو دور کی بات شریف آدی بھی نظر نیس آتے۔اسلام کا بنیادی زکن
مرزا قادیانی کس طرح ہیں پہنت ڈال رہے ہیں۔ پانچ بنیادی ارکان میں سے تین کے ساتھ جومشر
کیا ہے دہ تو سامنے آگیا، ذکو قاتی طرف سے مرزا قادیانی نے آئی آنکھیس ہیشہ بندر کھیں۔

بینے کی گوائی کیا کہتی ہے؟ ''اورز کو ۃ اس کے نہیں دی کہ آپ بھی صاحب نصاب

(سيرت المهدى ، حصر موم ١٢٢٠ ، روايت ١٤٢)

نہیں ہوئے۔''

ای بینے کی ای کتاب سرت المهدی کی دوسری جلد کی گوائی کیا کمبتی ہے؟ گھر سے
چار ہزار کا زیوراورا یک ہزار نفقہ ۔۔۔ مرز اقادیا نی کے بیٹے کھتے ہیں کہ: ''فاکسارعوض کرتا ہے کہ
دور بن نامہ جس کی روسے حضرت میں موقود علیہ السلام نے اپنا باغ حضرت والدہ صاحب کی ہا
ربین رکھا تھا، ہیں نے دیکھا ہے وہ با قاعدہ رجھڑی شدہ ہے اور اس کی تاریخ محمر جون ۱۹۹۸ء
ہے، زر ربین پانچ ہزار روپے ہے جس میں سے ایک ہزار نفقہ درج ہیں۔ ''اقرار ہیہ کہ عرصہ تمیں
ہے۔ اس ربین میں حضرت صاحب سے مندر جد فیل الفاظ درج ہیں۔ ''اقرار ہیہ کہ عرصہ تمیں
سال تک فک الربین مر ہونہ تیس کر اول گا، بعد تمیں سال نہ کور کے ایک سال میں جب چا ہوں ذر
میس مر ہونہ بالا ان بی روپوں میں تی بالوقا ہوجائے گا اور مجھے دعوی مالیک تاکیس سال کے جیسوی سال
تی ہے کر ادیا ہے اور دافل خارج کرا دول گا اور منافع مر ہونہ بالا کی قائی ربین تک مرجہہ شتی تا ہوں در ہے اور دافل خارج کرا دول گا اور منافع مر ہونہ بالا کی قائی ربین تک مرجہہ شتی ہے۔ اور دافل خارج کرا دول گا اور منافع مر ہونہ بالا کی قائی ربین تک مرجہہ شتی

(سيرت المهدى،حصددوم ص ١٣٣٨،روايت ٣١٨)

اس را من نامد كايك الكافاظ برخوركري اورمروضي كديدايك خودساخت ويغيرك

موى كأاسي خاوند سے كياروبيد،

کیکن آپ ذرا بھی غور کریں کہا کیے خودسا ختہ تی غیر کے گریٹس چھ کلوسونا بھی پڑا ہوا ہے۔ اس بھی زکوہ داجب ٹیس اادر کہاں ہے آیا؟ یہ بھی ایک سوال ہے، جہنر ہیں آوا خاطا ہو مکن نظر نہیں آتا کیونکہ وہ محکمہ انہار کے طازم،
ایک کثیر العیال نقشہ نویس کی بیٹی تھیں اور مرزا قادیانی کے بقول خودان کے اپنے مالی حالات ایک
کم تر درج کے زمیندار کی طرح ہوگئے تھے اور براجین احمہ یہ اور اس کے بعد دوسری کتابیں
چھاپنے کے لئے چندے کی اپلیس کرتے رہے تھے۔ دوسری طرف جس کی برابری کا نعوذ باللہ
دعوی ہے اس محن انسانیت کا بیرحال تھا کہ شام تک گھر میں اسکلے دن کے لئے چھے تھے نہیں رہنے
دعتے۔

## صدقه خيرات

اسلام میں صدقہ خیرات کی اہمیت بہت بیان کی گئی ہے کین جو صاحب ساری عمر دوسروں سے اشاعت اسلام کے نام پر عطیات، ڈکوہ صدقہ، خیرات، مروہ کیجیوں کا مال، سود، مرووں کے قبرول سے نکا لے ہوئے کفنوں کی قبت، عوراوں کے زیورات اپنے لئے اسکے کرتے ہوں دوعاؤں کے لئے پیے وصول کریں اور کھل کر کہیں کہ اگر دعا کر اتی ہو آیک لا کھ دومریدوں کو باقاعدہ زبانی اور تحریری طور پر مجبور کریں کہ دو ماہواری یا با قاعدگی سے ان کو چیمہ ویں۔ جس نے وصیت کے نام سے اپنے مریدوں کی جا کدا دو مال ہتھیانے کا طریقہ اختیار کر کے لملوں کی روثی کا جدوست کر گیا، اس خض سے کیا تو تع ہوئتی ہے کہ اس نے کوئی صدقہ و خیرات کیا ہوگا۔

مرزا قادیانی نے اگر مجی کی کو پھیدیا تو اس نیت کے ساتھ کددور دور تک ان کا نام جائے گا۔ اس کے علاوہ مرزا قادیانی کسی رفاقتی کام کے لئے بھی ایک روپییٹر چ کرنے کو تیارٹیس ہوتے تھے۔ مرف لینا جانتے تھے دیائیس۔

علی گڑھ کا کج کے لئے مرزا قادیانی ہے چندہ ما لگا کیا ،انہوں نے انکار کردیا حتی کہ مرزا قادیانی ہے کہا گیا کہ علامتی طور پر آیک روپیہ ہی چندہ دے دیں گرانہوں نے اس سے بھی انکار کردیا۔ حالائکہ اس کالج علی ان کا بچتا مرزاعزیز پسر مرزاسلطان احمہ جس کو مرزا قادیا ٹی نے دیوے اور چشن اسلام قرار دے کرعاتی کیا تھا بھی اس کالج علی یز صد ہاتھا۔

رسول کر می الله نے سادات کے لئے صدقہ وزکوہ کوترام قراردیا ہے کین مرزا قادیائی نے جائز قراردیا ہے لیکن مرزا قادیائی نے جائز قرارد میرمحد اساعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت اسسا (مرزا قادیائی ساقل) فرمایا کرتے تھے کہ آگر چہ صدقہ اور زکو قاسادات کے لئے منع ہے گراس زمانہ علی جب ان کے زارہ کا کوئی انتظام میں ہے قواس حالت میں اگر کوئی سر جھوکا مرتا ہے اور کوئی اور مصورت انتظام کی نہ ہوتو ہے شک اے زکا قیاصد قدیل

ے دے دیاجائے۔ایے حالات میں حن جس ہے۔''

(ميرت المهدى، حدسوم ١٨٥، دوايت ٢٤٨)

" قاضی مجر بوسف صاحب پشاوری نے بذر بوچر پر جھے ہے بیان کیا کہ ۱۹۰ می بات ہے کہ ایک سات مائے ہوئے ہے۔ بیان کیا کہ ۱۹۰ می بات ہے کہ ایک سائل نے جوابے آپ آپ کو فوشیر و شلع پشاور کا بنا تا تھا اور مہمان خانہ قاویان میں مقیم تھا حضرت صاحب کو شلاکھا کہ میری مدد کی جائے ۔ جھ پر قرضہ ہے۔ آپ نے جواب کھا کہ قرض کے واسطے ہم دعا کریں گے اور آپ بہت استعفار کریں (خود می نیس کیا ۔ تاقل ) اور اس وقت ہمارے پاس ایک روپیہ ہے جوار سال ہے۔ " (سرت المهدی، صدیم میں ۲۵ میں دوایت ۲۰۸) ہیہے قادیا نی مہدی کا تالی انتظار تھا تھیں؟

ای طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک عرب جگہ جگہ ہے گھومتا ہوا آیا اور اس نے مرزا قادیانی ہے گھر کا ہوا ہے اور اس نے مرزا قادیانی نے اس کو چھر قم دی۔ پعض اسحاب نے کہا کہ حضور آپادیانی نے کہا کہ بیچگہ گھر منے گھرنے والا ہے۔ ہر جگہ اور کا قادیانی نے کہا کہ بیچگہ گھر منے گھرنے والا ہے۔ ہر جگہ اور کا حادی کا خیس کا حکم کا دیکا دی کا خیس کا حکم کرنے والے مہدی کا خیس کا حکم کرنے والے مہدی کا انتظار کردہے ہیں!

پہلے چار ارکان اسلام پر مرز اقادیانی کے عملدرآ مدی بابت مختر آرونداد آ چک ہے۔ اب یا نچویں ڈکن اسلام کے ساتھ مرز اقادیانی کا اپناعمل اور دوسروں کو کیا ہدایات ہیں۔

" مولوی محرفسین بنالوی کا خط حضرت سی موجود (مرزا قادیاتی) کی ضدمت عل سنایا علی جس علی اس نے اعتراض کیا تھا کہ آپ تج کیاں ٹیش کرتے ؟ اس کے جواب علی حضرت میں موجود نے فرمایا کہ میرا پہلا کام خوریوں کا قل ہے اور صلیب کی فکست ہے۔ ایمی تو علی خوریوں کا قل ہے اور صلیب کی فکست ہے۔ ایمی تو علی خوریوں کو قل کر یا جواب میں بہت ہے جا ہی ان سے خوریوں کو قل کر یا جواب میں بہت ہے جواب کر میں تھا ہی مواد کے فرصت اور فراخت ہولے۔" (المولات، جسس ایس) رسول اکر میں تک کی احاد یث مبارکہ کے مطابق حضرت کی ایمن مریم کھال احراق میں کے اور تی کر یں لیکن میں کہ صاحب ایمی سوروں کے مارک کے باڑے علی بی متابعت کا اطان کر رہے ہیں۔ کے باڑے علی متابعت کا اطان کر رہے ہیں۔

" فاكسارع ف كرتا ب كرج درك في قاص وجوبات تحين كروع على قرآب كالقواص وجوبات تحين كروع على قرآب كرك مان فاقل من المان المان المان في المان

ہاتھ شک تھی اور بعد ش تایا صاحب کا انتظام رہا اور اس کے بعد حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ ایک تو آپ جہاد کے کام ش منہک رہے، دوسرے آپ کے لئے تج کا راستہ بھی مخدوث تھا، تاہم آپ کی خواہش رہتی تھی کرج کریں۔''

نام تورئیس قادیان این رئیس تھا اور کما ہوں کے ٹائٹل پر بھی بھی کھیتے تھے اور جب اللہ کی راہ شرخ رچ کرنے کا سوال آتا تو مالی کھا ظ سے کوئی انتظام ٹیس ہوتا۔ ان ہا توں سے س کو دھو کا دیتا چاہ رہے ہیں باپ، بیٹا۔ اللہ تعالیٰ کوتو دھو کا دیے ٹیس سکتے اور رہی دنیا کی ہات تو اس پر بھی ان کا دھل کھل ممیا ہے۔ قادیا نی جماعت کو بھی اللہ تو فتی دیے تق دیکھنے کی آئیں!

مرزا قادیانی کا دحوی ہے کہ ان کے خدانے ان کو وعدہ دیا ہے کہ: ' میں وی آرادہ کروں گا جو تہارا ارادہ ہے۔' (حقیقت الوی من ا برادہ کروں گا جو تہارا ارادہ ہے۔' (حقیقت الوی من ۱۰ ابرزائن جہوم ۱۰ ۱۰) اب اگر واقعی آپ کا خدا کی لیفتین ہے اوروائتی خدانے آپ کو وعدہ دیا تھا کہ دہ مرزا قادیانی کے ارادہ کے مطابق می چلے گا تو چھرمرزا قادیانی آسن انتظام کروا دیا تا کہ بیٹے اواکرنے پر جموٹے نہ مول کیکن یہاں ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی نے کہمی ارادہ می ہیں کیا رسول اکر منتقلہ کی حقیق نے بہمی ارادہ می ہیں کیا ،خواہش می ٹیس کی بیا می جموٹا الہام پیش کیا ۔ کیا رسول اکر منتقلہ کی حقیق نے بایت کرنے وال می ایک ساتھ کی حقیق نے بایت کرنے وال می ایک ایک سے بھی کیا ایک اور دیا تا کہ دیا ہے کہ کیا ارادہ می نہ کرنے وال

ہر بار ایک نیا بہانہ اور ایک نیا عذر لیکن یہاں کی سے عذر پڑھے اور سر دھنے:

دمرزا قادیانی پر ج فرض ندھا کیونکہ آپ کی محت درست ندھی، بیشہ بیار رہے تھے، جاز کا حاکم
آپ کا مخالف تھا کیونکہ ہندوستان کے مولو ہوں نے کھ معظم سے، سرزا قلویانی کے واجب القتل
ہونے کے فتو سے مگوائے تھے، اس لئے حکومت جاز آپ کی خالف ہو چکی تھی وہاں جانے پر آپ
کی جان کو خطرہ تھا۔ لہذا آپ نے قرآن شریف کے اس تھم پڑل کیا کہ اپنی جان کو جان او بول کا جہا کہ جس کے ساتھ میں بائی کئیں، اس لئے آپ پر جج کے
ہلاکت میں نہ پھناؤ مختصر ہیکہ تج کی مقررہ شرائط آپ میں نیسی پائی کئیں، اس لئے آپ پر جج
فرض نہ ہوا۔"

یہ جوعذر پیش کیا جارہا ہے کہ مرز اگادیانی پرقے فرض شقا۔اس کا جواب تو ہے ہے کہ جب رسول کر میں گئے ہے۔ جب رسول کر میں فیٹ فرما کے بین کہ مہدی علیدالسلام اور کا این مرتم دونوں تح کریں گئے ہے کیے مکن ہے کہ رسول کر میں کا کہا ہات فرض شہواور پھراس کے لئے ،جس کا کہنا ہے کہ مشتق رسول کی وجہ سے بیش کے ہوں مہدی ہوں اور ٹی ہوں؟

ا كر محت كاعذر بومحت اور تعدى الله تعالى كي باتحديث بياورس قد رقس ال

کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ کیے ممکن ہے کہ وہ نبیول کے سردا ملکتے ہے ایک پیشین کوئی کروائے اور وہ پورانہ کرے ہاتھ ہیں۔ پورا نہ کرے یا اس کے پورا ہونے کے اسباب مہیا نہ کرے۔ اگر مرز اقادیانی سچے سے یا مہدی ہوتے تو اللہ تعالی ان کی محت ایسی نہ ہونے دیتا کہ وہ رسول کر پر کا گئے کی بتائی ہوئی بات کو پورانہ کر سکتے ۔ بلکہ وہ ان کو ایسی محت دیتا اور نیت دیتا ، اسباب مہیا کرتا کہ وہ مج کرآتے۔

ایک اور وجہ بیان کرتے ہوئے اپنا خیال ظاہر کرتے ہیں: ''واجب القتل ہونے کے فتوے منگوائے کے خیس کیا۔'' یہ بات تو ہمارے مؤقف کو اور منبوط کرتی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کا بھم ہے جج کر واور رسول پاک منگانی نے بتادیا کہ سے این مؤقف کو اور مضبوط کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بھم ہے جج کر واور رسول پاک منگانی نے بتادیا کہ ہوئی مربے مزدول کے بعد جج کریں گے۔ کیا آج تک اللہ تعالیٰ نے رسول پاک منگانی کی بتائی ہوئی پیشین کو کیاں پوری ہوئی کو کو کی ورخوف ہوتا جہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہوئیں ؟ تو کیا مرزا تادیائی اگر جے ہے ہوئے تو ان کو کوئی ورخوف ہوتا جہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے وعدول اور رسول کر کے ہوئیں کو کیوں کرتے۔ اپنا پیغام عالم اسلام کو دیتے اور بچا ہونے کی صورت کر آور وائی کوئین کوئین ما کھا کہ وہ جبوئے مدی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے وعدے ان کے لئے نہیں بلکہ ایمی آنے والے سے ابن مربے علیہ اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے وعدے ان کے لئے نہیں بلکہ ایمی آنے والے سے ابن مربے علیہ اللام کے لئے ہیں۔ ای لئے جج کوئیں گئے۔

اس کے علاوہ مرزا قادیانی کو (اپنے) خدا کے وعدوں پر بھی یقین نہیں تھا۔ مرزا قادیانی لکھتے ہیں کدان کا الہام ہے: ''براہین احمدیہ میں میری نسبت خدا تعالیٰ کی یہ پیشین گوئی ہے کہ آل وغیرہ کے منصوبوں سے بچایا جاؤںگا۔'' (هیعدادی، ۱۳۸۳، خزائن ج۲۲، س۳۲۳) اس سے بڑھ کرکونساموقع تھا کہ اپنی پیشین کوئی ٹابت کرتے اور دنیا کواپنے خدا کا وعدہ پورا ہوتے دکھا دیتے ؟

مرزا قادیانی کا خداان کوسرف بیان کا بی وعدہ نیس کردہا بلکدان کے دشمن پر تعلمہ کرنے واقع دیائی کا خداان کوسرف بی نے کا بی وعدہ نیس کررہا بلکدان کے دشمن پر تعلمہ کرے گا ہوائی گا اوراس شخص پر تعلم کرے گا ہوائی کی داوسے تیرے پر تعلمہ کرے گا۔ ان تذکرہ الثاد تین بس ۲، فزائن س۸ ۲۰ میں اس کے باوجود بھی مرزا قادیانی کو اینے خدا پر یقین نہیں کہ وہ واقعی کچھ کرے گا۔ ایک وقت میں رسول کر یم اللہ کا کا بہرہ دیا کر یم کا گائے کا کہ میں تعمیل در مول کر یم کا گائے کا بہرہ دیا کر یم کے کہ عبرہ دیا کر تھے۔ جب اللہ تعالی نے آیے نازل کی کہ میں جمیس دیموں سے بیاوں گا تو آخصوں میں اللہ تعالی نے آیے نازل کی کہ میں جمیس دیموں سے بیاوں گا تو آخصوں میں اللہ تعالی نے اس اللہ تعالی نے آیے۔

مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا بشراحمہ لکھتے ہیں کہ:''اور خدا کی طرف ہے آپ کو ایک رعب عطا ہوا تھا جس کے سامنے دلیرے دلیروشن بھی کا بھٹے لگ جا تا تھا۔'' (سیرے المہدی، جا ص۱۲۵، روایٹ فہر۱۲۳، معنفہ مرزا بشراحمرائی اے) لیکن مرزا قادیانی کی زندگی شیں الی کوئی حقیق مثال نظر نمیں آئی کہ حقیق دشن واقعی کا بھٹے لگ جاتے تھے۔ ہاں الی مثالیں بکشرے کمتی ہیں کہ مرزا قادیانی اسیے خیالوں سے بھی کا بھٹے لگ جاتے تھے۔

ایک محض نے عرض کی کہ قالف مولوی اعتراض کرتے ہیں کہ "مرزا قادیاتی ج کو کو کو نہیں ملک ان علاءاول کے کو کو کہ مسلمان علاءاول کے کو کہ مسلمان علاءاول کے اس فیصل ہوتا مسلمان علاءاول ایک اقراد نامد کھے دیں کہ اگرہم ج کرآویں تو دہ سب کے سب ہمارے ہاتھ پر تو برکر کے ہماری جماعت میں داخل ہوجا کیں مے اگر ایسا کھے دیں اور اقرار طلی کہ میں ہوجا کیں مجے اگر ایسا کھے دیں اور اقرار طلی کرتے ہیں۔"
کریں تو ہم ج کرآتے ہیں۔"

بیشرا لط مرزا قادیانی کہاں سے لائے؟ شریعت سے؟ کیا احادیث میں مہدی علیہ رضوان یا سے این مریم علیہ السلام کے لئے کوئی الی بات تحریبے؟ کیا کی آئمدرمجددرامام برنے

كسى تفسير تشريح من بيشرا تطح مورى بي؟

مرزا قادیانی کے بقول ان کے وقت میں دنیا میں چورانوے (۹۴) کروڈ مسلمان سے۔ اب ان کے علاء کی تعداد نکالو، سب سے تعماد کہ دہ صرف ہیکہ جب مرزا قادیاتی جج کر آئیں گے کر آئیں کے ان کران پرائمان لائیں گے اور مرزا قادیاتی اس صورت میں جج کرآتے ہیں۔ اگر ہم تمام دنیا چھوڈ کر ہندوستان بلکہ پنجاب کے علاء بی کھواتے تو مرزا قادیاتی کی تحقیم پر سے جو ٹیس۔ اس لئے مرزا قادیاتی نے بھی اس کے مرزا قادیاتی نے بھی اس کے مرزا قادیاتی کی گئی مریس چاہیے ہو ٹیس۔ اس لئے مرزا قادیاتی نے بھی اس کے مرزا قادیاتی ہے بھی ہوسکتا ہے کہا تھی دوسکتا ہے گا۔ کیا ایک دھلیے شرط چی کرنے والاشریف آدی بھی ہوسکتا ہے کہا تی ہی ہوسکتا ہے کہا تھا دیا دھو بیدار کا دھو بیدار کا دھا ہے۔

مرزا قادیانی که معظم سے خدائی تھی باری کا بیان تعلی کرد ہے ہیں، لکھتے ہیں اور اور اور اور اور اور اور کا کرد ہے ہیں، لکھتے ہیں: ''دوگ معمولی (ج کے لئے لفظ معمولی برخور فر مائے۔ ناقل ) اور نظی طور پرج کرنے کو بھی جاتے ہیں مگراس جگہ (قادیان۔ ناقل) نظی ج سے اور اب زیادہ ہے اور قافل رہے میں نقسان جاتے ہیں مگراس جگہ سلما آسانی ہے اور تھم رہائی۔'' (آئینہ کمالات اسلام، میں ۲۵۳ برزائن ج هی مسلمان خانہ کھ ہو ترکم ہیں اور ج کرنے کا سوچ بھی سکتا ہے؟ افدالا تدبدون!
ایک مسلمان خانہ کھ ہو ترکم ہیں اور ج کرنے کا سوچ بھی سکتا ہے؟ افدالا تدبدون!

مرزا قادیانی کابیٹااس کی تائیدیش لکستا ہے کہ: "اس حوالہ سے صاف کا ہر ہے کہ مرزا ایچ الہابات کو کلام الی قرار دیتے ہیں اور ان کا مرتبہ کھا ظاکلام الی مونے کے ایسا تی ہے جیسا کر قرآن مجیداور لورات اور آجیل کا۔"

مرزا قادیانی کا دعوی ہے کہ: '' قرآن شریف خدا کی کماب اور میرے مند کی یا تیں بیں'' ( تذکر م ۱۳۸۷، ۱۹۹۹، تیر اللیاتین، ناشر، الشرکة الاسلام پدیادہ)

مرزا قادیانی، اسلام کی برج پرناجائز قبضد کردے ہیں، سوچا کے قرآن کریم پر ہی قبضہ کرو۔ قادیانی دوستو جب آپ لوگ جمیں بتائے ہوکہ قرآن کریم خدا کی کماب ہے اور رسول کر پر ساتھ پر نازل ہواتو اس وقت مرزا قادیانی کے اس حوالے کوجان یو جو کرچھ پاتے ہویا آپ لوگوں کو علم نہیں؟ بہر حال یا در کھو کہ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ جھے ہرایک بات کاعلم ہے جوتم چھپاتے ہواور جو طاہر کرتے ہو جو بھی کر وخدا ہے ڈر کر کرو۔

اس سوال کا جواب بھی مرزا قادیائی کا الهام دے دیتا ہے کہ مرزا قادیائی پرقرآن کہاں تازل ہوا؟ الهام ہے: ''آنا اندالناہ قریباً من القادیان ''اس کی تغییر سے کہ انا اندالنا قریباً من دمشق بطرف شرقی عندالمنارة البیضاء کی تکماس عاج کی سکوئی جگہ قادیان کے شرقی کنارہ پر ہے۔''

(تذكرهم ٢٥٠٤، تيسراايدين، ناشر،الأكتة الاسلاميديوه)

وجل کی اعتبادیکسیں، جموث کے پاؤل ٹیس ہوتے۔ سب سے پہلے مرزا قادیا نی ایک جگہ کی حم کے سفید منارہ کا الکار کر بچے ہیں ( تفصیل کے لئے اس فقیر در مسطف اللے کا مضمون مناور کی الکار کر بچے ہیں ( تفصیل کے لئے اس فقیر در مسطف کی ہیں۔ بینلیدہ بات کہ زندگی کے آخری سالوں میں مینار بنوانے کا خیال آیا تو چندے کے لئے اس حدیث کو بنیاد بنایا بہاں جب سفید مینارہ بھی ، دمش کیا قادیان میں بھی موجود ٹیس تھا تو وہ کونسا سفید مینار ہم مرزا قادیانی پر نزول کے وقت؟ کہ مرزا قادیانی پر نزول کے وقت؟ کہ مرزا قادیانی کی خدا اتنا بے خبر ہے یا دیکو ٹیس سکا کہ مینارہ موجود بی ٹیس لیکن وہ مینارہ کے شرق طرف کا کہ رہا ہے؟ کوئی بتا ہوا تھا؟ جو صرف مرزا قادیانی ادران کے خدا کے علاوہ باتی جن دوانسان کی کوئی نظر ٹیس کی اینا ہوا تھا؟ جو صرف مرزا قادیانی ادران کے خدا کے علاوہ باتی جن دوانسان کی کوئی نظر ٹیس کی اوران کے خدا کے علاوہ باتی جن دوانسان کی کوئی نظر ٹیس کی اوران کے خدا کے علاوہ باتی جن دوانسان کی کوئی نظر ٹیس آر باتھا۔

اورقرآن دنیا ہے اُٹھانے کے سوال کا جواب بھی مرز اقادیائی نے وے دیا ہے کہ احداد میں قرآن دنیا ہے اُٹھانے کے سوال کا جواب بھی مرز اقادیائی نے وے دیا ہے کہ احداد میں قرآن دنیا ہے اٹھی کتاب میں کرتا ہے، لکھتا ہے کہ: ''ہم کہتے ہیں کہ قرآن کہاں موجود ہے؟ اگر قرآن موجود ہوتا تو کسی کرتا ہے کی کیا ضرورت تھی۔ مشکل تو کسی ہے کہ قرآن دنیا ہے اُٹھ کیا ہے۔ اس لئے تو ضرورت بیش آئی کہ مستل (مراد مرز اقادیاتی ہے۔ تاقل) کو روز کا طور پر دوبارہ ودنیا میں مبعوث کر کے آپ پر قرآن شریف اُتاراجا ہے۔''

( كلنة المنسل بس١٤١)

مرزا قادیانی اپنی پہلی کتاب میں قرآن کریم کی حفاظت کے وعدے کے متعلق کھیتے میں: 'اللہ تعالی نے خود فرمایا کہ ہم نے ہی اس کتاب کو تازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ میں ..... لاکھوں مسلمان اس کے حافظ میں اور ہزار ہااس کی تغییر س میں۔ پانچے وقت اس کی آیات نماز ول یس پڑھی جاتی ہیں۔ ہرروز اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔'' (براہین احدید صدوم، ص ۱۱۰ فرائن ن ا ص ۲۰ ا، عافیہ ) اب کیا کہیں کوئی اس کو ای موجود ہے کہ ۱۸۵۵ میا ایک دوسال پہلے سے ایک دو سال بعد تک کسی وقت بھی اللہ نے حفاظت کا وعدہ واپس لے لیا اور اس کی تفاسیر غائب ہوگئیں، حفاظ کی یا دداشتیں ختم ہوگئیں، نمازوں میں اس کی آیات کی تلاوت بند ہوگئی، گھروں میں روز انہ تلاوت کا خیال ختم ہوگیا؟ یا بتایا جائے کہ کس طریق سے حفاظت کا وعدہ ختم ہوا اور قرآن مجیدا تھا لیا سمیا! اگر جواب ہاں میں ہے تو شہادت پیش کرنی جا ہے۔ قاویانی جماعت کے تمام فرقوں کو! اور اگر ایکی کوئی شہادت نہیں تو ایسے بے ہودہ خیال کو پھیلانے والے، گراہ کن عقائد اُتھانے والے بنیاد نہ ہی عیار اور دھوکہ بازے فوق تھا تک کوئی شہادت بھی از سے طوح تھا کہ کرنا چاہیے۔

بات صرف قرآن کریم تک بی نہیں بکداس سے بوھ کرایک شے کلام کا پیغام ہے۔ ایک نی دی کا!

" قرآن کریم کی طرح میری وقی خطاؤں ہے پاک ہے۔ بیمیراامیان ہے۔ خدا کی جمہر میراامیان ہے۔ خدا کی جمہد ہے جو فقدائے پاک یک آن کریم کی اسلام کواپٹی وقی پر، موئی علیہ السلام کواپٹی وقی پر، موئی علیہ السلام کوقر رات اور حضو مقابقہ کو قرآن مجمد پر تھا۔ میں ازروع یقین ان ہے تم نہیں ہوں، جوجموٹ کے وقعنتی ہے۔ " (نزول المسے میں ۹۵، نزائن ج۱م ۱۸۷۷)

جھوٹے تو مرزا قادیانی ہیں ہی اوراپ آپ کو منتی بھی انہوں نے خود ہی بنالیا ہے۔ ہمیں مزیدان کو جھوٹا المنتی یا مجھاور کہنے کی ضرورت نہیں لیکن اس ایک اقتباس سے ہی گئی لکات یا سوالات سامنے آتے ہیں جن کے مجھ جواب قادیانی جماعت کے پاس نہیں، ندوے کی ہادر ندی وے محتی ہے۔ یہ جماعت زیادہ سے زیادہ انسان کو تاویلات کے جنگل میں دھیل کرخود گزرے ہوئے وقت کی طرح سے غائب ہوجاتی ہے۔کداب میراان تظارکر۔

قرآن کریم ہمیں ہر جگد دو وجوں کا بتلا تا ہے۔ اوّل رسول کریم ہو ہے ہے ہیل وی اور
دوم رسول ہو ہے گئے گئے گئے ہوں ہر جگد دو وجوں کا بتلا تا ہے۔ اوّل رسول کریم ہو ہے ہیں ، ند ہی
دوم رسول ہو گئے گئے گئے گئے ہوں کہ بعد کی وی مرزا قاویاتی کہاں سے لے آئے ؟ اس کی کوئی سیح اور ایک جگہ ایک آیت میں لفظ آخہ ریسن سے اس قسم کی تاویل نکالتے ہیں کیکن اس سے قبل آئے ہوں کے معمد جھیا کر مفلو ترجمہ پیش کر کے اپنی تعمیر پیش کرتے ہیں۔
اکین بورے سیح ترجمہ میں تحریف ہوں گئا ورائے کہ ساتھ بات کریں تو بات بتی ہے۔ ور شرقنیر بالرائے ،
اگراہ ہے اور ترجمہ میں تحریف ہی گناہ ہے۔ قاویاتی مربیان دہمل تحریف ، جموث سے باز رہ کر

دہرے گناہوں سے بھیں۔

قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ تا قیامت ہیں اس کی حفاظت اور دی آخر کا ذمہ دار ہوں اور تا قیامت وی رسالت ہیں نہ تو آیک شوشہ کی ہوگی اور نہ بی نیاوتی ہوگی۔ اب اگر اللہ تعالیٰ وی کرتا ہے تو خود اپنا وعدہ تو ڈتا ہے کہ آخری وی کے بعد و وہارہ قرآن کریم کو بی نازل کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تیرہ سوسال تک حفاظت کی اب نے طور پر نازل کرنے کے لئے حفاظت کا وعدہ خلاقی اب نے طور پر نازل کرنے کے لئے حفاظت کا وعدہ فلائی اللہ تعالیٰ بھی بھی وعدہ خلائی نہیں کرتا۔ حالا تکداللہ تعالیٰ بھی بھی وعدہ خلائی نہیں کرتا۔ حالا تکد اللہ تعالیٰ این کرتا۔ کیاں کی پیشین کو کیاں یا ٹا کم ٹو کیوں کا انجام و کیمنے ہیں تو ہر پیشین کوئی شی واضح جب ہم مرزا تا دیائی کی پیشین کوئی شی واضح مرزا تا دیائی کوتا دیلات کے جو ہڑ میں کا غذی ناؤ چلائی پڑی! شایداس کے اثر سے مرزا تا دیائی کوتا دیلات کے جو ہڑ میں کا غذی ناؤ چلائی پڑی! شایداس کے اثر سے مرزا تا دیائی کو وعدہ و فانہیں کرتے تھے۔

اورائ نقره پرفورکرین دهی ازروئے یقین ان سب ہے کم نیس ہوں۔ وحوی نیوت ناقصہ کا، دعوی علی رسایہ) ہونے کا، دعوی غیرستفل نیوت کا، دعوی علی اس کے با دجود یہاں، سب کچے بعول کر، واضح طور پرتم کھا کر ناصرف دوسرے انبیاء کرام بلکہ نبیوں کے سردار، شافع دوجہاں، خاتم المسلمین، خاتم انبیین حضرت مجم مصطفی مقالت کی برابری کا دعوی کی کیا جارہا ہے اور مرزا قادیانی کی دی والہا مات کی کتاب کا نام تذکرہ ہے اور بینام بھی حقیقا قرآن کریم کا ہی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اس ذکر (قرآن مجید) کوہم نے نازل کیا ہے اور اس کی مناسبت سے اس کا نام تذکرہ رکھا ہے۔

مرزا قادیانی کوبھی استغفار پڑھتے نہو یکھا گیا نہسنا گیا۔اس قتم کی ردایتیں ہیں کہ استغفار نہیں پڑھالیکن پڑھنے کی کوئی روایت نہیں۔

فاکسارع ض کرتا ہے کہ ''شمل نے جب بیروایت مولوی شیر علی صاحب سے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے بھی دیکھا ہے کہ حضرت سے موقود سجان اللہ بہت پڑھتے ہیں اور مولوی صاحب کہتے تھے کہ میں نے آپ کو استعفار پڑھتے بھی نیس ساتھا، نیز فاکسارا پنامشا ہوء عرض کرتا ہے کہ میں نے بھی حضرت میں موقود کو سجان اللہ پڑھتے ساہے'' (سیرت المہدی، جاس ۴، روایت نبرا) اللہ تعالی سے ہروقت مغفرت اور بھش مانگنے کی دعا، اللہ تعالی نے قرآن کریم ش بندے کوخود سکھائی ہے اورا کیے مہدی جس نے خود استغفار پین سیناوہ دوسروں کو کیا سکھا ہے گا۔ ایک آدھ خطوط میں مرزا قادیائی نے کسی کومشورہ دیا ہے استغفار پڑھنے کا، مگر جب قادیائی حضرات اس متم کی روایات مرزا قادیائی کی دیکھیں کے تو کون استغفار کی طرف جائے گا؟ مرزا قادیائی نے جہاں اسلام کی بہت می باتوں کا کھنا بی آڑا دیا اور کئی میں تحریف کے جال ڈال دیکے تو ایک استغفار کے ساتھ بھی ایساسلوک کرتے ہوئے مرزا کو کیا برواہ ہوگئی ہے؟

مرزا قادیانی کی وتی ان کو بتاری ہے کہ وہ ناصرف درود کے می دار ہو گئے ہیں بلکہ صلح ابدال حق کر الرہو گئے ہیں بلکہ صلح ابدال حق کر است اقدی کو تک ہے: ''یسے لون علیك صلحا العرب و ابدال الشام، و مسلم علیہ الارض و السماء و مسلم الله من عرشه می جرجمہ تھے ہو اسماء و مسلم عاداد الله من عرشه می ترجمہ تھے ہو اسماء و مسلم عاداد الله من عرشه می ابدال دروہ میں کے زین وا سمان تھے پردرود میں ہے ہیں اور اللہ تعالی عرش سے تیری تعریف کرتا ہے۔'' و کی اور اللہ تعالی عرش سے تیری تو کرتا ہے۔'' و کی اور اللہ تعالی عرش سے تیری تو کی تاہے۔'' و کی اور اللہ تعالی عرش سے تیری تو کی تعریف کرتا ہے۔'' و کی اور اللہ تعالی عرش الشرک الربید و کی اللہ کی تعریف کرتا ہے۔'' و کی اور اللہ تعالی اللہ کی تعریف کرتا ہے۔'' و کی اور اللہ تعالی کے دور اللہ کی تعریف کرتا ہے۔'' و کی تعریف کرتا ہے۔' و کی تعریف کرتا ہے۔'' و کی تعریف کرتا ہے۔' و کی تعریف کرتا ہے۔ اس کرتا ہے۔' و کی تعریف کرتا ہے۔ اس کرتا ہے۔ ا

اسلای تعلیمات بیکبتی ہیں کہ کوئی بھی درودرسول پاکستان کے نام کے بغیر کمل نہیں الکین کے بیار کا اللہ کا نام ہار تکالے کی کوشش ہور ہی کہا گئے کا نام ہار تکالے کی کوشش ہور ہی ہے۔ ایسا در بھی اللہام ہیں بہال ایک آدھٹال ہی چیش کی جاسمتی ہے۔

حبمحابة

رسول کر میمانیک کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے بھے پر اور میرے حابہ پر تقید کی وہ اپنا فیکا نہ جہم میں سمجے۔ ہرا چھامسلمان اس حدیث پر یقین کرتا ہے اور اپنے زبان وہم کو کسی ایک آلودگی سے بچاتا ہے لیکن مرزا قادیانی اس مقام پر سے بھی حسب عادت تو بین کے تلمی بلڈوزر چلاتے ہوئے کر درتے ہیں۔

لکھتے ہیں: '' بیں وی مہدی ہوں جس کی نسبت این میرین سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ بعض الیوں کیا گیا کہ کیا وہ بعض الیون کے دوجہ پر ہے کہ انہوں نے جواب دیا کہ ایون کا گیا وہ بھتر ہے۔'' (جمورہ بھتی ارات، جسم ۲۵۸) مرزا قادیانی کی اس تعلیم وارشاد کے نتیجہ بیں ان کے مریدان باصفا کی روحانیت کیسی زہر کی ہوئی؟ اگلا حوالہ اس کا کافی وشافی جواب دے رہا ہے اورا لیے جواب جماعت بیں بالعوم ہیں۔ قادیانی فدیب کا دومرا برا فرقه "اجمدیه الجمن اشاعت اسلام" المعروف" الا موری جماعت" کیا گھتی ہے۔ مکن ہے" ربوی فرقه" کے کہ بدلا موریوں کے خیالات ہیں تو وہ فلا ہیں، وہ" ربوی گروہ" کے خیالات بیان کررہے ہیں۔ ذاتی اور طویل تجربیجی ہے کہ دیوی گروہ کے بیکی خیالات ہیں۔ مضمون لگار کھتے ہیں: "ابویکڑ وعرشیا تھے وہ تو حضرت غلام احمد (مرزا قادیانی، عالی کی جوتوں کے تسمیکو لئے کے مجی لائق نہتے"

( اہناسالہدی، بابت جنوری، فروری، ۱۹۱۵ء، فہر ۱۳۰۳ء سے ۱۹۵۰ء جمہ ساتھ بناشا حت اسلام لا مور )

و پسے لا موری گروپ مجی مرزا کی ہر بات کی تا تید کرتا ہے اور فہ آئی ڈکا تداری چلانے کے
لئے سوائے آیک و مصنو می اختلافات کے دولوں بھی کوئی فرق ٹیس اورائیستی سکر کے دور ن ٹیس ۔
محسن اُمت بلکہ انسانیت، جنہوں نے رسول الفقائی کی سب سے زیادہ احادیث جمع
کر کے اور بیان کر کے رہتی دنیا تک مسلمان اُمت پراحسان کیا، ان کے بارے بھی مرزا قادیا نی
کس طرح اپنے قلم کی جولانیاں دکھارہے ہیں، لکھتے ہیں: ''ابو ہریر قائی تھا، درایت انھی جمی مرزا تادیا نی
تھا۔'' (اعازا حری میں ۱۸ افرائن جواس سے ایس) ان کے علاوہ بھی ایسے حوالے بے شار ہیں گیاں یہاں
تو بطور مورد ہم چند با شی بیان کر رہے ہیں۔

قادیائی حطرات اگر باخمیر ہوکر سوچیس قوان کوسوال کرنے کی ضرورت ہی جیس رہے گی۔خود بخو د جواب ان کے سامنے ہے کہ جس پاک ہستی ہے ۱۳۰۰سال جس سب سے زیادہ اپنے آپ کو مجبت اور صفق جس خود کو فنا قرار دے رہے ہواس کے ہر لحد قریب رہنے اور قربانیال دینے والے اصحاب کے لئے کس زبان، کس لہجہ اور کس قلم سے بدلکھ رہے ہو۔ کیا عاشق رمول مجالے کا بیطر این کارکہیں کمی موٹن کا بھی کمی نے دیکھاہے، کجابز رگان دین کا ؟

میرے خیال میں حضرت الا ہریرہ ہے جواحادیث مردی ہیں ان احادیث مرادکہ کے میارکہ کے متابل پر مرزا قادیائی کے دووے اس طرح پھل کر گئی کر دوران المارح پھل کر گئی کا کر دوران ہائی کی گئی کر دوران ہائی کی طرح روجاتا ہے۔ اس وجہ سے مرزا قادیائی حضرت الا ہریرہ ہے کی دل میں دھنی محسول کرتے مارے داروں میالا بھی دل میں دھنی محسول کرتے ہے۔ اس وجہ سے مرزا قادیائی حضرت الا ہریرہ ہے کی دل میں دھنی محسول کرتے ہے۔ اس وجہ سے مرزا قادیائی حضرت الا ہریرہ ہے کی دل میں دھنی محسول کرتے ہے۔

مكه مكرمهاوريد يبندمنوره كيعزت

مرزا قاریانی نے کم معظمہ کے مقابل قادیان میں مج کرنا زیادہ تواب کی نیکی قرار دے دیا۔ قرآن (پید جیس کونسالیکن مسلمانوں کا قرآن مجید جیس) بھی قادیان میں نازل کردیا۔ اب قادیان کو پچوفنسیات بھی تو مطا کر نی ہے۔ مرز اقادیا نی نے اپنی کن فیسک ون والی طاقت استعال کرتے ہوئے قادیان کو تحتر م بنادیا۔

ا پنی ایک نظم میں کھتے ہیں:"زین قادیان اب محرّم ہے۔ بچوم طلق سے ارض حرم "
"
(درفین من ۲۵ مرزا تادیانی)

مديث رسول مثالية حديث رسول الفضح

" کیا آنخفرت الله کی ان لوگول کو دمیت تھی کہ میرے بعد بخاری کو مانا؟ بلکہ آخفرت الله کی دمیرے بعد بخاری کو مانا؟ بلکہ آخفرت الله کی دمیت تو یقی کہ کاب الله کائی ہے۔ ہم قرآن کے بارے میں پوچھے جا کیں گے نہ کہ زیداور بکر کے جع کردہ سرمایہ کے بارے میں۔ بیسوال ہم سے نہ ہوگا کہ تم محال بعد وغیرہ پرائیان کیوں نہ لائے۔ "

(لمغوظات، جهص ۱۵۱)

یہ بات کر کےسب سے پہلے نمبر پر تو مرزا قادیانی اپنے ہی اس قول کے مصداق بنتے میں: ''کیوں چھوڑتے ہولوگو نبی کی حدیث کو، جوچھوڑ تاہے چھوڑ دوتم اس خیبت کو۔''

(ضمير تخه كواروي ١٤، خزائن ج ١٥ص ٧٨)

دوسرے نمبر پررسول کر میم اللہ کو کیے پہ ہوسکتا تھا کدان کے بعد امام بخاری، امام مسلم اور دوسرے امام ان حدیث کو اکٹھے کریں گے۔ اس سوال کا جواب کدا حادیث رسول مللہ پر ایمان لانا خروری ہے پائیس؟ خودقر آن کریم دے رہاہے۔

" كَبُرُ الله عن مُعبت كرتے موقو ميرے يہي چلو، الله تم سے مجت كرے گا۔" (العران) اس آیت میں رسول كريم الله كے جيھے چلئے كاكيا مطلب ہے، كيا كوئى انسان بقائى موش وحواس كه سكتا ہے كہ يہيے چلئے كا مطلب صرف قر آنی آیات ہیں؟ اور كياان كے اقوال اور عمل مجی شامل ہیں یانیس؟

پھراس قرآنی آیت کا کیا جواب دیں مے: ''اور جس بھیا ہم نے کوئی رسول مگراس واسطے کہاس سے تھم پر چلا جائے اللہ کے فرمان سے۔'' (نیام)

"لین قرآن شریف ایسے اختالات سے پاک ہے۔ آخضرت اللہ کے ذیر گی قرآن شریف کئے ہوتی اور مدار اِن پر ہوتا تو شریف کئے ہوتی اور مدار اِن پر ہوتا تو آخضرت اللہ قدر اُج اِن پر ہوتا تو آخضرت اللہ قدر اُج اُن کے میں نے مدیث جمع ٹیس کیس۔ فلاں فلاں آوے گاتو جمع کرے گاتم اُن کو مانتا۔"
( اُنوکو مانتا۔"

صرف اس ایک فقره کا تجویه کرنے بیٹیس توبات بہت دورنگل جائے گی۔ بات اس وقت یہیں محدود رکھی جاتی ہے کہ مرزا قادیانی کے دل میں احادیث مبارکہ کی جو قدر ہے ان کی احادیث کوردی کی ٹوکری میں میں تیکئے ہے بھی احترافات موجود ہیں۔ بیسب تحریریں ہمیں واضح پینام دے دی ہیں کہ دیتے ہیں دھو کہ یہ بازی گر کھلا۔ اعتکاف

"قاضی سیدامیر حسین صاحب کا مچموٹا پی فوت ہونے پر جنازے کے ساتھ حضرت کی موددگی تھے۔ موددگی تشکی موددگر کے مودداگر موددگر میں تشریف کے مودداگر موددگر میں تشان ہونے والے دس چدرہ آدئی تی موجودہ و تی تو دوسلام کسی نے عرض کی کہ حضور میرے لئے بھی دعا کریں فرمایی، میں نے توسب کا تی جنازہ پڑھ دیا ہے۔"
جنازہ پڑھ دیا ہے۔"

(دکر جیب، ص ۱۲اء اراضی تھ مصادت قادیانی)

میرے خیال میں ان مریدوں نے چندہ یا ہمتن کیل دیا ہوگا اس لئے خصہ میں سب کا جنازہ پڑھ دیالیکن ہمیں روایات سے بیمی ملتاہے کہ حکیم نورالدین نے مرزا قادیانی کو چھیے کرکے اینے بچے کا جنازہ خود پڑھایا۔

مسجدول سے کراہت

اعتراف مرزا قادیانی که وه مجدول سے کراہت کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ:''میری ہے اور بالكل مى ب كمين بميشدايين سفرك دنول ش مجدول بين حاضر مون سي كرابت ي كرتا (فقراسلام ١٥، ماشيه) <u>بول ـ</u>

ایک عام مسلمان بھی زیادہ سے زیادہ ہے کہ سکتا ہے کہ میں سفر کے دوران مسجدوں میں نہیں جاتا، وجوہات کچے بھی ہوں لیکن کوئی مسلمان مبجد جو کہ خدا کا گھر ہے اس کے لئے بھی بھی کراہت کا لفظ استعال نہیں کرے گا۔مجد سے کراہت کا اظہار صرف ایک ایہ افخص ہی کرسکتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالی ، رسول کر میں اللہ ، اسلام اور مسلمانوں کے لئے بغض اور دهنی بجری ہو۔

وبانت

مرزا قادیانی کی بھی تقریبا یکی عرشی، مرشادی شدہ تھاور دو بچوں کے باب تھے،اس کا مطلب ہے کہ برے بھلے کی تمیز تھی۔مرزا قادیانی کے والد نے ان کواگلریزوں کے سرکاری خزانے سے اپنی سالانہ پنشن لینے کے لئے بھیجا جو کہ سات سورو یے تھی اور بیپنشن ان کے خاندان کا کئی ماہ کا خرج تھا اور خاندان میں مرز اقادیانی کے والدین ، ان کے بھائی اور ان کے بیوی دیے ، مرزا قادیانی کے اپنے ہوی بچ ، اس کے علاوہ عالبًا کچھ اور لوگ بھی متعلقین میں شامل تھے۔ مرزا قادیانی نے پنشن وصول کی اور چند دن میں ادھرادھراُڑ ادی اوراس کے بعدشرمندگی کی وجہ ہے کھر میں نہیں آئے اور سیالکوٹ جا کر ملازمت کرلی۔

ان كے مينے نے جوردايت كمى سےوہ اس طرح بيد "ميان كيا جم ي حضرت والده صاحبے نے کہ ایک وفعد اپنی جوانی کے زمانہ میں حصرت مسیح موجود علیه السلام تمہارے دادا کی پنشن وصول کرنے مکے تو چیچیے چیچیے مرز اامام الدین بھی چلا گیا۔ جب آپ نے پنشن وصول کر لی تو وہ آب کو پسلا کراورد موکددے کر بجائے قادیان لانے کے باہر لے کیا اوراد هراد هر چرا تار ہا، چر جب ساراروپیاس نے اُڑ اکر ختم کردیاتو آپ وچھوڑ کہیں اور چلا گیا۔ حضرت کے موجوداس شرع ہے کھر واپس نیس آئے اور چونکہ تبھارے دا دا کا منشار ہتا تھا کہآ ہے کہیں ملازم ہوجا نمیں اس لئے

آپ سالکوٹ شریس ڈپٹی مشنری کچبری ش قلیل تخواہ پر ملازم ہو گئے۔''

(سیرت المهدی، ج اص ۱۳۹، روایت نمبر ۲۹، مصنفه مرز ایشراحدایم اس)

مرزا قادیانی کی عمراس دقت اعدازاً ۲۵ برس کی تعی دو بچوں کے باپ تھے۔اس زمانے کے مطابق پڑھے لکھے تھے۔ بقول مرزا قادیانی کے ان کو پسلانے والا ان کا سگا چپازاو بھائی تھاجن کے ساتھ گھر کی و بواری بھی ملی ہوئی تھیں اور جس کی خصلتوں کو مرزاتی ماقیناً بہت انجھی طرح جانے تھے۔اس لئے پھسلانے والی بات ول کوٹیس لگتی بلکہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اپنی حرکت پر پردہ ڈالنے کے لئے یا جواز دینے کے لئے اس کا نام لیا جارہا ہے۔

دوسری بات ہے کہ مرزا قادیانی کے خاندانی حالات سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ چپازاد بھائی''ادھرادھر کی چکبوں کا ماہر تھا۔اس لئے خالبًاان کورہنمائی کے لئے ساتھ لیا گیا ہوگا۔ پیظیمہ دبات کہ آتی جلدی بیسہ اُڑ جائے گا ،اس کا مرزا قادیانی کواندازہ ندہو۔

مرزانے باپ کی امانت میں خیانت کی اور اوھر اوھر ناجائز امور میں ٥٠ کروپے کی رقم چندون میں اُڑ اوی اس نمانہ میں سونا ۵یا اور پ تولد (اعداز اُ ۱۰ گرام) ہوتا تھا۔ آج کے دور میں بیر قم کم وہیٹی تمیں سے چالیس لا کھروپ کے درمیان بنتی ہے۔ ہم بیدیقین کرنے میں جن بجانب ہیں کہ بیر قم ناجائز امور میں فرج ہوگی، کیونکہ بقول مرز اقادیانی کے ہیں برس کی عمر سے بی ان کا اپ کھر (بوی) سے محلق شم ہوگیا تھا اور ایسے موقعوں پر جوانی بھیا و ہوائی ہوسکتی ہے اور چند دن میں آئی رقم فرج کرنے کے بعد شرم سے واپس گھر کیا آسکتے تھے؟ اور ویسے بھی گھر سے جوتے مارکر نکال دیے۔

کین مرزا قادیانی کواپی بیوی اور معصوم بجوں کا بھی خیال نیس آیا۔ حالا نکد کہتے ہیں کہ ڈائن بھی سات کمر چھوڑ ویتی ہے۔ بیتوا پنے بچول کے بھی سیکٹیس لکطے۔ (بلکدسک لکطے)

مرزا قادیانی کا کہنا ہے کہ مال کی کو کہ سے بی پیدا ہوا۔ اگر واقعی ہے جج ہوتا او اللہ تعالیٰ نے جن کو بھی نہیں ہوتا او اللہ تعالیٰ نے جن کو بھی نبی ہنایا ان کو شروع سے بی ہرائی بات سے محفوظ رکھا اور پاک رکھا لیکن مرزا قادیانی کی زعر کی کا صرف ایک بھی واقعہ ٹیس اور بھی بے شار واقعات ہیں جہال ہمیں مرزا قادیانی بجائے اللہ کی حفاظت میں شیطان کے ہاتھوں کھیلنے نظر آتے ہیں۔ صفائی

اب مرزا قاد مانى كى الى بيان كرده حقيقت بهى راجي : "اوربسااوقات سوسودفعدات

کو یا دن کو پیثاب آتا ہے اور اس قدر کثرت پیثاب سے جس قدر موارض ضعف وغیرہ ہوتے ين، وهسب مير عشامل حال رجع بين" (اربعین ص م بنزائن چ یاص ایم) اس پرمتنزاد، مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ: ' جھے اسمال کی بیاری ہے اور ہرروز کی گئ دست آتے ہیں۔" (ملنوطات، جهس ۲۷۷) ۔ دوسری جگفر ماتے ہیں: ' جمعی بھی خارش کا عارض بھی ہوجاتا ہے اورا کار دست آتے ر منا، ید یکاری تقریباً بیس برس سے ہے۔ " (تیم دوت، ص ۲۹، ۵، فرزائن عام سهم، ۱۹۵) ایک واقعه مرزا قاویانی کی سیرت کی ایک کتاب میں اکھا ہے۔ اس واقعہ سے اعماز ہ ہو جائے گا كيكوام تككيىكيكى كبانيال ينفي تحيل اوروه ان كمعيار صفاكى ،طبارت اور پاكيز كى كو کن الفاظ میں بیان کرتے تھے۔مصنف نے بھی وہ الفاظ بعینہ استعال کئے۔ بعد کے اڈیشن میں ے "جم كايك حسك عظم نام كوجوكة" دوڑا"كدن يرب لكين كى بجائ جكد فالى چور دى ب- اكثر جلوت اورخلوت من رہے والے مصنف لكت بين "اس فنف نے كما كركم ام يبودي بيں۔ من نے كها كرتم اسية كريان ميں مندؤال كرد يكھوكر تمهار بي قول اور فعل كس ب ملتے جلتے ہیں۔اس بات یروہ مخص خت ضبناک ہوکر کہنے لگا، دیکمو جی مرزارات کولگائی ہے بدكارى كرتاب اورميح كوب عسل \_\_\_ بحرا بوا بوتا ي اور كهدويتا ب كد جمع بدالهام بوا، وه البام موايي مهدى مول، يس يح مول " (تذكرة المبدى من عدا معدد عرراج المح نعماني) اس يركوني تتمره نبيل كرتا كهتي ظل خدا تحوكوعا ئباندوحا ضرائدكميا كيا؟ لباس

ایک دفعہ ترحمت الله صاحب سے کی نے افراجات کا ذکر کرتے ہوئے صفرت کے موجود سے کی نے افراجات کا ذکر کرتے ہوئے صفرت کے موجود سسکی خدمت میں عرض کیا کہ: ''انہیں جا ہے روزاندائید دھویا ہوا کرتہ پاجامہ بدل لیا کر ہیں۔ اس سے زیادہ اسپنے افراجات کونہ بڑھا کیں۔ معفرت صاحب نے اس پر فرمایا کہ ہم تو ہفتہ میں ایک بار کر کر سے بہت میں ایک بارگرے یہ لیا ہوں کہ اور کر اس اس بہت اور کر کا میں کا میں ایک افراد کا استاط کا بیعالم تھا کہ: '' کوئ، صدری، ٹو پی، عمامرات کو آثار کر کیے کے نے دکھ لیتے اور رات بھر تمام کر گرے جنہیں تا طور گرفت کوان کی ایک حالت ہوجاتی کہ اگر کی فیشن کا دلدادہ یا سلوٹ کا دشم اس کو کے لیتا توسر پیٹ لیتا۔''

(سيرت الميدي،ج ٢٩ ١٩٥، دوايت نمبر ٢٧٨)

لباس کے باب میں سب سے آخر میں بیٹے نے لکھا: 'ایک بات کا ذکر کرنا مجول گیا وہ یہ کہ آپ امیروں کی طرح ہرروز کپڑے بدلانہ کرتے تنے بلکہ جب ان کی صفائی میں فرق آنے لگتا تھا۔'' ( سیرت الہدی، جس ۳۴۰، روایت نبر ۳۳۷) الفاظ کے ہیر پھیر کے باوجود قریر بتاری ہے کہ کم از کم کئی کئی ون کپڑے ٹیس بدلتے تئے۔

بیٹے نے سرت نگاری کرتے ہوئے مزید تھھا ہے: ''بارہاد یکھا گیا کہٹن اپنا کائ چھوڑ کردوسرے بی بیں گئے ہوئے ہوتے ہوتے بلدصدری کے بٹن کوٹ کے کا جوں بیں نگائے ہوئے دیکھے گئے۔'' (سرت البدی، ص مصروائے نبر سس) یکی مرزا قادیانی نے اسلام کے ساتھ کیا ہے کہ اسلام کے کوٹ بیں بیودی صدری کے بٹن ٹا تک ویے ہیں۔

''جرابیں پہنتے تھے تو اس کے پاؤں کی ایڑی پاؤں کے تلے کی طرف نہیں بلکہ اوپر موجاتی تھی۔'' (سیرت المبدی، جام ۱۳۳۳، روایت نبر ۳۷۸) یکی اسلامی عقا کد کے ساتھ کیا ہے کہ ہرچیز اوپر نیچے کرکے اس کو معنکہ خیز بنادیا ہے۔

من بعض اوقات كوئى دوست حضورك لئے كركاني مدية لاتا تو آپ بسا اوقات دايال پاؤل باكيس ميں وال ليت ـ " (بيرت المهدى، ج م سهم اردايت نبر ٨٥٥) دوموم كر ما ميں دن كو مجى اور دات كوتو اكثر البيخ كيڑے أتاروية اور مرف جاوريالكى بائدھ ليت \_

''مری وانے بیش وفد بہت نگل آتے تو اس کی خاطر بھی کرد اُتارد ہے۔ یہ بندا کر فضف ساق تک ہوتا تھا اور گھٹوں ہے اوپر ایک حالت میں جھے یا وہیس کہ آپ بر ہند ہوئے ہوں۔'' (سرت البدی، جسم ۱۹۹۹، روایت نبر ۱۳۷۷) و راشر فا بخور کریں کہ پوری پوری رات جوان الرکیوں سے مختلف خدمات کرواتے تھے، تاکیس دیواتے تھے۔ اس حالت میں کہ در بند (وحوتی) دو بھی مختلوں ہے او پر باندھ کر بھیے ہوئے تا تھے ہیر تھے مرز ا قادیانی وراصل کوئی حیا کا بھی قضا موتا ہے بانیں؟

اخلاق

اسلام میں اخلاق عبادت کا بی ایک حصہ ہے۔ مرزا قادیانی کے اپنے اخلاقی ہتھیاروں کی مارے کوئی قبیل نج سکاجتی کرانم بھی تہیں۔ یہاں صرف اشارة ایک دو موے کرمزید کی گئی تو ایک دو موے کرمزید کی گئی تو میں۔

تھالی کہ دو خداوہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو یعنی اس عاجز کو ہدایت اور وین حق اور تہذیب اخلاق کے ساتھ جیجا۔'' (راہین ۲۳ م ۳۳ مزون م کے اس ۲۳۹)

"ميري دعوت سب نے تبول كي اور تقيد بق كي ماسوائے تجربوں كي اولا دينے'' (آئينه كمالات اسلام م ٥٣٣ م تزائن ص ١٩٠٤) " مارى فقح كا قاكنيس موكا توصاف مجما جائة كاكداس كوولد الحرام ينفز كاشوق ہے اور حلال زادہ میں۔" (الواراسلام من ٢٠٠٠ فزائن جهم ٢١)

مرزا قاد مانی نفیحت کرتے ہیں کہ:''کسی کوگا کی مت دوگووہ گائی دیتا ہو''

( كشتى نوح ص اا بخزائن ج ١٩ ص ١١) اوراس تعیمت برحملدرآ مدکرنے کے لئے اپنی ذاتی مثال دیتے ہوئے دعویٰ کرتے ين: "ش في جوالي طور يرجى كى كوكالي فين دى " (مواب الرطن بى ١٨، فردائن ج١٩٥ ١٣٠١) مرزاجی کے میٹے بشرالدین محود احدج برعم خود مسلح موجود بھی کہلاتے ہیں، لکھتے ہیں کہ:''اس (مرزا قادیاتی) نے ہمارے لئے اخلا قیات اور ضابطہ حیات کا عمل ذخیرہ چھوڑا ہے، تمام ذی عقل انسالوں کو بیماننا پڑے کا کہ ان بھل کرنے سے سیح موجود کی آمدے مقاصد کی محیل ہوسکتی ہے۔'' (احريت إسحااسلام ١٥٥)

اب ذرااس ممل اخلاق والى زبان كانمونه بمي ديكيرليس ـ مرزا قادياني انتهائي اخلاق ہے لکھتے ہیں:''جموٹے آ دی کی پیشانی ہے کہ جا ہوں کے روبر وتو بہت لاف گزاف مارتے ہیں مگر جب کوئی دامن بگز کر ہو چھے تو کہ ذرا ثبوت دے کر جاؤ تو جہاں سے نگلے تتے وہیں داخل ہوجاتے ہیں۔''

(حیات احمد ،حغرت سیح موعود کے سوار کے حیات ، ج ۲م ۲۵، از بیقوب علی حرفانی ، ایریز الکه قادیان ۴ الل خاند کے حقوق

رسول کریم الله کی کی بوئی بر بات برعمل کرنا بھی اسلای عبادت کا عی حصد ہاس لے اہل خانہ کے حقوق مجمی عرادت کا حصہ ہیں۔ اس کے لئے رسول کر پھنا کے کی صدیث مرارک ے: "جوشرا نظاتم بر بوری کرنی فرض ہیں، ان میں سب سے پہلے وہ شرط (یاشرا نظ) بوری کرنی لازم ہیں جن سے تم نے اپنے لئے کسی عورت کو حلال کیا۔' (معذرت، اصل الفاظ اس وقت یا د نبیں صرف منہوم پیش کردیا ہے۔ ناقل)ادر جب ہم حضرت محملی کی یا کیزہ زندگی بِنظر ڈالتے ہیں تو ان کی طرف اللہ تعالی کی وی کے مطابق ، اینے اقوال کے مطابق حضو مان کے عمل میں مطابقت د مکت بی اور کمیں بھی تعناد نبیس یاتے اور ان کاسلوک اینے اہل خاند کے ساتھ بھی مثالی تھا کہ آج بھی مسلمانوں کے علادہ دوسرے نداہب کے انصاف پیندلوگ بھی ان باتوں کا برطا اعتراف کرتے ہیں بلکدان بڑمل کر کے اپنی زعد کی میں خوشیاں بھی بکھیرتے ہیں۔

اب دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی جن کا دعویٰ ہے کہ نعوذ باللہ وہ عین مسلطقہ ہیں۔ان کا ایے الل خاند، عزیز وا قارب کے ساتھ کیا تعلقات تھے اور ان کے سیرت نگار جمیں کیا متاتے بن؟ مرزا قادیانی نے اپنی پہلی ہوی جو کدان کی ماموں زاد بھی تھیں، کے ساتھ کیا سلوک کیا؟

مرزا قادیانی کی تحسیثی بیگیم (والده مرزا) کی بھانچی ،حرمت بی بی کے ساتھ بندرہ برس ک عمر ش شادی موئی۔ پیونیس ایسی کونی مجبوری پیش آگئی که اتنی کم عمری شب بی شادی کردی گئی؟ باعتراض كرنے كى بات نيس بكدرم كھانے كى بات ہے كدونوں خاندان يد نيس كس مجورى كا شکارہوئے اورائے چھوٹے بچوں کورشتہ از دواج میں یا عد صنایز ا۔

ایک سال کے بعد مرز اسلطان پیدا موا۔ اس وقت مرز اقادیانی کی عمر سولہ برس کے قریب تھی۔ بے جارے مرزا قادیانی، اتن کم عمری میں ایک اور ذمدداری پڑ گئی جو بے جارے مال یوی جمانے سے قاصر تے۔ آخر نیج کے بواولاد تایا تائی نے آگے بوھ کر ذمدداری سنيال لي\_

اس كتقريبا جارسال بعددوسرابينا مرزاضل احمه پيدا مواجس كوخاعدان يس مهمجا" كت تقاوراى مناسبت حرمت في في وينجح دى مال "كينام س وكارى جائيلس اور مرتے دم تک بلک مرنے کے بعد بھی ای نام سے بکاری جارہی ہیں۔اس کے لئے ان کومرز ابشیر اجرایمان کاشر گراری مونایزے کا کرانبوں نے اس کو میش د حال دیا۔

مرزا قادیانی کے سیرت نگار بتاتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے کم از کم پھیس سال تک کوئی کامنیس کیا۔ کابوں اور سجد کی آڑ میں جھپ کر بیٹے رہے۔ اس کے بعدایے ابا کی سالانہ پیشن لے کر چند دنوں میں ادھرا دھراڑا دی اور پھر بیوی بچوں کو ماں باپ کے سریر چھوڑ کر سالکوٹ معاک کئے۔

مرزا قادیانی کے محابی سیدسرورشاه کابیان ہے کہ مرزا قادیانی نے ان کو بتایا کہ وقضل احمر'' کی پیدائش کے بعد مارااینے کھرے کوئی (ازدواجی )تعلق نہیں۔

مرزا قادیانی کے دوسری ہوی سے تیسرے مرزندہ دوسرے ( مھلے ) میلے مرزا بشیر احمر، ايم اي اين سكى والده كحوال سي بيان كرت بين: "بيان كيا مجع سي حضرت والده صاحبہ نے کہا کہ حضرت میں موجود کو اوائل سے بی مرز افضل اجمد کی والدہ سے جن کولوگ عام طور ' مسیح دی مال' کہا کرتے تھے، بینقلقی کی تھی جس کی وجہ بیتی کہ حضرت صاحب کے دشتہ داروں کو دین سے خت بے رغبتی تھی اور ان کا ان کی طرف میلان تھا اور وہ ای رنگ میں رنگین خصیں اس کے حضرت کے موجود نے ان سے مباشرت ترک کردی تھی۔'' ( سیرت المہدی جلداول، ص ۲۰۰۰ روایت نبر ۱۲ مرتب مرز ایشرا جم رائے ای اس مجلہ مرف تھا تق بیان کرنا مقصد ہے۔ اس بحث میں نبیس پڑتے کہ ایک مال اپنی سوکن اور اپنے فادی کے درمیان مباشرت کی یا تیں اپنے بینے سے کرری ہے، کیدایا کی موجول ہوگا اس کھر کا ؟

مرزا قادیانی نے خود براہ راست بھی اور مولوی محمد سین بٹالوی کے ذریعہ بھی دہلی ش شادی کی۔ پیڈیس کس طرح یا کس وجہ سے ایک تقریباً پچاس سالد خض کی اپنی ہی عمر کے میر ناصر لواب (لواب ٹیس شے صرف نام کا حصہ لواب ہے) کی بٹی ، ایک ۱ سالہ، نا کتھ ا، سید کھرانے کی لڑکی ہے رشتہ طے ہوگیا۔ رشتے کی منظوری کا خط طنے ہی مرزا قادیانی نے لوگوں سے پیساد ھار پکڑا اور کھروالوں سے خفیہ طور پردو طاز مول کو لےکر (ایک سلمان اور ایک ہندو) عازم دلی ہوئے۔

دہاں جب شادی کے لئے ۱۵ افراد کے ہمراہ پنچے تو نہ زیور، نہ کپڑا، نہ بارات، بس بی دلہن لینے پنچ مجے روایات میں کھیاہے کہ ان کے اس طرح شادی کرنے سے دلہن کے والدین کوایے دشتہ داروں، لوگوں کے سامنے بوی شرمندگی اُٹھانی پڑی۔

خیرے جس دن مرز آقادیانی اپنی نی دلہنیا کے ساتھ قادیان والی پنچاتو پہ چلاکہ
ای دن ان کا بدا بیٹا مرز اسلطان کی شادی کرکے اپنی دلین کے ساتھ قادیان پنچا تھا۔ کیا
مرز اقادیانی اپنی خواہوں میں است اور تھا تھے ہو چکے سے کہ ان کواپی اولا دی خوشیوں اور حقوق اوا
کرنے کا خیال ہی ٹیس تھا کہ کب بیٹے کی شادی ہے اور انہوں نے بیٹے کے سر پرسچرا با عدمنا ہے،
اپنے فرائف اواکرنے ہیں لیکن اپنی خود فرضی کے اعدمے پن میں مرز اقادیانی سب کے اور بھیشہ
جہاں تک ممکن ہوا حقوق پامال ہی کرتے ہے۔ کہتے ہیں ڈائن بھی سات کھر چھوڑتی ہے لین
بیان ظرار رہا ہے کہ مرز اقادیانی نے اولاد کو کی ٹیس بخشا۔

بمیں داہن وگر میں لانے کے بعد ویسے کی کوئی روایت نیس لی۔ اب پی نیس مرزا قادیائی نے ولیم کیائی نیس، ویسے می ولیم کیا ہوتا؟ یا بیٹے کے ویسے میں بی اپناولیم بھی بھی ادیا۔ مرزا قادیائی بمیں بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے شادی کی قومت تک وہ اپنی تی بوی ے حقوق ادائیں کر سے ۔ ان کی اس حالت کاعلم ان کے کافی دوستوں کو بھی تھا اور بٹالوی صاحب یا کسی دوسرے دوست نے تشویش کا خط بھی بنام مرز اتحریر کیا تھا۔ یعنی وہاں صلائے عام تھی یار ان کت دان کے لئے ۔

مرزا قادیانی جب دبلی ہے دوسری ہیری کو بیاہ کر لائے تو اپنی پہلی ہیری کو جس کے حقق دہ کچیس سال ہے ادائیس کررہے تھے پیغا م بیعجا کہ" پہلی تو جسا ہوتار ہا، ہوتار ہا، اب بش نے شادی کرلی ہے اگر تبہارے حقوق ادانہ کروں گا تو گناہ گار ہوں گایا تو اپنے حقوق مچھوڑ دو، حمیس خرچہ ماتارہے گایا مجرطلاق لے لو۔" (سیرے البدی بدیدے اس مراہ ہے گایا مجرطلاق لے لو۔" (سیرے البدی بدیدے اس مراہ عندی کا جو اس محمد خرچہ دے دیا کرو۔ مرزا قادیا نی جو ترجہ کیا دیا کی اس مجھے خرچہ دے دیا کرو۔ مرزا قادیا نی نے جو کیا دیا تھا ان کے بیٹے مرز السلطان نے بی ای مال کی قالت سنجالی۔

مرزا قادیانی نے دومری شادی کے دوسال بعدی اپنے خاندان میں اپنی ایک دشتہ کی تقریباً چندرہ سال بھی ایک دشتہ کی تقریباً چندرہ سال بھی و بھائتی محمد کی بھی مختر مرزا احمد بیک عرف مرزا گال سے شادی کرنا چاہی محمد اس خاندان نے الکار کردیا اور اپنی بیٹی ضلع قصور کے رہائش مرزا محمد سلطان کے ساتھ مرزا قادیانی کے تمام الہا کی ڈراووں کے باوجود بیاہ دی اور مرزا قادیانی کے جموثے الہابات ویں کے دیں پڑے دہ مکے جس کی وجہ سے مرزا قادیانی کو آج تک بدنا میاں ل رہی ہیں۔

مرزا قادیانی نے اپنی ہوی پہنے دی ماں کواور دونوں بیٹوں کو مجبور کیا کہ وہ ہاتی رشتہ داروں کو بھی ساتھ ملا کر ہمی کی جائد داروں کو بھی ساتھ ملا کر ہمی ہیگم کے والدین پراس رشتہ کے لئے دیاؤڈ الیس اگروہ مرزا قادیانی کی شادی محمدی بیگم سے کروانے میں ناکام رہے تو تنظین شائع بستیس کے اور مرزا قادیانی کے بیوں بچوں کے تنظیم واس رشتہ کوایک معموم بچی پڑھی جھی کے لیک یاون (۵۲) سالہ بوڑھا جو پہلی دونوں ہو ہوں کے حقوق اداکرنے کے قابل نہیں، اب ایک اور لڑکی پڑھلم میں مرزا قادیانی کے شرکی کی بھی میں مرزا قادیانی کے شرکی ہے۔

جس دن محمدی پیگم کا قصور کے رہائش مرز اسلطان سے نکاح ہوا، مرز ا قادیانی نے اسپنے بڑے سیٹے مرز اسلطان کو دیوث اور دشمن اسلام قرار دے کرعات کردیا۔

جس دن شادی موتی ای دن مجعے کی مال کوطلاق دےدی۔

جس دن شادی ہوئی ای دن اپنے بیٹے مرزافضل کوجائیدادے عاق کرنے کی دھمکی سے مجود کرکے اس کی بیوی عرت بی بی جو کہ محمدی بیگم کی پھوچھی زاد بہن اور مرزا قادیانی کے برادر نیتی کئی بیٹی تھی ،کوٹریری طلاق مجھوادی۔ اور باتی رشتہ داروں سے بھیشہ کے لئے ترک تعلق کی ناصرف مشم کھائی بلکہ خلاف دستور شم بھائی بھی۔ حالا تک مرزا قادیائی کا ایناوعدہ بھانا دستورٹیس تھا۔

کیا بیوں کاسلوک اورادائیگی آپ الل خاندے ایسے ہوتے ہیں؟ اپنا کمر أجازا، اپنے بیٹے کا کمر أجازا، پہلوشی کے بیٹے کو عاق کر کے اخباروں میں ۲۔۵سفوات پر مشتل طویل اشتہارات چھا ہے۔ ایسا تو کوئی شریف آدی سوچ بھی ٹیس سکا، کھاا سے مل کرے۔

ساس جومال کے برابر ہوتی ہے اور پھروہ ساس جو کہ قادیا فی جماعت کی اُم الموشین کی مار ہوشین کی کہ الموشین کی مال بھی کہلاتی ہے، ''اے حورت تیرے کر بیاے ہوں کے تین اگر آھے ٹیس بوخی یا برابر ہمی ٹیس تو کم اُم کے کر بیاے ہول کے تو بیٹی اگر آھے ٹیس بوخی یا برابر ہمی ٹیس تو کم اُم کے اُم الموشین نے ؟

مرزا قادیانی کے سرمیر ناصرتواب جو کہ محکمہ نبریش فتشہ تو یس ہتے کشیرالاولا دیتھاور مرزا قادیانی کی جب نہ جب کی آڑیں حرکات ویکھیں تو مرزا قادیانی کی حرکتوں سے کافی عرصہ نالاں رہے۔انہوں نے ایک نظم مرزا قادیانی کی شان میں کھی۔ بعد میں جب توکری سے پنشن یا گئے تو محلف حریوں سے ان کوقا پوکرلیا نظم کا مجم حصہ پیش خدمت ہے۔

کوئی بنآ ہے عیدائے دوران نہ ہایت کا اس عمل نام ونثان ما ہی جان اللہ عمل اللہ ونثان ہے بہت عی ضعف اب ایمان مرم دنیا نیں کھنس کئے انسان آج کل ہیں جو پیٹوائے جہان اس کے نشار کی انسان اس کے خسائل جو انسان اس کی صدقہ یہ ہے فقط گزران دورات یہ ہیں گی درباران در دولت یہ ہیں گی درباران مال کرتے ہیں مغت عمل دربان مال کرتے ہیں مغت عمل دربان دربار دورات کی درباران دوران دوران دوران کی درباران کی

پاسے و سعد رون ہے ان وہ ورائے۔ م ہور مہدی وقت ہے کوئی مشہور نیس میں میں وی برکت میں اس میں میں وی برکت حب دنیا نے گیر رکھا ہے معدوم حب مولی جہاں سے ہے معدوم مرغ بریاں کا شوق ہے ان کو قورمہ اور پلاؤ کھاتے ہیں قدم رکھتے ورمہ اور پلاؤ کھاتے ہیں قدم رکھتے ہیں ان کے سب امیرانہ بھی بیان نظر وہ لوگ بر مدر میں ہوئے ہیں الل الحق بر مدر میں ہوئے ہیں الل الحق بر مدر میں ہوئے ہیں الل الحق

دین اسلام جن سے تازہ ہوا جن سے رونق پذیر تھا ایمان (اشامعدالنہ، ۱۳۷۰، ۱۳۷۰، ۱۳۷۰، ۱۳۷۰، ۱۳۷۰، مصنفہ ولا تاریخی دلاوری) مرزا قادیائی کا اپنا احتراف کہ ان کے اپنا کنبہ وعزیز وا قارب ان کوکیا تھے تھے ۔'' چ لوگ میرے کئے سے اور میرے اقارب ہیں کیا مرداور کیا عورت جھے میرے الہامی دعوے ش مکاراورڈ کا ندار خیال کرتے ہیں۔''
(مجموعا شتہارات ج اس الاا)

قصبہ کے باسیوں کے ساتھ

مرزا قادیانی کا دعوی نعوذ بالله عین محملی جونے کا ہے، رسول کریم اللہ کے متعلق کہتے ہیں کہ: '' آخضرت کا گئے کہ محملی کے ایک کہ محملی کے ایک کہ اسلام کہا۔'' ( المؤلات، جہ محملہ کہا کہ کہ کہ اللہ کا اسلام کہا گئے کہ وہ نیا تو دور کی بات ہے جس تصبہ میں رہتے ہیں اس کے باسیوں کا مرزا قادیانی کے بارہ میں کیا خیال ہے؟ عزیز وا قارب کے اقوال کا احترافی بیان تو پڑھ کے اب مرزا قادیانی کی زبانی کہ قادیان کے شہری ان کوئی کہتے ہیں۔

مرزا قادیانی لکھتے ہیں: ''قادیان میں اللہ طاوال نے اللہ شرمیت کے مشورہ سے اشتہار دیا جس کوتریا دس برس گزر کے اس اشتہار میں میری نسبت پیلھا کہ پیخش محض مکل مکار، فرین ہے اور صرف و کا ندار ہے۔ لوگ اس کا دھوکہ نہ کھا کیں۔'' (قادیان کے آریداورہم بص اا، فزائن ، ۲۰ ص ۲۵۰۰ کیا اس کے باوجود مجی کوئی مخوائش رہتی ہے؟

روبيمسلمانون كےساتھ

مبدی علیہ السلام آ کرتمام مسلمانوں کو ایک جمنڈے سلے اکٹھا کریں ہے اس کے بھر کرتمام مسلمانوں کو ایک جمنڈے سلے اکٹھا کریں ہے اس کے بھر مرز اقادیائی آئے اوران کی اپنی تحریر کے مطابق دنیا بھی چورانوے (۹۴) کروڑ مسلمان تر اردے دیا اور تھم دیا کہ بقیج دنا ہے مسلمانوں کو کا فرقر اردے کر ان سے عبادت، رشتہ ناطہ ساجی تعلقات ختم کرلیں۔ مرز اقادیائی نے مرنے کچھ عرصہ پہلے دموئی کیا تھا کہ ان کو مانے والوں کی تعداد چار لاکھ تک مرز اقادیان نے جنازہ میں جو لا مور بھی مرنے کے تیسرے دن، قادیان بھی ہوا تھا۔ جا پہنچی ہے لیکن ان کے جنازہ میں جو لا مور بھی مرنے کے تیسرے دن، قادیان بھی ہوا تھا۔ جماعت کے ایپ مارے آدیان کر ہاتھے سمیت کی ہارہ ہوآدی تھے۔

مرزا قادیائی نے مسلمانوں کے طب تعلق کے لئے سب سے پہلے علاء کرام کونشانہ بنایا اور اس نشانہ بازی میں جوزبان استعمال کی اس کی ہے شار مثالیں بیں کیکن یہاں بعلور موشا کی آدھ مثال پیش خدمت ہے۔ مرزا قادیانی کی گل پاشیاں دیکھیں ''اورلیموں میں سے ایک فاس آدی کود کھٹا ہوں کہ ایک شیطان ملحون ہے شہون کا نطف برگو ہے اور خبیث اور مقد اور جموث کو مل کر کے وکھلانے والا مخور عہد جس کا نام جاہلوں نے سعد اللہ رکھا ہے'' ( تشیقیت الوق ص ۱۳ فرائن سست ص ۲۳۵ ) ہمار سے بھیالی میں سے دیگ میں سے چاول کا ایک وائد ہی سارا حال کہ و تا ہے۔

اپنے مریدوں کو مجاتے ہیں کہ: ''خدانے جھے اطلاع دی ہے تہارات پرحرام ہے اور قطعی حرام ہے کہ کی مکفر اور کمذب یامتر دد کے یکھے نماز پڑھو۔ بلکہ چاہیے کہ تہاراوی امام ہوجو تم میں ہے ہو۔'' (تذکرہ بس ۲۹۸ مج ۲۳) قادیاتی جاعتیں اکثر بیم وقف افتیار کرتی ہیں کہ پہلے مسلم علاء نے ایسے فتوے دیے اس کے جواب میں مرزا قادیاتی نے بیفتوے دیے لین یہاں تو مرزا قادیاتی ایسے فتووں کا فتح اور کے جات ہیں۔ کیا اللہ تعالی نے مہدی اور کے کواس کے جینئے ہے کہ وہ تارہے ہیں۔ کیا اللہ تعالی نے مہدی اور کے کواس کے جینئے ہے کہ وہ آکر تمام دنیا کو اسلام کے جینئے سے لئے لائے گایا مزجود مسلمانوں کو یمی کا فروں کے ساتھ ملاکر جائے گا؟

اور برابینا جو کمصلح موجود ہونے کا بھی دی بدار تھا اور جماعت کا دوسرا ظیفہ بھی ،اس کا کہنا ہے: ''کل مسلمان جو حضرت ..... مرزا کی بیعت بیس شامل نہیں ہوئے تو اہ انہوں نے حضرت سے موجود ( لینی مرزا قادیاتی ) کا نام بھی نہیں سناوہ کا فراور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔'' (آئینہ صداقت، ص٣٥، ازیشرالدین محبود، ٢٦ در مبر ١٩٢١ء، اسلامیسٹیم پلس لا بور) یہ حوالے قادیاتی . جماعت کے سوچے کے لئے ایک وسیع نبیادر کھتے ہیں۔

روبيدوس فرابب كساته

مُرزا قادیانی آربوں کے فدا کے متعلق فرماتے ہیں: '' آربوں کا پرمیشرناف سے دک انگل نیچے ہوتا ہے، پیچنے والے مجموعا کیں۔'' (چشہ معرفت ملاما، ان جامی ہیں۔ عیدائیت کے متعلق ارشاد ہے: ''اس فرہب کی بنیاد بھش ایک لفتی لکڑی پر ہے جس کو دیک کھا چکل ہے۔'' (ملیکھا چکل ہے۔'' مرزا قادیانی کے دعووں اور ان کے جواز کو ایک سرسری نظرے و کھے کری ایک جھے دار انسان اس نتیجہ پر پہنٹی جاتا ہے کہ بیشخص یا مخیوط الحواس ہے یا مجرانتہائی مکارلیکن مرزا قادیائی مکارلیک سے بی مجران ہے بھی بہت آگے تھے۔ انہوں نے بدے طریقے ہے مرزا قادیائی کے ذریعیاس کو چلار ہے ہیں۔ یہاں کے ذریعیاس کو چلار ہے ہیں۔ یہاں ہم اپنے مؤقف کی وضاحت کے لئے کہ کس طرح بتدریج مرزا قادیائی نے دعوول کا سفر شروع کیا اور دعووں میں آگے بدھ (یا بدھائے گئے) اس جگہان کے اقراروا لکار کے دجل کی چندمٹالیس اور دعووں میں آگے بدھ (یا بدھائے گئے) اس جگہان کے اقراروا لکار کے دجل کی چندمٹالیس بیش خدمت ہیں۔

ایک دات میں بے مثال روحانی انقلاب: نالبا ای سال کا واقعہ ہے کہ حضرت کئے موجود علیہ السلام ایک سفر کے دوران گورداسپور میں تشریف فرماشے کہ آپ کوایک خواب میں دکھایا محیا کہ مولانا مولوی عبداللہ فرنوی گاز مانہ وفات قریب ہے، آگھ تھلنے کے بعد آپ نے محسوں کیا کہ ایک آسانی کشش آپ کے اندر کام کر دہی ہے۔ یہاں تک وتی الٰجی کا سلسلہ جاری ہوگیا اور پھرایک ہی رات میں آپ کے اندر بے مثال روحانی انقلاب ہریا ہوگیا۔

چنا نچیرخود فرماتے ہیں: ''وہی ایک رات بھی جس میں اللہ تعالی نے بتام و کمال میری اصلاح کردی اور مجھ میں ایک ایک تبدیلی واقع ہوگئی جوانسان کے ہاتھ سے یا انسان کے ارادے نے نہیں ہو کتی تھی۔'' (بحوالہ زول اسم میں ۲۳، ٹزائن ج۸ام ۱۵۵) کین شیطان کے ہاتھ سے اور شیطان کے ارادے سے لو ہو تن ہے ااور وی ہوگی!

اس جگہ جواجہائی اہم نکات ہیں ان کوذہن میں رکھ کرچلیں تو مرزا قادیا نی کے دعود ک کی حقیقت بہت جلدواضح ہوجائے گی۔ مرزا قادیا نی تسلیم کررہے ہیں کہ ایک رات میں بی ان کی بتام کمال اصلاح کردی گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کھمل طور پر بتادیا ممیا کہ اب تک آپ جو پچھ مجھی تنے آئندہ نمی اللہ ہوں مے۔ ورشاور کوئی اصلاح تھی؟

اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کم از کم اس وقی کے نازل ہونے تک اوّل اس بات کے قائل تھے:''اور گودجی رسالت بجہت عدم ضرورت منقطع ہے لیکن بیالہام کہ جو آنخضرت میں ہے بااطلاص خادموں کو ہوتا ہے رہے کی زمانہ شمن منقطع نہیں ہوگا۔''

(براجین احدید حساول می ۲۱۵ فرائن جاس ۲۳۸ معاشیفمراا)

ووم! مرزا قادیانی اس بات کے بھی قائل تھے اور آنخضرت نے باربار فرمایا تھا کہ: ''میرے بعد کوئی نی نیس آئے گا اور حدیث لانی بعدی الی مشبور تھی کہ کسی کواس کی صحت میں کلام نہ تھا۔''

مرزا قادیانی اس زمانے کے مطابق صاحب علم تھے۔ ہروقت کتب کا مطالعہ کرتے رہتے تھے اس وقت ان کو یہ خیال کیوں نہ آیا کہ الہام تو ہوسکتا ہے وقی رسالت نہیں ہوسکتی۔ اس لئے ان کوشیطانی وقی ہوئی ہے مالانکہ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ جس بات کی اصل شرع میں منہ ہووہ صحیح نہیں اس کا اعتراف آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۱۲ ہزائن ج ۵ص الینا پرکرتے ہیں۔

اس کے باوجود مرزا قادیانی اس بات پرقائم ہو گئے: "اگر ش اپنی و فی ش ایک دم بھی شکروں تو کافر ہوجادی \_" (تجلیات البیہ صدم بڑوائن بن ماس اس) حق الیقین تک وی پخت کے بعد تو مرزا قادیانی کو پہلے دن بی بیاطلان کردینا جائے ہے ، وورسول کریم آنا کے کی بعث ثانیہ ہیں۔

تومرزا قادیانی کو پہلے دن جی بیاعلان کردیا جا ہے تھے، وہ رسول کر پہلیکت گائیہ ہیں۔

اگر کوئی قادیانی کم کہ سیفدانے بعد پیس وی کی تو پیچھوٹ ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی
ہیں (۲۰) برس کے بعد خود لکھتے ہیں کہ:''فدا تعالیٰ کی وہ جو پاک وی جو بیرے پہاڑل ہوتی ہے،
نی اور رسول رکھا ہے، فرماتے ہیں کہ:''فدا تعالیٰ کی وہ جو پاک وی جو بیرے پہاڑل ہوتی ہے،
ایسے الفاظ رسول اور مرسل اور نی کے موجود ہیں۔۔۔۔۔اور براہین احمد یہ ہیں ہی جس کو طبع ہوئے
ہائیس برس ہوئے یہ الفاظ کی تحقور نے تیس (دیکھو سید ۱۹۸۸ براہین احمد یہ اس میں صاف طور پر اس
عاجز کورسول کر نے پاکارا گیا ہے۔'' (ایک شلطی کا از الہ مرس ہر برائی جہامی ۲۰۰۷)

مرزا قادیانی کا دعوی به می ہے کہ ان کوقر آن اللہ نے سکھایا۔اللہ تعالی واضح طور پر

قرآن کُرَیم بیل فرما تا ہے: ''اورومی کی تی تیری طرف اور تم نے ٹل لوگول کو' (زمر ۱۵)

نیز مرذا قادیانی کائی فرمان ہے کہ رسول کریم اللہ کو تھم تھا کہ جو دی الی ہواس کو ظاہر

کریں۔اس کے علاوہ جھڑے عائشہ صدیقہ ہے مروی روایت ہے کہ ''جو تھے ہے کہ حضور
نے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کسی تھم کو چھپالیا تو جان لوکہ وہ جھوٹا ہے۔'' (تغیر ابن کیر سورة المائدہ
جاس ۸۸۷) اوران احکام اور سنت رسول تھا تھے کے برخلاف نی کریم تھا تھے کے بعد جس شخص نے
وی کا دھوئی کمیل تعینا وہ باطل ہے اوراس کو چھپانے ولا چرہے اور چوری کا مال چھپا تا تی ہے جو
مخص اپنی دی کو چھپا ممیا۔وہ فلط ہے اوراس کو باقیناً رحمانی وی پیش ہوئی بلکہ شیطانی وی ہوئی۔
اس کے باوجو دمرز اقادیانی سب کچہ چھیا کر بھی تاہم کی بات کرتے ہیں اوروہاں سے

انگلی پورے کورے ملے سے لئک جاتے ہیں۔مندرجہ دیل حوالہ جات میری اس بات کی تقدیق کرتے ہیں!

" " كتاب برا بين الحديد جس كوفداتعالى كى طرف مد كلف خيلهم اور ما مور بوكر يغرض اصلاح قيديد ين تاليف كيا بيد" (مجموعا شهارات من ١٣٠) يهال كى وفى كاذ كرفيس بصرف الهام كت بات كرر بير بوكدولدول كوكى موتاب اورجس شر فير سيد يا احكام بيس موت.

"اورمصنف کواس بات کا بھی علم دیا گیا کہ وہ مجد دونت ہے اور دوحانی طور پراس کے کالات سے بن مریم کے کمالات سے مشابہ ہیں۔" (جموعداشتہارات، جام ۲۳) اب یہاں سے کشتی پرکاری ہے آ مے بو حد ہے ہیں۔ کمالات کوئے کے مشابہ قرار دے رہے ہیں، برابر بھی نہیں حالاتکہ بعد میں دوگی کہ این مریم سے خلام احمد بہتر ہے اور کے این مریم کے کوئی کمالات نہیں تھے۔ کیا جموٹ سے آغاز شروع ہوایا نہیں؟

"الراس اشتبار کے بعد بھی کوئی فض سیاطالب بن کراپی عقدہ کشائی نہ جا ہے اورد لی صدق سے حاضر نہ ہوت ہاری طرف سے اس پر اتمام جت ہے۔" (جموع اشتبارات، جا ۱۵۰۰) کس طرح طریقے ہے آگے ہوئے کا داستہ بنایا جارہا ہے نفطوں کے ہیر چیر بھی میں اتمام جت تک جا پہنچ ہیں حالا تک اس سے قبل کی مجدد نے دموی ٹیس کیا کہ اس کے پاس حاضر نہ موتو اتمام جست ہے۔

"بیعا بر خدا تعالی کی طرف ہے اس اُمت کے گئے محدث ہوکر آیا ہے .....اور العینہ افیاء کی طرح ما مور ہوکر آیا ہے .....اور العینہ افیاء کی طرح اس پر فرض ہوتا ہے کہ اپنے تنکی باواز بلند ظاہر کر ہے اور اس ہے انکار کرنے والوالیک حد تک مستوجب مزائفہرتا ہے۔ "( آو فیح مرام میں ۱۸ بخرائن جسم ۱۰۰ ) اب مجدد سے اپنے کو محدث قرار و لیا کیا کیا کیا کہ کا ایسا طریقت کا رافتیا رکیا ؟ کیا رسول کر میں گئے نے جن کی بعث ٹاویکا مرزا قادیا تی جوٹاد مول کرتے ہیں، نے ایسا کیا ؟

حالانکدمرزا قادیانی جائے تھے کہ رسول کر یم اللہ کا فرمان ہے: ''اگراس اُمت میں کوئی محدث ہے قوہ میڑ ہے۔'' (ازالہ اوہام میں ۲۳۳ بڑزائن جسم ۲۹۹) یہاں اگر کا لفظ بتارہا ہے کہ رسول کر یم اللہ کا کا محدرت عمر کے بعد کی محدث کے آنے کا امکان بھی مثارہے ہیں۔اس کے باوجود دعویٰ محدیث ؟

مرزا قاویانی فرماتے ہیں: "اس عاجز کی فطرت اور سے کی فطرت باہم نہایت عی متشابہ واقع ہوئی ہے کویا ایک عی جو ہر کے دوکلزے یا ایک عی درخت کے دو کھل ہیں۔" (براہین احریہ میں ۴۹۹ بڑزائن ج اس ۵۹۳) اب مقشا برلفظ کو کس طرح لپیٹ کرایک ہی جو ہر کے دوکلؤے بن رہے ہیں۔ کیا کوئی الشد تعالی کا ایک عام نیک بندہ مجی نیکی کا پیغا م پہنچائے کے لئے اس طرح کے حربے استعمال کرتا ہے؟ اور مرز ا قا دیائی کے دعوے آئے بہت ہی بڑے ہیں، کیاان دعووں کے لئے سطر متن کا رجا کڑے؟

'' ہاں یہ بچ ہے کہآنے والے سے کو ٹی بھی کہا گیا ہے اوراُمتی بھی .....ای لئے خدا تعالیٰ نے پراہن احمد مدیش بھی اس عاجز کا نام اُمتی بھی رکھااور نی بھی۔''

(ازالهاوبام بس ۵۳۲،۵۳۳، نزائن جسس ۳۸۷)

" تمام مسلمانوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس عاجز کے رسالہ " فتح اسلام" و " توضیح المرام" و " المام" کے رسالہ " فتح اسلام" و " توضیح المرام" و " المرام" و المرام" و

"بیات مج بونے کا دول کا دول الله مے میں نے مثیل می ہونے کا دول کا اللہ مے میں نے مثیل می ہونے کا دول کا اللہ م کیا ہے۔" (جمور اشتہادات جاس ۲۰۷) محدث سے مثیل می پر چھلا تک لگائی۔ اس سے پہلے مطابعت تھی۔

''میں ای الہام کی بناء پراپے تین وہ موتود شیل مجھتا ہوں جس کو دوسر بے لوگ غلط نمی کی دچہ ہے تیج موتود کہتے ہیں۔'' کی دچہ ہے تیجہ موتود کہتے ہیں۔''

اب یہاں دیکھیں کہ سی موجود کا لفظ منہ ٹس ڈالا جارہا ہے، لفظ سی موجود قطعاً اسلامی اصطلاح نہیں ہے، اسلامی لٹریچر میں سی آئی میں استعمال ہوا ہے۔ سی کے ساتھ موجود کا لفظ دنیا کومغالط میں رکھنے کے لئے لگایا ممیا۔

اگر صرف کے کہتے تو تب بھی لوگوں کا ذہن فوراً حضرت میسی علیدالسلام کی طرف جانا تھا اور براہ راست بھی اپنے کوئیسی ہن مریم جیس کہد سکتے تھے کیونکہ دونوں طرح فورا لوگوں کے ذین ان احادیث مبارکہ کی طرف جانے تھے جن میں حضرت عیمیٰ علیہ السلام کے زول کی پیشین کوئی اس اس کے زول کی پیشین کوئیاں ہیں اور نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ مرزا قادیائی کی ذات پر ان میں سے ایک بھی نشانی پوری خیس اُترتی ۔ ان سوالوں اور لوگوں کے ذبن کوان سوالوں کی طرف متوجہ ہونے سے بچانے کے لئے بید جلید نام 'دستے موجود' رکھا گیا۔

رسول کریم الله کی بیشارا حادیث بی سے ایک بھی صدیث دکھادیں جہاں رسول کریم الله کی کہ اس بھاں رسول کریم الله کی کہ کا م لیا کی بھی صدیث مراد کہ بھی کے حدیث مراد کہ بھی کا م لیا کی بھی صدیث مبادر کہ بھی کتا م وجود یا مثیل موجود و مثیل کتے کے الفاظ یا مفہوم نہیں سلے گا۔ ہم جہاں بھی دیسے میں رسول کریم نے حم کھا کر کہا کہ تم میں بھی بن مریم علیہ السلام عازل ہوں گے۔ آخر مرازا قادیاتی ایپ کے الفاظ یا میں جو رسول کریم الله نے ایک بار بھی استعال نہیں کیا۔ کیا بھی حب رسول کریم کے استعال کیا ہے اس کو اس کو

"اے ہدادران دین وعلائے شرع متین! آپ صاحبان میری ان معروضات کومتوبہ موکر سین کہ اس عابر نے جومثیل موجود مونے کا دعویٰ کیا ہے جس کو کم فہم لوگ می موجود خیال کر بیٹھے ہیں۔ یہ کو کی نیادجی ٹائیں جوآج می میرے منہ سے سنا کیا ہو بلکہ بیدی پرانا الہام ہے جو میں نے خدائے تعالی سے پاکر ہما ہیں احمد بیدے تی مقامات پر بتقری کورج کردیا تھا جس کے شائع کرنے پر سات سال سے بھی کچھ زیادہ عرصہ گزر کیا ہوگا۔" (ازالہ اوہام، می جوار نوائن کے اسکے دعویٰ سے میں بید چانے کہ اگرواتی می کچھوکوں نے ان کو کی موجود مجھاہے تو وہ ان کے اراد نے تی از وقت بھانے کہ اگرواتی می کچھوکوں نے ان کو کی موجود مجھاہے تو وہ ان کے اراد نے تی از وقت بھانے گئے اور کم فیم ٹیس تھے بلکہ ذیون تھے۔

ددیس نے بدوی برگزتیں کیا کہ میں سے بن مریم ہوں۔ بوص بدالوام میرے پر لگادےدہ سراسر مفتری اور کذاب ہے بلکہ میری طرف سے عرصہ سات یا آٹھ سال سے برابر سی شائع ہور ہاہے کہ میں مثیل میں ہوں۔''

''سورہ تحریم ش صرت طور پر بیان کیا گیا ہے کیعض افراداس اُمت کا نام مریم رکھا گیا ہے اور پھرا تباع شریعت کی وجہ ہے اس مریم ش خدا تعالیٰ کی طرف سے روح پھوگی گی اور دوح پھو کلنے کے بعد اس مریم سے میسٹی پیدا ہوگیا اور اس بناء پر خدا تعالیٰ نے میرانا م میسٹی بن مریم رکھا۔'' (همیر برا بین احریہ پنجم، ۱۸۹۱ء ٹوزائن جہس ۲۱۱س) پہلے ایسا خیال کرنے والے کو مفتری اور کذاب قرار وے رہے تھے اب مفتری اور کذاب کون ہے؟ دوسر فرآن کریم کی تغییر بالرائے کرنا گناہ ہے۔ کیامرزا قادیانی سے پہلے بھی کسی نے سورۃ تحریم کی ان آیات کی بھی تغییر بیان کی ہے؟

کیامرزا قادیای سے پہلے ہی کی سے سورة حریم ان یات کی بین سیر بیان ہے؟

تغیر بیان کی یا بیس، اس کے علاوہ اہم سوال بیہ کہ باتی بعض افراد کو نے ہیں جن

کانام مریم رکھا گیا ہے؟ اور پھر مرزا قادیانی کہتے ہیں کدا مت تحدید شد مریم کانام پانے کے لئے

صرف وی مخصوص ہیں! سورة تحریم میں کتنے افراد کے نام مریم رکھے گئے ہیں اور ان میں سے

کتوں نے دعویٰ کیا کہ ان کانام قرآن کریم مریم رکھ رہاہے؟

''میرادعویٰ بیہ ہے کہ بی وہ میچ موعود ہوں جس کے بارے بی خدا تعالیٰ کی تمام پاک کمایوں بیں پیشین کو ئیاں ہیں۔'' (تخد کوٹر دیس ۱۹۵، ٹرزائن جے ۱۹س ۲۹۵) کوئی کمایوں بیس، کوئی نام پاتفسیل کو بتاؤ؟

"كى نے بجوال عاجز كے دفوئ فيس كيا كه بش مي موقود بلكدال دت تيروسويرس بش كمى كى مسلمان كى طرف سے ايداد فوئ فيس بواكه بش مي موقود بول ـ " (ازالداد) م ١٩٣٧ برُدائر جسم ٢٩٩٥) من موقود كالقظ بمى أمت بش كى طرح بمى استعال فيس بوالوال نام پردعوئ كى جموثے مكارنے بى كرنا تھا، شدكرى سے آمتى نے؟ عاليا بها داللہ كا بھى تي مودكاد وكوئ تھا۔

" نزول اسم من السماء ك قائل مسلمان كمراى كى وادى على سركروال إلى " (خطبه الهامية برسية من السماء ك قائل مسلمان كمراى كى وادى على سركروال إلى " (خطبه الهامية برسية بها المسلماء ك قائل الهامية بي المسلماء ك قائل الهامية بي المسلماء ك قائل الهامية بي المسلماء ك قائل المسلماء ك قائل المسلماء ك قائل المسلماء ك قائل المسلماء كمراى على المسلماء كمراى على المسلمة بي المسلمة بي المسلمة المسلمة بي المس

نیاسلملہ جاری نہ کرواوراس خداہے شرم کروجس کے سامنے حاضر کئے جاؤ گے۔' (آسانی فیعلہ میں ۱۹ ان فیعلہ میں ۱۹ ان فیعلہ میں ۱۹ ان ان ان ان میں ۱۹ میں ان ان ان کو کہ استادی

یہاں کس طرح دنیا کومطمئن رکھتے اوران کی توجہ پھیرنے کے لئے منہ مجرکراپنے اوپر ا

ى معنت ۋال رہے ہیں۔

''جارادعویٰ ہے کہ ہم رسول اور ٹی ہیں۔'' (بدر ۵ رارچ ۱۹۰۸ء، ملفوظات، ج ۱۳ سے ۱۱۷) لو بی ٹی تو تقے ہی اب رسول بھی بن گئے اور جوخدا کے سطھائے ہوئے قرآن کی تشریح میں پہلے لکھا ہے کہ کی رسول و نیایش فیس آئے گا،اس کا کیا کہتے ہیں؟

'''الفرض حقیقت الوی نے واضح کردیا کہ نبوت اور حیات سیح کے متعلق آپ کا (مرز ا قادیا نی ناقل) عقیدہ پہلے عام مسلمانوں کی طرح تھا تھر پھر دونوں میں تبدیلی فرمائی۔'' (سیرت میح مرحود میں ۴-مازمرز امحود) میشے کی تقدیق کے مرز اقادیا نی نے عقیدہ بدلا!

"کوئی داشمند اور قائم الحواس آدمی ایسے دومتضاد اعتقاد برگر نہیں رکھ سکتا۔" (ازالہ ادبام، صهرت اور یانی کودانشمندی اوبام، صهرت اور یانی کودانشمندی کادموی ہے؟

مرزا قادیانی ایک اور جگه کلیت ہیں: '' دجال کے لئے ضروری ہے کہ کسی ٹی برتن کا تاح ہوکر چھر کے ایک ایک اس کے تاح ہوکر چھر کے اس اس لئے تاج ہوکر چھر کے اس اس لئے اس کے تاق جب دجل کا کام کریں گے تو وہی دجال کہلائیں گے۔'' (مجمور اشتہاں ت میں اس) آخر کارا پے اصلیت بھی بتای دی۔ مرزا قادیاتی، آپ نے بہلے ٹی برتن کی جیروی کا دوئ کیا اور اس میں دجل طاح کے اخرابی اصلی تھیا کہ دوئ کیا اور اس میں دجل طاح کے آخرابی اصلی تھیا کہ دوئ کیا اور اس میں دجل طاح کے آخرابی اصلی تھیا کے اور تاسل پر کھی تی میں کے۔

دعووں کے مقاصد

مرزا قادیانی کے دمووں کے کیامقاصد مے جنبوں نے مرزا قادیانی کو نجا معایا اوران کو آگے بدھایا، ان کے مقاصفت پریال بات کی مخبائش میں۔ مرف مرزا قادیا کی کی آئی تحریث ایک احتراف، لکھتے ہیں: '' مجھے مرف اپنے دسترخوان اور روٹی کی گلرتھی۔'' (نزول اُس میں ماا، نوائن ۱۸ میں ۲۹۷) یوایک بنیادی بات می مرزا کا باتی کے مقاصد واضح کردی ہے۔ اس کے لئے مرزا قادیائی نے چاپلوی، جاسوی، اسلام اور عالم اسلام سے غداری، ایمان سے غداری، ایمان سے غداری، ایمان سے غداری، ایمان سے غداری، اداری اور آب کی بھی بھی تدامت محسوس نہ کی اور غیر کئی، غیرنسل، غیر قد ہب کے آقاؤں کی چاپلوی کی افتہا تک کر گئے اور چاپلوی کر کے اور چاپلوی کر کے اور حالی کو گئے درہے ہیں۔ دمولی نبوت کا، کیکن اجراور عزت وآبروکی عناقت درمولویوں سے بناہ غیر فی جب کے انسانوں سے مانگلے دے۔

مقاصد کس طرح حاصل کئے

ملکہ برطانیہ کو قط کے اقتباس، اجمدی، قادیاتی اس کو پڑھتے جا کیں اور خمیر کی آواز پر شرباتا یا نہر اپنی پرچھوڑتے ہیں۔ 'دبم اللہ الرض الراجم ، بیر پینہ مبارکبادی۔ اس فض کی طرف سے ہے جو بیوغ ہے کے نام پرطرح طرح کی بدعوں سے ونیا کوچٹرائے آیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ اس اور زی کے ساتھ و نیا ہیں بچائی قائم کر ہے۔۔۔۔۔۔اور اپنی باوشاہ ملکہ معظمہ سے جس کی وہ رمایا ہیں تجی اطاعت کا طریق مجھائے ۔۔۔۔۔۔ بیٹوشت ایک ہدیشکر گزاری ہے کہ جو عالی جناب قیصرہ ہند ملکہ معظمہ والی انگستان و جندوام اقبالہا یا اتعابہ اسے حضود ہیں بتقریب جلسہ جو لی شصت دسال بطورم بارکہ اور شرکی گیا گیا ہے۔ مبارک امیارک اعبادک!

(تخديم ريس افزائن ج١١ص ٢٥١)

"اس خدا کاشکر ہے کہ جس نے آج ہمیں بیظیم الثان خوثی کا دن دکھایا.....جس قدر اس دن کے آنے ہے مسرت ہوئی کون اس کا اعداد اگر سکتا ہے.....اورابیا ہو کہ جلہ جو یلی کی تقریب پر (جس کی خوثی ہے کروڈ ہادل پرلٹی، اغریا اور انگلستان کے جوش نشاط میں ان مجولوں کی طرح حرکت کردہے ہیں جو تیم صباکی شندی ہواسے فکلفتہ ہوکر پر عموں کی طرح اپنے پروں کو ہلاتے ہیں) جس شورسے ذھن مہار کہاد کے لئے انجہاں دی ہے۔"

(تخذيفريهم المزائن ج ١٢ ١٥٥)

"داگرچه بس اس شکرگزاری کے لئے بہت ی کا بیں اردو، عربی اور فاری بس تالیف کرے اور ان بس تالیف کرے اور ان بس جتاب ملکہ معظمہ کے تمام احسانات کو جو برٹش انڈیا کے مسلمانوں کے شام حال ہیں، اسلامی دنیا بس پھیلائی ہیں اور ہرا کی مسلمان کو تجی اطاعت اور فر مانبرداری کی ترخیب دی ہے لیکن میرے لئے بی ضروری تھا کہ بیتمام کا رنامہ اپنا جتاب ملکہ معظمہ کے حضور میں بھی کہ بیتیا وی ۔'' کے تعدیریس می بڑوائن جمام کا معلم کے بیٹیا وی ۔'' کے تعدیریس می بڑوائن جمام کا معلم کے بیٹیا وی ۔''

" بم تیرے وجود کو اس ملک کے لئے خدا کا ایک بنواضل جھتے ہیں اور ہم ان الفاظ کے نہ طنے سے شرمندہ ہیں جن سے ہم اس شکر کو پورے طور پرادا کر سکتے۔"

(تخذقيمريه مساانزائن ج١١س٢١٦)

سناب ملک و کوریہ کا مقصد واضح ہوجائے گا۔ فراتے ہیں: "اس عابر کو .....
وہ اعلیٰ درجہ کا اظلام اور مجبت اور جوش اطاعت حضور ملک معظمہ اور اس کے افسروں کی نسبت حاصل
ہور حید انی چرچ کی سریراہ ملک کے ساتھ ہی نہیں اس کے افسروں کے لئے بھی مجبت دجوش اطاعت یا قل ) جو ش ایسے الفاظ نہیں ہا تا جون میں اس اظلام کا اعمالہ بیان کر سکوں۔ اس کی عجبت اور اظلام کی جو شار بیا الفاظ نہیں ہا تا جو بھی ایسے الفاظ نہیں ہا تا جو بھی کی تقریب پر میں نے ایک رسالہ حضرت عجم وہ مدی وام اقبالها کے نام سے تالیف کر کے اور اس کا نام تحقد تیمریہ رکھ کر جناب موحد کی خدمت میں بطور درویشائی تحقد کے ارسال کیا تھا اور جھے تو کی یقین تھا کہ اس کے جواب سے جھے خورت دی جائے گا در آمید سے بوگا ..... کر جھے نہایت تجب عزت دی جائے گا درا آب ہے کہ اور آب کیا گیا۔ ... البذا اس حسن خوں نے جو میں حضور ملک معظمہ دام ہو کہ ایک خدمت میں رکھتا ہوں دوبارہ جھے مجبور کیا کہ ش اس تخد تیمرہ کی طرف جناب معود کو اقبالها کی خدمت میں رکھتا ہوں دوبارہ جھے مجبور کیا کہ ش اس تخد تیمرہ کی طرف جناب معود کو تجدد لائی اور شایا نہ مقاور کی کے جنوالفاظ سے خوشی حاصل کروں۔ "

(ستاره تيمرييم ٢٠١٣، فزائن ج١٥٥ ١١١١١١١)

آ مے پر کلمے ہیں: "شی دھا کرتا ہوں کہ نجر دھا فیت اور خوثی کے وقت خدا تعالی اس عطا کو صفور قیمرہ ہند دام اقبالها کی خدمت شی پہنچا دے اور پھر جناب معدو حدکے دل شی الہام کرے کہ دوال می جو اپنی کے دوال میں جو اپنی کے دوال میں جو اپنی کے فراست سے (عیدائی جو کہ مرز اقادیائی کے فزد کی اسلام کادشمن نم رایک ہا سے اس فد بسب کی سر براہ کی پاک فراست ساقل ) اے شافت کرلیں اور دعیت پروری کی روسے جھے پرومت جواب سے محنون فرما کیں۔"
جواب سے محنون فرما کیں۔"

ودسرى طرف ان بى عيدائى افسرول كوا فى درخواست مي ككيمة بين: "سركاردولتندار ايسے فائدان كى نسبت جس كو پچاس برس كے متواتر تجرب ايك وفا دار جا فار فائدان ثابت كر پچى ب (پچاس برس ميس كم ويش تين بالغ نسليس آ مضرا منے ہوتى بيس، اس كا مطلب كے نسل درنسل غيروں سے وفادارى اور اپنوں سے ندارى كرتے آرہے بيں۔ تاقل) اورجس كى نسبت گورشن عالیہ کے معزز حکام نے بیشہ معظم رائے سے اپنی چشیات بی بیگوائی دی ہے کدوہ قدیم سے سرکارانگریزی کے سیکے خیرخواہ اور خدمت گزار بیں۔اس خود کاشتہ پودہ کی نسبت نہاےت جزم، احتیاط جھتین اور توجہ سے کام لے اور اپنے ماتحت حکام کواشارہ فرمائے کہ دہ بھی اس خاندان کی خابت شدہ وفا داری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر جھے اور میری جماعت کوایک خاص حتایت اور میر بانی کی نظر سے دیکھیں۔'

الی بلکداس بھی کہیں ڈیادہ بدتر کا سدلیس تحریریں جن سے اپنوں سے غداری کیکن غیر کئی آقاؤں سے وفاداری طاہر ہوتی ہے۔ مرزاقادیانی کے لئر پچر میں موجود ہیں لیکن بیتحریر انتہائی واضح طور پر بتارتی ہے کیلیداوالوں کا وفاداراورلگایا ہوا پودا کون ہے؟ اور بجائے اللہ سے مدد ما تکنے کے عیدا کیوں سے مدد ما تگ رہے ہیں جن کے بارے میں مرزاقادیائی کا ارشاد ہے کہ: "عیدائیت ایک بد بودار فدہب ہے۔" (داخ ابلاء میں ۲۲ فردائن جم ۱۸ میں ۲۲۲

مرزا قادیانی عیرائیوں کی حکومت کافران سے ہرطرح نوش ہیں اوراپے خداؤں سے فریاد کرتے ہیں کہ مولوی تھک کرتے ہیں: "اب بھی اس گور نمنٹ محمد کے زیر سایہ ہرطرح سے خوش ہوں۔ مرف ایک رخ اورورو فی ہروقت جھے لاحق صال ہے جس کا استفاظہ پیش کرنے کے لئے اپنی محس گور نمنٹ کی خدمت بھی حاضر ہوا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اس ملک کے مولوی مسلمان اور ان کی جماعتوں کے لوگ حد سے زیادہ جھے ستاتے اور ڈکھ دیے ہیں۔" (جمویہ مسلمان اور ان کی جماعتوں کے لوگ حد سے زیادہ جھے ستاتے اور ڈکھ دیے ہیں۔" (جمویہ اشتہارات، جسس ۱۹۳۳) نبی اسپے اللہ کے مواکمی سے نہ تو کچھ ما تکہا ہے اور نہ و قریم کہا ہے کین سے اشتہارات، جسس ۱۹۳۹) نبی اسپے اللہ کے مواکمی سے نہ تو کچھ ما تکہا ہے اور کافروں کو مسلمان کرتا ہے، کیا میدی ہے جس نے اسلام کی ہوا ہے دنیا بحر تک پہنچائی ہے اور کافروں کو مسلمان کرتا ہے، انہیں کافروں سے مولو ہوں کے خلاف فریادی کر رہا ہے۔ کیا میدکرد دارایک شریف آدمی کا بھی ہوسکہ ہے؟

 مرزا قادیانی کے مریدان کو ہدایت مرزائید دیتے ہوئے کہتے ہیں:''میسائیوں کے ساتھ کھانا معانقہ کرنا میرے نزدیک ہرگز جائز نہیں۔'' (فخص: حالفین سے معالقہ ک) المؤملات، جسم ۳۲۲) کیا پاک فراست اور خدا کا نوراوراس کے متعلقین سے معالقہ کرتایاان کے ساتھ کھانا جائز نہیں ہے؟

الین بات بیلی نیس رق بمکن ہے کوئی قاویانی (احمدی) بیسکے کہ کھانا اور معافقہ مع ہے مرحبت کرنے کا کہا ہے۔ وہ بھی من لیس مرزا قاویانی کا ارشاد ناوری ہے: ''جمول والے چراغ وین کا ذکر تھا کہ بیسائیوں کے ساتھ بہت تعلق مجب رکھتا ہے۔ فربایا: بدلاست اور بد بخت آدی ہے اسلام ایسے گندوں کو با ہر چینکا ہے۔'' (ملفوظات، ہج مرسم)

مرزا قادیانی کے عبت کے دو ہے آپ پڑھ بچے ہیں۔اب اس قول کے مطابق کوئی اور بدتسمت اور بدبخت بنے یا نہ بنے۔گرمرزا قادیانی ضرور بن گیا ہے اور نیز دنیا میں جتنے خاص طور پر بورپ میں دہنے والے اور جماعت کی ہدایات کے قت عیسائیوں سے خاص طور پر تعلق قائم کر دہے ہیں۔ وہ سب کے سب بدقسمت اور بدبخت ہو گئے۔ کیا ای لئے ان پچاروں نے مرزا قادیاتی کو قبول کیا ہے کہ جان ، مال ، جائیداد ، اولا دوقت ہر چیز مرزا کے قدموں میں ڈال کر مرزا قادیاتی کے بی کتھ کتھ کے کہ وہ سے بدلاست اور بدبخت ہو جائیں۔

فلابازيال

موقع کل کے مطابق مرزا قادیانی کالبے موقف ہے چرجا تایا جموث بول دیا ایک خاص وصف تعالفاظ کو تاویلات کے ہیر مجھیر بھی ڈال دینا مرزا قادیانی کی فطرت تھی۔ دو تین مثالیس کس طرح موقف سے قلابازی کھاتے ہوئے ایک مواسی ڈکری کھومتے ہیں، چیش خدمت ہیں۔

" حضرت محملات کے بعد کی دوسرے مدمی نبوت ورسالت کو کاذب اور کافر جانتا بول، میرایقین ہے وقی رسالت حضرت آدم منی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ بر شم موجی "

"میراوی فرب ب جود گرابلسد وجاعت کا فرب ب سسين من جناب فاتم الانمياء کی جتم نوت کا قائل مول اور جوفف فتم نوت کا مشراس کوب دين اور دائره اسلام س خارج مجتابول"

'' بچھے کب جائز ہے کہ بی نبوت کا دحویٰ کرکے اسلام سے خارج ہو جاؤں اور کافروں کی جماعت سے جاملوں۔'' (مامت البشریٰ جم ۲۵، بڑوائن ج مص ۲۹۷) جہاں میرے اور تہار نے تعلق کا سوال آئے گا تہمیں میری میشیت وہی تسلیم کرنی پڑے گی جوایک نی کی ہوتی ہے جس طرح نی پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، ای طرح مجھ پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔''جو جھے نیس مانتاوہ مسلمان نیس۔'' (تذکرہ میں۔۲)

'' يہ بھی جھ پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ش نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں اور یہ کہ ش نے نیا وین بنالیا ہے یا ش کمی الگ قبلہ کی فکر ش ہوں ، نماز ش نے الگ بنائی ہے یا قرآن کو منسوخ کر کے اور قرآن بنالیا ہے۔ سواس تہست کے جواب ش ش بجواس کے کہ اسعانہ اللہ علمی الکاذبیدن کہوں اور کیا کہوں۔''

اس مضمون میں بیسب ثابت کیا گیاہے کہ مرزا قادیانی نے نئی نبوت کا دعوی کیاہے۔ نیادین بنالیاہے۔ قادیا نیت مرزا قادیانی کا بنایا ہوا دین ہے اور اسلام اللہ کا بنایا ہوا

و کین ہے۔

قرآن کومنسوخ کرکے نیاقرآن بنالیاہے۔

مازوں میں جدت بیدا کردی ہے۔

نے مج کی جگہ قادیان قرار دے دی ہے اور اگر پکھ موقع مل جاتا تو سے قبلہ کا بھی اعلان موجاتا۔

اس طرح اسپنے جموٹ پرمرزاغلام قادیاتی نے نود بی لیست ڈال کراسپنے آپ کوھنے۔ مجمی ہنالیا۔ ضاعتبر ویااولی الابعصار۔

اخضاريه

اس مضمون کا مقصد دراصل ان لاعلم قاویا نیوں کے لئے حقائق کوسا منے لا تا ہے جن کو مربول نے چند مخصوص تقریروں اور موضوعات کے دائرے میں رکھا ہوا ہے جس کا مرکزی نقط رنگاہ صرف خائدان مرزا کے لئے اوران کے حاربیل کے لئے مال اکٹھا کرنا ہے۔ مرزا قادیانی کی اصل تعلیم عمل اور حقیق مقاصد کواوجمل رکھنا ہے۔قادیانی کروہ کا خیال ہے کہ وہ سلمان ہیں۔ اسلام می عبادات، اخلاق اور صفائی کو بنیادی اجیت ب جوان برسی طریق علی نبیس كرتا ياكس ا يك زكن اسلام كوجعي ارادة أنفسان بهنيا تاباس من بدعات شامل كرتاب وه مسلمان فيس ربتا، کواکس مجی حم کی ولایت یا نبوت کا وحوی کرے۔ اس مضمون میں ہم نے باجوت طور پر مرزا قادیانی کے عقائد اور اعمال سامنے رکھے ہیں تاکہ قادیانی جماعت کے ممبران جان لیس کہ مرزا قادیانی اسلامی حیادات برکس صدتک عمل پیرانتے؟ان کے دل پیس ان کی کیااہمیت تحی؟ تا کہ وه د کیسکیس کی جوشم ارکان اسلام کی ذره بحر بھی پرواہیس کرتا اوران کے ساتھ من مانے طریق ے کمیل ہو وہ قادیا تدل (احدیوں) کے سامنے جس مقام کا دعویدار سے اس مقام کا الل آد کیا ان دحووں كانام لينے كا بحى الل نيس \_ جو من خودرسول كريم الله كار ين من تحريف كرر باہے وہ آپ کو کیے رسول یاک ملک کے دین کی طرف لے کر جاسکتا ہے؟ مرزا غلام قادیانی نے خوبصورت الفاظ منطق اورتاويل سدونيا كومراه كيا بيكن اسمضمون ميس يدى مدتك مرزا قادیانی کا تعقی چرونظرا جاتا ہے لیکن اس کے بادجودا کرکوئی فورٹیس کرنا جا بتا تو اس کے لئے بھی میں اس معمون کوشم کرنے سے پہلے مرزا قادیانی کا بی ایک اقتباس پیش کرتا ہوں۔

لکستے ہیں: ''بہودی لوگ جومورداسنت ہوکر بندراور سورہو گئے تنے، ان کی نبست بھی او بعض تغیر وں بیل لکھا ہے کہ وہ بظاہر انسان تنے لیکن ان کی باطنی عالت بندروں اور سوروں کی طرح ہوگئی تھی اور حق کے قبول کرنے کی تو نیق بالکل ان سے سلب ہوگئی تھی اور منے شدہ لوگوں کی بھی تو طامت ہے کیا گرح کھل بھی جائے تو اس کو قبول نہیں کر سکتے۔''

(مجوعداشتهارات، جابس ۳۹۷)

اس و ما كساتھ اللہ تعالى آپ كى باطنى مالت كومنے ہونے سے بچائے اور آپ كى آكسيں كھول و سے اور آپ كى آكسيں كھول و سے اور آپ كومنے كا مسلم كھول و سے اور آپ كومنے اور آپئى مسلم كھون كارف كو اس اور آپئى اور آپئى مسلم كے اور آپئى اور آپئى مسلم كے طرف كونا ہے آپئى اور آپئى مسلم كے طرف كونا ہے آپئى اور آپئى مسلم كے طرف كونا ہے آپئى اور آپئى مسلم كے اور آپئى ك

## (۲) ..... عرض میری فیصله آپ کا (خیراجل احمد برشی)

مرزا فلام احر قادیانی کو صرف مسلمان ہونے کا دعویٰ بی نہیں تھا بلکہ اپنے آپ کو رصابہ کرام ہے لے کرآج تک بلکہ تا قیامت) رسول پاک تھا کا دنیا ہی سب سے ہدھ کر عاشق صادق قرار دیا اور اس سلمہ ہیں ایک جگہ آخضو ملک اور حضرت میں علیہ السلام کا موازنہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ: ''اس کے مقابلہ ہیں آخضرت کا کھیے کے این ایک لاکھیے کے لئے اور سخت سے بخت ڈکھ اور تکالیف آپ کو پہنچ جنگیں بھی آپ نے کیں، ایک لاکھیے زیادہ می ایک ذعری ہی موجود تھے۔ پھران ہاتوں کے ہوتے ہوئے جو مس آخضرت کھا کو رہ کی بھان میں کو گیا ایک ایسانکھ زبان پرلائے گا جس سے آپ کی جنگ ہووہ ورای نہیں تو اور کیا ہے؟'' کی شان میں کو کی ایسانکھ زبان پرلائے گا جس سے آپ کی جنگ ہووہ ورای نہیں تو اور کیا ہے؟'' کے شان میں کو کی ایسانکھ زبان پرلائے گا جس سے آپ کی جنگ ہووہ ورای نہیں تو اور کیا ہے؟'' کے میں کے دور کی ایسانکھ زبان پرلائے گا جس سے آپ کی جنگ ہووہ ورای نہیں تو اور کیا ہے؟'' کی خوات میں کو کی ایسانکھ زبان پرلائے گا جس سے آپ کی جنگ ہووہ ورای نہیں تو اور کیا ہے۔ (المغرفات میں میں کو کی ایسانکھ نے خوات کی حقوق کی شان میں کو کی ایسانکھ نے دیا تھوں کے ایسانکھ کی خوات کو کی کو کی ایسانکھ کے خوات کی کو کی کو کی کی کھی کر کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کا کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کو کا کھیل کی کھیل کے کہتنگ کو کھیل کے کھیل کے کھیل کی کھیل کو کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کی کھیل کے کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھ

ان سطور سے قبل جوعبارت ہے وہ ایک علیمہ اور تفصیلی موضوع ہے۔اس پراگر خدا تعالی نے تو نیق دی تو کسی دوسر ہے موقع پر بیڈنقیر در منطقی اللہ اللہ معروضات پیش کرےگا۔

یہاں اس وقت موضوع ہے کہ جوابیا کلہ زبان پر لائے جس سے معزت رسول
پاکستانی ، رحمت اللعالمین کی شان میں بتک ہوہ ہوا کا گہذا بان پر لائے جس سے معزت رسول
کر بتک رسول پاکستانی کی کرنے والاحرام ہے! اور میں اس فیصلہ سے محل طور پر شغل ہوں
لیکن ایک انجانی اہم سوال ہے ہے کہ دوافعین جا ویا نہیں انجانی بلند آواز میں بیا انزام لگاتے ہیں کہ
مرزا قادیاتی اور ان کی امت اپنے آپ کو سلمان کے طور پر چیش کرنے کے باوجود سلمل تو بین
رسالت اللہ کے مرتحب ہورہے ہیں۔ اس معنون میں اس سوال کا جواب و موظر نے کی کوشش کی
مئی ہے کہ کیا مرزا قادیاتی نے کوئی ایک بات تو نہیں لکھی یا کی جس سے رسول پاکستانی کی شان
میں گنا نی کا کوئی بیادلال ہو؟

میرے قادیانی (احمدی) دوست رسول پاکستان کی شان میں مرزا قادیاتی کی بیش میرے قادیاتی کی بیش میرے قادیاتی کی بیش بدی خوبصورت تحریریں چیش کرتے ہیں لیکن واقعان حال مرزا قادیاتی کی ان تحریدان کوجن میں بظاہر رسول پاکستان کی تو کریں گئی ہے، پر کاہ کی بھی اجمدت تیس دیت کیونکہ وہ انجی طرح بات ہیں کہ مرزا قادیاتی کی تی تحریریں" دام جمرتک زیشن" سے زیادہ تیس ہیں اور سادہ معصوم لوگوں کو پھنا نے کیا م آتی ہیں کیونکہ کی جگہوں پر مرزا قادیاتی نے بے شارتو ہیں آمیز ہاتیں۔

اس پاک رسول ملک کی ذات اقدس کے بارہ میں کسی ہیں جن سے رسول پاک ملک کی ذات سے متعلق بالی کی ذات سے متعلق بالوں کے ملاوہ نا صرف تو بین کا پہلو کھا ہے بلکہ اس پاک بستی ، سرور کا کات، رحمت اللعالمین، نبیول کے سروا ملک کے خلاف شدید بغض مجی فاہر ہوتا ہے اور ان کی پاک ذات سے کہیں بالواسط اور کہیں بلا واسط اپنی ذات کی برتری خاہر کرنے کی کوشش کی گئے ہے۔

جب مين قادياني تقاميكي كرتار باكرم زا قادياني كي و وتحريري جومير عقادياني ووست پیش کرتے ہیں اور بظاہر بہت خوبصورت محسوں ہوتی ہیں مرزا قادیانی کے عاشق رسول ہونے کے جوت میں پیش کرتا تھا اور حقیقت مجی یمی ہے کہ ٩٥ فيصد قادياني دوستوں كومرزا قادياني كي توبين آ میز تحریوں کاعلم بی نیس اور جب کوئی فخص جوان کی جماعت میں سے نیس ،ایسا حوالہ پیش کرتا ہے جس کا عام قادیانی کونم نیس تو وه سدهائے ہوئے طوطے کی طرح ایک بی رٹ لگائے جاتے ہیں کہ بيە دولو يول كاجھوٹ ہے، بيحواله يورانبيل ديا، تو ژمروز كرپيش كياہے وغيرہ ( اور بيل بھي ايسا بي كرتا ر بااس لئے بچیطم ہے اور بھی خوداصل حوالدو کھینے کی صرورت ہی محسول جیس کی کیونک برین واختک ک وجدے بیلین مونا تھا کہ قادیانی مربی سے کہدے ہیں الیکن حقیقت بیے کہ میں نے جب قاديانى عينك الدرمرزا قاديانى كاتحريرون كاجائزه لياتواس تتيجه بريهني كدحوالوس كوتوزمروز كريش كرناءان كے ساتھ ايے تبر وكوكس كر كے چي كرناء حوالوں كواد هورا چي كرنا، يے بنياد حوالے جن كا کوئی وجود بی نہیں پیش کرنا۔ مرزا قادیانی کا بہت برداوصف تفاجس کی مامنی اور حال میں کوئی مثال نہیں لمتی اور جھے یقین ہے کہ امھی کی صدیاں اس معالمے میں مرزا قادیانی کی برتری برقر اررہے گ میرے قادیانی دوستو!اس کی مثال اس طرح ہے کہتمہارے سامنے دنیا کا مریدار ترین کھانا خوبصورت برتنول میں،خوبصورت اعداز میں پیش کیا جائے اور تہمیں بند حطے کہ پیش کرنے والا اس کھانے پر کھانستا ہوا اور چینکیس مارتا ہوا آیا ہے تو کیا تم وہ کھانا کھا لوے؟ اور اگر پیدچل جائے کہ كهانا پیش كرنے والے نے رفع حاجت كے بعد يغير صفائى اور ہاتھ دھوسے كھانا ۋالا اور پیش كيا ہے توكياتم اس كمانے كو باتھ بحى لگاؤ كے؟ اور جهيں بيد چل جائے كداس كمانے كى بليث كوكم جا فا ر ہاہاوراس پلیٹ میں کھانا تمہیں بیش کیا ہے یا اس کھانے پر پیشاب کی تھی تھیں بردی ہیں تو کیا اس کھانے کی طرف تم ویکنا اپند کرو سے جائے تنی ہی جاوث اور لواز مات سے وہ کھانا تیار ہو؟ يي حال مرزا قادیانی کی تحریروں کا ہاان کی تحریریں کھانے کے بارے میں اوپر دی گئی مثالوں پر پورا اترتی ہیں۔اس لئے ان کی مثال اس کھانے جیسی ہے جو میں نے اویر بیان کی ہے اور میری اس بات كاثبوت مندرجه ذيل بيانات مرزا قادياني بي-ارشادات مرزا قادياني

<u> بوا ''</u>'

مرزا قادياني ايك جكه لكهية بين: "اورج فخص جه من اورصطفى المستالة من تفريق كرتا ہےاس نے جھے جیس دیکھا ہے اور خیس پہچانا ہے۔ ' (بیرعبارت عربی فاری وارد دیس اللعی ہے۔ ناقل) (خطبه الهامية من الما بنز ائن ج١٦م ٢٥٩) الب د مكھتے جس فخض كا دعو كي مية موكدوه سرتا يا عشق رسول الله شا تناغرق ہے كداس شى اور ( نعوذ بالله ) رسول ياك سالله شى كوكى فرق نيس اس كا ا ہے بحبوب رسول مالی کے بارے میں بنیا دی علم کیا ہے؟ کیا میہ غیرت کی جگے نہیں ہے کہ جس نام کی چادر اوڑ مے کا دعویٰ ہے اس کے بارے میں بنیادی معلومات بھی نہوں بلکہ ایک برائمری کا طالبعلم بھی زیادہ مجے اور بہتر جاتا ہے بانسبت ان عاش محملی کا دعویٰ کرنے والے صاحب، ہے فرماتے ہیں۔

" تاریخ کودیکموکه آنخضرت علی وی ایک یتیم از کا تھاجس کا باپ پیدائش سے چند دن بعدى فوت موكيا تفااور مال صرف چنددن كايجية چموژ كرمرگي تمسي-"

(بيغاصليم ١٧٨ فزائن ج١٢٥ ١٧٥) در آخضرت علی کووالدین سے مادری زبان کینے کا بھی موقع نہیں ملا کیونکہ چھ ماہ کی (الاماليم من ١٣٩ ، فزائن خيماص ١٩٩١ ، حاشيه) عمرتك دونو ل فوت مو يك تھے۔" " تاریخ دان لوگ جانے ہیں کہ آپ کے کمر میں کیار واڑ کے پیدا ہوئے تھے اور سب (يغاصل م ١٨٠ فرائن جسهم ٢٩٩ معاشيه) کےسے فوت ہو گئے تھے۔'' " ہمارے پیفیبر خداکے ہال ۱ الڑکیاں ہو کیں۔ آپ نے بھی ٹیس کہا کیاڑ کا کیوں ٹیس (ملفوظات ج٢ص ١٥٥)

اس علم بربيرتا كه جهه شي اوررسول كريم بين آخر اين شكرواوراس پردعوى بيركه بيدمقام محے عشق میں میں ایک المجس سے عشق ہے اس کی پیدائش کا بھی علم نہیں ،اس کی اولا و کا بھی علم نہیں؟ اس تم كے كافى علوم مرزا قاديانى كے كلام ميں پائے جاتے ہيں۔

رسول پاک مالی کے زماندے اب تک تمام الل اسلام کا بیمت مقدہ عقیدہ ہے کہ آیت مبشر ابرسول یاتی من بعدی اسمه احمد -رسول کریم ایک کیارے می سے اور احمد كمصداق آپ الله إن اور آپ الله كالاوه اس كامصداق كو كنيس مرزا قاد مانى سے قبل تمام محابة عجددين اور آمكه كرام نے يكي معنى كے بين كيكن مرزا قاديانى كا تمام محابة اور

دوسری بات که مرزا قادیانی کا نام غلام ہے احد تین اور غلام چاہے جتنا بھی بڑھ جائے،جس کا غلام ہے اس کے برابریا اس کے ٹائٹل کا مصداق نہیں ہوسکا۔

مرزا غلام قادیانی کے بوے بھائی کا نام غلام قادر ہے، اس کا بھی کہیں کہنام قادر ہے اور اس کو بھی آیت ' اللہ ہر چیز پر قادر ہے'' کامصداق مالو؟ ایک شخص کا نام نصر اللہ ہے کیا اس کا نام اللہ ہوگا، اس کو بھی کہو کہ بداللہ ہے جو مدد کے کرآیا ہے؟

اگرمیرے قادیانی دوست کہیں کہ تی ایک بات سے بینتی نیس لکا جوآپ تکال رہے میں اور مرز اقادیانی اپنے کوفلام ہی تجھتے تھاتو ان اشعار کا کیامطلب تکالیں گے۔

منم مسیع زمان منم کلیم خدا منم محمد واحمد که مجتبی باشد ایمن مسیع زمان منم کایم خدا من محمد واحمد که مجتبی باشد ایمن در این در این مول ، ارتیاق التلاب برس وزائن در ۱۳۳۵ کیایی برابری کادموی نیس ؟ کیاییرسول پاکستان کی و بین نیس التلاب برابری کادموی نیس کیا کی کیار بیات یکی کافی نیس اواس شعرک بارے می کیا کہیں گے؟

انبیساء گسرچه بوده اندبسے من بعرف ان نه کم ترم ذکسے
لیخی انبیاء اگر چہ بہت ہوئے کین بھ بھی کی سے کم توثیں (نزول اسے می ۹۹ ، نزائن جہ ۱۹۸ میران کے بیان رکھ ہیں اس سے جہامی درکا کا ساتھ کے بیان رکھ ہیں اس سے طابت ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی تعویٰ اندائے آپ کو کم از کم مرود کا کا ساتھ کے برابر بھتے تھے۔
کیا برول یا کہ تالیک کی تو بین ہیں؟

کیا ی واقع مح مطلب مجما ہوں؟ مرزا قادیانی کے بیٹے کی شہادت میری اس بات کی تھدان کرتی ہے دو وو کوتب نبوت لی کی تقد این کرتی ہے کہ وقد کوتب نبوت لی جب اس نے نبو کی اس کے تام کمالات کو حاصل کرلیا اور اس قائل ہوگیا کے ظلی نبی کہلائے ہی

ظلی نبوت نے سیح موعود کے قدم کو یکھیے نہیں ہٹایا بلک آھے بدھایا اور اس قدر آھے بدھایا کہ نبی کریم کے پہلوبہ پہلولا کھڑا کیا۔'(کلمة افصل سالا، از مرزائیر اجرایمان ) ان حوالوں سے کم از کم بیق فابت ہوگیا کہ مرزا قادیاتی اور ان کے تبعین ان کونعوذ باللہ نبی کریم اللہ کے برابر بچھتے ہیں۔ کیا بدرسول یا کستان کی تو بین نبیں؟

کین کیا طل، اصل کے برابر ہوسکتا ہے؟ کیا سابید وجود کی حقیقی برابری کرسکتا ہے؟ رہی علی اور بروز کی بات تو اس کا نظامی مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا بھیرا احمد نے صاف کر دیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی ای طرح کے نبی تھے جس طرح دوسرے انبیاء۔ اور بیطل، بروز وغیرہ کی بحث مرف کوگوں کو بہجھانے کے لئے تھی۔

"اس جگدیس بیربات بھی بتا دینا ضروری جمتنا ہوں کداس مضمون بیس جہال کہیں بھی حقیق خوت کا ذکر ہے وہاں اس سے مرادالی نبوت ہے جس کے ساتھ کوئی نی شریعت ہو۔ ورند حقیق خودی محتق کے لئے ظاہر ہے ہوں اس بھی مستقل نبوت کا ذکر ہے وہاں الیک نبوت مراد ہے جوکس کو بلا واسطہ بغیر اجراح بھی ستقل نبوت کا ذکر ہے وہاں الیک نبوت مراد ہے جوکس کو بلا واسطہ بغیر اجراح کی سابق نبی کے ملی ہو ورند ستقل کے لئوی معنوں کے لحاظ ہے تن برایک نبوت مستقل ہوتی ہوئی ہے عارضی نبین اور سے موجود بھی ستقل نبی تھا۔ "( کلتہ الفصل ، مصنفہ مرزا بٹیراحم می مراا ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ) ہیے حوالہ جمیں بتارہ ہا ہے کہ لوگوں کو بروز ، قبل اور غیر شری ، غیر مستقل نبی وغیرہ کی اصطلاحی صرف اور صرف در نیا کو دھوکا و بینے کے لئے تھیں ورند مرزا قاریانی اپنے آپ کوئہ تو اپنے سے پہلے نبی کا تالح سیحتے ہیں اور نہ بی غیر مستقل کہی ہیں۔

مرزاغلام قادیانی کی پیل کرده بربربات میں کئی گئی سنیولئے چھے ہوتے ہیں۔ ذرابیہ تحرید کھیے: دبعض تادان کہتے ہیں کو بی بیس کیوں الہام ہوتا ہے۔ اس کا بی جواب ہے کہ شاخ اپنی بر سے علیور فہیں ہو کتی ۔ جس حالت میں سے عاجز نبی کر یم اللہ کی کنار عاطفت میں پرورش پاتا ہے۔ جبیبا کہ براہین احمد سے کا یہ الہام ہی اس پر کواہ ہے کہ تبارک منظم الحصل میں میں اورش پاتا ہے۔ جس نے اس کو فیض روحانی ہے متنفیض کیا بین سید باللہ کے اور در مرابہت برکت والا یہ انسان ہے جس سے اس نے تعلیم پائی۔ تو پھر جب مطلم اپنی زبان عربی رفت کہ الیے میں میں جا ہے ہا مناسبت ضائع شہو۔ ' ( معمر تحد کرا وید میں ۱۳ میں بیات و سلطان انتقام مرزا قادیاتی کا مبلغ علم قائل داد ہے کہ شاخ اپنی برائی کا مبلغ علم قائل داد ہے کہ شاخ اپنی برائی کا مبلغ علم قائل داد ہے کہ شاخ اپنی برائی بیس واج ہے۔ دوسرے برز کوکوئی تیں در کھا وہ چھی جز سے جدانیس ہوتی ہے۔ دوسرے برز کوکوئی تیں در کھا کہ وہ چھی جز سے جدانیس ہوتی ہے۔ دوسرے برز کوکوئی تیں در کھا کہ وہ چھی کو سے دائیس ہوتی ہے۔ دوسرے برز کوکوئی تیں در کھا کہ وہ چھی

ہوئی ہوتی ہے اور اس پر کمی کی نظر میں جاتی ، اس طرح و بن میں پہلے تو بیڈ النے کی کوشش ہے کہ
دھیان صرف میری طرف رکھوں گھر پر کت دینے والا اور لینے والا دولوں کو برابر کے انداز میں بیش
کیا ہے کہ و بنوں میں لاشعوری طور پر فیرق من جائے۔ گھرایک اور بات بیک انسان کی کے ساب
عاطفت میں آتا ہے بینی مکس طور پر کیس بہاں مرزا قادیانی '' کنارہ عاطفت'' کا ذکر کررہے ہیں۔
لینی بروی طور پر رسول کر بھر اللہ کو ورفت کی بجائے برقر اردے کر طاہر و باہر کو چھپا ہوا کہنا،
ان کی عاطفیت کو کم کرکے بیان کرنا ، برکت میں برابری کرنا ، کیا بدا ہے کو نوش چین بجھے والوں کا
طریق کارہے؟ اس الہا م کو بی اور دوسرے متعلقہ امور پر کہیں اور انشاء اللہ روشی ڈالوں گا۔ کین
سوال ہے کہ اس طرح برابری اپنے آپ کو برابری کی سطح پر لانے کی کوشش کیا بید سول پاکھا تھا۔
کی تو ہیں نہیں؟

سین بات صرف برابری کی نیس بلک مرزا قادیانی بندو فد ب کے عقیدہ کے مطابق میں کرتے ہیں کر رسول کر پہنگائے نے مرزا قادیانی کی ذات میں جنم لیا ہے کین بید محکارت میں کرتے ہیں کر رسول کر پہنگائے نے مرزا قادیانی کی ذات میں جنم لیا ہے کین بید ہی اللہ ہے۔ دماغ میں بھی اس مکا کمہ کے قریب بی بید وقی اللہ ہے۔ مصحد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم اس وقی اللی میں میرانام محرد کھا کیا اور رسول ہیں۔ "(ایک ظلمی کا زار ہی ہی بڑائن جمام ۴۸۸) اس میں کہال کہا گیا ہے کہ تمہارانام محراور احد ہے؟ اور اگر آپ کانام واقی محدی رکھنا ہوتا تو اللہ تعالی مرزا قادیانی کے والدین کے دل میں ڈال دیتا۔ ویکھیں اپنا جھوٹ کس طرح ضوا پرڈال دیا؟

مرزا قادیانی نے بروز لفظ کے استعمال سے جود جمل کا کھیل کھیلا ہے وہ جمی اپنی مثال آپ مثال آپ ہے۔ موفیاء کی اصطلاح میں بروز کے بیم عنی ہیں قص درجہ کی روح ، سی کامل کی روح سے استفاضہ کر ہے۔ اگر مرزا قادیانی کے بھی بھی معنی ہیں تو اس سے ناصرف مما نگست کا دعویٰ جمیں ہوسکتا اور عین عین ہے اور بروز بروز ہے، اگر بروز کو عین مان لیں تو بروز کھیا؟

مرع بیافت کے لیاظ سے بروز کے معنی ہیں کی چیسی ہوئی جیز کا ظاہر ہوتار با ہر لکانا۔

رسول پاکستان کی روح یا جمم یا دونوں مرزا قادیانی ہیں تو بیمکن نیس قرآن کریم کی گئ آیات میں بروز کا لفظ استعمال ہواہے۔ سورۃ ایرا ہیم ،آیت ۲۸ ،سورۃ آبرا ہیم ،آیت ۳۱ ،سورۃ عافر ،آیت ۲۱ ،سورالبقرۃ ،آیت ۲۵۰ ،سورۃ النساء ،آیت ۸۱ ،سورۃ آل عمران ،آیت ۱۵۱ (بشکریہ خوان ارمغان ،معنفضل احمد کورد اسپوری ،مطبوع ۱۹۱۵ ) ان سب میں اللہ تعالی نے قبروں سے مروول کا لکانا یا محمروں کے اعمد سے یاکسی اوٹ سے با ہراور کی اجم میسی کی ہویا گھر کے اعمد یاکسی اوٹ میں ہواور اللہ تعالی کے نزویک بروزاس کو کہتے ہیں کہ جوجم جیپ کیا ہویا گھر کے اعمد یاکسی اوٹ میں ہواور وہ خاہر ہوکر سامنے آئے۔ اب اس طرح تو ہروز حمدی کے معنی صرف بی ہو سکتے ہیں کہ میں اللہ نوز باللہ جو اللہ کی تاریخ کے اس ایس تو کیا مرزا قادیاتی بھکل رسول کریم قبر میں چیپے ہوئے تھے جواب خاہر ہوکے؟ کیا پر سول یا کے تالے کی تو ہین نہیں؟

مرزا قادیانی کہتاہے: ''بعض کالمین اس طرح پر دوبارہ و نیاش آجاتے ہیں کہ ان کی روحانیت کی اور پڑتی کرتی ہے اور اس وجہ سے وہ دوسرا تحض کویا پہلافض می ہوجاتا ہے۔ ہندووں میں ایسااصول ہے۔'' (براہن اجر برصہ پنجم ، ص ۱۳۹۵، برزائن ج۲۹س ۲۹۱) ہندووں میں ایسان ہندووں کا کیا مقیدہ ہے تو یہ بھی ان کی کتاب سے پڑھ کیجے۔''جس طرح انسان ہندووں کا کیا مقیدہ ہے تو یہ بھی ان کی کتاب سے پڑھ کیجے۔''جس طرح انسان

پوشاک بدلتا ہے ای طرح آتما بھی یعنی روح ایک قالب (بدن) سے دوسرے قالب (بدن) کو قبول کرتی ہے۔' (اشوک ۱۳۲۱، ادھیا ہے؟، گیتا، بحالہ اصّاب قادیانیت، بنااص ۱۵۸) کیاروح کا ایک بدن سے دوسرے بدن میں تعمل ہونا اسلامی عقیدہ ہے؟

اور چر بالفرض محال اگر ہم مرزا قادیائی کی تعیوری تسلیم کرلیں تو کیا خدا رسول
کریم اللہ کو نحوذ باللہ کوئی سرا دینا چاہتا تھا؟ کیونکہ ہندودک کے عقیدہ کے مطابق خدا جب کی
آئما کو پہلے گنا ہوں کی سرا دینا چاہتا ہے ای کیونکہ ہندودک کے عقیدہ کے مطابق خدا جب اس لئے
مراکا لفظ میں نے اس لئے استعال کیا کہ نجی اپنے وقت کا وہنی، جسمانی، محت، شکل صورت کے
مراکا لفظ میں نے اس لئے استعال کیا کہ نجی اپنے وقت کا وہنی، جسمانی، محت، شکل صورت کے
لائے بہترین انسان ہوتا ہے اور ایک وقت میں تو اللہ تعالی جس کو نبیوں کا سروار ہنا کا اور دنیا کا
بہترین و کا لی انسان قرار دے کرمبعوث کرتا ہے اب اس کی روح کوایک وہنی بیار ہوں میں جانے مواد ہوں کی طرح گالیاں دیے والی زبان اور ہرروز اپنی پہلی بات سے مرکز خدا پر نیا الزام (الہاموں کے
کی طرح گالیاں دیے والی زبان اور ہرروز اپنی پہلی بات سے مرکز خدا پر نیا الزام (الہاموں کے
نام پر) لگانے والے انسان کی شکل میں بی جیجنا تھا؟ کیارمول پاک مقابلہ کی کو بین تیں؟

جو پاک وجو فلک فی برارل ورودوسلام ہول اس پر میلی عمر میں پھر کھا کرخون میں تر بہر ہوئے عمر میں پھر کھا کرخون میں تر بہر ہونے کے باوجود و جا تھا کیا اب اس کوالیے انسان کے ردپ میں بھیجنا تھا کہ جو ناصر ف دوسروں کواشتعال دلاتا ہے (بیم اکہتا نہیں بلکہ مرزا قاد یانی نے جس نے ڈکٹس کو پیلا طوں قرارویا تھا اس کے اپنے ایک فیصلہ میں مرزا قادیانی کواشتعال انگیزی کرنے والا لکھا ہے) بلکہ اگر کوئی اس کی یادہ گوئیوں کا جواب کھتا ہے تو آپ سے باہر ہوکراس کتاب والے کوئی نہیں جواب و سے والے کے لائے گوئا قیا کہ تی قرارویا ہے؟ کیار سول پاک مالے کی کو بین نہیں؟

آیک دنیاکا فقی ایت من اور برمعرے ش کامیاب ہونے والا جرنیل فلی جس کوخدا تعالی ایک وقت میں قیمراور کسرئی کے دربار کی چاہیال دیتا ہے، کیا اب اس کو ایسے انسان کے روپ میں بیسے گا کہ جوکا فروں کی ملک کی بار بار فتین کرتا ہے کہ میرے لاکھوں خوشا می گفتوں کا صرف ایک لفظ ' شکری'' کہدواور جھے مزید ممنون ہونے کا موقع دو؟ کیا بدرسول پاک ملاقے کی لو بین ٹیس؟

میں میں ہے۔ جم محض کے ذریعہ سے خدانے دنیا سے کفر کے اندھروں کو دور کیا، کیا اس کواپنے ہی دیے ہوئے دیں دیا ہے۔ دیتے ہوئے دین کی تعلیم کے خلاف اب ہندومت کی کفریق علیم (جس سے کہ خوداس فیہب کے مائے والے بھی واس فی جم رارہے ہیں) کے ذریعہ دوبارہ اس دنیا میں لائے گا؟ کیا ہدرسول

ياك والمقطة كاتو بين ميس؟

اب مرزاقاویانی اپی وی کے ذریعہ اپنی امت کواپ (مرزا) پر ورود بینے کا تھم منارہ بیں تاکہ برابری کا دعویٰ پکا ہوجائے اوراس (خوصاختہ) الہام میں رسول پاکستانے کا نام صرف اس لئے لگایا ہے کہ مرید بھی کہیں چ مک نہ پڑیں اور کئے کرائے پرسوال نداٹھ جا کیں۔ "صلی الله علیك و علی محمد "(تذکرہ بی 222 ملح سما) اور بات مرف رسول پاکستانے کے ساتھ ورود میلیج کی ہی نہیں بلداس سے کہیں آگے تک جاتی ہے؟ کیا یہ رسول پاکستانے کی تو بین نہیں؟

آج مرزا قادیانی کومرے ہوئے سوسال ہو گئے اگر ان کی زندگی بیس ٹیس تو موت کے بعد ہی بتات ہوئے مرزا قادیانی پروردو بیجا ہے؟ شام کے بعد ہی بتاد ہیں کہ کو سے سلحائے عرب ہیں جنہوں نے مرزا قادیانی پروردو بیجا ہے؟ شام کے دہ کو نئے ابدال ہیں جوسلائے بھیجے رہے ہیں؟ کیا قادیانی جماعت کی واقعی مسلم و نیا نہ سی کم از کم عرب و نیابی سلیم کرتی ہوں بیطیعدہ بات کہ اپنی بیاد کرتی ہوں بیطیعدہ بات کہ اپنی بیاد کرتی ہوں بیطیعدہ بات کہ اپنی بیاد کرتے ہیں گئے کی کو جومرضی قرار دے لوکین بات مرف نام، مقام بالکہ اور دروز پر والے نا پرابری کرنے تک بی ٹیس رہتی ۔
والی دوالے بابر ابری کرنے تک بی ٹیس رہتی ۔

ابرسول كريم الله كي في الله عن ونيا كوموه كرنے كى ساز شين شروع موتى يال-

مرزا قادیانی کہتا ہے: دو محرتم خوب توجہ کر کے من لوکداب اسم جھر کی بھی طا ہر کرنے کا وقت جیل ۔
یہ اب جلالی رعک کی کوئی خدمت ہاتی نہیں کہ تکہ متاسب صد تک وہ جلال طاہم ہو چکا سورے کی کروں کی اب ہرواشت ہیں۔ اب چا تدکی شخدی رقتی کی ضرورت ہے اور وہ اجھر کے ملک ہوں کی اب ہرواشت کے ماتھ رسول ہوں کی اب ہوں۔ " (اربعین میں ہما، خوبائن جا دی ہوں کہ ہوں کے بہت کے ساتھ رسول پاک مقاطعہ کا وجود بے ضرورت قرار دیا جارہا ہے اور اپنی ضرورت بتائی جاری ہے اور اس کے ساتھ تھی ذبین میں ہو بات بھانے کی سما تھر اور اس کے ساتھ میں ذبی میں ہو بات بھانے کی سما تو اور اس کے ساتھ میں ذبی ہوں کہ کہ ہوں کہ کے اور اس کے ہوں یا گرم مواکو کے اور اس کے خوبائی کروٹی کرتا ہے اس طرح مرزا قادیاتی رسول پاک کی جلانے والی تعلیم کو چا تدکی شعندی میں کروٹی کرتا ہے اس طرح مرزا قادیاتی رسول پاک کی جلانے والی تعلیم کو چا تدکی شعندی کی حوالانے والی کرنیں ہیں ہوں؟ گرم ہوا کو کو جلانے والی کرنیں ہیں ہوں؟ گرم ہوا کو کہ جان کی تعلیم ہوں؟ کو جلانے والی کرنیں ہیں ہوں؟ گرم ہوا کو کہ جانوں کی تعلیم میں ہوں؟ کہ خوبائی کی پیدائش کے ساتھ می عالم اسلام کے سر پر چڑ ھا ہے کام اسلام کے سر پر چڑ ھا ہے کام اسلام کے سر پر چڑ ھا ہے کام اسلام کی میں خوب کو ایک میں گو ہیں تھیں؟ کی خلای میں کی تو ہوں کی کہ بین تیں جو ہیں گروں ہوں کی خلالے کی کی خوبائی کی تو ہوں کہ کی تو ہوں تھیں؟

بات ای طرح برهاتے برهاتے مرزا قادیانی اپنے آپ کو نبی کریم سے افضل ہاہت

کرنے کی کوشش کرتے ہیں اورائی دومانیت کورسول کر مہنگ کی دومانیت سے بہتر ہاہت کرنے

کے لئے کیا الہا می عبارت لکھتے ہیں: ''اورجس نے اس بات کا اٹکارکیا کہ نجی ہا ہشت چسنے
ہزار سے تعلق رکھتی ہے جیسا کہ پانچ ہیں ہزار سے تعلق رکھتی تھی ہیں اس نے تن کا اور تعم قرآن کا
اٹکارکیا۔ بلکرتن ہے ہے کہ آنخسرت کیا تھے کی دومانیت چسنے ہزار کے آخر ش لین ان وقول میں بہ
اٹکارکیا۔ بلکرتن ہے ہے کہ آنخسرت کیا تھے کی دومانیت چسنے ہزار کے آخر ش لین ان وقول میں بہ
انبار ہیں ما اور کا اور اکمل اور اشد ہے۔ بلکہ چوجویں دات کے چا تمرکی طرح۔' (خطبہ
الباری می المام نے اور اکمل اور اشد ہے۔ بلکہ چوجویں دات کے چا تمرکی سے بھی کوئی ہیں۔
صدیف یا قرآنی تغییر میں بیمتی دکھاسکتے ہیں کہ رسول کریم دوبارہ میوث موں گے اور پہلے سے
صدیف یا قرآنی تغییر میں بیمتی دکھاسکتے ہیں کہ رسول کریم دوبارہ میوث موں گے اور پہلے سے
ہم مکمل اور پوری شدو ہوں میں جوث موں می کیا بیدسول یا کہ مقالی کی قو ہوں نہیں؟

بروسی رو پہلی مستقد میں ایک کی طرح شروع میں اپنے آپ کو مرف علی لینی سائے کی حیثیت سے پیش کر کے آجتہ آجتہ اونٹ کی طرح مالک کو خیصے سے بی بدخل کیا جارہ اسے مرزا قادیا نی نے علی اور بروز کے نام سے دراصل اپنی صلالت اور ذات اور ناشکری کا جو سفر شروع کیا تھا اس کا کمیں افتقام نظر نیس آتا اور بدجو بات میں کہدر ہا ہوں پہلے دیئے گئے اور آئندہ پیش کئے جانے والے حوالوں سے روز روش کی طرح تابت ہور ہی ہے اور ہوگی اور باقینا آپ بھی اس کی تائید

کریں کے کہ بینا صرف ہتک رسول پاکستان ہے بلک اشدر ین ہتک رسول پاکستان ہے ہے۔

اب اپنی برتری کی دلیل کومضبوط کرنے کے لئے مزید لکھتے ہیں: ''اور ظاہر ہے کہ گُلُّ مین کا وقت ہمارے نبی کریم کے زمانہ میں گزرگیا اور دوسری فٹی باتی رہی کہ پہلے ظلب سے بہت بوی اور زیادہ ظاہر ہے اور مقدر تھا کہ اس کا وقت سے موجود (مرزاتی ۔ تاقل) کا وقت ہو۔' (خطبہ البار برس مہا ایمزائن جدام ۲۸۸ کیارسول پاکستان کو فٹی مین فیس طی ؟ مرزا قادیانی کی کوئی شک ایک تام نہاد وقع بھی فٹوک ، شہبات ، تاویلات اورا گر کرسے خالی ہے؟ اس کے بعد بھی کوئی شک رہ جاتا ہے کہ مرزا قادیانی کیا کہنا چاہے ہیں؟ کیا بیدرسول پاکستان کی قو ہین فیس ؟

اگر کی کواہمی بھی شہرے کہ مرزا قادیانی کی امت ان کو نمی کر مہا ﷺ ہے برتر نہیں مجھتی تو مرزا بھی بھی شہرے کہ مرزا قادیانی کی امت ان کو نمی کر مہا ﷺ ہے برتر نہیں بعث عانی کا عرف البیانی میں بعث عانی کا کافر بعث اول کو بدرکا نام رکھا ہے اور بعث اول کو بدل کے کافرول سے بدتر ہے۔' (انسن قادیان، میں، ۱۵ آرجوالی ۱۹۵۵) اس سے انتہائی واضح طور پر کا بات ہوتا ہے کہ مرزانعو قباللہ رسول کر کہ انسانی ہے برتر ہے کہ کا گربعث عانی کا کافر بعث اول کے کافرسے بدتر ہے اور مثال کے لئے جب بدل اور بدرکا موازند کیا جائے تو پھر بعث عانی، بعث اول ہے بھینا کہتر ہے۔کیارسول یا کہ اللہ کی تین نہیں؟

ا فی برتری جمانے اور فیرمحسوں طریق ہے لوگوں کے ذہن میں ڈالنے کے لئے کہ رسول کر پہنٹائی کی بیشین کوئی پوری جمیس ہوئی کیونکہ مرزا قادیانی پر بیٹی اعتراض بوی شدت سے ان کی بر پیشین کوئی پر لا کو ہوتا ہے اور اس کی شدت کو کم کرنے کے لئے بیگھٹیا طریقہ اپنایا گیا۔ بظاہر رسول پاکستائی کے تین بزار مجزوں کا ذکر ہے کین تحریر کے سجھے والے ای تیجہ پر بہتی سے جس پر میں پہنٹیا ہوں۔ لکھتے ہیں: 'مثلاً کوئی شریر انتفس ان تین بزار مجروات کا بھی ذکر مدر جو ہمارے نی بالا فی شریر انتفس ان تین بزار مجروات کا بھی ذکر مدر جو ہمارے نی بیٹی ہوں کی کو بار بارڈ کر کرے کہ وقت اندازہ کردہ پر پوری نہ ہوئی۔ '' وقت کو در بیس بہتران مجروات کا ذکر بیس بلکہ اپنی تاکام، بے بنیاد، نہ پوری ہوئے والی پیشین کوئی کو بار بارڈ کر کرے کہ وقت کی تھا ہو تی ہاں مقصود تین بزار مجرول کا ذکر کیس بلکہ اپنی تاکام، ہے بنیاد، نہ پوری ہوئے والی پیشین کوئیوں کے دفاع کے لئے ایک بنیاد مہیا کرنے کی بے سود کوشش کی جاری ہوا افظ مرزا قادیائی لکھتے ہیں: ''شریف انسانوں کا طریق ہے کہ جوکرنے کے وقت ایک تعریف کا افظ بھی لئے کہ کے ایک بی کے ان انتفاظ مرزا قادیائی لکھتے ہیں: ''شریف انسانوں کا طریق ہے کہ جوکرنے کے وقت ایک تعریف کا افظ بھی لئے کہ کے ان کہ میں میں ان خوال میں کے کہ جوکرنے کے وقت ایک تعریف کا افظ بھی لئے کہ بھی کے آتے ہیں گویا وہ مضعف مزاج ہیں۔'' (ست بین، میں ۱۳ بزدائن جو ایس کا مورائی کیا کہ کے لئے ایس کی کے آتے ہیں گویا وہ مضعف مزاج ہیں۔'' (ست بین، میں ۱۳ بزدائن جو ایس کا مورائی کیا

مرزا قادیانی نے اس جگہ بی طریق افتیار نیس کیا؟ کیابیدسول پاک تفکیف کی قین نیس؟

ادرائی آپ اس جگہ بی طریق افتیار نیس کیا؟ کیابیدسول پاکستان کی گو بین نیس؟

اکھتے ہیں ادرا کیک اور جگہ بچاس لا کہ بھی لکھا ہے ادر حرے کی بات کہ چند سطروں میں دس لا کھ
نشانات سمودیت، پڑھے ادر مردھنے: ''ان چندسطروں میں جو پشیش کو کیاں ہیں دواس قدر نشانوں
پرمشتل ہیں جودس لا کھ سے زیادہ ہوں کے اور نشان بھی ایسے کھلے کھلے ہیں جوادل درجہ پرخارق
عادت ہیں۔''(باہیں احمدیدہ س احمد برخان سی سے کیا کھیلے کی تین جوادل درجہ پرخارق

خارق عادت اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی انسانی ہاتھ نظرند آئے اور جس کی مثال اس کے پہلے نہ ہو میری قادت اس کو کہتے ہیں۔ جس میں کوئی انسانی ہوئے ہیں۔ ایک لا کھ بھی خمیس، دس ہزار بھی نہیں، ایک ہزار بھی نہیں، صرف سو (۱۰۰) ہی خارق عادت نشان دکھا دیں، چلو یار، دس می خارق عادت نشان دکھا دو؟ ہمائی اگر خارق عادت ممکن نیس قو تسلیم کر واور دوسرے عام نشائ ہے ترکزامات ہی دکھا دو؟

مکن ہے کہ کوئی قادیانی دوست اپنے دل کی آسلی کے لئے یا بحث برائے بحث کے لئے اور شرائے بحث کے لئے اور شرائ قادیانی کے درسول کر میں ہوگات اور چیز ہیں اور مجزات اور چیز ہیں اور شرائ تات اور چیز ان کی اطلاع کے لئے عوض ہے کہ مرزا قادیانی نے نشان اور مجزو ایک بی چیز قرار دیے ہیں۔ '' اتعیاز کی نشان برس سے وہ شاخت کیا جا تا ہے کہ سیافیا مجمولہ کا خرب اور حقیقی راست باز ضرور اپنے ساتھ اتعیاز کی نشان رکھتا ہے اور اس کا نام دوسر کے فقول میں مجرور کو اور کرا میں اور خارق عادت امر ہے۔'' (براہیں احمد میں کہ بڑوائن تا اس میں اس فقیر ان کی اور داور جماعت باعلم طبقہ شل اس فقیر نے جونقط نظر پیش کیا ہے کہ مرزا قادیانی اپنی نظر میں واپنی اولا داور جماعت باعلم طبقہ شل اس فقیر نے جونقط نظر پیش کیا ہے کہ مرزا قادیانی کا کیا ہے کہ کا کہ کا میں میں جوالہ دیکھنے ان کے ایک صحافی کا کہ اس کی میں میں میں میں میں کا کہ کا میں میں کا کہ کا کہ کہ کی کیا کہ کو میں کا کہ کو میں کا کہ کو میں کا کہ کو کہ کیا کہ کا کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کی کی کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کیا کہ کیا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کر کو کہ کر کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ

محمد پر اتر آئے ہیں ہم میں اورآگے ہیں بڑھ کراپی شال میں محمد و کھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں (اخاریدرنبرسم،جمس،اقدیان،۲۵۵ کتوبرد)اورائ تقم برمرزاغلام قادیائی نے

اجار برجرا المهار کیا بلک وہ قطعہ کر کے اعمار کیا المام اور الله کا المرون کے اور وہاں اپنے کرے میں اس کولکا یا (اپنے صحابی کوئیس بلکداس کی پیش کردہ لقم کو) کاش کوئی غیرت منداس وقت مرزا قادیائی اوران کے اس صحابی قاضی ظہورالدین المل کو الطالاکا دیتا تو لاکھوں لوگوں کے ایمان جاہ ہونے سے فکا جاتے اور یہ مرزا قادیائی کی وفات سے تقریباً ہونے دوسال قبل کی بات ہے۔اس کا مطلب ہے دویافی مراق کے زیراش ایے خیال ش برایک سے زیادہ روحانی طور پر باندہو کے ان قدمی هذه علی منادة ختم علیها کل دفعة ترجمہ: برابیقدم اسمناده پر جہال ان قدمی هذه علی منادة ختم علیها کل دفعة ترجمہ: برابیق منادی پر بان ترس کے کا بیرسول پاکستان کی ترس بیں؟ تر بن بیں؟

اوران کی اولا دقویهال تک بینی می کنو فربالله کدکوئی می رسول کریم الله سیده مسلم موجودا فی فراتری میل الله سید مسکم سکتا ہے۔ ان کا بینا اور جماعت کا خلیفہ افی ،خودسا خته مسلم موجودا فی ڈائری میں لکستا ہے: ''سیالل می جا درجہ پاسکتا ہے تی کر محکم رسول الله سے بعی بدھ سکتا ہے۔'' (خلیفہ مرزا بشرالدین محمود احمد کی ڈائری، اخبار الفضل قادیان، نمرہ، جہا میں مدارجولائی ۱۹۲۳م کی ایس میں ایس کی اور پاسکتا ہے کہ اور پیشن میں ، عدارجولائی ۱۹۲۲م کی ایس کی تو بین میں ؟

مرزایشرالدین محود کی بات اس لئے بھی اہم ہے کدوہ اپنے آپ کوانبیاء نی اسرائنل
کی طرح نبی قرار دیتے ہیں۔ لکھتے ہیں: ''جس طرح حج موجود کا الکار تمام انبیاء کا الکار ہے ای
طرح میرا الکار تمام انبیاء تی اسرائنل کا الکار ہے۔ جنہوں نے میری خبر دی۔ میرا الکار سول اللہ کا
الکار ہے۔ جنہوں نے میری خبر دی۔' (العشل قادیان، جھ، نبر ۱۳۱۳ رجبر ۱۹۱۰) لوگی پہلے ایک نبی
کارولا بی ختم نہیں بور ہا، دو مرائبی آگیا۔ مرزامحود تو دموی کر کے رائی ملک عدم ہوئے کیان اب
کیا کوئی قادیانی بتا سکتا ہے کہ وہ کو ہے تھی تین رائیات ہیں یا احادیث ہیں جن شی انبیات بنی
اسرائیل نے یارسول یا کہ تین نے مرزامحود کی خبر دی؟

مرزامحود نے بددوئ ایئے بی نہیں کیا کیونکہ مسلح موجود والی پیٹین کوئی شی مرزا اور ای پیٹین کوئی شی مرزا اور ای پیٹین کوئی شی مرزا اور ای بیٹین کوئی شی مرزا اور ای نے اس لئے مرزامحوو نے اپنے آپ کواور اس کے کار لیسوں نے بھی اس کوٹورسل کا بھی جا اس کے کار ایک خطاب دیا ہے۔ حالاتکہ اس چیے انسان کے لئے خراس کا خطاب بھی ایک تھے ہیں: 'لے فسخس ر دسسل قسر ب تھی مصلح میں ایک تھے ہیں: 'لے فسخس ر دسسل میں ہور آحدہ ''(تریاق انتوب س اس فرائر میں میں میں میں اور کیا ہے تھی میں اور اس فرائر ہے ہیں ہوراتی میں کہا ہے کہا ہے تی اور اس فرائر ہے ہیں ہوراس کی طرف ہے کوئی معتول جوا ہے گئیں آیا۔ کیا ہے تمام انجیا ماور کیا یہ دیا ہے کہا ہے تیں اور اس کی طرف ہے کوئی معتول جوا ہے گئیں آیا۔ کیا ہے تمام انجیا ماور کیا یہ دیا ہے کہا ہے تیں اور اس کی طرف ہے کوئی معتول جوا ہے گئیں آیا۔ کیا ہے تمام انجیا ماور کیا یہ دیا ہے کہا ہے تیں اور اس کی طرف ہے کوئی معتول جوا ہے گئیں آیا۔ کیا ہے تمام انجیا ماور کیا یہ دیا ہے کہا ہے تیں اور اس کی طرف ہے کوئی معتول جوا ہے گئیں آیا۔ کیا ہے تمام انجیا ماور کیا یہ تراہ کی کی تو ہیں گئیں آیا۔ کیا ہے تمام کیا ہے تو کہا کہ تھی تھی تھیں کی تو ہیں گئیں آیا۔ کیا ہے تمام کیا ہے تھی کی تو ہیں گئیں آیا۔ کیا ہے تھی کی تو ہیں گئیں آیا۔ کیا ہے تمام کیا ہے تھی کیا ہے تھی تارہ کی تو ہیں گئیں آیا۔ کیا ہے تارہ کی کیا ہے تو کہا ہے تارہ کیا ہے تارہ کی تو ہیں گئیں آیا۔ کیا ہے تارہ کیا ہے تارہ کی تو ہیں گئی تھیں گئیں گئیں آیا۔ کیا ہے تارہ کی کھی تارہ کیا ہے تارہ کی کھی تارہ کی تارہ کیا ہے تارہ کی تارہ

ابددیکسیں کس طرح اپنی ذات کورسول پاکستانی ہے آگے بڑھانے کے لئے ایک ہے ایک ہو ایک ہو ایک ہے لئے ایک بینا دسہارا لیتے ہوئے اپنی بوائی کو دجل سے بیش کرتے ہیں۔ لگھتے ہیں: "اس کے لئے چا ند کوشوف کا نشان طاہر ہوا اور میرے لئے چا ند اور سورج دولوں کا، اب کیا تو اٹکار کرےگا۔"
(اعجاز احری، جمیر، نزول کے جم اے، نزائن جواس ۱۸۸) باقی بات تو بعد کی ہے مرف انداز محاطب بی کتا تو ہوں آمیز ہے: "اس کے لئے۔" کیا رسول پاکستانی کے لئے "اس کے لئے۔" کا لفظ مناسب ہے؟

کیاکوئی حقیق حاش رسول می استال کرسک کی نسبت الفاظ استعال کرسک کے ایک میں کا کا کوئی حقیق حاش رسک کے ایک جا کا داور اس کے ایک اور اس کر کی گئے جا نداور سود ن کا داور اس کی کہ کے ایک میں میں اس کا کہ میں میں اس کا کہ میں کہ میں کہ کا داور کی اس کا کہ میں کہ میں کہ کا داور کہ ہیں کہ میں کہ کے ایک میں کہ کا دائے ہیں کہیں ؟

یہاں رسول کر میں کی مورت کو مرزائے پروزی شکل دے کرخودوہ صورت افتیار کرتے ہیں۔ لکتے ہیں: 'جارے ٹی کر میں جیسا کہ یا نچ یں بڑار شن مبعوث ہوئے ، ایسا بی مسیح موجود کی پروزی صورت افتیار کرکے چینے بڑار کے آخر شن مبعوث ہوئے۔'' (خطبدالہامیہ، من ۱۸ بڑائن جا ۱۹س ۲۷ کیا بیرسول یا کے مالیک کی وین ٹیس؟

جیسا کر پہلے ہی بیان کیا ہے کہ صوفیا می اصطلاح ش پروز کے بیر حق بیر باقعی درجہ کی روح ، کسی کال کی روح سے استفاضہ کر ۔ اب مرزا قادیائی کس طرح رسول کر پھر بھتے کی ایست کم کرتے ہیں۔ مرزا قادیائی کے بیٹے گھتے ہیں: ''پھر حضرت سے موجود نے اسخفرت میں ایمیت کے کر تاریخ کرا دیا ہے جانچ فرایا چوکہ بیلی ہوائے کے آپ (ص) نے دو پروزوں بسی میں ظہور فر بایا تھا۔ ایک پروز موسوی، دوسرے پروز عیسوی۔'' (حقد کلا ویہ میں ۹۸، فتران بی عام میں میں میں میں میں ایک بروز موسوی، دوسرے اور عیسوی۔'' (حقد کلا ویہ میں ۹۸، فتران بی عالی میں میں میں ایک کی کی گور النہ نام میں کہ کی کی کور کا النہ نام میں کا میں میں ایک کو اور کو کال قرار دے کی روح کا تا ہی کہ اور خیال کر ایس کہ دو بہاری دور پھر کی بان لیں اور خیال کر ایس کہ دور بہارے اور کہا ہے اور کہا ہے اور کی کا کر وقت مرزا قادیائی کا بیر تر جمد تقری خود کو تا اس میں کہ دور بھر کی کان کیس کہ بروز بھر اردیا ہے کیک نو میں کی تو مرزا قادیائی نے رسول پاک کو قو مرف دو فیوں کا بروز قرار دیا ہے کیک نو میں نی بیرتری دکھانے کی کوشش کی ہے کیا بید دوسول پاک میں تھر بیری کی کو میں تھی ہوتے کی کوشش کی ہے کیا بید دوسول پاک میں تھی بیرتری دکھانے کی کوشش کی ہے کیا بید دوسل پاک مور کو تا کا دیا تھیں۔'

لکھتے ہیں: ''اس ذیائے میں خدائے چاپا کہ جس قد دینک اور راست ہا زاور مقد س نی گزر پچھ ہیں، ایک عی محض کے وجود میں ان کے نمونے ظاہر کئے جا کیں تو وہ میں ہوں۔'' (پراہیں اجریہ پنجم بی 4 بخزائن جا اس عما ا) اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے قرار دیتے ہوئے نبیوں کے سروار رسول کر یم اللہ نے بھی اس قسم کا دھو کی نہیں کیا۔ حالانکہ نبیوں کے سرواط لگٹ میں تمام انبیاء کی خوبیاں، اللہ تعالیٰ نے بچاکر دی تعین کین سرزانے یہ دھوئی کردیا۔ کیا یہ رسول پاکھنگٹ کی تو ہی نہیں؟

کین بات صرف پہاں تک بی نہیں رہتی بلکہ جس طرح خود پوری ڈھٹائی اور بے شری
کساتھا پی بی بھی ہوئی ہا توں کے ظاف کرتے رہے اور شریعت واخلاق کا جنازہ تکا لئے رہے،
بخابی کہاوت کہ''چود دوسروں کو کیے چو'' کے مصداق ، فعوذ باللہ من ذالک رسول پاکستانہ کو بھی
گرا ہوا افسان خابت کرنے کی ٹاپاک کوششیں کیس اور بے بنیاد اتبامات ان کی ذات اقدس پ
لگانے کی وشش کی ، کئی مثالیس ہیں لیکن صرف دو اور مثالیس پیش کروں گا۔ خزریجس کی حرمت
نگرب اسلام نے بیان کی ہے اور رسزل پاکستانہ ہے بدھ کرکوئی بھی ، بس حرمت کو قاتم اور وائم
رکھنے کا دعویٰ جس کر سکتا۔ ان کی ذات اقدس پر ہے گذہ یہ ذکیل، کراہیت آبے والزام نگاتے
ہوے مرز اکا تلم کا نباند حیا آیا ، شفداخونی محسوس ہوئی ، ہوتی بھی کیسے اپنے آپ کوکا کا سے کا اضل

کلیتے ہیں: '' آخضرت کی اور آپ کے اصحاب .....عیسائیوں کے ہاتھ کا پنیر کھا لیتے تھے۔ حالائکد مشہور تھا کہ سور کی چربی اس میں پڑتی ہے۔'' (سرزا قادیانی کا محقب، اخبار انسنل قادیان، نبر ۲۷، بی ااس ۲۹، سرزوری۱۹۲۳ء) کیا بیرسول پاکستانی کی تو ہین نہیں؟

دوسری جگر کھتے ہیں: ''اور آپ اللہ اللہ کا اسے کواں سے پانی پیتے تے جس میں چیش کے لئے پڑتے ہے۔'' (منقول از اخبار، ''افضل' قادیان، نبر۲۷ جاا، می، ۲۲، فروری ۱۹۲۳ء) کیا بیرسول یا کہ مالیکہ کی تو بین میں؟

دیمیس مرزا قادیانی کس صفائی کساتھ بالواسط طور پرخاتم الانمیاء بھی بن گے، کھتے
ہیں ' مبارک ہوجس نے جھے پہوتا ، جس خدا کی سب راہوں جس سے آخری راہ ہوں اور جس اس
کسب نوروں جس آخری نور ہوں۔ بدقسست ہے وہ جو جھے چھوڑتا ہے۔ کیوں کہ میرے بغیر
سب تاریکی ہے۔'' (مشی نورح س ۲۵ فرزائن ج۱۹ س۱۲) کیا اس تحریر کے بعد کوئی شہرہ جا تا ہے کہ
مرزا قادیانی خاتم الانمیاء ہونے کے دحویدار نیس ؟ آخری آ سانی نور تو رسول پاکستان ہیں اور
بسب ان پردین کمل ہوگیا تو پھران کے بغیرسب تاریک ہے بندکہ مرزا قادیانی کی تعیر کیا بدرسول
یا کے ملی تا تھیں ؟

(حیقت الوق سه ۸ برتائن ج ۲۲ س ۱۹ دار در حیقت الوق سه ۸ برتائن ج ۲۲ س ۱۹ در حیقت الوق سه ۸ برتائن ج ۲۲ س ۱۹ در حیقت الوق سه ۱۹ در الورپ آپ کو ۱۹ در بیش کی اوراپ آپ کو ۱۹ در بیش کر در جیس اب ذراان دو نول حوالوں کو فورے در کی کے کہ دو سراحوالہ سمیت صرف جالے سے اخذ کردہ مطلب کی تائید کرتا ہے یائیس کہ سب بنیوں کو نبیوں کے سردار محفظ کے سمیت صرف جام دیا۔ کیکن مرزا قادیانی کے لئے ادر صرف مرزا قادیانی کے لئے امراب بجردیا۔ اگر کی قاری کا خیال ہے کہ بیدو جو الوں سے تفیق نمین ہوتی کہ مرزا قادیانی اپنے جام لبالب بجردیا۔ اگر کی قاری کا خیال ہے کہ بیدو جو الوں سے تفیق نمین بوتی کہ مرزا قادیانی اپنے آپ کو قمام میں سے کو گھوں سے بیان کو مرزا قادیانی الورپ کی بی تاثر دیے ہیں جو میرا تاثر ہے یا کہ خیس سے مرزا قادیانی کے بیٹے بھی بی تاثر دیے ہیں جو میرا تاثر ہے یا کہ خیس سے موجود بھی کہلاتے ہیں۔ کیسے خیس سے در اتادیانی کے بیٹے بیر الدین محود احمد جو برغم خود مصلے موجود بھی کہلاتے ہیں۔ کیسے خیس کرزا قادیانی کے بیٹے بیر الدین محود احمد جو برغم خود مصلے موجود بھی ویرا ہے۔ کیا کہ خود مصلے موجود بھی کہلاتے ہیں۔ کیسے جیس کرزا قادیانی کے بیٹے الی کیا تھی الی کے بیٹے ایس کرزا قادیانی کی نے جارے لئے اخلا قیات اور ضابطہ کا ذخیرہ می جو درا اس مرزا قادیانی کے نہ الدین محود احمد جو برغم خود مصلے موجود ہی جو درا ہے۔ جن مرزا تادیانی کیا کہ جو برغم خود مصلے موجود ہی جو درا ہی کرنا تازیانی کیا ہیں کرنا تازیانی کیا کہ کا سے کا اخلا تیات اور ضابطہ کا ذخیرہ جو درا تادیانی کرنا تازیانی کیا کہ کیا گ

کیارسول کر پہنگاتے پر فرض تھا کہ مرزا پر ایمان لا تیں یا مرز اکورسول یا کہ ساتھ اوران ہے قبل تمام نیوں پر ایمان لا نا فرض تھا؟ قرآن کر یم نے دو وجوں پر ایمان لانے کا ذکر کیا ہے ایک جورسول کر یم ایک پر نازل کی گئی اور دوسری ان سے قبل جوانمیا علیم اسلام پر اتاری گی ، کی بعد میں آنے والی وی کا ذکر قرآن کر یم میں تیں بہتے میکن تھا کہ رسول کر یم ایک قرآن کے مخالف بات پر ایمان لاتے؟ کیا بیرسول یا کہ میں تھے گئی تھیں چیں چیں ؟

ہے۔۔۔۔۔۔ مملح این مریم کے زول یا دوبارہ آ دکا اور اہام مہدی علید الرضوان کے ظہور کا ہمیں صرف اور صرف احادیث مبارکہ سے بعد چات ہے۔ لیکن مرزا قادیا نی اپنے دعویٰ کی بنیاد حدیث رسول مالیہ پڑیس رکھتے بلکہ لکھتے ہیں کہ ''ہم خدا تعالیٰ کی شم کھا کر بیان کرتے ہیں کہ میرے اس دعویٰ کی حدیث بنیاد ٹیس بلکہ قرآن اور دوہ دی ہے جو میرے پرنازل ہوئی۔ بال تا تبدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جوقر آن شریف کے مطابق ہیں اور میری وی کے معارض نہیں۔ اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح مجینک دیتے ہیں۔ اگر حدیثوں کا دنیا میں وجود بھی نہ ہوتا تب بھی میرے اس دعوے کو بھی حرج نہ مہنچہا۔'' (زول آئے م، ۴، فزائن م، ۱۳، فزائن م، ۱۹، م، ۱۴)

اب دیکسیس کدوموئ یمی وه کرے جن کا ذکر صرف احادیث رسول الله بیل بوااور پیر
ان کی بنیاد صرف سرز ا قادیانی کی اپنی وی بوتو کیا یہ بالواسط طور پراحادیث نبوی جن کی صحت پر
کوئی شک نبیس کی تو بین نبیس اور پھر جو حدیث سرزا قادیانی کی وی کے مطابق نبیس اس کوردی کی
طرح پیجنگ دینے کا دعویٰ کا کیا غلام کی یاظل (سایہ) کی بیاناقس نبی، یا غیر مستقل نبی کی بید کیے
عوال ہوسکتی ہے کہ وہ نبیول کے سردار آقائ تامار، شافع وہ جہاں، فخر الانبیاء کی ایسے اقوال
مبار کہ کوردی کی طرح پیک دیتے جن کی صحت اور اتھارٹی کی گوائی تیرہ صدیوں سے متفقہ طور
میرا کہ کوردی کی طرح پیک دیے۔ جن کی صحت اور اتھارٹی کی گوائی تیرہ صدیوں سے متفقہ طور

بین اوراس عنوان کے بین اور ایس عنوان کے بین خوتی مہدی کی مدیثیں وضعی ہیں اوراس عنوان کے تحت خامد فرسائیاں کرتے ہیں اور کھر یہ بھی فرماتے ہیں دمیں ان صدیثوں کو پڑھ کرکانپ اٹھا اور دل میں گزرا۔ اور بینے سلسلہ قائم نہ کرتا اور دل میں گزرا۔ اور بینے سلسلہ قائم نہ کرتا جس نے اصل حقیقت سے خبر دیے کا ذمہ اٹھایا ہے تو یہ مجوعہ صدیثوں کا اور تھوڑ سے مرصہ بعد بے شار مخلوق کو مرتذ کردیتا۔ ان صدیثوں نے تو اسلام کی بینی اور خطر تاک ارتد ادکی غیادر کھدی ہوئی ہے ۔ ( المؤملات جس سے اسلام)

اب مرزاقادیانی کا اپناستدال بی مرزاقادیانی کو فلط ثابت کردہا ہے کہ اگریہ جماعت نہ تاتی تو چھر صد بعدان احادیث کی وجہ سے ارتزاد کھیل جاتا۔ مرزاقادیانی نے یہ نہیں کھا کہ لوگ مرتذہ ہوگئے تنے یائیں۔ اس جماعت کو مرزاقادیانی نے واحمہا وسی قائم کیا۔
ملخوطات کی جس جلد سے حوالہ لیا ہے اس جمر و واور کے ارشادات مرزا کھے ہیں۔ اگر تیم و سو کہ لفوطات کی جس جلد سے حوالہ لیا ہے اس جمر توثییں ہوئے اوراس جماعت کے قائم ہونے کے ااس بحد تک بھی ان احادیث کی وجہ سے مرتز نہیں ہوئے اوراس جماعت کے قائم ہونے کے الا کی بعد تک بھی ان احادیث کی وجہ سے مرتز نہیں ہوئے آئندہ کی بات کرنا ہی ہے بنیاد ہے۔
اس آڑ جس مرزاقا ویائی نے احادیث رسول مقبول کو گئے گئے کہ مقام کوئی کم کرنے کی ناکام کوشش کی ہے کہ نعوذ باللہ رسول کر پھی کے گئے کی احادیث انسان کو مرتذ بناتی ہیں (حالا تکہ مرتز کو انسان مرزا کو نی مائے سے ہوجاتا ہے )۔ کیا ہے رسول انسان کو مرتذ بناتی ہیں (حالا تکہ مرتز کو انسان مرزا کو نی مائے سے ہوجاتا ہے )۔ کیا ہے رسول انسان کو مرتذ بناتی ہیں (حالا تکہ مرتز کو انسان مرزا کو نی مائے سے ہوجاتا ہے )۔ کیا ہے رسول

🖈 .....خدا بھی مرزا قادیانی کے ارادہ کے تحت

کیونکہ مرزا قادیانی کا اہمام ہے، ''میں وہی ارادہ کروں گا جو تہارا ارادہ ہے۔'' (حقیقت الوی مع، افزائن ج ۲۲م ۱۹۰۱) لوجی! جس بندے نے خدا کو اپنے ارادہ کے تحت کرلیا وہ اپنے سامنے نبیول کو کیا سجھے گا؟ اس تم کے حوالے تو بیٹار ہیں مگر اس مضمون میں ان سب حوالوں کاذکرٹیس ہوسکا۔

🚓 .....جس نے اتار دی لوئی (جا در) ، اس کوشرم نہ کوئی

اس کا مطلب ہے ہے کہ جب کوئی ہے شم ہو کیا تو اس کا کوئی کیا بگا ڑ لے گا۔ اور سے
بات مرزا قادیائی اوران کی اولاد پرصادق آتی ہے کہ اس بھی پرجس کے لئے ذیعن وآسان
پیدا کیا گیا،جس کو خدا تعالی نے رحمۃ اللعالمین کا خطاب دیا، جس کو نبیوں کا سردار بنایا، جس کو
پیدا کیا گیا،جس کو خدا تعالی نے رحمۃ اللعالمین کا خطاب دیا، جس کو نبیوں کا سردار بنایا، جس کو
کال انسان بنایا، اورجس کے نام پر نبوت کررہے ہیں اورجس کے نام کا کھارہے ہیں ای ذات
ہوسکتا ہے؟ کسی حرامی کا مطالی کا؟ بیشار اور بہت زیادہ تخت حوالے موجود ہیں جوسب کے سب
طوالت کی وجہ سے پیش نہیں کے جاسکتے ۔ اس فقیر در مصطفی اللی نے جو چند حوالہ جات پیش کئے
ہیں، بیسرزا قادیائی کی گمتا نہوں ، ان کی اولاد کی دریدہ دہنیوں، ان کی جماحت کے صاحب علم
ہیں، بیسرزا قادیائی کی گمتا نہوں ، ان کی اولاد کی دریدہ دہنیوں، ان کی جماحت کے صاحب علم
توریس ، سرورکا کتا ہے، رحمۃ اللعالمین، شفح روز محرش ، خاتم انہیں، جتم الرسلین، غریوں کے لجا
وادی محرس اس جس مصاحب علی مصاحب علی مثان میں ہتک ہیں یا نہیں؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں
کا فتو کی ،'' جو خص آخضرے ملی کا شان میں کوئی ایسا کلہ زبان پرلائے گا۔جس سے آپ کی
کا فتو کی ،'' جو خص آخضرے میں کا مثان میں کوئی ایسا کلہ زبان پرلائے گا۔جس سے آپ کی
کا فتو کی ،'' جو خص آخضرے میں کہ شان میں کوئی ایسا کلہ زبان پرلائے گا۔جس سے آپ کی

ك مصداق الي تحريس لكهي ، اور كهنه والاحرامي ب يانيس؟

اب کوئی بتائے گا کہ مرزقادیانی خود، ان کی اولاد، اورقادیانی جماعت کا (فدیمی) صاحب علم طبقہ جومرزاقادیانی کے اوپردیئے گئے ارشادات پر ندم رف ایمان بھی رکھتا ہے بلکہ اس کی پوچ تاویلوں کے ذریعہ اشاعت بھی کرتا ہے (لیکن براہ کرم اس میں عام احمدی کو شکتیں، کیوں کہ پچانوے فیصد عام احمد بول کوان با تول کاعلم نیس کے مرزا قادیانی کس مسم کا دخلی ذخیرہ'' چھوڑ گئے ہیں) اب بیسب مرزاغلام احمد قاویانی کے ایٹ بی فتوکی کی روسے کیا ہیں؟ متک رسول مقبول مقال کے مرتکب میں یانمیں؟ اور اس طرح مرزا قادیانی کے اپنے الفاظ ش حرای میں یانمیں؟ سوال میر اب جواب آپ اپنے خمیر کے مطابق دیں!

## (۳) ..... عذر گناه ..... بدتر از گناه (څخراحل احمه چنی)

مرزاغلام احمد قادیانی کی بول تو بریات بی نرائی تی بیزی دورکی کوژی لاتے تھے۔اور ایک ایس دلیلوں اور تاویلوں کو جوژ کر ،اور حوالوں کو تو شرو قرکرا پٹی بات پیش کرتے تھے کہ بھان متی نے کہیں کی اینٹ اور کہیں کا روڑا لے کرکیا کئیہ جوڑا ہوگا؟ مرزا قادیانی کا دحوی مہدی اور سی موعود کا تھا اور جس مقام کا دعوی ان کا تھا اس کیلئے نہ صرف تمام ارکان اسلام کو بجالا نا فرض تھا۔اس مختم مضمون میں بیجائز دھیش کیا جا رہا ہے۔

قرآن کریم میں ج کے بارے میں ارشاد ہے کہ:''لوگوں پر فرض ہے اللہ کے لئے خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ جس کو ہاں تک راہ کل سکے اور جو نہ مانے (اور ہا وجو وقدرت کے ج نہ کرے) تو اللہ سارے جہانوں سے بیاز ہے''۔

 اور ج کے موقع پر لوگ ان کوطواف کرتے ہوئے پیچائیں گے۔ محض اور محض اصادیث سے بی ا ثابت ہے اور مسلمان اگر مہدی علیہ السلام کے منظر ہیں تو احادیث نبوی مالی کی روثنی ہیں۔ ندکہ مرزا تا دیانی کی خودسا خندوی کی روثنی ہیں۔

اب مرزا قادیانی کے جوابات پڑھے ادر سردھنے کرتے کیوں ٹیس کیا؟ \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* مرزا قادیانی اپنی کتاب ''ایام اصلح '' میں بیتسلیم کرتے ہیں کہ سے موجود کے تج پر جانے کی حدیث موجود ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اس حدیث کی اہمیت کم کرنے کیلئے وجل سے کام لیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:''اگر بموجب بھوس قرآنی دوریثیہ پہلافرض سے موجود کا تج کرنا ہے نہ دجال کی سرکوئی تو وہ آیات اورا جادیث دکھلانی جائیس ساکدان چکل کیا جائے''

(ایام اصلح ص ۱۲۸ فرزائن جهاص ۱۹۸)

اب آپ دیکھیں ایک طرف آو پہلے ہی کہہ سچے ہیں کہ میرے دعویٰ کو صدیث سے کوئی تعلق نہیں۔اس کی بنیاد میری وق ہے۔دوسری طرف جو صدیث ان کی وقی کے مطابق نہیں ردی کی ٹوکری میں چھینک دینے کے قابل ہے۔اورجس صدیث میں مہدی علیہ السلام کے آنے کی خبر دی گئی ہے۔اس میں بی بھی موجود ہے کہ لوگ ان کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے پچچا نیس گے۔ اس کے باوجود بھی مرز اقادیائی کو فیڈنظر آئے تو ان کی نیت کا فتورہے۔

ہے۔۔۔۔۔۔ پھرسوال کرتے ہیں کہ:'آپ اس سوال کا جواب دیں کہ سے موجود جب ظاہر ہوگا تو کیا اول اس کا فرض ہونا جاہے کہ سلمانوں کو د جال کے خطر تاک فتنوں سے نجات دے یا ہی کہ ظاہر ہوتے تی مجے کو چلا جائے۔'' (ایام اصلح ص۱۲۸ بڑوائن جسم ۲۸۱۲)

پہلاسوال تو ہے کہ کے موجود نے اپنی زندگی میں دجال کو کلست دے دی۔ اس کو خم کردیا؟ اس کا جواب ہمارے قادیانی دوست بددیتے ہیں کہ: '' شین سوسال کے عرصہ میں فق نصیب ہوگی۔'' اس کے جواب میں پھر بیسوال ہے کہ تمام احادیث تو سیح موجود کی زندگی میں می دجال کے خاتمہ کی بات کررہی ہیں۔ دوسرے اگرہم ہیا بات مان بھی لیس تو اب دجال کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک سوچیس سال ہوگئے ہیں۔ مرزا قادیانی ادران کی جماحت نے اس عرصہ میں کیا دجال کی طاقت کا تیسراحصہ جاہ کردیا ہے گا ویشرے کوچھوڑو کیا چھٹا حصہ جاہ ہوگیا ہے؟ چلو اس کو کسی چھوڑو کیا چھٹا حصہ جاہ دیا ہے؟ چلو اس کو کسی چھوڑو۔ کیا دجالیت کا سودال حصہ بھی خم ہوگیا ہے؟ جواب اگر تیس میں ہے اور یقینیا نمیں میں ہے اور یقینیا نمیں میں ہے تو میں تیر کسی ہوگیا ہے۔ جو اس کے جیل وہا گئے ہیں وہی تیر کسی سے اور اس کی جماحت نے جو تیراکیک سوچھیں سال میں چلا گئے ہیں وہی تیر

ر جاناا حادیث کی کتابوں بیس لکھا ہے یائیس؟اگر لکھا ہے تو کیا مرزا قادیانی تج پر گئے؟ بیک ...... مرزا قادیانی اپنی کتاب (ایام السلح ص۱۲۸ بزائن ج۳۱ص ۳۱) لکھتے ہیں:'' مارا جج تو اس وقت ہوگا جب دجال مجی کفراورو جل سے بازآ کر طواف بیت اللہ کرےگا۔،،

اب مرزا قادیانی کا دجل کھل کیا کہ احادیث سے ہمیں پت چانا ہے کہ قیامت کے قریب دجال کا خروج ہوگا اورکوشش کرے گا کہ حرین شریف میں داخل ہواوروہ شرق سے مدینہ کی طرف چلے گا۔ لیکن اللہ تعالی کے فرشتے حرین شریفین کی تعاظت پر مامور ہوں کے اوروہ دجال کو داخل خمین ہونے ویس کے اوروجال آئی بنین کرے گا۔ بلکہ سی موجود کے ہاتھوں ماراجات گا۔ لیکن مرزا قادیانی ان احادیث کے برخلاف خودسا ختہ خیالات پھیلا کر دجل سے قادیانی لوگوں کو بے وقوف پنا گئے ۔ چونکہ مرزا قادیانی خود اپنے دجو دس اورنان کے لئے دجل سے دلیلوں اور تا ویلوں کو بے دیلوں کا درجال اور چھوٹ سے کھیلاتے رہے۔ اس لئے اللہ تعالی نے ایک کذاب اورخودسا ختہ نی کو دجال کے طرح حریمن شریفین میں داغل خین ہونے دیا۔

الميسس مرودا قادياني اى طرح (ايام العلم ص ١٩٨ بزرائن جهاص ١٩٩) يل لكفت إين: "بيمسله كچه باركيفيس منج بخارى و يكف ساس كاحل السكائب اكرسول الله كي يكوانى فابت مو كه يهلاكام من موجودكا فح كرنائب وبهرحال بم فح كوجا كي كحد برجه باداباذ"

ﷺ گھرایک مرتبہ تح پر شہ جانے کے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں: "میرا پہلا کام خزیروں کا قال ہے۔ ایمی تو میں خزیروں کو قل کررہا ہوں۔ بہت سے خزیرم پچلے ہیں اور بہت تحت جان ایمی باتی ہیں۔ ان نے فرصت اور فراخت تو ہوئے۔"

(ملوفات احديدجهم ١٤٢١)

اس پرمزید تبعرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ پیچریزی اپنے اوپر تبعرہ ہے۔ مرزا قادیانی

اپنے اندر کے سورکوتو مارٹیس سکے۔ اسلام کے لئے کون سے سوروں کو مارا ہے یامان تھا؟ ہند ..... چھرا کیک بارسوال کیا گیا کہ آپ تج پڑتیں گئے تو مرز اصاحب جواب دیتے ہیں: ''تمام مسلمان علاءاول ایک اقرار لکھودیں کہ اگر ہم تج کرآ ویں تو وہ سب کے سب ہمارے ہاتھ پرتو بکر کے ہماری جماعت میں واخل ہوجا کیں گے اور ہمارے مرید ہوجا کیں گے۔ اگروہ ایمالکھ دیں اور اقرار طفی کریں تو ہم تج کرآتے ہیں۔'' (ملتوظات جمس سے اس سے استحاد

لینی ندومن تیل ہوگا اور ندرادھا ناہے گی۔اب کوئی یا کچھا ہی اس کام میں لگ جائیں کہ پوری است سلمہ کے علام میں لگ بوت پر مہر لکوا داور ساتھ ہی درخواست بھی اوکر کر ان سے بلاچوں و چرامرزا قادیانی کی اجرائے بوت پر مہر لکوا و اور ساتھ ہی درخواست بھی اور بچر کر آفر ہی مرزا ہی برایمان کے آئر ہم مرزا ہی کہ ایمان کے آئر ہم مرزا ہی کا تمام کلام چھوڑ دیں۔مرف بھی ایک حوالہ سامنے میں تو چہ چہتا ہے کہ حدیث نوی کے ارشاد سے نہی کے لئے ایک بیدورہ انسان ایک جمونا نی کسی کیسی بیبورہ اور نامعقول تجادین مارشاد سے نہیں کے لئے ایک بیبورہ انسان ایک جمونا نی کسی کسی بیبورہ اور نامعقول تجادین ناویلات اور بہانے و هوظ سکتا ہے۔مرف ای ایک حوالے پر مزید بہت کچھ کھا جاسکتا ہے۔کین تاویلات اور بہانے و هوظ سکتا ہے۔کین بیاں مرزا قادیائی کے کی پر شرچانے کے محل استراک کے کا بیاں مرزا قادیائی کے کئی پر شرچانے کے محل استراک کے تعرف بھرا

کی اور موقع پروماتو فیق الاباللہ آپ خود دیکھ لیں کہ کیا این مجنم جونعوذ باللہ بروز میں کا انتخاب کا دعویٰ کرتا ہو کیا ہے جواب اس کے شایان شان ہے؟

النہاء مرزافلام اے قادیاتی کے بیٹے مرزایشرا سمائیا اے، جن کومرزا قادیاتی نے قرالانہاء کا خطاب دیا ہوا تھا۔ مرزا قادیاتی کسیرت پر تین جلدوں پر مشتمل ایک کتاب (برت الهدی ت سم ۱۹۳۳ دوایہ نبر ۱۹۲۳ کی سیرت پر تین جلدوں پر مشتمل ایک کتاب (برت الهدی ت سم ۱۹۳۳ دوایہ نبر ۱۹۷۳) میں مرزا قادیاتی کے قج پر نہ جانے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:
'' پہلے تو مرزا قادیاتی کے بالی حالات ایسے نہ تے کہ بخ کر کتھے۔ دوسرے دو تملیخ اسلام میں ایسے مشتول رہے کہ فرصت نہ لی ۔ اور تیسرے بعد میں مرزا قادیاتی کے خلاف فتو و ک وجہ سے ان مشتول میں اسلیط میں پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا قادیاتی نے ان تینوں عذرات میں سے ایک بھی عذر خود بیان فیس کیا بلکہ اور دیئے گئے حوالوں سے قابت ہوتا ہے کہ ان کے جواب میں اس کے باوجود کے مقابلے میں اس کے باوجود کے مقابلے میں ان کے بیخ کو دیے ہوئے جواب کی کوئی مسلم حیثیت نہیں ۔ لیکن اس کے باوجود اگر کسی قادیاتی ہوتا ہے دا پر اصرار ہے تو وہ ان باتوں کا جواب دیں۔

مرزا قادیانی کی وقی ہے کہ خدانے ان کو کہا ہے کہ جو تیراارادہ ہے۔وہ میرارادہ ہے۔اب سوال سی
ہے کہ مرزا قادیانی نے تج کا ارادہ کیا یا ٹیس ؟ اگر نیس کیا تو سی موجودتو کیا سی مسلمان ہونے کا
دعویٰ بھی ٹیس کر سکتے ۔اورا کر کیا اور پورائیس کیا تو کیا خدا پر بہتان با عمصا کہ اس نے ان کے ارادہ
کو اپنا ارادہ کہا ہے؟ یا بانا پڑے گا کہ بیجوٹ بولا ہے یا شیطانی البہام تھا اس لئے پورائیس ہوا۔
ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ جھے طاقت دی گئی ہے کہ ش جس کام کو کہوں ہوجا، وہ ہوجا نے گا؟ اب بی
متا کیں کہ اس سے بدھ کر بھی کوئی موقع تھا کہ وہ اس طرح رسول کر یم اللے کے کہ پیٹی کوئی پورا کرنے
والے بن جاتے ؟ اگر اس موقع پر کسن فیمکون کی طاقت ٹیس دکھائی تو اس سے بہتر اور کونسا موقع
تھا؟ کیا کہیں اور کی کام ش بیطاقت دکھائی تو بتا کیں؟

🖈 ..... اب جب به جوابات مجمي لوگول كوملمئن نه كرسكے اور مرزا قادياني بربار باربياعتراض واردموا كيواحساس مواكيلوكول كاعتراض كاشافى جواب نيس ديا مميا اب اس كوخدا كي حكم كى خلاف ورزى قراروبد يااورساته يى حسب عادت (جوكه جماعت كى اب تا قابل تبديل وفاعى سر مجی بن چی ہے کہ مرزا قادیانی تودور کی بات ، خلیفہ بھی چھوڑو، جب ان کے کسی مرنی (عالم) پر مجی اعتراض کرو گے تو وہ بجائے اس اعتراض کاعقلی یاکسی اوردلیل سے جواب دے۔فوراً جواباً حضرت سرور کونین رسول پاک فاقت کی ذات اقدس پرجمی عیسائیوں یا یہودیوں کا کیا ہوا اعتراض سائے رکھ دیں گے )رسول باک منطقہ کی ذات پر الزام بڑدیا کہ مکم میں انہوں نے تیرہ سال ج نہیں کیا۔اب ذرابیہ جواب ان کے اپنے الفاظ میں بھی پڑھ لیجنے: ''مخالفوں کے اس اعتراض پر كمرزا قادياني ج كونيس كرت فرماياكياوه بدجائي برك جو خدمت الشرتعالى في اول ر کھی ہے۔اس کو پس انداز کرکے دوسرا کام شروع کردیوے۔ یہ یادر کھنا جاہے کہ عام لوگوں کی طرح ملہمین کی عادت کام کرنے کی تین ہوتی۔وہ خداتعالیٰ کی ہدایت اور رہنمانی سے ہرایک امر كو بجالات بير \_ اگرچيتمام شرى احكامات برعمل كرت بير \_ محرايك علم كى تقديم وتا خيرالى اداده ے كرتے ہيں۔ اب اگر بم ج كو چلے جاوي تو كو يا اللہ كے تم كى تخالفت كر نيوالے تغيري كے اور (من استطاع اليه سبيلا ، آل عمران: ٩٨) كيار عمل أكرام مي يمي لكعاب كراكرنماز كيفوت مونے كاائديشه دوتوج ساقط ہے۔ حالاتكداب جولوگ جاتے ہيں ان ک کی نمازیں نوت ہوجاتی ہیں۔ مامورین کااول فرض بلنے کا ہوتا ہے۔ آنخصرت منافقہ اسال كمين رب\_آ يان كتني مرتبرج ك تفي ايك وفع بحنيس كيا-" (الوظات ناه م ١٨٨) يهال سوال يديدا موتا ب كركيام زا قادياني كاكوني الهام ياوي الي بحرث شل الله

تعالی نے ان کو تی پر جانے سے ددکا ہو؟ ( کیونکہ مرزا قادیانی نے تی نہیں کیا) یا کم از کم تاخیر
کرنے کا می کہا ہو؟ دوسری بات کہ مرزا قادیانی نے اپنے فیصلہ کی بنیاد پر تی اکثرامہ کی اوپردی گئی
قر آئی تفریح بھی بیان کی ہے کہ کیا مرزا قادیانی تی اکثرامہ بھی کسی ہوئی باتی ہاتوں کو بھی تسلیم
کرتے ہیں؟ اوراب مرزا قادیانی کی ہے بات کہ آئخشرت کی اسال کہ بھی رہا اورائیک
دفیہ بھی تی فیس کیا۔ اس کا ہوسکتا ہے کہ مرزا قادیانی یاان کی جماعت کے پاس کوئی حالہ ہو لیکن ایم بات یہ فقیرد و مسلی ایک اس کوئی حالہ ہو لیکن ایم بات یہ فقیرد و مسلی کا گھا تھا ہے۔
دو ہے کہ مرزا قادیانی نے بیان ٹیس کیا کہ اس دفت تک تی کے باقاعدہ احکامات ہی فازل ہوا۔
دو ہے کہ مرزا قادیانی نے بیان ٹیس کیا کہ اس دفت تک تی کے باقاعدہ احکامات ہی فازل ہوا۔

اس کے ساتھ ایک اور سوال بیہ کہ: ''کس بنیاد پر مرز اقادیائی نے کہا ہے کہ جکل جگ پر جانے دالوں کی نماز میں ساقط ہوتی ہیں؟ ۔' اور پہلے قادیان مجر بوہ اب لندن میں جوانہوں نے اپنے جلس میں شولیت کوج کا کھم البدل قرار دیا ہے۔ وہاں پر جانے دالوں کی نماز ہی جمی ساقط ہوتی ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو مجر جلس کا تھم بھی بھر کر داور اگر جواب نہ میں ہے تو جس طرح جلسہ پر جانے دالوں کی نماز میں ساقد تیں ہوتیں تو تی پر جانے والوں کی بھی تیں ہوسکتیں۔

پ .... مرزا قادیانی اوران کی اولاد نے ٹی نہ کرنے کے جو بھی جواز پیش کے وہ ہر حمندایک

نظر میں می دیکے لیتا ہے کہ مرزا قادیانی اگر مسلمان تقیق انہوں نے توثیق ہونے کے باوجود مج ند کیا اوراو پر سے عذر مجی بے مجلے پیش کئے اوراس کہاوت کو بچ ثابت کرویا کہ عذر مکناہ ، مدرز از محناه ''

اصل بات بیہ کے مرزا قادیاتی نے خدا کے نام پر بہتان با تدھا اور خدا نے مجدد،
محدث، مثل کے ، مجرم حوود (اور خدجانے کیا کیا بلا) ٹیز ان کو دی ہوئی۔ نی اور رسول کہا۔ لیکن قابل
خور بات بیہ ہے کہ جس حیثیت شل بھی جس معالمہ ش بھی اور جس بھی مرزا قادیاتی نے تحدی سے
کوئی پیشکوئی کی۔خدانے وہ مھی پوری نمیں ہونے دی (اور شہونے پرتاویل ورتاویل، پیش کرتے
رہے) اس لئے کہ وہ خدا پر اپنی وئی، نبوت ورسالت کا بہتان با عدصد ہے تھے۔ ای طرح تی کے
معالمے میں بھی الشعالی نے تی ان کے مدسے ایسے بے بح جواب تکلوائے اوران کے خاند کھ بکو
و کیمنے کے بھی اس بیدا نہ ہونے و سے اوران کے دل اورو ماغ پر مہر لگا کرا سے بے بحلے جواب
نکلواد یے۔ تاکہ یہ کاذب نی اور اس کے کذب کو لے کر چلنے والے اسے وجوے کی کاذبیت کو
چھائے نہ چھیا کیس اور ہر پہلوسے ان کا کذب بار بارتا قیامت خا ہر ہوتا رہے۔

مرزا قادیانی نے ندصرف ج نیس کیا۔ بلکہ الفاظ کے میر پھیر میں دوسرول کو بھی ج سے دو کتے رہے۔ یا میں ادسرو صفتے:

'' ویکھونے کے واسطے جانا خلوص اور محبت سے آسان سے ۔ مگروالی الی حالت میں مشکل ۔ بہت ہیں جو وہاں سے نامراواور خت ول ہوجاتے ہیں۔ اس کی بھی بھی وجہ ہے کہ وہاں کی حقیقت ان کوئیس لتی ۔ قشر کو و کھ کررائے زنی کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہاں کے فیوش و برکات سے محروم ہوتے ہیں۔ اس واسطے ضروری ہے کہ مامور کی خدمت میں صدق اوراحتقلال سے چھے محرصہ رہا جاوے۔ تاکہ اس کے اندر دنی حالات سے بھی آگائی ہوجادے۔''

(الحكم ج ينبر اس ٢٠٠١، عار بارج ١٩٠٣، بلخوظات ٥٥ عدا)

ا کریم او پردیے محصوالہ کا کہوائی سے تجزید کریں توبیا کے بورے مضمون کا متعاضی بے۔ لین مختفرا چند لکات بیش کرتا ہوں:

☆ ..... بہت ہیں۔ یعنی کافی زیادہ ہیں جو بجائے بامراد ہونے کے نامراد ہو کراور بجائے زم

دل ہونے کے تخت دل ہوکر آتے ہیں۔ م

ان کوایمان کی حقیقت نہیں ملتی۔ میت

په وقتی مرزا قادیانی کی ان ترانی اب ذراییجی پاهلیں اورخود فیصله کریں که ایمان کی ا

حقيقت ج براق ب يانيس؟ مديث من آتابك:

''ہم ہے آ دم بن الی ایاس .....ابد ہریرہ ہے۔نا۔ کہا میں نے آتخضرت اللہ ہے۔نا آپ فرباتے تھے جوکوئی اللہ تعالیٰ کے لئے حج کرے اور شہوت اور گناہ کی ہاتیں نہ کرے۔ تو وہ ایسا یاک ہوکر کوئے گا چیسے اس دن یاک تھا جس دن اس کی بال نے اسے جنا تھا۔''

(می ابغاری جام ۲۰۱۱ باب فنل الح البرور)

🖈 ..... جج پر دومانی مچل کوئیں کھاتے۔ بلکہ ان کور دحانی میلوں کے چیککے ( قشر ) ہے آگے ان کو پچونظر نیس آتا۔

..... جے کے فیوض حاصل کرنے کی بجائے بدکاریاں کرکے آتے ہیں اور پھران بدکاریوں

کاالزام دوسرول پررکھتے ہیں۔

مرزا قادیانی کا کہتا ہے کہ ''لوگ معمولی اورفلی طور پرج کرنے کو بھی جاتے ہیں۔ گر اس جکہ (بینی قادیان میں اقل ) نظی ج سے زیادہ اور اب ہوار مافل رہنے میں نقصان اورخطر۔ کیونکہ سلسلہ آسانی ہے اور تھم رہانی'' (آئینہ کالات اسلام س۳۵۲، فزائن ج ۱۵۳۵ میں ۳۵۲) مینی ج قادیان میں بھی ہوسکتا ہے؟ مرزا قادیانی کا پیشعر بھی اس بات کی تاکید کرتا ہے۔

> زیمن قادیان اب محترم ہے بچوم علق سے ارض حرم ہے

(ورشين ص٥٢)

اب سوال بیہ کے مرزا قادیانی کے پاس آ کرانسان کیا حاصل کرتا ہے اورسلوک کی کوئی منازل کے اپنی کریں ہے کہ کوئی کی اپنی تحریریں کوئی کی اپنی تحریریں ہیں۔ عن دے دہی ہیں۔ عن دے دہی ہیں۔

ہے۔۔۔۔۔۔ دوسری جگہ لکھتے ہیں: '' میں دیکتا ہوں کہ ایمی تک فاہری بیعت کرنے والے بہت ایسے ہیں کہ نیک فای کا مادہ مجی جنوز ان میں کا کم نیس ادرا کی کر دریجے کی طرح ہرا کی اہتلاء کے دقت افور کھاتے ہیں ادر بعض برقست ایسے ہیں کہ شریاد گوں کی باتوں سے جلد متاثر ہوجاتے ہیں اور بدگمانی کی طرف ایسے دوڑتے ہیں چیسے کیا مردار کی طرف۔''

(برابین احمد پرحمه بجم ص ۸۸ فرزائن ج ۲۱ ص۱۱۱)

یدے ۱۹ میں طبع ہوئی۔ اس پر ایک انسان کی تبرہ کرسکتا ہے کہ مرز اقادیائی جن لوگوں سے مزت پاتے تھے اور جا کمادیں الوگوں سے مزت پاتے تھے۔ جن کے چندہ پر تیسوں کی طرح بیش کرتے تھے اور جا کمادیں بنا کیں۔ انجی لوگوں کی بیزی تعداد کو مردار کی طرف دوڑنے والا کہا قراردے رہے ہیں۔ توسوال پر اور ایس اس اس فراموٹوں کوئی ''جس تھالی بیس کھائے اس بیش تھوکنے والا' کیے کا خطاب برجن ہوگا یا ہیں؟ یا چرجولوگ اس الزام کوشلیم کررہے ہیں سادگی کی وجہ سے۔ ان کو کیا بیہ طورہ و بنا جا کر تیس موگ کرتم اچھے انسان ہوادر بیخطاب والیس کرکے ان کی طرف لوث جاؤ کہ جمیس ہے۔

اور بزار ہاتوں کی ایک بات مرزاقاد یائی اٹی کتاب (ادالداد ہام صداول، وائن می میں اور بزار ہاتوں کی ایک بات میں م

فرمایا تھا کہ دجال مدید اور کم پی وافل نہیں ہوسکے گا۔' اور میرے خیال بی مرز اقادیا تی نے اپنے بے بنیاد دلائل ، بیودہ تا ویلات ، حق کو چھپانے والے غلط طریق اعتیاد کر کے اپنے آپ کو اصلی نہیں تو معبود دجال کا چھوٹا بھائی ضرور ثابت کردیا ہے۔ اس لئے بھی وہ مدید اور کم بیس وافل نہیں ہوسکے۔ فاعت برویدالی الابصدار!

جاری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ قادیانیوں کو مرزا قادیانی کا وجل، چالبازیاں، جموث بحریفات، تاویلات کو حقیق طور پر بھیے ہیں مدود اور مرزائی کرئی کے جال سے نکلنے کی تو فق دےاور حضرت جم مصطفی مقالت کی اور مرزاکی تعلیم ہی فرق کو کھلے طور پرواضح کرےاوران کو والی صحیح دین میں لائے۔ آہیں!

## (۳) ..... دیکھوکیا کہتی ہے تصویر تمہاری (۳) (۳) (شخراجل احمہ برسی)

مرزاغلام اجر قادیانی بھی بزیالگ جم کے انسان تھے۔ مرگی اور مالی لیا کے حریف تھے۔ جب ان کو مالی لیا کا وردار حملہ ہوتا تو وہ بھتے کہ ان پروی نازل ہوری ہے اور جب مرگی کا دورہ پڑتا تو سوادی بخارات اٹھنے کی وجہ سے پیدا ہونے والے خیالات ان کا الہام کہلاتے۔ لیکن الہام کہلاتے ہے۔ ان کی دورہ پڑتا تو سوادی کوئی۔ اس کا فیصلہ بھاصت کے بزے بڑے بزے برجم تو دور کی بات ہے۔ ان کی اولا بھی جوان کے بعداب تک ان کی گدی پڑھی ہے نہیں کرسکتی۔ اس لئے الہامات اور وجوں کو ایک می جوان کے بعداب تک ان کی گدی پڑھی ہے۔ نہیں کرسکتی۔ اس لئے الہامات اور وجوں کو ایک می خوان کے بعداب آوراس میں جو کی جور من ہے۔ دومرزا قادیانی کے بقول قرآن کے برابر ہے۔ (نیوزیانی اسلام قبول کرنے کے بعدائی می اورہ کی بھی جا صت کی بعدائی می اورہ کی بھی جوان کی جوان کی بھی ہوں۔ لیکن میں اورہ کی بھی ہوا ہوں کی جوان کی المان می بول کی بھی ہوں کے بھی می اورہ کی میں اورہ کی بھی ہوا کی اورہ کی بھی ہوان کی ہوان کی ہوارہ کی اورہ کی بھی ہوان کی ہوارہ کی ہوا کہ کو اورہ کی ہوان کی ہوان کی ہوان کی ہوارہ کی ہوان کی ہوان کی ہوارہ کی ہوان کی ہوان کی ہوان کی ہوان کے جوار ہوں اورہ احت کی می ہوان کی موان کی ہوان کی ہوان کی ہوان کی ہوان کی ہوان کی ہوارہ کی کی ہوان کی ہون کی گو ہون کی گھی ہون کی گھی ہون کی کی ہون کی ہون کی ہون کی ہون کی ہون کی ہون کی گھی ہون کی گھی ہون کی کی ہون کی ہون کی ہون کی ہون کی ہون کی کی ہون کی کی ہون کی ہون کی ہون کی کی ہون کی ہون کی ہون کی ہون کی ہون کی کی ہون کی

عام انسان کے لئے ناممکن ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی خودسا ختہ مجدد تھے، مامور تھے مثیل میج تھے، سیح موعود تق مسح ب افضل تق، ني تق، خاتم الخلفاء تق، خاتم الانبياء تق، اورا بين الملك بي تكي بہادر تھے۔ بدکرش ادتار کالقب تھا اوروہ کرش ادتار ہونے کے بھی دموے دار تھے۔ بدتوان کے بارے میں دموے تھے،اور خانفین کی نظر میں وہ کیا تھے۔اگراس کا نہ بھی ذکر کریں صرف ان کے ساتھ لمباعرمہ گزارنے اوران کی تعلیم وربیت سے گزرنے کے بعد علیحدہ ہونے والول کے خیالات بھی ایک لمبی فرد جرم سے کمنہیں۔ مثلاً خوشاری ، کاسدلیس ، موقع برست ، خائن ، جھوٹے ، بدزیان، زانی، تومعمولی تعفی میں۔جب ان کی زندگی کاجائز ولیا جائے تو وہ اس سے کہیں آ مے میں۔اورائی تعریف میں اسینے کو بھی انسانوں کی جائے عاد، کرم خاکی ہونے سے الکار، آ دم زاد ہونے سے انکار بھی نامرد بھی کہتے تھے۔ میں آپ کا تمہید میں زیادہ وقت بیس لیتا۔اب اصل موضوع يرآتا هول\_

پدائش

مرزاقادیانی کاخیال ہے کہ وہ توام پیدا ہوئے۔ لکھتے ہیں کہ پہلے ان کی بہن جنت لکل اور پھراس کے پیروں کے ساتھوان کا سرطا ہوا یہ نظے مولانا رفیق دلا وری مؤلف ' رکیس قادیان' کا خیال ہے کہ توام پیدائش کا کوئی ثبوت نہیں۔ بلکہ مرزا قادیانی نے بیات خود کھڑی ہے۔ میرے خیال میں رکیس قادیان کےمصنف حق پر ہیں۔مرزا قادیانی جب ایے خاتم الحلفاء ہونے کے ثبوت ڈھونڈر ہے تھاس دنت ان کی نظر حضرت می الدین این عربی کی ایک پیشین کوئی پریزی کہ وہ بچر چین میں بیدا ہوگا اور توام ہوگا۔ مرزا قادیانی نے اس روایت کی باتی تمام باتو س کو پس پشت ڈالجے ہوئے اپنے کوغل ہونے کی وجہ ہے چینی انسل قرار دے کراپنے کواس پیشکوئی کا مراد قرار وكالياس وقت كمكى بارمرزا قادياني كأتحريول عن اسي توام پيدا مون كاذكر مواساس يلى ۵۵سال کی عمر تک ندتوان کے خاعدان نے اور ندی مرزا قادیانی نے خود ایے توام ہونے کاذکر کیا۔ پھر مرزا قادیانی ئے دعویٰ کیا کدان کے پاس دائی کی تحریری شہادت موجود ہے۔لیکن وہ شہادت نما س وقت اور نہ ہی اس کے بعد بھی سامنے لائی گئی۔ مرز ا قادیانی کا کہنا ہے کہ وہ ۱۸۳۹ء یا ١٨٨٠ من بيدا بوت ليكن ال كريي كدلاك شن وكتاب كرم زا قادياني ١٨٣١ م ي ل كر ١٨١٠ء تك يداي موتے رہے ہيں۔اب اللہ جانے كەمرزا قادياني كونچے يہ: ہے كدوه كب بيدا موع - باان كے بينے كو على يد بكاس كاباب كب يداموا؟

بجين

مرزا قادیانی بھین سے سندگی کہلاتے تھے اور ہندر سوندی کہتے تھے۔ بعد میں پیٹین کب مرزا فلام احمہ بنے یاکس نے ان کا بینام رکھا۔ بھین ان کا زیادہ تر ننہال میں گزرا۔ جہال چرا ہوں کو کو گڑرا۔ جہال چرا ہوں کو گڑرا۔ جہال اور جب قادیان کو گر کرتے ہے۔ اور بڑے ہوکر لوگوں کا ایمان ذرج کرتے رہے۔ اور جب قادیان کی ڈھاب میں جہاں سارے قسبے اور ہارش کا گذرہ پانی اکشما ہوتا تھا۔ نہایا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبرہ ہاں ڈو بتے ڈو بتے بچے جس نے ان کو بھایا سی انسان مراطمتنتی سے بھلک نے لاکھوں انسانوں پر ظلم کیا کہ ان کے دحوز کی وجہ سے لاکھوں انسان صراطمتنتی سے بھلک کے اور جھے یقین ہے کہا کہ را تھی کواس وقت بیٹلم ہوتا تو وہ مرزا قادیانی کو ڈو بے سے نہ بچاتا۔ خاندان

مرزاقادیانی اپی اپی قی میں لکھتے ہیں کہ: ''ان کی سلیل ہیں بے شار' (یراہین احمد محد بنجم مس ۱۰ مزائن ریاس اس کے بارے بھی ہے قاآپ صد بنجم مس ۱۰ مزائن ریاس اس کی کی اپنی سوائح بھی ایک جگد لکھتے ہیں کہ: ''ان کے بزرگ سمر قد سے ہندوستان آئے شعاور وہ مخل برلاس ہیں۔' اور پھر ایک جگد لکھتے ہیں کہ: ''ان کو اللہ نے الہا ما تبایا کہ ان کی قوم فاری ہے نہ مخل ساس لئے وہ فاری النسل ہیں۔ کی اللہ النان کو بیتا تا بھول کیا کہ وہ مغلوں کی اولا دہوتے ہوئے بھی مونے کا دھوئی بھی ہوئے کا دھوئی بھی اولا دہوتے ہوئے بھی مغل سے فاری آئسل ہیں ہیں ہے ؟ پھر اس کے بعد فاطمی ہونے کا دھوئی بھی اور کسے اور اس کے اور ساتھ میں ان کو امرائیلی پیوند بھی اس اس کے مرحمتی امرائیلی پیوند کیے اور اگر کی اس کے بارے ہیں بات ای طرح مشکوک ہے جسے کہ فاری انسل کیے بنے ۔اور اگر دو ووں نصف نصف ہیں قوباقی پیوندوں نے اپنی جگہ کیے بنائی ؟ پھر چینی انسل ہونے کا بھی دھوئی دو ووں نصف نصف ہیں قوباقی ہوندوں نے اپنی جگہ کے بیائی ؟ پھر چینی انسل ہونے کا بھی دھوئی سے ،اور وہال سیدول کے دانا دہونے کی وجہ سید بھی ہیں۔ با پھر چینی انسل ہونے کا بھی دھوئی سے ،اور وہال سیدول کے دانا دہونے کی وجہ سید بھی ہیں۔ با پھر چینی انسل مونے کا جی کہ کی دھوئی میں میں تھوئی ہے میں جو آپ کا دل آئے جھولیں۔ یا پھر چینی کرتے رہیں کہ کس خاندان سے تعلق ہے مرزا قادیائی کا ؟ چیچے جواب پانے دالے کوانعام۔

شكل وصورت

اصل میں شکل وصورت ، ناک وفقشہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے جس کو جاہے جیسا ہنادے۔ لیکن مرز ا قادیانی کی اپنی الہا کی وعوت ہے کہ: '' دیکھ کیا کہتی ہے تصویر میری۔'' (تذکرہ ص ۱۱۱۱ طبع سم ) اس لئے ہم بلات ہم وجونظر آرہاہے بیان کردیتے ہیں۔ تصویر دیکھیں تو حلیہ اور شائل سے سکھ

نظرآتے ہیں۔ تاک نبتا موثی اور موٹے ہوند ، پیکے گال، جوداڑھی کی وجہ سے استخ نمایاں نظر نہیں آتے ، ڈیزھ آگھ، چوڑا ماتھا، تلی کردن۔ داڑھی نے ان کے اصل حلیہ پر پردہ ڈال دیا۔ لیکن پھر بھی بہت کچے کہتی ہے تصویر مرزا قادیانی کی۔

لباس

پہلے جب تک باب بھائی زندہ رہے پلک میں کس مدتک طریقے سے لباس سنتے رہے۔ان دونوں کے مرنے کے بعد مرزا قادیانی نے صحیح طور پر مذہبی دکا نداری شروع کی تو اس کے بعددن بدن اناحلیہ معکد خزیناتے مے حرمیوں میں بھی واسک اورکوٹ پہنچ ، قیص کے ' بٹن کوٹ میں، کوٹ کے واسکٹ میں اور واسکٹ کے میض میں ،اور بعض دفعہ او پر کا بٹن یتے لگا ہوتا، اور کوٹ یا داسک کے کاج میں ایک بوے ہے رو مال کا کونہ بندھا ہوتا۔ اس رو مال کے ایک کونے میں کچھے پندھے ہوتے ،اوردوسرے کونے میں ایک جیبی گھڑی بندھی ہوتی جواکثر چانی نددینے کی دجہ سے بندرہتی،اور مرزا قادیائی خودٹائم دیکھتے تو ہندسوں پرانگل رکھ رکھ کرایک ایک ہندسے کن کرٹائم کا پتہ چلاتے۔ پہلے خرارہ بھی پینا کرتے تھے۔لیکن پھردوسری بیگم کے زور ویے پر شلوار بیننے گئے۔ریشی نالہ ہوناتھا جیکے پہندنے کے ساتھ جابوں کا عجما بندھا ہوتا تھا جو <u>جانے</u> وقت چھنن چھنن کی آواز پیدا کرتا ہوگا۔ ہا کیں اور دا کیں یاؤں کی **تمیز** نہیں کر سکتے تھے حتیٰ کہ بیکم دائیں ہائیں کی تمیز کے لئے جوتوں پرنشان لگا دیتی تھی کیکن پھر بھی جان بوجھ كردائي باكي ياؤل كي تيزيس كريكة تعداوير الراهريزي جوتى موتى توفيلا كان كركية ك الكريزول كى كوكى چريمى تعيك جيس ليكن اسك باوجودان كى كاسيليس كرت رب اورونيا بمر كے مسلمانوں كوان كى غلاى كى ترغيب ديتے رہے۔ اگريزى بوثوں كى ايدى بھا ليتے اور پھر جب ان کے ساتھ چلتے تو مثمب مثمب کی آواز پیدا ہوتی اوراس طرح اوراس حلیہ میں قادیان کے بالنظي كالكي تورد نياد تيمتى -

طريقه واردات

نہ ہی دکا تداری کے لئے بطاہر سادگی کافی ہوتی۔ کیکن مرزا قادیا فی بدے پیانے پر سے كام كرنا جائي تقداس لي انبول في مسريدم من مبارت حاصل كيداور مسريدم كا اصول يه المراجي المعلى المانا في سع إلى المراجي المحمل كيلي مواحث نديدا مواورجب کوئی نیا آدی آنا تو یہ و کھتے ہی کہ جوآدی بٹن نہیں سیخ بند کرسکا۔ کیڑوں میں تیل لگا مواہد اور بائیں یاؤں کا جوتا وائیں یاؤں میں اور دائیں کا بائیں یاؤں میں تو بھیا سوچھا کہ اس سے کی

کوکیا خطرہ ہونا ہے۔ اور مرزا قادیانی بھی شروع میں ایک با تیں کرتے کہ وہ تی یا ہاں میں بی جواب ہواوراس طرح جب وہ لا پروا ہوجاتا اور مرزا قادیانی کوبے ضرر جھتاتو مرزا قادیانی کسی مناسب موقع پراس کوا پنامعمول بنا کرم ید بنالیتے جس سے وہ ساری زندگی لاشھوری طور پر مرزا قادیانی کی ہر جائز نا جائز بات پر آمین کہتا رہتا۔ اور جولوگ ظاہری صلیہ کے دھوکہ میں ٹیس آتے اور تھا طرر ہے اکثر مرزا قادیانی کے ہاتھوں سے بھی کرنگل آتے۔

حاء

"سيرت المهدي مصنفه مرزا بشيراحمه پسر مرزا قادياني" اور" تذكرة المهدي مصنفه پير سراج الحق نعمانی" اور" ذكر حبيب مصنفه مقتى صادق" سے ايسے واقعات كا پيد چال ب كدان ك گھر میں ملاز مائیں یار ہے والی مختلف عورتیں ان کےساہنے ان کی موجودگی میں کیڑے اتارے اورنہانے بیٹے مکئیں میا نہا کرنگی ہی سامنے سے گزر کر کیڑے اٹھانے کئیں اور مرزا قادیانی و ہیں بیٹے رہے اور کی کو ندرو کا نہ ٹو کا اور نہ بی ہمیں کوئی الی روایت ملتی ہے کہ مرز اقادیا فی نے یاان کے اہل خاند نے اس کی ندمت کی ہو یا ان ملاز ماؤں کو فارغ کردیا ہو۔ کمیا ایک عام حیاد ار آ دی بھی ایسا کرسکتا ہے؟ کہا گیا کہ وہ دیوانی تھیں لیکن مرزا قادیانی تو فرزانے تھے۔ یہ کے ذکہ نہ اٹھ گئے؟ اگر ملازم كويد موكداس كامالك حيادار ب\_تودواس كى موجود كى بيس توبهت دوركى بات ہے۔غیرموجودگی میں بھی الی حرکت کی جرأت نہیں کرتا۔اگر کہیں کد گھریش ادر بھی عورتیں تھیں۔ تو کیا عورت کاعورت سے حیاء کا بروہ نیس ہوتا؟ اور پھرعورت بدی بے تکلفی سے کہ رہی ہے کہ: ''اونہوں کچھ دیداای نہیں''اسکا مطلب ہے کہ پہلے بھی تجربے ہوتے رہے ہیں۔ یہا تفاق سے كسى اليى عورت ياعورتون كى نظريس بات آحمى توبابر فكل آئى۔ ايك سوال يهال بيقى پيدا موتا ب كدايسة واقعات أيك بارنيس بلكه كي بارموئ - كم ازكم دوتين كتابول ميس بيروايتي الي ملتي ہیں۔ ممکن ہے کدان کی بیگم کے ایماء اور رضا مندی سے ان' دیوانی عورتوں''نے بہتر کات کی موں؟ مرزا قادیانی کے جذبات کو''تحریک جدید'' دینے کے لئے؟ کیونکہ مرزا قادیانی نے کئ جگہ اسینے نامر دمونے اور قوت یاہ کی دوائیاں متواتر استعال کرنے کا اعتراف کیا ہے۔ کیا مجدد، نبی ورسول کے دعویدار کا کردارایای موتاہے؟ صفائى

مین ش قادیان کی دھاب میں جہال سارے گاؤں کا بارش کا پائی اکشاہ ہا، تیرت رجے حتی کر بھول مرزا قادیانی کے ایک باردو بے لگے تھے کہ کی راہ گیرنے اکو بچایا۔ کاش اس وقت و وب جاتے تو بعد میں ایکوں انسانوں کا ایمان نہ و ویتا۔ مرزا قادیانی ایک طرف تو اسپنے کھر
کی صفائی کا اتنا خیال رکھتے کہ طاعون کے دنوں میں ٹالیوں میں خود فینا کل و التے۔ اوران کو بیکی
پند ہوتا تھا کہ میمنگن نے گذرکیاں سے اٹھایا ہے اور کہاں سے ٹیس۔ اس سم کا واقعہ (سیرت المہدی
) میں درج ہے کیکن دو ہری طرف رات سوتے وقت، دن والے کپڑے، گیزی و فیرہ اتار کر بچئے
کے بیچ رکھ کرسوتے تو آپ خود اعمازہ لگالیس کہ ضبح کے وقت کس طرح کیلے ہوئے اور سلوٹوں
والے کپڑے ہوئے ہوں می اوراس پر طرف تا شدید کہ جب سرکوتیل لگاتے تو داؤھ کو کہ می تی شمیر ترکی تھی خوش جو بھی پہنا ہوتا، اس پر ہاتھ اللے
کرتے اوراس کے بعد سامنے سینے پر کوٹ، واسکٹ، آیمی غرض جو بھی پہنا ہوتا، اس پر ہاتھ اللے
سید سے ل کرتیل صاف کر لیتے۔ جب ایر ہی بڑھا کے ہوئے جو توں کے ساتھ تھپ تھپ چاتے تو
گرد دخبار کے بادل اٹھتے اوران کے ساتھ دو مروں پر بھی وہ گرد دخبار پڑتا۔
شرقش اخل قی

مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے بھی کسی کوگا کی نہیں دی۔لیکن دنیا مرزا قادیانی کی اس بات پر پیدنیس کیوں یقین نہیں کرتی؟ شیں دو تین مرزا قادیانی کی تحریم کے نمونے پیش کردیتا ہوں۔فیصلہ قارئین کرام کرلیں کہ بیگالیاں ہیں یانہیں؟

ا..... " "سعداللدله عيانوي بدوتوفون كانطفه اوركنجرى كابينا ب-"

(انجام آئتم ص ۲۸۱ پخزائن ج۱۱ص ۲۸۱)

۲..... " "مرسلمان مجھے تبول کرتا ہے اور میرے دعوے پر ایمان لاتا ہے۔ مرز نا کار تجریوں کی اولاد، جن کے دلوں پر خدانے مہر لگادی ہوہ مجھے تبول میس کرتے۔"

(آ ئىنىكالات اسلام م ۵۲۸ فزائن ج ۵۵ (۵۲۸)

س..... " بمجھے ایک گذاب کی طرف ہے پیٹی ہے وہ کتاب پیکھو کی طرح نیش زن ہے۔اے گوار ہی میں ان ہے۔اے کوار میں کا میں کا ملحون ہوگئے۔'' (آغازاحدی میں ۵۵، بڑوائن ج ۱۹۹ میں ۱۸۸) سے استعمال میں کھوڑا ہے۔'' ( تترحقق الوق میں ۱۵، بڑوائن ج ۲۲ میں ۱۹۳۸) اے حرای لڑکے'' اس کے علاوہ بھی جو محابط ورانبیاء کے بارے میں خامہ فرسائیاں کی ہیں۔وہ کھمتے ہوئے گھم بھی کا عیتا ہے۔

دوسرے ندامب پر چیرہ دستیال مرزا قادیانی کی چیرہ دستیوں سے کوئی ٹیس بچا۔ حی کدان کے اسینے بعدی سیج بھی اورووس نداہب کے بارے میں ایک نی کی تحریر دیکھیں اور دعویٰ یہ ہے کہ میں خدا کی مرضی کے بغیر میں لکھتا۔ ایک دو فمونے حاضر خدمت ہیں۔ اس بدا ایمان سے بتانا کہ کیا خدا کی مرضی کا آربوں کا پرمیشرناف ہے دی انگل نیے ہے سجھنے والے سمجے لیں۔" (چشمەمعرەنتەم، ۱ اپنزائن جىسىم سا۱۱) " چیکے چیکے حرام کروانا۔ آر ہوں کا اصول بھاری ہے۔" (آربيدهم من ، فزائن ج ١٠ ١٥٥) "عیسائیت ایک بد بودار ند جب مورد (حضرت عیسی علیه السلام) کی تین دادیان اور نانیان تخریان اور زنا کار س.... تحس - " (ضمرانجام آمقم م ٤، فزائن ج ١١م ١٩ عاشيه ) اس كے علاوه شايد يى كوئى نبى الله موجس كى مرزا قادیائی نے تو ہیں نہ کی ہو۔ سلطاناهم مرزا قادياني كيتم بين كه خداف ان كوالهام سلطان القلم كاخطاب ديا-اب ايك آده مثال ذرابي محى موجائے۔ ' حجو فے آدمی کی بی نشانی ہے کہ جاہلوں کے روبروتو بہت لاف کراف مارتے یں ۔ گرجب کوئی دامن پکڑ کر کے کہوت دے کرجاؤ تو جہاں سے لکا متعدہ ہیں داخل ہوجاتے (حیات احد (مع موعود کے سوانح حیات )ج مفرراق الم ۲۵) يں۔ "بیٹا بیٹا بیکا رقی فلط بیار کی اسکوآ ہوزاری ہے۔" (آربیدهرم میا بڑوائن ج ۱۹۰۰) کیا سلطان القلم ایسے گھٹیا فقرہ باز ہوتے ہیں؟ اس کے علاوہ بے شار مثالیں ہیں اور الرجور ديكميس توبرصغه بردس غلطيال ال جائيل كى ليكن اس آرتكل كا مقصد صرف مختصر طور بر ''ديکھوکيا کہتی تضور پتمباری''ہے۔

انسانيت

یں میں واقعات ہیں کیکن بطور نمونہ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ مرزا قادیانی کوگرم پانی سے استخاکرنے کی عادت تھی اور بیت الخلاء میں جانے سے پہلے آواز دیا کرتے تھے کہ پائی رکھ دو۔ اورابیادن میں کئی کئی بار ہوتا تھا کہ مرزا قادیانی بول و براز کے امراض خیدہ میں گرفتار تھے۔ ایک بارکام کی زیادتی کی وجہ سے یاکمی اور وجہ سے ملازم چی نسبتا تیز گرم پانی کالوٹار کھ گئی۔ مرزا قادیانی باہر لگف۔اس طاز مکو بلایا اور بجائے اس کے کہ اسکوا خلاق سے بیار سے یانری سے توجہ دلائے۔اس کو بلایا اور کہا کہ ہاتھ آگے کہ و۔اس نے ہاتھ آگے کیا تو گرم پائی کا وہ سارالوٹا اس کے ہاتھ کرا ٹر ایر کہا کہ کہ کروار ہونا چاہئے رحمت اللعالمین کے فِطل کا ؟ کیا مرزا قاویانی ایک انسانیت کے ساتھ واقع کھڑ کانی ہوسکتے ہیں یا نے ؟ (نعوذ باللہ)

(سيرة المبدى جسم ٢٨٨٨، دوايت فبر١٨٨)

بماريال

مرزا قادیانی کی بے شارلسلوں کی طرح ، بیاریاں بھی بے شارتھیں۔ مستقل بیاریوں میں، مرگی، مراق ، ہسٹریا، الیخو لیا، دوران سر ، بھوگر ، پیشاب، اسہال ، رینگن ، خارش ، نامردی تو ہروقت اور ہر جگہ شامل حال تھیں اور پھر کشنہ جات کے کھانے کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے امراض ، غرضیکہ مرزا قادیانی کے بقول اکثر امراض خبیثہ نے ان کے جسم میں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا اور آخر میں وبائی ہینہ یا طاعون سے چند کھنٹوں میں رائی ملک عدم ہوگئے۔

دعویٰ جات

نثانات

مرزا قادیانی کے دوئی جات جواس فقیر در مصطفی سیات نے ذاتی طور پر پڑھے ہیں وہ
ایک سو(۱۰۰) ہے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ ایک بارایک ویش مریف گورت کہیں دیمی تھی۔ اس کا کام
یہ سیات کہ جب بھی اس کو کپڑ ہے کا کوئی گلزانظر آتا تھا اورا چھا لگاتھ آتو وہ اس گلڑے کواپنے لباس کے
ساتھی لیتی یا تا تک لیتی تھی۔ یہی حال مرزا قادیانی کا تھا جور ہوگا ان کو پندا آسمیا۔ وہ انہوں نے
اپنے او پر چہپاں کرلیا اور بیسٹر مناظر اسلام سے شروع ہوا اور ملہمیت ، مجدویت، مسیحت،
مہدویت، نبوت، رسالت، جے سی بھاورو غیرہ وغیرہ ہے ہوتا ہوا فدا کے بینے اور پر خردائی تک
پہنچا۔ وہاں سے لوٹ کر پھر بندو فدہب کے ادتاروں اور و بیتا دک کی طرف شروع کیا۔ ابھی مرلی
دھر، لیتنی کرشن اوتارتک تی پہنچ تھے کہ ان کی زندگی تی ان کو دعا دے گئے۔ ورندامید واثن تھی کہ
ہندووں کے فدا تک وی پچ کے بعدافریقہ اور پھر جو فی امریکہ وغیرہ کے مقدس ناموں کا استحسال
کرتے ، اور اس کے بعدا سریلیا وغیرہ کی باری آجاتی۔ خدا ان کی منفرت نہ کرے ، ملمون عجب
آزاد و مروم آگا وارم دیتھ۔

وروا قادیانی کے بقول بھی ان کے نشانات بھاس لا کھتک جا مینچ ہیں اور بھی تمن

لا که اور کھی دس لا کھ اور ساتھ بید وی کی کہ کھلے کھانٹانات کم از کم دس لا کھ ہیں اور جب نشانات

لکھنے بیلے ہیں آو کہتے ہیں کہ اس کتاب ہیں تین سونٹانات کھوں گا اور دوسونٹانات کھوری تک با اور معثوق کے نہ پورے ہونے والے وعدے کی طرح وعدہ کرتے ہیں کہ اگلی کتاب

ہیں تین سونٹان کھوں گا گرم د کا وعدہ ہوتہ پورا ہو۔ بیاتو مرزاتی کا وعدہ تھا جو کھی پورانہ ہوا۔ مولا تا

منظور چنیو ٹی کے بقول اگر ان کے ہرسائس کے علاوہ ان کی خارج کی ہوئی رخ کو کئی مرزا قادیائی

منظور چنیو ٹی کے بقول اگر ان کے ہرسائس کے علاوہ ان کی خارج کی ہوئی رخ کو کئی مرزا قادیائی

مرب اللہ میں ہوتہ کہ اس اس کھر ہوان کی پیرائش ہے لے کروفات تک پہاس لا کھنٹانات تشیم کریں تو

مرب اس منٹ پر ایک نشان دکھا تا ہونا شروع کردیا تھا اور ان کی نیا کہ نشان دکھا تے گئے اور وہ

نشان دکھا تا اجن اشروع کردیا تھا اور موست تک ہرسات منٹ پر ایک نشان دکھا تے گئے اور وہ

نشانات کہاں گئے جس طرح مرزا قادیائی نے عبدالحق اوراس کی ہوئی کے ہارے میں کہا تھا کہ

نشان سے کہاں گئے جس طرح مرزا قادیائی نے عبدالحق اوراس کی ہوئی کے ہارے میں کہا تھا کہ تھتوں کی کہا رہ جس کہا تھا کہ تھا کہ تھتوں کی کہا ہے کہا کہ کہا تھا کہ تھتوں کی کہا ہا کہ کہا گا اس کے اور وہ ہیں کہا تھا کہ کہا تھا کہا تھا کہا تھا کہا تھا کہا تھا کہ کہا تھا کہا تھا کہا تھا کہا تھا کہا تھا کہ کہا تھا کہ تھا تھا تھ

مشہور پیشکو ئیال مشہور پیشکو ئیاں جو بھی پوری نہ ہو ئیں۔ ۔ ۔ ۔ ا اسس سے پہلی پیٹلوئی ایک باہر کت اڑکا پیدا ہونے کی ہے جس کومر وا قادیائی نے کی باہر درایا۔ کی بیغے پر چیاں کیا۔ کی پر کہا کہ شاید یہی ہوا اور پھر آخر کاراس کو اپنے چی سے اڑک پر چیاں کردیا۔ لیکن وہ ۹ - حسال کی عرض مرکباتو آخری بارا پی موت سے چند مینے آئی پھراس پیٹلوئی کو جرزا قادیائی کی موت کے بعد ان کے بیغے مرزا بیٹرالدین محدومیت بے شارلوگوں نے اپنے آپ کومرزا قادیائی کا روحانی فرز تدر اردیا وراس سلطے کی تاز و ترین کڑی جرشی میں مصلح موجود ہونے کے دو بدا و محدال تقار بازی نافسہ شریف آدی ہیں۔ کین وہ بھی اپنے مصلح موجود ہونے کے دو بدا و محدالنظار جنبہ ہیں اور نی نفسہ شریف آدی ہیں۔ کین وہ بھی اپنے کی کا طرح مرات کا شکار ہیں۔ شایدای وجر سے ان کی روائی شرافت، ویانت، وضع داری ان سے رخصت ہوتی جارتی ہے اور وہ بھی اپنے نے کی کی طرح مرات کا شکار ہیں۔ شایدان کی روائی شرافت، ویانت، وضع داری ان سے رخصت ہوتی جارتی ہے اور وہ بھی اپنے نے کی کی طرح ''او ف و ب معہد کم لما تقولون ما الا یہ خطون'' سے دائی چرائے ہیں۔

۱..... دومرے بھر ام کی پیشکوئی جس کا اس کے مارے جانے کے بعد پہلے کی شم کی پیشکوئی کا اٹکارکیا گیا۔ بعد میں معاملہ شنڈ ابونے پراس کی موت اپنی پیشکوئی کا نتیج قراردے دی۔

 رہے۔ بلکہ یہاں تک کے موضع پی کے بارے میں الہام جڑویا کہ'' پی پی گئی۔''(تذکرہ س، ۱۰ بلخ سوم) آج تک تو موضع پی سلامت ہے حالاتکہ اس علاقہ میں ہندوستان اور پاکستان کی جنگیں بھی ہوتی رہی جیں۔ بال سنتعقبل میں ممکن ہے کہ موضع پی کی کوئی سڑک برائے مرمت پی جائے تو افسنل میں اس کی فوٹو لگا کر سرفی لگا دیں کہ و کیولو حضرت سے موجود کا الہام کس شان ہے پورا ہوا کہ پی پی گئی اور ندصرف پی گئی۔ بلکہ مرز اسلطان کے آبائی مکان کے سامنے پی گئی۔ اس کے علاوہ بے شار پیشکوئیاں ہیں جومرز اقا دیائی کوئی مانے والوں کے لئے شرمندگی کا باعث ہیں۔ کھڑ آگ کیوں؟

آدی کے ول میں خیال آتا ہے کہ مرزا قادیاتی نے بیسارا کھڑا آگ کیوں پھیلایا؟ اس
کا واضح جواب مرزا قادیاتی کا ایک فقرہ وے دیتا ہے" جھے اپنے دسترخوان اور دوثی کی فکر تھی'
اور پھر ساری عرمرزا قادیاتی نے اسلام کی خدمت کے نام پر جھولی پھیلا کر، اشا صت اسلام کے
نام پر اسمنے کے ہوئے پہنے ہے صرف اپنی رہن شدہ خانداتی جا کیداد ہی فیس چیڑائی۔ بلکہ اپنی
اولاد کو ایک مضوط بنیاد فراہم کر گئے آئیدہ کے لئے ذہبی دکا نداری کی کیکن ان کی اولا دات بھی
چنرے کا محکول افوات کے بحرتی ہے۔ کیوں ندا شاکس ،ای چندے سے ارب پتی ہے ہیں اور اس
کے لئے مرزا قادیاتی نے اسلام کی خدمت کے نام پر ندصرف اپنی ہے معنی اور تضاد سے بھر لور
کی بین ہی بچیں اور ان کرایوں کے نال اور سود کو بھی اپنے لئے مبارح کرگئے۔ بلکہ
ز کو ق، صد قات کے علاوہ دیڑیوں کے نال اور سود کو بھی ایے لئے مبارح کرگئے۔

وفات

مرزا قادیانی کاالہام تھا کہ خدانے ان کو کہا ہے کہ 'ان کی عمر (۸۰) سال یادہ چارسال
کم یازیادہ ہوگی۔' (تذکرہ س ۳۹ ملیج سوم) اب اس الہام کو بی دیکے لیس کہ بقول مرزا قادیانی کے
قادر مطلق اور عالم الغیب خدا ان کو عمر کی خرد سے رسال ہے گربے چارے کو خود معلوم تیس کہ وہ مرزا
قادیانی کو ۲۷۲۲ ۱۸۱۱۸۰۱۸۸۱۸۸ مسال میں سے تقی عمر دے گا۔ اس لئے وہ لو (۹) عدد
چانس اپنے پاس دکھ رہاہے تا کہ اگرا کی دوبار بھول چائے تو اگلا چانس استعمال کرنے لیکن مرزا
قادیاتی کا مجموع الہام خدا کو پشتر تیس آیا اور اس نے ان کو ۱۸۷۲ سال کی عمر میں ہی موت دے
دی۔ مرزا قادیاتی بقول ان کے ۱۸۳۹ء یا ۱۸۳۹ء میں پیدا ہوئے اور ۱۹۰۹ء میں ایک عدالت میں
صفی بیان مجموع دیا کہ ان کی عمر ساٹھ (۲۰) سال ہے۔ اور ۲۷ مرش کی ۱۹۰۹ء کو بھی کی بیگم سے شادی کی

حراق كاجنازه بعي ساته لے كرراى ملك عدم موسكة ليكن بات صرف اتى عي نيس بلكه مرزا قادیانی نےمولوی تناء اللد امرتسری کوائی وفات سے چودہ (۱۳) مینے پہلے مطالکھا جس میں لکھا كه: '' دونوں ميں سے جوجمونا ہے دو سيح كى زندگى ميں ہينىد يا طاعون يا كمنى خبيث مرض سے مر جائے گا۔ " (مجموع اشتہارات ج سس ۸۷۵،۹۵۸) اور مرز اقادیانی مولوی شاء اللدامر تسری کی زعد کی ميں بي بيند سےفوت موے اوران كے مونول سے جوآخرى صاف الفاظ ادامو يے وہ بيت كد: "میرصاحب مجھے دہائی میشد ہوگیا ہے۔" (حیات نامرص ۱۳) اورمولوی ثناء الله امرتسری نے چالیس سال کے بعد ۱۹۲۸ء میں بمقام سرگود صانارال وفات یائی اورائی وفات سے بہلے گ مباحثوں اورمناظروں میں قاویاندں کوسر پر یاؤں رکھ کر بھائے برججور کردیا۔ بات وفات کی صرف يهال تك بى عم تيس موجاتى بكدة أكثر عبدالكيم بثيالوى، جومرزا قاديانى كے صحابی تھے۔ لیکن مرزا قادیانی کی حرکات دیکھنے کے بعدان کوچھوڑ کئے ،انہوں نے پیشکوئی کی کہ مرزا جولائی ٤٠١٥ء ي جوده ميني كا عرام جائ كاراس كجواب عس مرزا قاوياني في كهاكد: "خداف ارووش فرمایا کدیش تیری عمر کویمی بد حادول گا" اینی وشن جوکہتا ہے کے صرف جولائی ٤٠٩٥ مے چودہ مینے تک تیری عمر کے دن رہ مے جی یا ایسانی جود دسرے دھن پیشکوئی کرتے جی ان سب کو ش جمونا كرول كا اور تيرى عريد حا دول كاتاكم علوم موكدش خدا مول اور برايك امر مير ي الفتیارش بے۔" (اشتبار ۵ نومبر ۱۹۰ مجود اشتبارات جسم ۱۹۱۱) اب دیکھیں کراس اشتہار کے شاکع کرنے کے بعد آ محویں مسینے میں مرزا قادیانی کوخدانے جمونا کر کےموت وے دی کرانہوں نے اللہ کے حوالے سے اپنی عمر کی تھے۔ بات صرف پیس محتم نیس ہوتی۔ مرزا قادیانی نے کها که خدانے کها که: " توایک دوری نسل دیکھے گا۔ " (ارابین نبر ۲ س ۳۱ برزائن ج ۱۵ س ۴۱۹) اب سوائے ایک ہوتے کے (مرزاعزیز) وہ بھی اس بیٹے کی اولادجس کومرزا قادیانی نے وغن اسلام، وشمن دین، اینے اوپر کوار چلانے والا ، دیوث (مرز اسلطان احمد) قر اردے کرعاتی کردیا تھا اور ان کی زندگی میں وہ عاق بی رہا، کے علاوہ مرزا قادیانی کو بوتا اور دوہتا بھی و یکھنا نعیب تدکیا۔ بادجود يكساسي الزكول كا ١٣٠١ سال كى عرض اورلزكى كا ١٠٠٩ كى عرض لكاح كرويا تفاساس نبوت کے جموٹے دعوے دارنے خدا برجموٹ باعدها تھا کداس نے وعدہ کیا ہے کدایک دور کی نسل و کھانے کا ، توخدانے دور کی تو کیانز و یک کی نسل بھی نہیں دکھائی۔ کیا اللہ تعالی اس طرح ایے نبول كوجوة كرتاب، بات ابحى اورجى آكے جلتى برويلى سے شائع مونے والے اخبار " بيد " کی ۱۸ برتبریه ۱۹ و کی اشاعت میں ایک صاحب کی پیشکوئی شائع موئی "پیشکوئی متعلقه طاعون

دیکھو کیا کہتی ہے تصویر تہاری نوٹ:اس معمون میں لکھے کے حقائق کا حوالہ دیا جاسکتا ہے۔ صرف معمون کو طوالت سے پچانے کے اور شکسل قائم رکھنے کے لئے حوالہ جات جیس دیئے گئے۔

## (۵) ..... مرزا قادیانی کی گل افشانیال ( فخراجل احمد برشی)

نوف: اس آرمکل کا نام کل افشانیاں بمرزافلام احرقاد یانی کے شیعداستاد کل مل شاہ
کے نام کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ مرزاقاد یانی فربایا کرتے سے کہ کل مل شاہ نے بھی فمار تھیں
پڑھی۔ ہروقت پیک شی رہیج تھا دران نزدیک ہر بلاکارد ' حمرا' تھا۔ خیال تھا کہ چاواس طرح
مرزاقادیانی کے ساتھان کے پرفعیب استاد کا بھی ذکر خیر ہوجائے میکن ہے کہ کوئی دوست کھیں
کہ بدنعیب کو بی اجواجی انی سوال ہے کہ جس کو مرزاقادیانی بلورشا کردنھیب ہوا وہ خوش
نعیب بھی ہوسکا ہے؟

مرزا قلام احد قاد يانى بانى قاد يانى بعاصت (احديد) كى زعركى بخريدى اوراقوال،

غرضیکہ برپہلو سے تعنادات سے مجربورتعی-اس طرح کی اوراتی منازع زعر گی شایدی کی ک ہو۔ بانی جماعت احدید نے ایک جگہ جو بات کی یاکھی۔دوسری جگداس کی ترویدیااس کے متاتف بات لكيدى يا كهددى اوراس سلسله عن ندتوعام آ دى اورندى كونى امت مسلمه كامتفقه عقيده اورندى انبياء كرام كوان "سلطان الظلم" كاللم عناه لي . الكساس ايك طرف امت مسلم ي عقائد ي عمل انفاق طابركرت بي اورووسرى طرف انبي عقائد کی جزوں پر حملہ کرتے ہیں۔ قرآن دسنت کی تشریح کے نام پر غلاعقا کدوشع کرتے ہیں۔ 🖈 ..... ایک طرف رسول ملک کی اطاعت وخاتمیت کا اقرار کرتے ہیں۔ دوسری طرف اس 🖈 ..... ایک طرف عصمت انبیاه کا تذ کره کرتے ہیں۔ دوسری طرف انبی انبیاه کی صعمت تار تاركرنے كى كوشش كررہے ہيں۔ آیات میں ندمرفتح بیف کرتے ہیں بلکہان میں شکوک ڈالتے ہیں۔ 🖈 ..... ایک طرف احادیث کو بانتے ہیں۔ دوسری طرف انہی احادیث کوکڑے کا ڈھر قرار دية بير الك طرف ايك عوف سادى عمر ساته حن ساوك كرتے إلى دوسرى طرف سادى عمر دوسرى بوى كے حقوق غصب كرتے ہاں۔ 🖈 ..... ایک طرف اسلام کی بات کرتے ہیں۔ دوسری طرف انٹی مسلمانوں کے ساتھ تعلقات ہےائے ہیروکاروں کومنع کرتے ہیں۔ 🖈 ..... ایک طرف اینے ڈاکٹر مالے کو بوڈھی انگریز عورت سے مصافحہ کرنے سے بھی منع كرتے ہيں۔ ووسرى طرف خود يورى يورى رات تهائيوں ميں تا كقدالا كوں سے ذاتى خدمت اس طرح کرواتے تھے کہان کومرور میں نیختکن ہوتی تھی نہ نینداور نہ غنودگی۔ 🖈 ...... ای طرح ایک طرف دشنام طرازی کوخت برا کہتے ہیں۔ دوسری طرف ای دشنام طرازی سے خالفوں کا سینہ چھٹی کرتے ہیں۔ 🖈 ..... اس طرح مرزا قادیانی کوبلا تکلف اورتوقف تضادات کا اہدی شہنشاہ کا خطاب دیا جا 🖈 ..... بینلیمه و بات ہے کہ مرزا قادیانی اپنے جی دیتے ہوئے معیار کے مطابق ہمیں اور ہر

سجدداری نظر میں ایک مخوط الحواس فخص قرار پائیں۔ کیوں کہ مرزا قادیانی لکھتے ہیں "اس فخص کی صاحب اللہ اللہ علی میں المحت ہے۔ " حالت ایک مخبوط المحاس انسان کی حالت ہے کہ ایک کھلا تعلق السین کلام میں رکھتا ہے۔ "
(حتیت الوق میں ۱۸۱۸ میز ان جہم ۱۹۱۸)

شایدیہ بات ہوکہ جہتام ہوں گے تو کیانام نہ ہوگا۔ اس آرٹیکل میں ہم آپ کے سامنے ان کی چندگل افشانیاں چیش کریں گے۔اگرسب کواکھا کریں تو بدایک پورے دسالے کا موادین جائے گا۔ گریہاں ہمارا مقصدا پنے موقف کی تائید کے لئے صرف مرز ا قادیانی کی دشنام دی کے پھوٹمونہ جات کودکھانا ہے۔ ویسے بھی تو دیگ سے جاول کے چندوانے بی بتا دیتے ہیں کہ اندرکیا ہے۔

صدیت شریف چونک قرآن کریم کی تشریخ ہاور پیارے نی المنظفہ کے منہ کی یا تیں بیں اس لئے بہتر سجما گیا کہ اس کو بھی پیش کر دیا جائے۔رسول پاک منطقہ ہے مروی ہے کہ رسول پاک منطقہ نے منافق کی ایک پیشنانی بھی بتائی ہے کہ ''جب کی سے اس کا جھڑا ہوجائے تو وہ گالیاں دینے لگتا ہے'' آئندہ سطور سے انشاء اللہ بیمی واضح ہوجائے گا کہ کیا مرزا قادیاتی حدیث کے مطابق مومن بھی دورکی بات لگتی ہے منافق تو نہیں؟

وشام دی ندند: مرزا کادموئ ہے کہ وہ ندتو سخت زبان استعال کرتے ہیں اوران کے مند یا گل سے می کوئی دشتام وہی تیس ہوئی۔

ہے ..... مرزا قادیانی کامیدول کے کہ: "میں کی کہتا ہوں جہاں تک جھے معلم ہے مل نے ایک افتاد ہم معلم ہے مل نے ایک افتاد ہم مناا مجار کا استعمال میں کیا جس کو دشام دی کہا جائے ۔" (ازالداد ہام من المجار کی ایک استعمال کی توجیم یا تقریح کرتے ہوئے میان کرتے ہیں " قوت میں استعمال کی توجیم یا تقریح کرتے ہوئے میان کرتے ہیں "

اظهارندامت بإدهمكي

(آ سانی فیصلیم، انزائن جهل ۱۳۷۰) کورور د کے یا دکرے گا۔'' اب آپ ویکمیس کریدایک ایس فحض کا اظهار ندامت ہے جوسلطان القلم بی میسل ساتھ میں امام الزماں ہونے کا وجوبدار ہے اورجس کے مند میں ذرای مجی جماگ جیس آئی کیا مجی ایبا بھی ہواہے کہ انسان حقیق مدامت محسوں کرر ہا ہوتو آ کدہ کے لئے مگر ي هل د برانے كى دهمكى بھى بواور دهمكى بھى الى كەخالف كورد تے بن نديز ، كى -اس كوكيا كبا جائے گا۔ اظہار عدامت یا آئندہ کے لئے وحملی؟ المراسد مياتوايك عام آوى كے لئے مى كوئى باعث فريس اور كباده خص الى بات كرے حسكا واوئ بيهوكدوه ني باورني يحى ايباجس كى خرتمام صحيف وسدب بي؟ 🖈 ..... بات صرف وهم كي تك نيس روى بلكه الني مولوي محرصين بنالوي صاحب كم متعلق لكهية موے کیے اپنی وسکی کھملی جامد بہتاتے ہیں۔ "کذاب،متكبر،مربراه مرابان، جالل، في احتقال، عش كادتمن، بدبخت، طالع منحوس، لاف زن، شيطان، ثمراه فيخ مفترى...' (انجام آئتم م ۲۲۰۱۱ میواک جااس ۳۳۲ ۱۳۳۱) ويسيمرزا قاديانى عدالت عربجي اقرارنامه بروستط كركة سيتصحه شراهم حسين یٹالوی کی آئندہ جونیس کروں گا۔ لعنت بأزي مرزاقا وياني ايك جكد ككيعة بين العنت بازى مديقول كاكام بين موتاء مومن لعال، (ازالداوبام مسهم فردائن جسم ٢٥١) لعنت كرنے والانيس موتا۔" اب بهم و محمة بين كه علاه ه اين كابول ش كى جكه دوسرول براسنت والف كايك كتاب من جار صغي مرف ايك بى لفظ العنت، سے بحرے ہوئے ہيں۔العنت، العنت، العنت، العنت . (اى طرح كيسة بير ـ ناقل) بلعنت ٥٠٥، لعنت ١٩٤٠ غ ضيك مكل ايك بزار تك متنى يورى كرت بوئ • • • العنت يرجا كرهم دوكت بيں ، 'جهالت كى انتباد يكھنے كے لئے و يكھتے بيرحالد (ננולט מוושדוו הליוט בת מפושדו) ووسرى مثال يمى ماضرب "محراس زماند كالممولوى اس يعى محريي -فاص كرريس الدجالين عبدالى غزنوى اوراس كالمام كروه عليهم نعسال لعن الله الف الف (شيرانيام المقم ص ٢٥ يوان عالى

ہلا ...... اے ایسے هنمی کو نبی مانے والوا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتا دُکہ کوئی نارل هنم بھی اس طرح لکستا ہے ۔ کیا وہ هنمی جو کہ امام الزمال ہونے کا دعویدار ہواور کیا اس طرح لعنت ڈال کرخود اپنے کہنے کےمطابق صدیق تیجود کی بات موس بھی رہ کیا ہے؟

اور (ایک طلعی کا اوار من برائن ج ۱۸ س ۲۰۰) میں لکتے ہیں: '' محد رسول اللہ عمراد میں بول۔'' (استغفر اللہ ) کیا محد اللہ نے بھی ای طرح عقل وفرد سے عاری بور العنتیں ڈالی محد میں؟ حمیں؟

دوسرول كونفيحت اورخود ميال نضيحت

مرزا قادیانی کی کمآبون کو پڑھیں تو ہر نقدی اور عظمت ان کی ذات پرختم ہوتا نظر آتا ہود جب سرت مرزا پر نظر ڈالو تو طاط توں، ادنی خواہموں، لا کی ، دجل جمر سف تر بیف، تضاد اور جموث کے کوہ میں تشرا ہوا وجود ملتا ہے تنہان کی تیار جماعت پر نظر ڈالو تو منافقت، تا ویلات، جموث کے باد باتوں سے مزین محقی چندہ پٹنی گہری تاریکیوں میں فوط کھا تا ہوا، انجام سے بے خرگر وہ ، جس میں کی سوار کولیتین ٹیس کہ کی اند جری منزل تک بھی پہنچ گایا تھیں کی تصحیب تا خدا کا مراج ہا ہے کی کوئی کشتی ہے با ہر پھٹواد ہے۔ اس کا بدلازی نتیجہ ہے کہ مرزا قادیاتی اور ان کا تیار کردہ گروہ ایک بھی کام کرسکتا ہے اور وہ منافقت بعنی دوسروں کو بھیحت، خود میال فضیحت۔ ہیں مرزا قادیاتی تھی کہ کرسکتا ہے اور وہ منافقت بعنی دوسروں کو وہ گائی دیتا ہے۔''

(محقی فرحس اا پروائن جواس ا) خسسه اور هیمت برمل درآ مدکرنے کے لئے اپنی ذاتی مثال دیے ہوئے دعوی کرتے ہیں دی۔'' ''میں ئے جوانی طور پر بھی کمی کوگالی ٹیس دی۔'' (مواہب ارطن س ۱۸ افزائن جواس ۱۳۳۷)

الله الله و محمة إلى كرجس بات عدومرول وفع كررب إلى اورات وهر الم معدوك فاكر رہے ہیں اس بھل درآ مد کیے ہوتا ہے؟ کچھٹالیں حاضر ہیں فرماتے ہیں۔ "اب بدذات فرقد مولویان اتم كب تك تل و جميادك-كب وه وقت آئ كاكرتم يبوديانه خصلت چيوزو محساب ظالم مولويواتم پرانسوس اتم نے جس بيا بياني كاپياله بياوي (انعام آ مخم ص ۲۱ فزائن ج المس ۲۱) عوام كالانعام كويمي بإديا-" المسسد "محركيا بداوك م كماليل عي؟ بركزنين، كيونكه بيجموف إن اوركول كي طرح (انجام آئتم بنميرص ٢٥ بنزائن ج ١١ص ٣٠٩) جموث کامردارکھارے ہیں۔" " و کیااس دن براحمق خالف جیتے ہی رہیں کے اور کیااس دن برتمام لانے والے سےائی کی کوارے کو سے کو بے تیں موجا کی عے۔ان بوقو فول کوکوئی بھا سے کی جگہیں دے گ اور تہاہت مفائی سے ناک کٹ جائے گی اور ذلت کے سیاہ داغ ان کے منحوں چرول کو بشرول اورسورول کی طرح کردیں ہے۔" (خمیرانجام آتم م ۲۵، فرائن جا اس ساس) المسسد دوم اس كے جواب على بجواس كے كيا كہيں اوركيا لكيس كدات بدوات يبودى صفت يادر يول كاس من منه كالا جوا اورساتهوى تيراجى اوريادريون يرايك آساني لعنت يدى اورساتھ بی دولعنت تھوكھا كئي۔ اگرتوسيا بواب ميں دكھلاكة تحم كمال ب-استخبيث كب تك توجع كار" (انجام آئتم ص ۲۵، فزائن جااس ۳۲۹) حلال زاده كون

مرزا قادیانی کا اپنے خاص الخاص سحابیوں کی معیت بی بیسائیوں سے مباحثہ ہوا جو
پورہ دن تک چلا اور باوجود مرزا قادیانی کے بقول ان کے اندر روح القدی کے کام کرنے
کے مفدا کے ارادہ مرزا قادیانی کے ارادہ کے تحت ہونے کے ، اور کن فیکون کی طاقت ہونے کے
بہتے دہا۔ سے ہوتے تو تجران کے بیسائیوں کی طرح چند تھنے بین فیصلہ ہو جاتا۔ مقائل پ
نیسائیوں کی فیم عبداللہ آتھ کم کی سرکردگی ہیں حصہ لے ربی تھی۔ اس وقت بیا آتا بشہور ہوا کہ
سامنے می وستان کی نظریں اس پر گلی ہوئی تھی۔ مرزا قادیانی نے پندر موی ون بغیر قالف فیم
سے معورہ کے مباحثہ کے اندراعلان کر دیا اور کہا کہ عام بحث مباحثہ تو ہوتے رہجے ہیں۔ کین شی
حیران تھا کہ مجھے خدانے اس بیس کیوں ڈالا ہے۔ مجھے خدانے کہا ہے کہ فریق تالف آج کی
تاریخ سے پیدرہ ماہ کے اندراسی قلاعقا کدسے تو بہتیں کرے گا تو اس معت میں ہادیہ شی

جائے اور پہائی دی جائے اور میرے دو ہے جوئے سمجے جائیں۔ اب جب عبداللہ آتھ مرزا

تادیانی کی پیٹلوئی کے مطابق چدرہ اہ کے (۵رجون۱۸۹۳ء سے ۵رتم ۱۸۹۳ء کا ۱۸۹۳ء کا اندر شرا

تو نہ صرف یہ کہا تی اس جموئی پیٹلوئی پرشرمندہ ہوتے۔ تو بہ کرتے۔ الٹا اپنے آپ کو برجم خود

تادیلوں اور چوٹ کے سہارے جاقرار دیا شروع کردیا۔ بلکہ جنہوں نے اس حقیقت کا اظہار کیا

کہ پیٹلوئی پوری ٹیس ہوئی۔ اس کے علاوہ کی قربی ساتھی نہ صرف ان کوچھوڑ کے بلکہ جیسائی بھی

ہو گئے۔ ان کے بارے بل کیا فرماتے ہیں اس ساف فیصلہ کے برخلاف شرارت

ہو گئے۔ ان کے بارے بل کیا فرماتے ہیں اس برخض اس ساف فیصلہ کے برخلاف شرارت

اور عناد کی راہ سے بحواس کرے گا اور بغیراس کے جو بہارے اس فیصلہ کا اضاف کی روسے جواب

دے سکے۔ افکار اور زبان درازی ہے با زئیس آئے گا اور ہماری قتی کا قائل ٹیس ہوگا تو صاف سمجھا

جائے گا کہ اس کو ولد الحرام بخے کا شوق ہے اور حال زادہ ٹیس۔ "

(الوارالاسلام سافرائن جوس)

مرزا قادیانی کے فتح کے اپنے پیانے ہیں اور جوان کے پیانوں اور فیصلوں کو خلیم نہ کرے وہ ان کی نظر میں صرف بے شم و بے حیائی ٹیس بلکہ ولد الحرام ہے۔ کیا اللہ کے بتائے ہوئے نبیوں کی زبان اور تحریر اور سوچ کا بھی معیار ہوتا ہے؟ کیا یہ بیان کردہ مثالیس مرزا قادیا نی کے اپنے بی بیان کردہ معیارا مام الزمان کے مطابق ہیں؟ ۔ ملفد کے بسید

مخالفين كواكسانا

((פנו לכת מיוו הלכות שאני מון)

اب ہتا ئیں کیا کوئی شریف آ دی ان کو بیرحوالہ پڑھ کر جواب دیتا بھی پہند کرےگا؟ بعد میں اس طرح اکثر بیدو کی کرتے رہے ہیں کہ میری کتاب کا جواب چ تک کسی نے فہیں دیا۔ اس لئے بیا یک علمی فتح ہے اور چالفین کا منہ بند ہوگیا ہے۔

ہلا۔۔۔۔۔ "اس طرح کی تعلیوں سے تک آ کر پیر مبر علی شاہ گواڑ دی ہے ''سیف چشتیائی'' نامی رسالہ کلعا۔ دہ رسالہ دیکھتے ہی مرزا قادیائی نے جو ارشاد کیا۔ دہ تاریخ شی محفوظ ہو گیا۔ طاحظہ کیجئے۔'' مجھے ایک کتاب کذاب (پیرمبرعلی شاہ صاحب گواڑ دی۔ تاقل) کی طرف سے پہنچی ہے۔ دہ خبیث کتاب اور بچھوکی طرح نیش زن۔ پس میں نے کہا کہا ہے گواڑہ کی زشین ہتھے پرلعنت۔ تو ملعون کے سبب سے ملعون ہوگئی۔ پس تو تیا مت کو ہلاکت میں پڑے گی۔'

(اعازاحريم ٥٥، فزائن ١٨٨)

اینی گالیوں کاخودنشانہ

بعض دفعدانسان دوسرول کوگالیال در در با بوتا ہے۔ لیکن اس کوخیال ٹیس بوتا کہ وہ خود بھی اس کی لیسٹ میں آر ہا ہے۔ اب جو حوالے آپ کی ضرمت میں بیش کروں گادہ ای تم میں میں۔ میں اس کے بیس میں مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ ''میری وعوت سب نے قبول کی اور تقعد بی کی ماسوا کے کم بول کی اور تقعد بی کی ماسوا کے کم بول کی اولا دکے۔'' (آکینکلات اسلام سے ۵۳۸،۵۳، فرائن می ۵۳۸،۵۳۰)

اصل عبارت عربی علی ہے۔ جماعت کے علاء سے سامنے جب بیرحوالہ پیش کیا جاتا ہے وہ اس کا ترجمہ بری حورثی ہا جاتا ہے وہ اس کا ترجمہ بری حورثی یا بدکار حورثی کرتے ہیں۔ بیٹا محدد کے عام لئر بچر میں ہی نہیں بلکہ مرزا قاویانی کی اپنی کتابوں بیس مجی ایس مثالیں ملتی ہیں جہال دی ترجمہ کیا گیا ہے جو ہم نے دیا ہے۔ حوالہ کے لئے (فرزائن جامامی معیس۔ مراحی میں۔

اب ہوتا کیا ہے کہ مرزا قادیاتی کی پہلی ہیں (پیچے دی ماں) اوران کیطن سے پیدا ہوت اللہ ہوتا کیا ہے کہ مرزا قادیاتی کی پہلی ہیں (حرزا سلطان احمداور مرزافضل احمد) نے مرزا قادیاتی کو قبدل کی سے پیکم ان کی مامول کی لڑکی تقدیل کو قبدل کی سے پیکم ان کی مامول کی لڑکی تقدیل اوران کی اللہ کی تقدیل اور کر داوا کی پڑتوائی تقیل اب اس حساب سے مرزا قادیاتی کے ایٹے ارشاد کے مطابق وہ کیا ہوئی اور مرزا قادیاتی کے ایٹے کیا ہوئے کیا ہوئے کہ ہوے معنی مجی اور مرزا ان رشتول کے حساب سے خود کیا ہوئے؟ ہم جماعت کے علاء کے کئے ہوئے معنی مجی لیں تو کم از کم از کم مرزا قادیاتی ان کے ایک و عملی میں اور مرزا ان رشتول کے حساب سے خود کیا ہوئے؟ ہم جماعت کے علاء کے کئے ہوئے معنی مجی لیں تو کم از کم وزم قادیاتی ان کے اہل و عملی کی سے دور کیا دالو

ولى بحى نيى موسكة كانبوت كرويداربنس! الم الله ووررى مكار مات ين وحمن مارك بيابانول ك خزير موسك اوران كي مورش - (مجماليدي من ارفزائن جهام ۵۳) -كتول ب بره كابل-" مرزا كاديانى نے اين لفريج ش جكد جكدايد خاندان اور بھا زاد محاكيول كواپناوشن قرارويا بادريجى لكية بين كركيا مراكبه، كيا مرع وزيزوا قارب مجمع ممرع وفوول ش مکار خیال کرتے ہیں۔اس کا مطلب ہے کہ تمام کنبہ اور دشتہ دار وشمن ہیں۔اب جس کے اسیخ خاندان میں سب کے سب بیابانوں کے شزیر ہوں ادر عورتی کتیوں سے برجی ہوں۔اس خاندان سے ایک خودساختہ جعلی نی کی جدی مناسب می ہوسکتی ہے کسی نی اللہ کی میس؟ م مرید جب آئینه کمالات اسلام می فرماتے ہیں کدان کتابوں کوسب مسلمان محبت کی آ کھے ہے و کیمیتے ہیں اوران کے حقائق ومعارف سے فائدہ اٹھاتے ہیں اورز تا کار حورتوں کی اولا و ے سواسب لوگ جمعے قبول کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کداس جمیول مخص کے زو میک سوائے اس کے مائے والے کے سب حرام زادے ہوئے ادربیگا لی حرامی یا حرام زادہ یا ولدالحرام او معلوم ہوتا ہے کہ ان کی البامی و خاندانی گالی ہے اور ان کی کتابوں میں جگہ جگر کی بڑی ہے۔ 🖈 ..... ایک ادر جگر کلمنے میں کہ " یک خطا ، دوخطا ، سوئم ادر خطا لیعنی جوتیسری مرتبہ محی خطا (انوارالاسلام سام فزائن جهس ۲۳) كرتابي كان زناكار موتى بـ" اور خاص بات بہے کہ پہلے دوایر یشنول میں ای طرح لکھا ہے جس طرح ہم نے حوالدويا بي مرروصاني خزائن كےجديرسيث ميسوم ماور مطاكے بعد كى عبارت ديس لكھي كا وروه جگہ خالی چھوڑی ہوئی ہے۔او پر سے کس دیدہ دلیری اور ڈھٹائی سے جماعت احمد سے کا بیدوی کہ ہم مرزا قادیانی کی کتابوں میں تحریف نبیس کرتے۔ ہم عصر علماء کے بارے میں ناور خیالات مرزاقادیانی کے اپنے ہم عصر علماء اور دوسروں کے بارے میں چھے حرید ناور خیالات ے مستفید ہوں لیکن اس فیل مرزا قادیانی کابیارشاد بھی ذہن میں رحیس۔ 🖈 ..... فرماتے ہیں "فوض و برکات کا چشم علاء ہوتے ہیں جن کے ذریعہ سے عام محلوق (لمغوظات ج٢ص ١٣٧٨ معاشيه) برایت یاتی ہے۔''

اب ناور خیالات کو بھی د کھ لیجئے اورمت بھولئے کہ مرزا قادیانی نے بھی وشام وی کا

كونى لفظ استعال فيس كياب

| 55 1 5 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ''جومير _ع خالف تصان كانام عيساني اوريبودي اورمشرك ركما گيا۔''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ¥¥                                                         |
| (نزول أسيح من مرفزائن ج ۱ ١٨ من ١٥ ماشيه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |
| "اورلیمون میں سے ایک فاس آ دی کود کھتا موں کدایک شیطان ملحون ہے عمیو ل کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ☆                                                          |
| د ب اورخبیث اورمند اورجموث کولم کرے دکھلانے والامنحوں ہے جس کا نام جالوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |
| الركاب " (ترهيد الرئ ساء فرائن جهم ١٣٥٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |
| يهال پوري قوم كوركر رب يين "كرية بالكارق حيا ورشرم كى طرف رخ دين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |
| (خيرانيام القرم ٥٥ فرائن ١٥ اص ١٣٠٨)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | کرتی۔"                                                     |
| "ا _ موراو ل كي مار شامالل " (اعدام ي من ١٩٠١ مردائن جه اس ١٩١١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ☆                                                          |
| "اے جنگلوں کے فول تھے برویل" (اعاز اجری ص ۸۱، فزائن ج ۱۹س۱۹۱) لگتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ☆                                                          |
| ل محت من مى رب إلى جويل الشي كرن يراك عين؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |
| "اس جكة فرعون براد في محرسين بنالوى بادر بامان بمراد نومسلم سعد الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ☆                                                          |
| (ميدانهام القم ١٥٠ فران ١٥٠٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ے۔"                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | · <del>-∓-</del><br>\$                                     |
| "آخر من بم شيطان الاعم والغول الاغوى يقال له رشيد الجنجوهي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |
| کالا مروهی و من الملعونین - (انجام اعتم م ۱۳۵۳ برزائن جاام ۱۳۵۳)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وهوشقي                                                     |
| ی کالا مروهی و من الملعونین۔ (انجام اسم من ۱۳۵۳ برتان جا ۱۳۵۳)<br>ترجمہ: ''ان ٹی سے آخری فض وہ اعماشیطان اور بہت گراہ و ہو ہے جس کورشید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | وهوشقم                                                     |
| ترجمه "ان س سے آخری مخص وہ اعماشیطان اوربہت گراہ دیو ہے جس کورشید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |
| کالا مروهی و من العلعونین - (انجام اسم من ۱۵۳ برتان جا اس ۱۵۳)<br>ترجمه: "ان میں سے آخری فض وہ اعماشیطان اور بہت گراہ دیو ہے جس کورشید<br>ہتے میں اور وہ امروبی (مولانا احمد حسن امروبی اقل) کی طرح شقی اور لمعولوں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | م کنگوی ک                                                  |
| ترجمہ: ''ان میں سے آخری مخص وہ اعماشیطان اور بہت کمراہ دیو ہے جس کورشید<br>بتے ہیں اور وہ امروبی (مولانا احمد حسن امروبی یاقل) کی طرح شقی اور ملحوثوں میں<br>،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | منگوی کے<br>سے ہے۔                                         |
| ترجمہ: ''ان میں سے آخری محض وہ اعماد شیطان اور بہت گراہ و ہو ہے جس کورشید<br>ہتے میں اور وہ امروبی (مولانا احمد حسن امروبی ناقل) کی طرح شقی اور ملحولوں میں<br>''<br>''نیس اے بدذات خیبیث وشن اللہ رسول کے''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | م کنگوی ک                                                  |
| ترجمہ: ''ان میں سے آخری مخص وہ اعماشیطان اور بہت کمراہ و ہو ہے جس کورشید ہتے ہیں اور وہ امروی (مولانا احمد حسن امروی یاقل) کی طرح شقی اور ملحولوں میں ''<br>''<br>''نیں اے برذات خبیث وشمن اللہ رسول کے''<br>(شیرانجام آعم میں ۵، فرائن جااس سسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | گنگوی<br>ہے۔''<br>ج۔۔۔۔۔                                   |
| ترجمہ: "ان میں سے آخری محض وہ اعماشیطان اور بہت گراہ ویو ہے جس کورشید بہتے ہیں اور وہ اعماشیطان اور بہت گراہ ویو ہے جس کورشید بہتے ہیں اور وہ امروی (مولانا احمد حسن امروی ساقل) کی طرح شی اور ملحولوں میں " "نہیں اے بدذات خبیث وشن اللہ رسول کے۔" (ضیرانجام اعتم م ۵۰ فرائن جام سسس) مشہور شیعہ بزرگ و حالم جتاب علی حائزی کے بارے میں فرماتے ہیں: "اور جب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | گوی<br>ہے۔۔۔۔<br>ہے۔۔۔۔۔۔                                  |
| ترجمہ: "ان علی سے آخری مخض وہ اعما شیطان اور بہت گراہ و ہو ہے جس کورشید ہتے ہیں اور وہ امروی (مولانا احمد حسن امروی لیا آگی کی طرح شقی اور ملحوثوں علی " " نیس اے بدذات خبیث وشمن اللدرسول کے۔" (ضیرانجام استم میں ۵، فرائن جا اس ۱۳۳۳) مشہور شیعہ بزرگ و حالم جناب علی حائزی کے بارے علی فرماتے ہیں: "اور جب حائزی جو جالی ترہے ، دیکھا تو کہا۔" (اعزری جو جالی ترہے ، دیکھا تو کہا۔"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | گنوی کے<br>ہے۔۔۔۔۔<br>ہے۔۔۔۔۔۔<br>ہیں نظل                  |
| ترجمہ: "ان میں سے آخری محض وہ اعما شیطان اور بہت گراہ و ہو ہے جس کورشید بہت اور وہ امروی (مولانا احمد حسن امروی عاقل) کی طرح شقی اور ملحولوں میں "  " نہیں اے بدذات خبیث وشن اللہ رسول کے "  (میرانجام آعم من ۵، فرائن جاام سسسس)  مشہور شیعہ بزرگ و حالم جناب علی حائزی کے بارے میں فرماتے ہیں: "اور جب حائزی جو جالل ترے، ویکھا لؤ کہا۔"  (اعجاز احمد کا میں میں اور ایس کا اس کا کی خوان کی اس کا اس کا کی کے اس کی کی کا در کی کا کی | کوئی کے ہے۔'<br>ہے۔۔۔۔۔<br>ہے۔۔۔۔۔<br>میں نے طی            |
| ترجمہ: "ان علی سے آخری محض وہ اعما شیطان اور بہت گراہ و ہو ہے جس کورشید ہے ہیں اور وہ امروبی (مواد تا احمد سن امروبی اقل) کی طرح شقی اور طعونوں علی اللہ میں اللہ دسول کے۔"  (اخیر انجام آئم میں ۵۰ فرات خبیث وشمن اللہ دسول کے۔"  (اخیر انجام آئم میں ۵۰ فرات جا کہا ہے میں فراتے ہیں "اور جب مائری کے بارے علی فراتے ہیں "اور جب احاری جو جائل ترے و کھا تو کہا۔"  (اخیا احمد کی اندائی ترجم و کھا تو کہا۔"  (اخیام آئم میں مائے برائن جا اس ایک اس میں ان گالیوں پر انسان کیا تمرو کرے گالیاں مرزا قادیاتی کی ہر کماب علی سے ل                                                                                                                                                                                    | گوی کے ہے۔'<br>۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔      |
| ترجمہ: "ان یس سے آخری محض وہ اعماشیطان اور بہت گراہ وہ ہے جس کورشید بجہ اور وہ اعماشیطان اور بہت گراہ وہ ہے جس کورشید بجہ اور وہ امروی (مولانا احمد حسن امروی عاقل) کی طرح شقی اور ملحوثوں یس "  " نہیں اے بدذ ات خبید و مشن اللہ رسول کے "  ( اخیر انجام آئقم م ۵۰ فرائن جا اس سسس اس مشہور شیعہ بزرگ و حالم جناب علی حائزی کے بارے بی فرماتے ہیں : "اور جب حائزی جو جالل ترے و کی عالت کہا۔ " (اجی احمد کا میں میں میں موائن جا اس ۱۸۱۱)  " اے بدذ ات فرقد مولویاں ۔۔۔۔ " (اجی احمد کا میں مرز اقادیائی کی ہر کماب میں سے ل ان گالیوں پر انسان کیا تعمرہ کرے ۔ گالیاں مرز اقادیائی کی ہر کماب میں سے ل ان گالیوں پر انسان کیا تعمرہ کرے ۔ گالیاں مرز اقادیائی کی ہر کماب میں سے ل                                                                                          | منگوی کے ۔<br>ہے۔۔۔۔<br>ہے۔۔۔۔۔<br>میں نے مل<br>میاس کے مل |
| ترجمہ: "ان علی سے آخری محض وہ اعما شیطان اور بہت گراہ و ہو ہے جس کورشید ہے ہیں اور وہ امروبی (مواد تا احمد سن امروبی اقل) کی طرح شقی اور طعونوں علی اللہ میں اللہ دسول کے۔"  (اخیر انجام آئم میں ۵۰ فرات خبیث وشمن اللہ دسول کے۔"  (اخیر انجام آئم میں ۵۰ فرات جا کہا ہے میں فراتے ہیں "اور جب مائری کے بارے علی فراتے ہیں "اور جب احاری جو جائل ترے و کھا تو کہا۔"  (اخیا احمد کی اندائی ترجم و کھا تو کہا۔"  (اخیام آئم میں مائے برائن جا اس ایک اس میں ان گالیوں پر انسان کیا تمرو کرے گالیاں مرزا قادیاتی کی ہر کماب علی سے ل                                                                                                                                                                                    | الگوی کے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |

اوں کیا بیقر آن کریم کی آیت اورا خلاق کے مطابق عمل ہے جس کا ذکر اوپر کے حوالوں میں کہ یہ ہے جس کا ذکر اوپر کے حوالوں میں کریکے ہیں؟

قادیانی دوستوا جمیس پید ہے کہ پہلا جوابتم لوگوں کا بیہ وگا کہ علاء نے پہلے گالیاں تکالی ہیں۔اگر مان بھی لیس اتو علاء اور داگی جیوٹ کے درمیان زشن آسان کا فرق ہوتا ہے۔ علاء غلطی کر سکتے ہیں مگر نی جیس۔ایک شرارتی پچے تہمیں گالی تکالے یا پھر مارے تو کیاتم بھی اسے بڑھ کرگالی تکالو کے اور اس کے سر پر اینٹ مارو کے؟ یا پھرسوچ کے کہ وہ تو پچہ ہے جس بیٹا ہوں۔ درگز رکروں یا کم از کم سمجمانے کے لئے احسن راستہ اختیار کروں؟ ایک عالم اور نی کے درمیان بھی ہیچ اور بالٹے والافر تی ہوتا ہے۔

المنظم ا

(بنارى جهس الباب خف المؤن ان محد عمل بسلم جهس ۱۵۸ باب قول الني الكف سباب السلم فسوق و قالد كفر) اب مديث كي روشي عن مرزا قادياني كيا موسيد؟ كيا ايك فض جورسول كريم الكف

ے جائیں ہونے کادعویدار ہواس کا یکی طور طریقہ ہونا چاہے؟ انگر سزعدالتیں

کین ایک دوحوالے اگریزوں کی عدالتوں کے شاید آپ کے لئے دلچیں کا باعث موں۔وہ اگریز جس کی کاسدلیسی میں مرزا قادیانی نے اعتباء کردی۔ بلکہ انتہاء کے بھی ریکارڈ تو ٹر دیئے اورخوشامد میں ذات کی پہتیوں تک پہنچ ہیں اورا پی اس پہتی کی وجدا گلریزوں کی ویانت اور انصاف کے قصے بیان کئے۔

اس الكريزى عدالت جس م جسر الآديانى نياس كانسان كى وجد مع حضرت والديانى نياس كانسان كى وجد مع حضرت والدين السائل المن المان كانساف كرف والا پيلاطوس م الدويا م المانساف المحتاج المنسان المانساف كرف بدر يوتركي كوش قرار ديا م المروا ويانى كو بذر يوتركي كوش كي المروا ويان كو بذر يوتركي كوش كي جس كوانهول في ويون الموانس يرد و المحتاج المروا ويرستنب كرح بين كدان مطبوع و مناويا ويراست م المحتاج و المراسات ويراست و المراسات و المراسا

کے وہ قانون کی رو سے پچ نہیں سکتے۔ بلکہ اس کی زو کے اعدا آجاتے ہیں۔ و شخط ایم وکلس و شخط ایم وکلس و شخص کے در اعداد بانی و سک ایم ور سک اعداد بانی کہ بیال صاف طام مروتا ہے کہ مرزا قاد بانی اشتمال کھیلانے والی تحریبی شائع کرتے ہیں اوران کے پیش نظر دوسرول کی ایڈ اورسانی ہوتی ہے۔ اب جھے قادیانی دوستو بتاؤکہ نی اشتمال پیدا کرنے آتا ہے یا اس پیدا کرنے آتا ہے بیا اس پیدا کرنے آتا ہے بیا اس پیدا کرنے آتا ہے کہ اس کو رسانی کے لئے آتا ہے بیا در اس بیدا کرنے آتا ہے کہ اس کو مدالت ہوتی ہے کہ اس کو عدالت سراکا خوف دلا کردوسرول کی ایڈ اور سمانی سے بازر کھنے کی کوشش کرے؟

وهثائي كاعالم

یاس نی کا حال ہے جس کا دعویٰ ہے کہ: ''ان (علاء۔ تاقل) نے جھے برطرح کی گالیاں دیں مگر ش نے ان کو جواب نیس دیا۔'' (مواہب الرطن ص ۱۸ افزائن ص ۲۳۳۱، ن۱۹۵) اگر اہمی جواب نیس دیا تو پیعال ہے اوراگر جواب دیتے تو پیٹیس کیا کرتے؟

فيرست

## کہ کعبہ میرا یکی ہے

( قادیان کے آربیاور ہم ص ۵۹ فرزائن ج۲م س ۲۵۷)

اس شعر میں جودوسرے مفالعے ہیں ان پراس وقت بات نہیں ہور ہی۔ بلکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گلیوں اللہ بیدا ہوتا ہے کہ کالیوں والی کیا ہے کومرزا قادیانی چوم رہے ہیں۔

\* برکت کے لئے یا گالیاں کیلیئے کے لئے ؟اگر برکت کے لئے تو قرآن کریم میں کوئی گائی نہیں اور یہ تاہم اللہ بین اگر قادیانی اس بات پر قائم ہیں کہ قرآن کریم میں گالیاں ہیں تو مرزا کا گالیوں کو کعبہ بنانا کیا پہنام دیتا ہے کہ یہ نبی قادیانی کا ایک نام نام کیا گالیاں ہیں تو مرزا کا گالیوں کو کعبہ بنانا کیا پہنام دیتا ہے کہ یہ نبی قادیانی کا ایک نام نام کیا گالیان ہیں۔

ہلا۔۔۔۔۔۔ مرزا قادیانی نے اپنے آپ کونو ذہاللہ محرکی دوسری بعث قرار دیا ہے۔ یہ جواب دوکہ بعث نعوذ باللہ کا لیوں دالے محرکی ہوئے آپ کونو ذہاللہ محرکی دوسری بعث ہے؟
بعث نعوذ باللہ کا لیوں دالے محرکی ہے یا نبیوں کے سردار رسول کر مرافظ کی کی دوسری بعث ہے؟
دوسری بعث کا نظریہ ایک بہت ہوا جموٹ اور مرزا قادیاتی کا فراڈ ہے۔ یکن یہ موقع اس پر بحث کا نمیس مرف سرزا قادیاتی کے بیان پرسوال ہے۔ اگر تو محمل کا لیوٹ مراد نمیس تو تھرکی لیوں دالا الزام ہے بنیاد، بہتان، جموث، خبافت کی بدترین مسم ہے اور اگر وہ مراد نمیس تو چرکی لیوں والے محمد کے بیروکار یابعث فائیہ اللہ، چہارم وغیرہ میں توجائز ہے کہ مرزا قادیاتی ساری عمر کالیاں دیتے رہے اور اس طرح اپنے کیلیج کوشنداکر تے رہے۔

ایک سی خصلت کوظا ہر کرنے کے لئے۔

.. اورتيسر يكى كاخاص تام ليكرفيس بلك عوى رتك مس

اور چوتھے کی ذاتی رجی اورد کھ کے جواب میں گائی نہیں دی۔ بلکہ جو لوگ رسول اگر میں ہے۔
 اگر میں ہے۔
 اگر میں ہے۔

اصل سوال اس مضمون کا بیہ ہے کہ مرز اقادیانی کا بید دعویٰ ہے کہ وہ امام الزمان ہیں۔ بطور امام الزماں کے وہ گائی کا جواب نہیں و سے سکتے ۔ کجابیہ کے خود کی کوگائی دیں ادران کا دعویٰ بھی ہے کہ انہوں نے کبھی دشنام دی نہیں کی اور نہ ہی جواب بیس کی کوگائی دی۔ کیا مرز اقادیا تی نے ابتداء یا جواب بیس میں سمی بھالیاں لکالی ہیں یانہیں؟

اس سے قبل دیئے گئے حوالہ جات ثابت کرتے ہیں کہ مرزا قادیائی اپ فتوے اور دیئے گئے معیار کی روسے امام الزمان ٹیس ہیں۔ جولوگ اس کردار واقر اراور ٹیوت کی موجودگی ہیں ان کوایام الزمان بچھتے ہیں تو ہم صرف ان سے یکی ورخواست کریں گئے کہ:'' افسالا تدہو ون (القرآن)''ہیں تم کیوں خورٹیس کرتے۔

مرزاغلام احمدقادیانی کیے عس رسول الله بونے کے دعویدار ہیں؟ کیے محد کانی ہونے مصرف بیں (نعوذ باللہ)؟ کر درا درای بات برآ بے سے باہر بوکر بھیار لوں کی طرح ند مرف مختصیتوں کو بلکد اس علاقے کی زمین کو بھی تا تیا مت ملعون قرار دے دہے ہیں؟

المسسد جس كروز بوت كاقل بوت كادموي كررب بين وه ورحت تقدوه ورحت

للعالمین تھے۔ان پرداستے ہے گزرتے ہوئے گند چینے والی ایک دن موجود دیتی۔اس کو بجائے برا ہملا کہنے کے اس کو ایک کے بجاب برائی کا کہاں تکال رہے ہیں۔جواب دے رہے ہیں۔ آئیدہ بھی گالیوں سے فتا کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔دوسرے ندا ہب کے ساتھ جوسلوک مرزا قادیاتی نے کیا ہے اس کے متبع میں بدھیہ آریوں اور ہندودک مسلسات ہوئے اور اچھالا ہے اور اچھال رہے ہیں کہ وہ دنیا بحر کے مسلمان بھے رہے ہیں کہ قادیاتی جا ساتھ کا برو پیکنڈہ کرتا ہے اور ایک کے باوجود اپنا مسلمان ہونے کا برو پیکنڈہ کرتا ہے اور دوسرے ندا ہب کوگ لاغلی وجہ سے نتریتیوں کو مسلمان بھونے کا برو پیکنڈہ کرتا ہے اور دوسرے ندا ہب کوگ لاغلی کی وجہ سے زئریتیوں کو مسلمان بھولیے ہیں۔

حچوتی سی مثال

صرف ایک چھوٹی میں مثال بطور جھکک کہ مرزا قادیانی کے دوسرے نداہب پر اعتراضات کیے بیارہ کیا طہار اعتراضات کیے بیارہ کیا طہار کررہے ہیں؟ دوسرے نداہب کے ساتھ مرزا قادیاتی کردہے ہیں؟ دوسرے نداہب کے ساتھ مرزا قادیاتی کے دویہ کے ہارے میں ارادہ ہے مضمون کھنے کا۔ اگر اللہ تعالی نے تو فیق دی۔

مند .... مرزا قادیانی آربول کے خدا کے متعلق کہتے ہیں:"آربول کا پرمیشر تاف سے دی الگی بیچ ہوتا ہے۔ اس الگی بیچ ہوتا ہے۔ بھی والے بچھے والے بچھے والے بچھے والے بچھے والے بچھے والے بھی ال

مرزا قادیانی کے دماغ کی رسائی بھال تک ہی گئی کہ کتاب کا نام چشمہ معرفت ہے اور اس بھی اس بات پر زور ہے "ناف ہے دی انگل یچے کا " کیا مرزا قادیانی کا چشمہ معرفت ناف ہے دی انگل یچے تھا؟ کیا یہ کوئی علمی احتراض ہے یا مرزا قادیانی کے (اپنے احترافی بیان کے مطابق ان کوچوڑھیوں ، تجریوں ہے ) ذاتی تجربہ کے متیجہ بھی پیدا ہونے والا احتراض ہے؟ ناوک نے تیرے

مرزا قادیانی کا حال بقول شاعر یکی ہے کہ:" ناوک نے تیرے کوئی صید نہ چھوڑا

| • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| زمانے میں '۔ مرزا قادیانی کے کلام کے صرف چند تمونے بی پیش کے مجتے ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الك بى الله دمر عدا مدوالول كواخلاقى طور يراتنا كركر بحى نشاند بناسكاب؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| قادیانی عزیزوں اور دوستوں سے میں سوال کرتا ہوں کہ مرز اغلام احمد قادیانی اللہ تعالیٰ کے دیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| موے معیاد پر پورے الرتے میں یائیس؟ برشر بق اورانساف پشدایا عادراً دی کا جواب موگا کہ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المساقية المساقية المسافية الم |
| المسسد كيابياس اخلاق اوركير يكرك ساته جوكه بمسطور بالاس بمد جوت بيش كريك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ين،اسمقام پر فائز موسكة بين جس كاان كود كوئى ب؟ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ا کرتوا خلاق سے ماری امار الرمال کی بات یا خرشی تو مجران می کے لئے تھی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 🖈 کیکن اگر مقرب خدا کی خرتی تو ایک بار مگر دل پر باتھ رکھ کر جواب دو کہ کیا مرز اغلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| احد کا کیریکٹر اور مرزا کے این ای بتائے ہوئے معیار کے مطابق بھی ایک امام الر مال کا عی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| كريكرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| یرت رسید<br>خو کیانی الله معبدی، تع بجدد کی بجد دارآ دی کا بھی کیریکٹر گالیوں کی مشین کن جلانے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المراجع المراج |
| ماروں ہے.<br>* اوراو پر سے بیاتھتی کہ:'' خداوہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو لینی اس عاجز کو ہدایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اوردین حق اور تهذیب اظلاق کے ساتھ بھیجا۔'' (ارائین نبرس س ۳۸ فرائن جاس ۲۸۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اوردین می اور جدیب اسان کوگالیان دیند، فلاکام کرنے اور پر نهایت ب شری اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| میں الدر مان کے اسان وہ میاں دیے ، علوہ م رسے اور ہر جا یہ اس اور الدر ہا ہے؟ اگر آپ باضمیر<br>ڈ حنائی کے ساتھ اس کا اٹارکرنے کی تہذیب دے کراپنے مقرین کو جمیجار ہاہے؟ اگر آپ باضمیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| میں و آپ کو پہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ مرزا قادیانی کے کیریکٹروائے بندے نہ تو غدا کے مقرب ہو سکتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| جن اور ندی امام زمان اور ندی شریف آدمی!<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ان خودساخته رسول صاحب کے تبذیب واخلاق کے قمونے آپ نے دیکو ہی گئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| یں اورا بیے نمونے ان کی قمام کتابوں میں کافی زیادہ موجود ہیں۔مزید کیا کہوں؟ بہتریکی ہے کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ص مرزا قادیانی کے بی ایک شعر پراس باب کویهال بند کرتا ہوں<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| برتر برایک برے وہ ہے جو بدنہان ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| جس دل میں بینجاست بیت الخلاء یکی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ( كاريان مي ايكري اور مي المي المي المي المي المي المي المي ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## . (۲) ..... چپھوڑ دوتم (ﷺ راجل احمہ برمنی)

ندہب اسلام میں احکامات اوران کی تشریح کے لئے قرآن کریم کے بعد کتب احادیث کی اہیت ہے مسلمان تو کیا کافروں کو بھی الکارٹیس اوراس دور کے خودساختہ نبی مرزا غلام احمدقا دیائی نے بھی اس موقف ہے اتفاق کرتے ہوئے ایک مرتبہ کیا کہ:''کیوں چھوڑتے ہولوگوئی کی حدیث کو جو چھوڑتا ہے چھوڑ دوتم اس خبیث کو۔''

(منمير تخد كواز وبيص عا بنزائن يع عاص ٧٨)

مجھے ان کی بے بات انھی گلی۔ آئی لئے میں مجود موں کہ اس بات میں ان کی تائید کروں۔ویے بھی بیاس دور کی بات ہے جبکہ انجی ڈھکے چھپے لفظوں میں آئندہ کی نبوت کی تیار کی مور بی تھی۔مرزا قادیانی نے فتم نبوت پر جوڈا کہ ڈالا۔عقائد کوایے حملوں کا نشانہ بنایا اور اپنے آپ کو نبی قرار دے لیا۔

اس کے جواز ڈھویڈ نے جس مرزا قادیائی نے ( کم سے کم الفاظ میں بیان کیا جائے تو انتہائی بے شری کے ساتھ ) نیمرف پہلی ڈہٹی کتب پر بلکہ قرآن کر یم پہلی دست درازیال کیں۔ تحریف کی ، جبوٹ ہا ندھے اور من مانے تراجم ونقا سیر کئے۔ ای طرح اپنی خاند ساز نبوت کوئن خابت کرنے کے لئے مرزا قادیائی نے احادیث پر،اس کے بیان کرنے والوں پر بھی اپنی چرہ وستیوں کا ہاتھ دراز کیا۔ چاہا تو کی امام کے قول کو صدیث قرار دے دیا۔ چاہا تو ایک بار صدیث کو بے سند قرار دے کر، پیسرا کھا کرنے کے لئے پھرای کو پیشلوئی قرار دے دیا اور جس صدیث کو انہوں نے چاہاد کیا۔ چاہوہ انشیز بن احادیث میں سے مواور جس صدیث کو چاہا بطور دلیل پیش کردیا چاہے وہ گئی ضعیف تی کیوں نہ ہواوراس صدیث کے ضعیف ہونے کے گئے تی زیر دست شواہد ہوں۔

جیسا کہ لکھتے ہیں: '' تائیدی طور پر ہم وہ حدیثیں مجی پیش کرتے ہیں۔جوقر آن شریف کے مطابق ہیں اور میری وی کے معارض ٹیس اور دوسری حدیثی کو ہم ردی کی طرح مھیک دیتے ہیں۔''

یہ اقرار کررہے ہیں۔ لیکن بات صرف یہاں تک بی بیں رہتی۔ بلکی احادیث کے من مانے ترجے کے اور جو باتیں احادیث میں نیس تھیں وہ می احادیث سے منسوب کردیں اور کی

ا حادیہ کے مطالب کوا پی من مانی تا و بلات کے بینے ہوئے جال میں دھیل دیا۔ بعض حدیثوں کو بیان کرتے ہوئے کو اس طرح بیان کیا کہ ایک دوسطر صدیث بیان کی اوراس کے ساتھ آبا تھم واس طرح گذشکیا کہ اس طرح ان کوا پیٹر من دوسطر صدیث بیان کی اوراس کے ساتھ آبا تھم واس طرح گذشکیا کہ اس طرح ان کوا پیٹر من ما نے معنی بہنچائے اوران کو پیٹر کر دیا کہ باتی کی صدیث کو گول کر گئے ۔ غرضی کہ بھوئا کہ گئے آج تا کہ دوستی اور سنت کے ساتھ کر سکتا ہے۔ نصر ف مرزا قادیانی نے بدر دینے کیا۔ بلکہ آج تک کے آئمہ تعلیم سے مواس باب میں بھی ان تمام جھوٹے نبیول کے سرخیل طابت ہوئے۔ بلکہ خاتم الا کمہ تعلیم سالوں پر بی قاعت کرے گا۔ کوئکہ مقصد اس بات کی طرف توجہ دلا نا ہے خاس مند مارتا ہے اور جھوٹ کی خاصت کے دوستی ان ان کی جھوٹ کی خواست کے دجب انسان اپنی ذات کو جھوٹے نبی کی ذات میں ڈھال لیتا ہے تو کہاں تک جھوٹ کی خواست کے دبیر انسان سے باری میں کہا ہے تو ہے رائے دبیر اگا دیتا ہے لیکن سے پانی کی جو سے بی بی ٹو جرائے نے کی ان کی مرائے کی ہوئے۔ ایکن اگر مرزا قادیائی کی ہرائے کیوں کے دبیر کا مرزا قادیائی کی ہرائے کیوں کے دبیر کا مرزا قادیائی کی ہرائے کیوں کے دبیر کا مرزا قادیائی کی ہرائے کیوں کے دبیر کی سے پانی کی ہرائے کیوں کے دبیر کی تاکن میون کی باش کو تاریک کی تاکن ہوں گی۔ اس لیے میں اس کی ایکن بول کی۔ اس لیے میں اس کی ایکن ہوں گی۔ اس لیے اس آرٹیکی کو باکر والے کی مرائے کی در کی کا تعمیل جائز والے ایک والے کی دائے کے طور پر بی تھول کی۔ اس لیے در کی کا تعمیل جائز والے بی سے چاول کے ایک دائے کے طور پر بی تھول کی سے چاول کے ایک دائے کے طور پر بی تو لیک کریں۔

احادیث کے بارے میں مرزا قادیانی کی مخلف آراء

شروع شروع بیں جب مرزا قادیانی اپنی غدبی کمپنی کی مشہوری کررہے ہے۔ تاکہ نبوت کے آگرد میں جب مرزا قادیانی اپنی غدبی کمپنی کی مشہوری کررہے ہے۔ تاکہ المحد ہے کا کہ مندوں کی راہ ہموار ہو جائے۔ کیونکہ اس وقت مرزا قادیانی کو بعض ناموروں کونورائشتی میں لگا دیا۔ میں ان کے بدا چکا دول نے مرزا قادیانی اورائل صدیث کے بعض ناموروں کونورائشتی میں لگا دیا۔ اس وقت مرزا قادیانی کا اسلام کے مطابق شلیم شدہ اصول

المتناس برائے علی طریق کاوہ دوسرا حصہ جوتعال ..... کے سلسلہ شن آ کیا اور کروڈ ہا تھوقات ابتداء سے اس پرائے علی طریق سے کافظ اور قام چلی آئی ہے۔ اس کوفنی اور شکی کیوں کرکہا جائے؟
ایک و نیا کا مسلسل تعالی جو پیٹوں سے بابوں تک اور بابوں سے دادوں تک اور دادوں سے پڑدادوں سے بریمہ طور پرمشہور ہوگیا اور اپنے اصل مبداء تک اس کے آثار اور انوار نظر آئے۔ اس میں تو ایک ڈرو مخوات ٹیس رو سکتی اور بخیراس کے انسانوں کو پھڑیس بن پڑتا کہ ایسے مسلسل عمل درآ مکواول درجے کے الابیات میں سے بقین کرے۔ پھر جیکہ آئمہ مدیث نے اس

سلسله تعال کے ساتھ ایک اورسلسلہ قائم کیا اورامور تعالمی کا اسناد، راست کواور متدین راویوں ے ذرید حضرت مسلط تک مخفادیا تو محرمی اس برجرح کرنادر حقیقت ان اوگوں کا کام ہے جن كوبصيرت ايماني اورعقل انساني كأسيحه يم حصرتيس ملال " (شهادت القرآن ٥٠ مزائن ٢٠ م٥٠٠) 🖈 ..... اور دوسرى جگداي مريدول كوتلقين كرتے موئ كيتے بين: اياد ركھوك جو فض ا ماديث كوردى كى طرح تَهينك ديابده وركز بركز موت فيس بوسكا كونك اسلام كاليك بهت بذا حدابياب جوبغير مدداحاويث دحوراره جاتاب جوكبتاب كمجعاحاديث كيضرورت نيس وه الم موقف کے بعد مرزا قادیانی اوران کی تماعت ایس کے اور مہدی والی عدیثوں کی تاویلیں اور جرح حتی کدانکار کیوں کرتی ہے؟ کیااس لئے کداس کے بغیرخودساختہ نبوت کا کوکی راستنظرندآيا؟اب مرزاقاوياني اين مقاصد كاطرف قدم برهات بين اوم وي محك وولول حوالوں کو ذہن میں رکھیں اور پھر دیکھیں کہ کتنی فتکاری ہے احادیث کو تر آن کریم کا مقاعل قرار دے کرا جادیث کے وجود کے بارے بیں سوال کھڑے کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔ الله مرزا قادياني في اليك اورآ سان نسخه دُعونله اكدان كي دعوب جونك خروج وجال اور نزول عیس طیدالسلام کی طابات و آثار فہایت تفعیل کے ساتھ احادیث میں موجود ہیں اوران کے پاس ان سے بھا محنے کا کوئی راستہیں۔ یا پھرمسلمانوں کی نظر میں منکر حدیث بنیں۔اس سے نیے کے لئے مرزا قاویانی کے وہن نے اس کاحل توبید تحوظ لیا کرتر آن اورا حادیث کے تعلق کو فنكارى كرساتهما يك ودمرب كرمقالل لاكراحاديث كي ضرورت اورعدم ضرورت كرسوالات پیدا کئے جائیں۔میری اس بات کی تعمد بن مرزا قادیانی کے بیاتوال کررہے ہیں۔ " کیا آنخصرت الله کا ان لوگوں کو وصیت تھی کہ میرے بعد بخاری کو ماننا؟ بلکہ آ مخضرت الله كا وميت الويتى كركتاب الله كافى ب- بهم قرآن ك بار يدين يوجع جائي کے ند کرڈیڈاور بکر کے جمع کردہ سرمایہ کے بارے میں ۔ بیسوال ہم سے ندہوگا کرتم محال ستہ و فیره پرایمان کول ندلائے۔ بوچھاتو بیجائے گا کر آن پرایمان کیول ندلائے۔'' (للوظات جهش ١٥١) یہ بات کر کےسب سے پہلے غمر پر تو مرزا قادیانی اسے بی اس قول کے مصداق بنتے

ين ب

کیوں چھوڑتے ہو لوگو نی کی مدیث کو جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس خبیث کو

(منيمة تحدّ كراز ويوس ١٤، خزائن ج١٥ س٨٥)

ہے ..... دوسرے نمبر پررسول کر میں کا کو کیسے پید ہوسکتا تھا کدان کے بعد امام بخاری ، امام مسلم اور دوسرے امام ان احادیث رسول کا بھاب کداحادیث رسول کا بھاب کہ احادیث رسول کا بھاب کہ احادیث رسول کا بھاب کا خود قرآن کر کیم دے رہاہے۔

🕁 ..... كية اكرتم الله عرب كرت جوتو مير بي يجيد جلو الله تم سي محبت كر سكا-

(آلعمران عيم)

اس آیت میں رسول کر پھونگائے کے بیچے چلنے کا کیا مطلب ہے۔کیا کوئی بقائی حوث وحواس کہ سکتا ہے کہ بیچے چلنے کا مطلب صرف قرآئی آیات ہیں؟ اور کیا ان کے اقوال اور کمل بھی شامل ہیں یانیں؟

الله المساورات قبل كى ايك اورآيت "اورتم في بناياان كوامام و پيشواء وه بدايت وريشمائى كرتے تح جمارے هم سے "(انبياء ع۵)ان دونول آيات سے واضح جورہا ہے كرقر آئى احكام كے ساتھ جورسول كريم الكے في فرمايا ہے اس كى يابندى كرنى بحى لازى ہے اوراقوال كريمان ميں

من احادیث کورایدسے علطے ہیں۔

ے معنی اور ہیں۔''' کا مطلب آئے گا اور''نتو'' صاف ظاہرہے کینتوہے۔اس طرح کیے کیمجے سوہوں

كمطابق خبيث بوسمنال كيطور يراكركوني ترجمكرتك وانتهواكا ترجما الطرحبية وأ

معنی نید بنتے ہیں کہ ''اور آئے گا نعو تہمارے پاس' چونکہ حدیث میں ہمیں حوالہ میں ملتا اور قرآن مقدم ہاس کئے نعوے آنے کے خلاف ہر قول مردود ہادر مرزا قادیانی کے ترجمہ اور تفاسیر بھی ای طرح کی ہیں۔

☆ …… آخری بات کہ امام بخاری اور دوسرے اماموں نے اپنے اقوال پیش کے بیں یارسول الشفاقیہ کے ؟
الشفاقیہ کے؟

المنسس مزید کھتے ہیں: ''لیکن قرآن شریف ایسے احمالات سے پاک ہے۔ آنخفرت اللّی کی دعم اور مداران کی دعمی قرآن شریف تک ہوتیں اور مداران کی دعمی قرآن شریف تک بی ہے۔ گھرآپ فوت ہو گئے۔ اگر بیا حادیث مجمع ہوتیں اور مداران کی دعمی نے حدیث جمع نہیں کیں۔ فلال فلال آوے گا تو جمع کرے گاتم ان کو بانا۔'' ( الموظات جم س احمال)

رے ہو ہوں اور ان اور ان کی اس بات کا جواب کھوتو اور می و یا جاچکا ہے۔ کین مرزا قادیانی کی اس بات کا جواب کھوتو اور می و یا جاچکا ہے۔ کین مرزا قادیانی کی اس بات کا جواب کھوتو اور می و یا جاچکا ہے۔ اور جس کو خدا ایک کھ خطلی پر ٹیس رہنے دیا) جواب و سے رہی ہے۔ ' حدیثوں کا وہ دوسرا حصہ جو تعالی کے سلسلہ عیں آ گیا اور کروڑ ہا تحلق آبتدا ہ سے اس پر اپنے عملی طریق سے محافظ اور قائم چلی آئی سلسلہ عیں آب کی اور کروڑ ہا تحلق آبتدا ہ سے اس پر اپنے عملی طریق سے محافظ اور قائم چلی آئی اور بابوں سے اس کوظنی اور شکی کیوں کر کہا جائے؟ ایک دنیا کا مسلسل تعالی جو بیٹوں سے بابوں سک اور بابوں سے اور دادوں سے پر دادوں سک بدیمہ طور پر شہور ہوگیا اور اپنے اصل مبداء سک اس کے آئر اور انوار نظر آ گے ۔ اس عی تو ایک ذراع کیا گئی ٹیش رہ کئی اور بغیراس کے مباتھ ایک درائے کی گئی ہوئی کی اور امور تعالی کا اس سلسلہ تعالی کے ماتھ ایک اور اسلسلہ قائم کیا اور امور تعالی کا اس پر جر حک کے اور دراست کو اور مشدین راویوں کے ذرائی آئے خضر ت ماتھ ایک اور اس بر جر کے کرنا در حقیقت ان لوگوں کا کام ہے جن کو بھی برت ای ان اور میں کا کرنا در حقیقت ان لوگوں کا کام ہے جن کو بھی برت ای ان اور میں کا دراست کی اور دول کا م ہے جن کو بھی برت ای ان اور حقیقت ان لوگوں کا کام ہے جن کو بھی برت ای ای اور میں مدیس طال

(شهادت القرآن ص ۸ بنزائن ج٢ص ٣٠٠)

☆ ...... مریدوں کوا حادیث پر تقید کرنے کا راستہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ: "بحث کے قواعد ہیشہ یا در مکو۔ اول قواعد مرتب ہوں۔ پھر سوال مرتب ہوں۔ کتاب اللہ کو مقدم رکھا جائے۔ احادیث ان کے (کن کے؟۔ تاقل) افرار کے بموجب خود ظعیات ہیں۔ یعنی صدق اور کذب کاان شی احتمال ہے۔ اس کے بیمنی ممکن ہے تھ ہوں اور ممکن ہے کہ جھوٹ ہوں۔ "

کاان شی احتمال ہے۔ اس کے بیمنی ممکن ہے تھ ہوں اور ممکن ہے کہ جھوٹ ہوں۔ "

(ملفوظات جهم ۱۵۱)

اللہ موطا کا مجموعہ رسول کر بھا گئے ہے اس دنیا ہے رخصت ہونے کے تقریباً آیک سوہیں برس کے بعد مرتب ہوا اور اس سے اعماز أہیں برس قمل کی اصحاب رسول کا لئے موجود تھے اور بے شارتا بعین موجود تھے۔ان تمام تقائق کے باوجودا حادیث کوظنیات قرار دیتا کس کا کام ہوسکتا ہے قار کین خود یہ فیصلہ کریں؟

ایک ادربات مجی ہے کہ مرزا قادیائی نے بخاری شریف کو بعد قرآن کے احسے الکتب قرار دیا۔ لکھتے ہیں: ''جواضح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔'' (شہادة القرآن میں ۲۳ میں ۲۶ میں ۲۳ میں ۱۳۳ میں اگر اور میاہی اگر اور میاہی اگر اور میاہی اگر اور اللہ کے دور میں اگر اور دیا ہے۔ اس کے باوجود مجی اگر اواد ہیں در سول میں اللہ کے دور میں اللہ کائی کہتا ہے کہ جھوٹے ادر منافق کے اقوال میں تشاد ہوتا ہے۔ اب ان باتوں کو میاہ نے دکھر مرزا قادیائی کو جو مرضی قرار دے لیں۔

احادیث کے متعلق ذہنوں میں شکوک

چونک مرزا قادیانی کو لیتین تھا کہ بیدعذر کافی نہیں ہوگا۔دوسرا طریقتہ بدا تھتیا دیا کہ احادیث کے ایک بہت بڑے حصد کے متعلق شکوک ذہنوں میں ڈالنا شروع کررہے ہیں ب جنسس مرزاقاد یانی نے ایک اورآ سان سند ڈھوٹھ اکسی بقاری کی ایک مدیث کو بیان کرکے
اس پر اپنا بدنوٹ لگایا: "بخاری جو مدیث کے فن میں ایک تاقد بسیر ہے۔ ان تمام روایات کو معتبر
میں بھتا۔ بدخیال برگزشیں ہوسکا کہ بخاری جیسے جدد جبد کرنے والے کو وہ تمام روایات رطب
ویا بس پنٹی بی نیس، بلک میں اور مین قیاس بھی ہے کہ بخاری نے ان کو معتبر نیس سجھا۔ اس نے
ویا بس پنٹی بی نیس، بلک میں اور مین قیاس بھی ہے کہ بخاری نے ان کو معتبر نیس سجھا۔ اس نے
ویا بس پنٹی بی نام بری صورت میں احسامکم منکم کی حدیث سے محارض میں اور
یہ مدیث کی اور دیکی صحت پر باتھ گئی ہے۔ اس لئے اس نے ان خالف المعموم مدیثوں کو ساقط
الاعتبار بحدی کرا بی میں کوان سے برنیس کیا۔"
(ادارا وام ۱۳۲۱ برنیس کو ان سے برنیس کیا۔"

اب اگر مرزا قادیانی کی اس رطب ویا بس میں چھیے ہوتے پیغام کو دیکھیں تو کس پرکاری ہے قاری کے ذہن میں بید بھا رہے ہیں کہ بھی بخاری کے سواجتنی بھی کتب احادیث میں نے دہن میں بید بھا رہے ہیں کہ بھی بخاری کے میں نظاری کے میں نظاری کے ساتھ رسول کر پہلیات ہے مروی ہزار ہا احادیث اورار شادات کو رطب ویا بس قرار دے دیا اوران امامول کی سالھا سالوں کی احادیث مبارکہ کو جمع کرنے ، مدون کرنے ، ان کی صحت پر شخیق کرنے ، مدون کرنے ، ان کی صحت پر شخیق کرنے ، مدون کرنے ، ان کی صحت پر شخیق کرنے ، مدون کرنے ویا ہے تھے سے دیا اور نیز وہ جو ہزاروں شرقی سائل ان حدیثوں سے لگتے ہیں۔ ان کو بھی میکوک کردیا۔

الم بنال الم بنال الم بال الم بخاري بى صرف حال علم نوى تقو يه بحى فلط بوگا - ديا چه بخاري شريف من الم بنال بوگا - ديا چه بخاري شريف من ۸ برام بخاري سي مردف و بخاران الم الله مي الكه الكه مي مردف و بخاران الم الله في من مرف دو بزارا حاديث ورج بين - مرف الله بناري الله بناري كالها بيان ايك الكه مي مديث ول كا بهاوراس كى الله بناري كالها بيان ايك الكه مي مديث ول كا بهاوراس كى اي بناري الكه بنال كه بخية الوداع كا قصد اور مسلم كى حديث جو جايد مي وى به بخاري الكه بناري الله بناري الله بناري الله بناري الله بنارا عالم اسلام اس كوي مي من الله بناني في بحي اس كى من سي مديد الفات بين كيا -

اور صرف ای آخری هیعت ہے بی علاء کرام نے تقریباً فیز درسوے زیادہ سبائل اکا لیے میں اس میں میں کا درائی ہوئی تو ٹیس رہے ۔ ان کے سلط کے علاء بی بتا کیں گے کہ امام بخاری کے اس میں میں ہے کہ امام بخاری کے اس میں کو کو ل ٹیس کی اوران کے نہ کھنے کی وجد سے کہا ہے تھی رطب ویا ہی ہے؟

خودی دی می نیج کرکتا علداصول پیش کیا مرزا تا دیانی نے اورا پی بی تحریر کے ظاف اوراس کے علاوہ مرزا تا دیانی نے کی وضی صدیثیں بدی و مثانی سے مج بخاری سے مشوب کر

د س حالاتکہان کا کوئی وجودٹیں۔ویسے بھی کئی حدیثیں مرزا قادیانی نے اپنے ڈبنی کارخانے ش تمری ہیں۔ تمسطرح اب مرزا قادیانی لوگوں کے منہ و نہیں پکڑ سکتے تھے۔جب علاء کرام نے اعتراض کئے تومرزا قادیانی کی برکاری کی انتهاد میلیئے کہ اب احادیث کو جھانٹنے کا جواز پیش کرتے ہیں۔ المسس جب مرزاقاد یانی نے حدیثوں میں بیان کردہ تغییلات سے اختلاف کرتے ہوئے اسينے دعووٰں کے ثبوت میں کچھ حدیثوں کو لے لیا اور پچھ کو جز وی طور پر قبول کیا اور ہاتی احادیث ہے کمل اغماض و بے نقلقی د کھائی۔اس اغماز کا جواز کیاو بیتے ہیں۔ '''تمام احادیث پیجی نہیں۔ بلکہ يعن تلفيق يرمني بي اوران من اختلاف بهت ہے اورامت میں افتر ان کا باعث احادیث ہو کی ہیں۔ انبی کی وجہ سے شافعی جنبلی ، حنی اور شیعہ فرتے ہے ہیں اور مؤلف امت سے احتلاف کو منانے اور قرآن کو قبلہ (کون سے قادیان میں نازل ہونے والے تذکرہ کو یا کم مدینہ میں نازل ہونے والے قرآن کو؟۔ ناقل) بنانے کے لئے مبعوث ہوا ہوں۔'' (آئينه كمالات اسلام ص٥٥٩ فرزائن ج٥٥ الينما) ان باتوں کا جواب بھی اس سے بل آ چکا ہے۔اس جگہ موقع نیس ورنہ سوال اٹھا تا کہ آپ نے کون سااتفاق پیدا کیااور کتنااختلاف؟ 🖈 ..... اوردوسری جگه لکھتے ہیں: 'جس حالت میں میں بار بار کہتا ہوں کہ خدانے مجھے سے موعودمقرركر كي بيجاب اور مجعية تلاوياب كدفلال حديث كي باورفلال جموتى بادرقرآن (اربعین ام ۱۹ فرزائن ج سام ۱۵ م) کے معنوں سے مجھےاطلاع بخشی ہے۔'' 🖈 ..... کین مزے کی بات ہیہ کدالی کوئی فہرست نہیں چھوڑی جس ہے ہم جیسوں کو پیتہ چل سکے کہ خدان نے ان کو کیا نتایا۔ 🖈 ..... اورندی کوئی ایسا تقدامول چهوژاجس توافتیار کر کے ایک عام آ دی نه سمی ، ایک عالم ہی کو پیتہ چل جاتا کہ مرزا قادیانی نے اللہ تعالی ہے آخر کون سااصول پایا جس کو وہ بھی اختیار کر كے احادیث پیش كر سكاور فير مح حديث كے بيان كرنے سے في كراوگوں كاورات ايمان

چیے چوڑا۔ شاید قاویانی جماعت کے بزر حمر کھے متاسکیں۔

اورندى قرآن كاكوني مح معنول والاترجمه جس برخدان أن كواطلاع بخشى ب-اي

راوي عديث براعتبار متزلزل

مرزا قادیاتی ای پربس نہیں کرتے بلکدان کی سب سے بڑے راوی حدیث پراعتبار متولزل کرنے کی کوشش مجی ملاحظہ کیجئے۔

اس اوادیث پر لوگوں کا اعتبار ڈھل ال کرنے میں مرزا قادیانی نے اس است ،اس محالیہ اللہ کی فرات پر جس کے توسط سے سب نے زیادہ احادیث است تک پیٹی ہیں۔ایسے خیالات کا اور کھنیازیان کا استعال کیا ہے کہ کوئی تھے مسلمان اسی بات کا سوج بھی ٹیس سکتا اور اس طرح مرزا قادیانی نے ایک کم ظرفی کا مظاہرہ کرے گناہ بھی کمایا ہے اور مسلمانوں کا دل بھی دکھایا ہے ،اور اسلام ،احادیث کے دشنوں کو خوش بھی کیا ہے۔مرزا قادیانی لکھتے کیا ہیں۔ بلکسیہ کہنا تھے ، اور اسلام ،احادیث کی قالم ان کے دل کا فیض کیا ہے۔ مرزا قادیانی کی بارٹیس کی باراور کی جگہ ؟

ہے۔.... ''الو برر وقی تقاء درایت المجی ٹیس رکھتا ہے۔''(اعاداحدی س ۱۸ فردائن ج ۱۹ س ۱۲۷)
ہے۔... ''الو برر فی جم قرآن میں ناقص ہے۔اس کی درایت بر محد ثین کواعتر اص ہے۔''

ا من سے در من اوروی پر تعدین و اسرو اس سےدر اس میں اور میں اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل

مدیث پیش کرنے کا منطابی حتم کرتے ہیں

جب مرزا قادیانی کونظرآ یا که انجمی میمی مطلوبه کام نمیں بنیا تو ایر

ابآب ويكيس كاستحريكا كيامطلب لكلما ي

ہ ہے۔۔۔۔۔اول آگرا یک صدیث قرآن کے مطابق بھی ہے۔ لیکن مرزا قادیانی کی وقی کے مطابق نہیں۔ تو وہ بھی ردی کا کاغذ ہے۔ لیعنی بالواسط طور پر مرزانے اپنی وقی یا الہام کوقرآن سے بھی برتر قرار وے لیا۔

ہے ۔۔۔۔۔ جیسا کہ آپ شروع میں مرزا قادیانی کے حالد دیکھ آئے ہیں کہ جو فض احادیث کوردی کی قرکری میں مجینکا ہے دہ ہرگز ہرگزموس نمیں ہوسکا اور بہاں بیٹود مان رہے ہیں کہ احادیث کو ردی کی قوکری میں مجینک دیتے ہیں تو مجراپنے بقول مرزا قادیانی ہرگز ہرگز مومن ہمی ٹمیں ، کہا مجدد، مامور، سی یا بی وغیرہ وغیرہ۔

مال اکشاکرنے کے لئے بسند (بقول مرزا قادیانی) صدیث بھی کام آتی ہے۔

ﷺ جب برنام پر، برخواہش پر مال اکشاکرنے کی باری آتی ہے قاس وقت جواحادیث
مرزا قادیانی نے '' بے سند، بے بنیاؤ''' اضعیف' اورا مام بخاری کی ردکی ہوئی قرار دی ہے ،وہ
صدیف مال سمیٹنے کے لئے کسی طرح موم کی ناک کی طرح موثر کر 'رسول کر یم اللہ کے کشاؤ''۔
'' رسول الشمالی کی پیٹیکوئی''۔' جس کی ضرورت صدیث میں تسلیم شدہ''۔''جس کی وجہ ہے سے
موعود کی مجدائش کی پیٹیکوئی''۔' جس کی ضرورت صدیث میں تسلیم شدہ''۔''جس کی وجہ ہے سے
موعود کی مجدائش کی حدیث والی مجدائش کی الریاتی ہے۔

سال کا فرق ہے۔ لہذا بیصد یٹ سندنیس ہے۔' (اصل فاری اور عربی میں ہے) (آئیند کالات اسلام سامین ہڑائن ج کس ۲۵)

"قادیان کی میچہ جو میرے (بے نمازے ناقل) والدصاحب مرحوم نے مختر طور پر دو

ہازاروں کے وسط میں ایک او ٹی زمین پر بنائی تھی۔اب شوکت اسلام کے لئے بہت وسیح کی گی۔

اب اس میچہ کی تحکیل کے لئے ایک اور تجویز قرار پائی ہے اور وہ سے کہ میچہ کی شرقی طرف جیسا

کر حدیث رسول میں گئے گا خشاء ہے۔ ایک نہائے او نجا منارہ بنایا جائے (کئی حدیث کا خشاہ ہے کہ

منارہ بنایا جاوے؟ اور اگر ہے تو کون بناوے؟ ساقل) اور وہ منارہ بنین کاموں کے لئے تخصوص

منارہ سے سیادہ کا کہ اس منارہ کی دیو پورٹ کی بہت او شجے جمعے پر ایک بڑا الائین نصب کردیا جائے گا۔

گا۔ (۳) تنیر اسطلب اس منارہ سے بیہوگا کہ اس جینارہ کی دیوارے کی اور شیخ حصہ پر ایک

بڑا کھنٹہ جو جارب یا نج سوکی قیت کا دیوا ہے گا۔

(اب تیسری دجه کی مزید تشریح علی ادر بالوں کے علاوہ دلچیب تشریح بھی لکھتے ہیں) \*
د تیسرے دو گھند جواس منارہ دیوار می انصب کیا جائے گا۔اس میں بید حقیقت علی ہے .... سوآ ن

ے دین کے لئے لڑنا حرام کیا گیا ہے۔ (جو بات کی دوخدا کی تم لا جواب کی!۔ ناقل ) خرض سے محدثہ جودقت شامی کے لئے لگایا جائے گا مسیح کے وقت کی یادد ہائی ہے۔

ایک روایت بی ضدا کے پاک نبی نے یہ پیٹلوئی کاتمی کہ می موجود کا زول مجدافعیٰ
کشر تی منارہ کے قریب ہوگا۔ حاشیہ بی اس کی تشریح کرتے ہوئے ہمارا گا وَں قاویان اور یہ
مجد دشت کے شرقی جانب ہوا ور چونکہ صدیف بی اس بات کی تصریح نہیں کہ وہ دشت ہے گئی
ہوگا۔ بلکہ دشت سے شرقی طرف واقع ہوگا۔ اس سے فابت ہوتا ہے کہ وہ منارہ ہی مجدافعیٰ کا
منارہ ہے (جو ہات کی ضدا کی تم لاجواب کی۔ ناقل) .....کہ کا منارہ جس کے قریب اس ہوگا۔ وشت
کا ذکر اس صدیث میں جوسلم نے بیان کی ہے .....کہ کا منارہ جس کے قریب اس کا نزول
ہوگا۔ وشق سے شرقی طرف ہے اور یہ بات مج مجمی ہے ۔ " (اب و راتعوث اسا چیچے جائیں جہال
مینارہ والی صدیث کو برسندا ورضعف قرار دیا، اور یہاں مجمح قرار نیاری ہے۔ ناقل)
ہیں۔ اس ولیل کا جائزہ لیس تو ہلی آتی ہے۔ قادیان دشت کے مشرق نہیں۔ بلکہ جنوب

مشرق میں واقع ہے۔

\\ \tau \\ \

ا کے اور کے ہودگی کہ:''وہ مینارہ کہی مجد افعلی کامینارہ ہے۔'جو ابھی صرف مرز قادیانی کے خیالوں میں ہے۔

لئسس مینارجس کا حدیثوں میں ذکرہے۔کیاوہ مجدانھیٰ جوبیت المقدس میں ہے، کامینارہ تقایدہ کا مینارہ تقایدہ کا مینارہ تقایدہ کا کا میں اللہ کا بھا کہ کا اور مجدا تھا کے ساتھ کی کمزورترین احادیث کا بھی ذکر آیا ہے؟

''اوربیمناره وه مناره بجس کی ضرورت حدیث نبوبیش تسلیم کی گئی اوراس مناره کا خرج دس ہزار سے کم نیس اب جو دوست اس مناره کی تعیر کے لئے عد کریں گے میں یقینا سمجتنا ہوں کہ وہ ایک بھاری خدمت انجام دیں گے''(اس میں کیا شک ہے کہ اپنا اوراپنے بال بچوں کا پیٹ کاٹ کر پہلے تہمارے اور تہماری اولا دے شاہی اللے تللے پورے کرنا واقعی بھاری خدمت ہے۔ناقل) (اشتہار نبر ۲۸۱ مورور ۱۹۸۵ میں ۱۹۰۰، مجود اشتہارات ہے۔ جم ۲۸ تا ۲۸ تا ۱۹۷۶)

جب لوگوں کی جیب سے پینے نکالنے کا خیال آیا تو جو بات بے سندھی۔اس کو حدیث نبو رہے کی تسلیم شدہ ضرورت قرار دے دیا۔

☆ ...... اس کے بعد مرز اغلام احمد قادیا فی این دوسرے (اشتہار نبر ۲۲۳، ص ۳۲۳ اس) یک بیر ۔.... اس کے بعد مرز اغلام احمد قادیا فی این کے بلک میں کرتے ہوئے۔ان کے مال کے طلب گار ہوتے ہیں اورتا کید کرتے ہوئے گھتے ہیں: ''مو واضح ہوکہ ہمارے سیدو مولا خمر اللاصفیاء خاتم الاخیماء سیدنا محملی کی یہ پیٹیکوئی ہے کہ کی موجود جو خدا کی طرف سے اسلام کے ضعف اور عیمائیت کے فلید کے وقت میں تازل ہوگا۔اس کا نزول ایک سفید منارہ کے قریب ہوگا۔

جود مثل سے شرقی طرف واقع ہے۔'' (مجموع اشتہارات جسم ۳۱۵) اب آپ او پردیئے گئے حوالہ جات کا جائزہ لیس تو مندرجہ ذیل باتیں سامنے آتی میں۔

ان روایات کیلے دوخوالہ جات (آئینہ کالات اسلام اوراز الداوہ م) میں مرز اقادیائی نے ان روایات کو بیلی میں مرز اقادیائی نے ان روایات کو بیلور مہم ، مجدد، سے موجود، جس کو خدا ایک لحے کی فلطی پڑمیں رہنے دیتا اور کوئی افظ خدا کی مشاء کی بغیر نمیں بولاً۔ ان احاد یہ کوجن میں مسح علیہ اسلام کا سفید میتارہ پر نازل ہونے کا ذکر ہے ، بے سنداور ضعیف قراردیا ہے۔

ہلا۔۔۔۔۔۔ جب بنماز باپ کی بنائی ہوئی مجد پر مینارہ بنانے کے لئے مرزا قادیانی کو پیسے
اکشے کرنے کا خیال آیا تو آئی احادیث کوجن کوالہا می حیثیت میں غلایا بے سند اورضعیف قرار
دے چکے تھے۔ یک جنبش کلم نصرف مجھ (افیراس تشریک کے کہ کب سے باسند ہوگئ ہے؟ یاال
بات کا اقرار کہ پہلے غلطی گئی) قرار دے دیا۔ بلکہ پاک پیشگوئی قرار دے کراس کا مصداق اپنی
مجد کو بنالیا اور پھرا یک بارٹیس گئی بار۔واہ تی واہ کیا کہنے۔ویے میرے خیال میں الی بی صورت
حال میں کی شاعر نے آپ جیسے مہریان کے لئے خوب کہا ہے:

حیت لینیس تواور هنی پت لینیس تو مجمونا

اوراس او کمل و دیکھنے کی حسرت ہی ول میں لئے اس دنیا سے چلے گئے اور خدا تعالیٰ کی مرضی کہ بید مینار مرز ا قادیاتی کی زعر کی میں پورا نہ ہوا۔ اس طرح خدائے بتادیا کہ وہ مجمولے دعیان نبوت کے وہ منع معدد و و آپ نبیوں اور اللّذی کوائی کے طور پر بناتے ہیں۔ کبی پورٹیس ہوتے اور خرز ا قادیاتی اپنی کی ووسرے پیشکوئیوں کی طرح اس مینار کو بھی تھل دیکھنے کی حسرت لئے رخصت ہوئے۔

مجدديت كے ثبوت

من جماعت احمد ياكثر ايك مديث فيش كرتى ب

"أن الله يبعث لهذا الامة على راس كـل مـــاتة سـنة من يجددلهادينها منتلوة كآب العلم ٣٦ مرجد(يين برصدى كمر پرمجددآ كا)-"

عمان بیروایت موف ہے جدا جت میں۔ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور:'' کتاب تبذیب العہدیب میں کھاہے کہ اس صدیث کے راویوں میں ایک راوی

این دہب جو مدس ہے۔ لہذا قابل اهبار میں۔"

ستنی بی ہااہتبار کیوں نہ ہو۔ مرز اقادیانی کے نزد کیدری کی ٹوکری میں پینیکنے کے لاکق ہے۔ لیکن بات مرف پیلی تک نہیں بلکہ وضعی حدیث

جب اور جهال دل جام امديث ومنع كرلى-

بب وربه من من المحمد من المحمد من المحمد من المحمد من المحمد ومن المحمد والمحمد والمح

ویکسیں مرزا قادیانی بخاری شریف میں دوئ کردے ہیں لیکن کوئی مخص بخاری

شريف ميں بيعديث فيس وكھاسكا-

لتين إصل سوال

احان رے ہیں۔ بہ ..... لکھے ہیں کہ: "محقین کنود یک مبدی کا آناکوئی مین امریس-"

(ازالداد إم م عدام بردائن جسم ١٩٠١)

اوران محققین می امام بخاری اور سلم محمی شال کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "امام بخاری

اورسلم فى مهدى كاكونى وكرفيس كيااورامام مهدى كانام تكفيس ليا-"

(ازالهاوبام ۱۸۵ بخزائن جسم ۱۳۷۸)

تحور اینچیمبدی کے بارے میں صدیث کو بخاری شریف کی صدیث بتارہے ہیں۔ مرزا تادیانی این آپ کوفاطی ثابت کرنے کے لئے اتنی دوردور کی کوڑیاں لائے ہیں مجمی دادیاں اور بھی کم از کم ایک دادی سادات سے بتاتے ہیں اور بھی حضرت فاطمة الز برة کے ران پر کشف میں سرر کھتے ہیں (استنفر اللہ) کم الهائ طور پر فاطی انسل ہونے کے دموے كرتے ين اور كمى ساوات كى وامادى كو يمى فاطى مونے كاجواز بناتے بير كركى دركى طرح نى فاطمه فسيتعلق ثابت موجائ تاكراحاديث كمطابق اليخ آب كومهدى قرارو يسكيس ليكن ائی بودی کوششوں اورب برکی خوب اڑانے کے بعد بھی چوکد اعدازہ موگیا تھا کہ بات نہیں بن -اس لے ایسے کی سوال کا مخاا اڑانے کے لئے اب کیا دلیل پیش کرتے ہیں۔ کھتے ہیں "در بات یادر کھنے کے لاک ہے کہ سلمانوں کے قدیم فرقے کوایے مبدی کا انظار ب جو فاطمہ مادر حسين كى اولا ديس سے موكا اور نيز ايسے كا بھى انظار ہے جواس مبدى سے ل كر فالفان اسلام سے اور ایال کرے گا محریس نے اس بات پر زور دیا ہے کہ بیسب خیالات انو، باطل اور جموت میں اور ایسے خیالات کے ماننے والے بخت غلطی پر ہیں۔ ایسے مهدی کا وجود ایک فرمنی وجود ہے جو نادانی اور دھوکہ سےمسلمانوں کے دلوں پر جماہوا ہے اور یج یہ ہے کہ نی فاطمہ سے کوئی مبدی آنے والانہیں اور ایک تمام حدیثیں موضوع اورب اصل اور بناوٹی ہیں جو عالب عباسیوں ک سلطنت کے وقت میں بنائی می ہیں۔" ( كشف الغطاء ص ١٥ نز ائن جه اص ١٩٣) المسس مرزا قاویانی نے این آپ کو بی فاطمہ سے قرار دیا ہے۔ مرزا قاویانی نے کہا: "سادات كى جرايى بك كدوى فى ظاهد بين سويس اكر چاعلوى توسيس مول مكرى فاطهد س موں - میری بعض دادیال مشہور اور می النسب سادات میں سے تعیس \_ (ساتھ دی گئی سے اب ایک رآ مکتے ) یہ بات میرے اجداد کی تاریخ سے تابت ہے کہ ایک دادی ماری شریف فاعدان (ایک فلطی کاازاله ماشیم ۸ فزائن ج ۱۸ م ۲۱۲) سادات سے اور بن فاطمه میں سے تھی۔" المسس "اورى قاطمهونى على بدالهام ب(عربى عبارت كاترجه مرزا قاديانى كاب الفاظ میں) لیعنی تمام حمد اور تعریف اس خدا کے لئے جس نے حمیس فخر وابادی ساوات اور فخر علو نسب جو دونوں مماثل ومشابہ ہیں ،عطا فرمایا۔ یعن جہیں سادات کا داماد ہونے کی فضیلت عطا (تخد کولزویر ۱۹ فزائن ج ۱۱۸ ۱۱۱)

اس کے علاوہ (خمیرتریاق التلوب می ۱۹ بنزائن ج ۱۵ می ۱۹۸۱،۱۹۸) میں کھی الیابی البام ہے۔

بنہ سس جب ہم مرزا قادیائی کا کشف الفطا والاقوی اوراس کے بعد مرزا قادیائی کا بنی فاطمہ

ہوگیا ہونے کا دعوی دیکھتے ہیں تو انتہائی اہم سوال بیاضتا ہے کہ کیے ممکن ہوگیا کہ بتول مرزا قادیائی

ہوگیا ہ صدیف قرار دے دیا گیا۔ اس کے باوجود اللہ تعالی اپنے بنی کے نام پر بہتان کو جھوٹ کو پورا

ہوگیا ہ صدیف قرار دے دیا گیا۔ اس کے باوجود اللہ تعالی اپنے بنی کے نام پر بہتان کو جھوٹ کو پورا

ہوگیا ہ صدیف قرار دے دیا گیا۔ اس کے باوجود اللہ تعالی اپنے بنی کے نام پر بہتان کو جھوٹ کو پورا

ہوئے ایمان گانے والوں کو جواکر دیتا ہے۔

مرزار پر بہتان لگانے والوں کو جواکر دیتا ہے۔

﴿ ..... اگرابیانیں ہے اور مرزا قادیانی کا فتو کا می ہے تو پر مرزا قادیانی کائی فاطمہ سے ہونا

مجھوٹ ہے۔

🖈 ..... اگرین فاطمے بیں تو پھرمبدی کادوی غلط ہے۔

(شمرررا چن ایم ۱۸۵۰ فرائن ج۱۹ می ۱۳۵۱) ید کتاب مرزا قادیانی کے مرنے سے ایک سال قبل ک ۱۹۰ میں کھل ہوئی اوران کی موت کے بعد شائع ہوئی تعجب ہے کہ تمام احادیث کو مجروح قراردینے کے باوجود بھی مہدی کا دعویٰ قائم ہے۔

ے خود مہدی کا آنا ہی معرض شک وشہر میں ہے تو پھرابدال کا بیعت کرنا کب ایک بیٹی امر موسکنا ہے۔ جب اصل بی بیس او فروع کے تعربر سکتے ہیں۔''

(خميريراين احريه هل ١٨١، فزائن ج ١٧٠ م ٢٥٦، ٢٥١)

مسيح اورمهدي كامونا وابيات

اگریزوں کو خوش اور مطمئن رکھنے کے لئے می موجود کا ہونا وابیات قرار دے

رے ہیں۔

ہے۔۔۔۔۔ کھتے ہیں کہ: "اس گور نمنٹ وائش مند کو ان وابیات باتوں سے پی می تعلق نیس -کوئی میدی ہویا کے ہو۔اس سے ان کو پی فرض واسط نیس -"

(المام المسلح مع ٨ فرائن جهاس ١١٨)

اور کا موجود کے طور پر جہاد کوشنو ٹرنے کے بارے ش جودلیل دیے ہیں۔اس کا جواد صدیت میں۔اس کا جواد صدیت میں ہے۔ کہ کا آگر جہاد کو موقف کر در اور کو موقف کر در کا اور اس بات کو پر ذور طور پر چائل کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

کوں چوڑتے ہوئے لوگرتم ٹی کی مدیث کو جو چوڑتا ہے تم چھوڑ دد اس خبیث کو

(ممير تحد كلزور مي ٢٥ فزائن ج١٨ ١٨٥)

ہے۔۔۔۔۔ قادیانیوا موج کہ کیا یہ فض جو ہر لید جموث، دجل، تاویل ہو ایف کی چھریاں اے (بطاہر) مقدس لبادے ش چھریاں اے (بطاہر) مقدس لبادے ش چھیائے گھرتا ہے اور جس کا خدا ہو لیدال کے بہلے الہاموں پر محمد کا خدا چھیر کراس کومو فیصد کا افسا البامات کرتا ہے۔ کیاتم اس خدا کو دھونڈ رہے ہویا کہ محدر رسول کے کو جو ایک بار بیان کی ہوئی بات پر ہمیشہ قاتم رہتا ہے اور رسول کر کھیا ہے۔ مصل صالح کو؟

﴿ ..... اگر تو دہی دکان دار کی پیروی کرنی ہے تو تھیک ہے۔ کین اگرا یمان ،اسلام، شرافت کی پیروی کرنی ہے تو مجرآ پ کومرزا قادیانی کو چھوڑنا ہوگا اور مسائلت کا دائن مکڑنا ہوگا۔ ہر چیز تو اس دنیاش ممکن ہے کرمرزا کا دین اور حقیق اسلام ایک ہوں بیمکن ٹیس۔

ہے ۔۔۔۔۔۔ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب (ست بین ص مرزائن ج اص ۱۳۲) ہیں لکھا ہے ۔ دوکسی عقل منداورصاف دل انسان کے کلام ہیں برگز تناقض نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی پاگل مجنوں یا ایسا ہی متافق ہو کہ خوشار کے طور پر ہاں ہیں ہاں ملا دیتا ہو۔اس کا کلام بے فک متاقض ہوجا تا ہے۔''

ہے ..... اورای کتاب ست کی کے (من ۳۱ فرائن ج ۱۰ من ۱۳۳) پر کھتے ہیں: '' طاہر ہے کہ ایک دل سے دو متاقش یا تی کل فیس سکتیں کیونکہ ایسے طریق سے یا انسان یا گل کہلاتا ہے یا منافق ''

تحریروں اور فیصلہ کے مطابق ایک پاگل یا مجھول اور نبوت کے ناجائز دعویدار کے پیچنے لکتے ہویا ہادی برق کے جہنڈے نئے آتے ہو۔احادیہ کوچھوڈ کراپنے ہی قول کے مطابق ''خبیث' قرار یانے والے مرزا قادیانی کو گلے لگاتے ہویا چھوڑتے ہو؟

الله تعالى ممسبكوراه بدايت يرر كهاورانجام يخركر \_\_ آين!

## (۷) ..... ہفوات مرزا قادیا ئی (<del>ف</del>خراجل احمہ برعی)

مرزاغلام احمد قادیانی نے پلہم ، مجدد ، مامور مثبل سیح ، سی ابن مریم ، محدث ، نبی ، بروزی نبی ، تمام الها می محیفوں کی چیش کوئیوں کا مورد ، خدا کا پہلوان نبیوں کے چیفہ میں ، تمام نبیوں کی خوبیوں کا مجموعہ ، تمام نبیوں کامٹیل ، کرش رودر کو پال ، آریوں کا پاوشاہ ، خاتم الانبیاء وغیرہ وغیرہ ہوتے ہوئے خدا کے بیٹے اور کامٹر خدائی کے دعوی تک کے۔

جس هخص کے اپنے دعوے ہوں۔اس کے دعو دل پر فور کرنے سے پہلے بیٹی طور پراس کے دعو دل پر فور کرنے سے پہلے بیٹی طور پراس کی شخصیت کا جائزہ لیا جائے گا کہ بیر شخصیت پاکیزگی، صفائی، اخلاق، عثل ودانش، روحانیت، حکمت، دیا نت داری اور حقوق العباد کے اس معیار پر پورااتر تی ہے جو کہ نبیوں کے وجود کا خاصہ ہوتی ہے یا کہ بیرصا حب مرف مراق وبالخولیا کا شکاریا نہ جس کا تدار ہیں۔ مزے کی بات بیہ کہ مرزا قادیا نی کے دعاوی کی طرح ان کے خاتھان بھی بے شار سے جس کا ذکر کھوآ گے چل کر آگے کا اور بیاریاں بھی بے شارتھیں جن کی کمی قدر تفصیل میرے مضمون: '' دائم المرض مرزا'' میں آ بھی ہے۔۔

جس زیائے میں مرزا قادیائی نے اپنائی ہی کھڑاگ پھیلایا، اس زیائے میں ہندوستان کے مسلمانوں کے سیاس مائی علی وروحائی حالات ویجد گیوں، حزل، حزف، غربت اور اختشار کے شدید دباؤ کا دکار تھے۔ دوسرے مرزا قاویائی نے ایک ماہر پروپیکنٹرہ یاز کی چالیس چلیس اور پروپیکنٹرہ کا دکار ہوکرآنے والوں کوان کی بے خبری اور الا پروائی کی وجہ ہے مسمریزم کا دکار بنایا۔ جس کی وجہ سے ان کو پچھ کا میائی حاصل ہوئی اور جو چند ہزار نوگ اپنی کم علمی ، دین سے محبت، سادگی، مجود بوں، اغراض کی وجہ سے مرزا قادیائی کے ساتھ کے دہے۔

آج کے قادیا نیوں کی نوے فیصد تعداد انہی کی نسل ہے جن کو اصل حقائق کا پچوعلم نہیں۔بس وہ پیدا ہوتے جل برین واشٹک کا شکار بنتے ہیں اور جب بالغ ہوتے ہیں تو سمجمائے موے نیس بلکسدهائے موے قادیانی موتے ہیں اور ان کو دوچار آسیس، چار یا کی صدیثیں، دو حارحوالے، دو جار پینترے اور میں نہ مانوں کی رٹ سکھا کر اور دماغ میں ایک بات ڈال کر کہ حضرت مع موعود كاالبام بكر تير فرق كوك علم فضل عن سب سي آ مح بول مح اور تهیں کوئی فکست نہیں دے سکا۔ دوسرے مولوی جوجوالے ویں وہ جموث ہیں یا تو زمروز کر پٹی کئے ہوئے ہیں۔ان کونہ ماننا۔ایک قادیانی کو بروان بڑھایاجا تا ہے۔بات بھی سیجے ہے کہ جب برحوالے کو یہ کد کر رد کر ویں کہ آپ لوگ منج حوالے نیس دیتے ۔ بورے حوالے نیس دیتے۔زیرز برکا چکروغیرہ تو برعم خود وہ جیتے ہی جیتے ہوئے ہیں۔ بلکداس طرح تو وہ ماں کے پیٹ ہے ہی فاتح پیدا ہوئے ہیں۔ میں خود بھی ایک عرصہ تک اس تم کی خوش فہی میں رہا کہ میں تین آ بیوں، جارحد بیٹوں اور یا خچ بینیتر وں سے قادیا نیوں کے بڑے سے بڑے مولوی کا منہ بند کرسکتا ہوں۔لیکن جب ایک بث صاحب نے اپنی (برعم خود) فتح کاقصہ مجھے تفسیلاً سایا،اوراس قصہ سانے کے بعد بٹ صاحب نے واوطلب نظروں سے میری طرف و یکھا .... تو .... میں اتفاق سان مولوی صاحب کی با تیں کی اور موضوع پرین چکا تھا اور ان سے مجھے ذاتی ملاقات کا شرف حاصل موا تھا اوران سے حقید تاء اتفاق نہ کرنے کے باوجودان کے مطالعہ اور مدلل طرز محقلکو کو بھی سراہتا تھا۔ان کے جانے کے بعد میں بدی در تک سوچمار ہا کہ کیا ایک بجد جس کو چلنا بھی نہیں آتا ایک پهلوان کوچارول شانے جت کرسکتا ہے؟ اور جب تجوید کیا تواکثر قادیا نبول کا طرزهل بث صاحب کی طرح بی تھا اور یکی بھے آئی کہ ہم سب ایک بی طریقہ سے سدھائے مگے ہیں کہ جب كونى خالف بابت كرنے واس كوكوك رحوالدوو۔ جب وہ جماعت كى كى بات كا حوالد ويتا ہے تو كہتے ہیں کہ بیتوایک عام (جماعتی) مولوی نے تکھی ہے۔اس کی بات میرے لئے جمت قبیل کسی خلیفہ كى بات مواقعة أو جب وه حواله بحى سامنے ركھ وساتو كہتے ہيں كرفيس ، مير سالم من مود وكى لکھی، کی بات مجے ہے، باتی کی کی بات ممرے لئے قابل تبول نیں۔ جب وہ حوالہ بھی آ مے رکھ دیں تو پہلے بیاحتراض کہ بیوالم مح میں تو زمروز کر پیش کیا جارہاہے۔سیاق وسباق سے مث کر ب الكين جب اصل حوالم بحي آ محر كاوري تو كهيل مح كرقر آن وحديث سے بات كرواوروبال تیرہ چودہ صدیوں کے آئمہ، اولیاء کرام کی تحریرات کونظرا عداز کرئے چرمرز اقادیانی کی تاویلات کو بين كرت بين اخدا كافكر ب كديم امعالم و"سدهائ بوع بين "ب" سدهائ بوك تے" را کیا ہے۔اللہ ماق قادیاندل کو بھی ہدایت دے۔آ مین۔ ٹیر بات موری تھی کہ مرزا قادیانی کی ذات یر کہوہ آیا نبوت کے اہل تھے پانہیں۔اس سلسلے میں خاکسارا بیے مطالعہ

اور فرقد قادیانیت میں اپنے چھپن سالہ ذاتی تجربات کے متائج بر مشتل مخلف موضوعات کے تحت اس فرقہ کے بارے میں ایک سلسلہ مضامین کا لکھ رہا ہے۔ موجودہ مضمون میں مرزا قادیانی ک حكت، علم ودالش كا مخلف جيول سے اعتالى محقر جائزه بيش كرول كاد كر تول افترزب عروشرف میں ایج مضافین میں بنیادی طور پر مرزا قادیانی ۔ان کی اولا داورامحاب کی اینی تحريون كوي بنياد مناتا مون (تاجم كوكي متبادل ندمون كي صورت عن قادياني على مرام مكالرز كى كمايوں كا مجى حوالد ديتا موں) تاكر مرع قاديانى دوست بيد تركيس كريد مولويوں كے حوالے ہیں جوجموث ہوتے ہیں ۔وہ بے چارے بھی اور کیا کریں؟ان کوسکھایا تی میکی کیا ہے۔امام الربال کے لئے جومعیار قرآن وصدیت سے ثابت ہاس کے مطابق مرزا قادیانی کے دعوے و کھنے جاہئیں لیکن مرزا قادیانی کا امام الزمال ہونے کا دعویٰ بھی ہے اور اس دعویٰ کی جو خصوصیات یا خامیان میامعیار قابلیت مرزا قادیانی خود پی کریں ۔ اگراس کے مطابق مجی جائزہ لیں تو میرا خیال ہے کہ قار کین کونفن طبع کے طور پر مجمد حرید مواد مسرآ جائے گا۔اس لئے آج خاكسار مرزا قادياني كابيم مقرر كرده معيار برمرزا قادياني كيعض افعال اورارشادات وغيره مِا شِيح ك لئرة بك خدمات من بيش كردها بماوراس فوابش كم اتع كمة ب كي نتجه يرافق سكيس مرزا قادياني فرماح بين "امام الزمال كو قالفول اورعام سائلول كے مقابل براس قدر المام كى ضرورت بيس جس قد مطى قوت كى ضرورت بى كوتك شريعت يربرا يك فتم كاحتراض كرف والعاوية بين طبابت كاروس بحى ويئت كاروس بحى طبى كاروس بحى اجترافيد كروي بعي ،اوركتب مسلمه اسلام كى روس بعي اور حقى يناه ي بعى -" (خرورت الامام ٢٠ ، فزائن ج ١٣٠٠ ٨٨) اور مرزا قادياني كے فرزى ، قادياني جاحت كے دوسرے خليف اور خود ساخته مسلح موعود مرزا بشر الدين محمود احمد لكن إلى كمد ودميسيت يا نبوت وغيره كا وعوى كرن والااكر در حقیقت سیا ب توبیا مرضر وری ہے کہ اس کی فہم اور درایت ( بمعنی دانا کی عمل، وائش ، تصدیق، دو علم جس مي روايت كوهل كى كمونى يريك بي بجواله فيروز اللغات ـ ناقل ) اورلوكول س (هنت النووبميرنبر۳) צים לתצי

اس معمون میں خاکسار مرزا قادیانی کی الدینی باتوں، کاموں اور تحریوں کو دہفوات مرزا' کے نام سے پیش کر ہاہے۔ مرزا قادیانی نے جومنہ میں آیا کہا، جودل کو بھایا کیا او دجو خیال زبن میں آیا کھ مارا۔ بغیر بیدیکھے کہ اس بات کا اثر کیا موگایا آس بات کا مطلب کیا موقا۔ اس کا مکا نتیجہ کیا لکتے گا اور اس تحریر کرکون بھنے گا اور کون روئے گا۔ پہلے اس موضوع کرکیا لکھ بچھے ہیں اور اب کیا لکھ رہے ہیں۔ مرزا قادیانی کے مجھ دعویٰ جات نبٹا تفصیل سے پیش خدمت ہیں کوئکہ آپ جب ان دعویٰ جات کو مذاخر رکھ کرمشمون کا مطالعہ کریں گے تو میرے خیال بیس میرامفہوم آپ بہتر مجھ سیس کے۔

تبرني

مرزا قادیانی کی تریم می چھیہ وئے پیغام پرخاص آبجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مرزاتی کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کی صفات کا مجموعہ ان کو بنایا ہے۔ فرماتے ہیں: ''اس زمانے میں خدانے چاہا کہ جس قدر نیک اور داست باز اور مقدس نمی گزر پچکے ہیں، ایک بی فخص کے دجود ش ان کے مونے ظاہر کے جائیں آبودہ میں ہوں۔''

(يراين احديد بم م ٩٠ فرائن ج١١٠ ١١)

اب آپ دیکھیں کے کہ اللہ تعالی نے رسول کر پہنگاتے کو قونہ متایا جو کہ جیوں کے سردار میں کہ تمام انجیاء کی خوبیاں ان میں سیجا کر دی گئ میں اور جنب چاہا تو سرزا قادیانی کے زمانے اوران کے وجود میں؟اور پھر فرماتے ہیں کہ:''اس (خدا)نے ہر نی کوجام دیاہے مگروہی جام جھے لہالب بھر کردیا ہے۔'' لہالب بھر کردیا ہے۔''

اب ذراان دونوں حوالوں کوفورے دیکھئے کہ دوسرا حوالہ بھی میرے پہلے حوالہ سے اخذ کردہ مطلب کی تائید کرتا ہے یائیں کرسب نبیوں کے سردار محفظتے سیت صرف جام دیا گین مرزا قادیانی کے لئے جام لہالب بھردیا۔ اگر کسی قاری کا خیال ہے کہ یہ دوحوالوں سے تفقی تیں ہوتی کہ مرزا قادیانی اسپے آپ کوتمام نبیوں سے بڑھ کر چھتے ہیں تو اس حوالہ بارے میں کیا خیال ہے۔ مرزا قادیانی فرمائے ہیں: ''آسان سے کی تخت اترے پر تیرا تخت سب سے ادنجا بھیایا گیا۔'' (حقیقت الوقی ۱۹۸۸، فردائن جہ ۱۳۵۷)

اب دیکسیں کہ مرزا قادیانی نے کی ایک نبی کی تخصیص ٹیس کی اورا ہے آپ کو'نہر
نی' کے طور پر پیش کررہے ہیں۔قادیانی حضرات کیس کے کرٹیس پیفلامطلب ہے۔لیکن آئیس
مزید چیک کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے بیٹے بھی بھی تاثر دیتے ہیں جو میرا تاثر ہے یا کرٹیس۔
مرزا قادیانی کے بیٹے بیٹر الدین محمود احمد بڑع خود صلح موجود کہلاتے بھی ہیں۔لکھتے ہیں:''اس
(مرزا ظام احمد قادیانی ) نے ہمارے لئے اخلا قیات اور ضابطہ حیات کا کھل ذخیرہ چھوڑ آ ہے، تمام
ذی عش انسانوں کو یہ مانتا پڑے گا کہ ان پھل کرنے ہے ہی سے موجود کی آمدے مقاصد کی تحیل
ہوسکتی ہے۔''

یڑے میاں تو برے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ! دیکھیں ہم بطور مسلمان اس بات

پر ایمان رکھتے ہیں اوراس بات کی دوسرے خداہب کے بہت ہے افساف پندلوگ ہی تائید

کرتے ہیں کہ انسانی اخلاق اور کھل ترین ضابطہ حیات کا اصل ذخیرہ دراصل حضوط تھے۔ تھوڑا

ہے لیکن یہاں رسول کریم کھا تھے۔ کا ام اشار تا بھی ٹیس لیا جار ہا بلکہ براچھائی کومر ذا قادیائی سے منسوب کر کے ان کوسب ہے بہتر (بڑعم خود) قرار دے کرمر ذا قادیائی کے چھے ہوئے 'شہر نی''

ہودی کے دعوے کو مضبوط بنانے کی کوششیں ہور ہی ہیں اور الشعور کی طور پر قادیا نعدل کے ذہنوں میں بہا بات بیٹھانے کی کوشش ہور ہی ہے کہ مرز اقادیائی ایک ایسا سرخی ہے جس کے سامنے سارے بہتر اور انسود بالٹ کے سامنے بائی مجرتے ہیں نیونکہ خوا ہی مرز اقادیائی ایک البام ہے کہ ''دشل وی کا رادہ کو تھے۔ کیونکہ خدا ہمی مرز اقادیائی کا البام ہے کہ ''دشل وی ارادہ کروں گا جو تبیارا ارادہ ہے کا رادہ کے تت ہے۔ کیونکہ مرز اقادیائی کا البام ہے کہ ''دشل شاروالے ہیں گراس مضمون میں ان سب حوالوں کا ذکر ٹبیس ہوسکی کیلف موضوعات کے تحت ہیں۔ خاکسار کے مضابی میں قدرے تفصیلا ہے والوں کا ذکر ٹبیس ہوسکی کیلف موضوعات کے تحت

خاندان

مرزا قادیانی کے فائدان کا تعین کرنا ہی آسان نیس ۔ 'ایبائی خدا تعالی نے بذراید
اپ الهام کے جھے یہ جمت ہی سکھائی کہ ان کو کہدے کہ رسول اور نی اور سب جو خدا کی طرف
ہے آتے ہیں اوردین حق کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ قوم کے شریف اوراعلیٰ خائدان ہے ہوتے
ہیں اوردین کی دو ہے بھی ان کا خائدان امارت اور ریاست کا خائدان ہوتا ہے تا کہ کوئی حفی کی
طور پر کر اہت کر کے دولت آبول ہے محروم ندر ہے ۔ سو بیرا خائدان ایبائی ہے جیبا کہ برایین
اجہ یہ کے الہام مندرج میں ۴۳ میں ای طرف اشارہ ہے اور وہ ہے ۔ سب حمان الله تبدال و
قد عالی زاد مجد لله ینقطع آباه لله ویبده منك ۔ یعنی سب پاکیاں خدا کے ہیں جس
نے تیرے خائدان کی بزرگی ہے بدھ کر تجھے بزرگی بخشی۔ اب سے تیرے مشہور ( کیا واقعی کوئی
مشہور باپ دادا تھ بھی؟ ناقل ) باپ دادوں کا ذکر منقطع ہوجائے گا اور خداا بھاء خائدان کا تھے
ہے کرے گا۔ ' ( تریق القلب می ۱۹۰۰ نوائن ج۵۱ میں ۱۸۸۹) مرزا قادیائی کلھتے ہیں: ' جس آیک
خائدان ہے درجہ حیثیت کا انسان تھا اوراس قدر کم حیثیت تھا کہ قائل ذکر نہ تھا اور کی ایسے متاز
خائدان ہے درقا۔ ' ( براہین احمد سے میں جم میں ۵۵، نوائن جاس کے کا مرزا قادیائی نے ایک اور تجم اللہ کیا ہوں دیا ہے۔ ایک انسان تھا اوراس قدر کم حیثیت تھا کہ قائل ذکر نہ تھا اور کی ایسے متاز
نہ بیاں دیا ہے۔

مغل برلاس

"اب میرے والدصاحب كانام غلام مرتقلی اوردادا كانام عطاء محراور میرے برداداصاحب كانام كل محرقا اورجيسا كريان كيا كيا ہے ہماری قوم غل برلاس ہے اور میرے بزرگوں كے برانے كاغذات سے جواب تك محفوظ ہيں، معلوم ہواہے كدوہ اس ملك ميں سرقذے آئے تھے۔"

(كتاب البريين ١٣٥١،٥٣١ عاشيه فزائن جهاص ١٦١،١٦١)

اسرائيلي اور فاطمي

" فرض میرے وجود ش ایک حصد اسرائیلی ہے اور ایک قاطمی اور ش دونوں مبارک پیوندوں سے مرکب ہوں۔ " و تحد کولا ویرم ۱۹ فرائن جام ۱۱۸ التعمیل کے لئے مرزا قادیانی بیفا طمہ اور تک اسرائیل کیے بیٹے تو اس کو تحد کولا ویر کے سے ۱۱۵،۲۰۱۱ سے ۱۱۵۸ تک پڑھیں۔ البیا ما قارسی الاصل

کین مبدی بننے کی تیاری ہور ہی تھی اور کہیں کی کماب میں پڑھا ہوگا کہ جوابیان کوڑیا سے واپس لائے گا۔ وہ فاری الاصل ہوگا اوراب خاندانی ریکارڈ کونظرا عداز بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔
اس لئے الہاما قاری الاصل بن گئے۔''عرصہ سترہ یا اٹھارہ برس کا ہوا تو خدا تعالیٰ کے متواتر الہامات سے جھے معلوم ہوا کہ میرے باپ دادا فاری الاصل ہیں۔'' (کتاب البرب عاشیہ سم ہماہ، خزائن جاسم ہماں کا خدا الہاماس رجل فاری کا شکر یہ بھی ادا کرتا ہے خزائن جاسم ہما اکا کہ اللہ کا خدا الہاماس رجل فاری کا شکر یہ بھی ادا کرتا ہے کہ کہ سات کا ج

خاندان چینی حدودسے

'' فیخ می الدین این عربی اپنی کتاب فصوص الکم میں مبدی خاتم الاولیاء کی ایک علامت لکھتے ہیں کہ اس کا خاندان چینی صدود میں سے ہوگا اور اس کی پیدائش میں بیندرت ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک لڑکی بطور توام پیدا ہوگی۔ یعنی اس طرح پر خدا انا شکا مادہ اس سے الگ کر دےگا۔ سواس کشف کے مطابق میرے دےگا۔ سواس کشف کے مطابق میرے بزرگ چینی صدود سے بنجاب پنچ ہیں۔'' (تخد کولا دیے اللہ میں ۲۵، فردائن ج ماس ۱۲۷) (ایمن عربی کی دوایت میں تحریف کے تفصیل میں آئدہ)

بی فاطمہ سے ہونے کے جبوت

" بيب كرسادات كى جريكى ب كدوه بيفاطمه إلى بويس اكرج علوى الويس مول مريى فاطمه بين سے موں ميرى بعض داديان مشبور اور سي النب سادات تحس - مارے خاندان میں بیطریق جاری دہاہے کہ می سادات کی اثر کیاں ہمارے خاعدان میں آئی اور مجی مارے فاعدان کی اوکیاں اس میں تنیں۔ ماسوالاس کے بدمرحد فضیلت جو مارے فائدان کو ماصل ہے بصرف انسانی رواغوں تک محدود میں بلدخدانے اپنی یاک دی سے اس کی تعدیق ک ب- (نزول المع ماشير ٢٨، فزائن ج٨٥ ١٢٨) اب في داديول سالي يراترآئ بين" يه بات میرے اجداد کی تاریخ سے ثابت ہے کہ ایک دادی شریف خاعدان سادات سے ادراور تن فاطمه میں سے تنی ۔ " (ایک فلطی کا از الدحاشیص ۸ فرائن ج ۱۸س۱۲۱) بنی فاطمه مونے کا ایک اور جوت سادات کی دامادی!! "اوری فاطمه موتے میں بیالهام ہے (عربی عبارت کا ترجمه مرزا قادیانی کے اپنے الفاظ میں ) لینی تمام حد اور تعریف اس خدا کے لئے جس نے حمیس فخر وامادی سادات اور فخر علونسب جودونو ل مماثل ومشابه بين، عطاء فرمايا يعنى مبيس سادات كا داما د مونے كى فنيلت عطاكي" (تحديم لاديس ١٩ بزائن جيه س١١) " كيم علوخاندان كي نبيت دوسرا الهام بيه -- الحمد لله الذي جعل لكم لصهر والنسب -ترجم: ال خداكوتما متريغين إس جم نے تیری وامادی کا رشتہ عالی نصب میں کیا اورخود کھتے عالی نصب اورشریف خاعدان سے بنایا۔ اوراس عظمت فائدانی کے علاوہ میرے الہامات میں جس قدراس بات کی تصریح کی تی ہے کہ ب خالص سیداور بنی فاطمہ بیں۔بیایک خاص فخر کا مقام ان لوگوں کے لئے ہے اور میں خیال نہیں کر سكنا كمقمام منجاب اور جندوستان بلكمقمام اسلاى دنياش كوكى اورخاندان سادات كالماييا موكهند صرف ان کی سادت کواسلای سلفنت نے مان کران کی تعظیم کی ہو۔ بلکہ خدانے اپنی خاص کلام (تريق القلوب ص ٦٩ ، فزائن ج ١٥ ص ٢٨ ٢٠١٨) اور کوائی سے اس کی تعدیق کردی ہو۔" اباية ترى دوريس جرمغلول كي طرف لوشع بين ''میں باپ کے لحاظ سے قوم کامغل ہوں۔''

(رابن احديده فميرص ١٩١١ فزائن ج ١٩١١)

چپازاد بھائی کی قوم

ایے سے چازاد ہمائی ک قوم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟"میرا چھاڑاد ہمائی

(لمغوظات ج٢ص٨٨)

ا ہے آپ کو ملال میکیاں مشہور کرتا ہے۔'' بے شار نسلیں

اخلاق

مرزا قادیاتی نے اپنی قلم سے درصرف اسلام کو نقصان پینچایا بلکداپ خالفین کوجس طرح رکیدا ہے اس کی مثال کسی ہی سے کلام میں ہیں سلے گی۔ دبی کسی آئید کے بندگی مجد دکے،

ذکسی ولی کے جتی کہ کسی شریف آ دبی کے کلام میں ہی ہیں ہیں ہیں ہیں اور ہیں تی اور ہند بب اخلاق کے ساتھ ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہور کے ساتھ ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہور تک ہیں ہجو بیات بہت وور تک بیجیا۔ '(ارابین سوس ۱۹۰۱ بزرائن جاس ۱۹۷۱) اس اخترے کا بھی مجود پر کریں تو بات بہت وور تک مہنوان ہیں اب مرزا قادیاتی کی (ان کے خدا کی دبی بوئی) تہذیب و یکھئے ، فرماتے ہیں ''تو کہنوں اور سفلوں میں سے تھا۔ '' (جید اللہ میں سے تھا۔ نہوں کی جو اللہ میں مرزا قادیاتی کا ایک وگوئی چیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں :'' میں کی کی کہتا ہوں ، جہاں تک جھے معلوم ہے میں نے ایک لفظ بھی ایساستھال ٹیس کہا جس کو دیا ہوں کہا جا ہے۔ ' (ازالہ او ہم میں سے میں نے ایک لفظ بھی ایساستھال ٹیس کی جس کو دیا جا ہوں ، جہاں تک جھے معلوم ہے میں نے ایک لفظ بھی ایساستھال ٹیس کی جو دیا ہوں ۔ نہوں کی جو نے ایک لفظ بھی ایساستھال ٹیس کی جس کو دیا جا ہوں ، جہاں تک جھے معلوم ہے میں نے ایک لفظ بھی ایساستھال ٹیس کی جو دیا ہوں کی جو الے گئی را تا ہوں ، کیا ہوں ۔ گرا ہوں الی کی درائن جا ہوں کو دیا ہوں کی جو خوالے گئی را تا ہوں کی گھی دو اللہ او ہم کی درائن کی جو اللہ کو اس کی خوال کو خوالے کی درائن کی درائی کی دور کیا ہوں کو کر تا ہوں اس کی درائن کی درائی کی درائی کی درائی کر تا ہوں اس کی درائی کر تا ہوں کی درائی کی درائی کر تا ہوں کی درائی کی درائی کر تا ہوں کی درائی کر تا ہوں کی کر تا ہوں کی درائی کر تا ہوں کی کر تا ہوں کی کر تا ہوں کی درائی کر تا ہوں کر تا ہوں کی کر تا ہوں کر تا ہوں کر تا ہوں کی کر تا ہوں کی کر تا ہوں کیا ہوں کی کر تا ہوں کی کر تا ہوں کی کر تا ہوں کی کر تا ہوں کر ت

اب آپ کی خدمت میں حرید کھر دوالے پیش کرتا ہوں کیکن ان حوالوں کو پڑھنے سے پیشتر آپ سے درخواست ہے کہ ایک لور کے لئے آ تکھیں بند کر لیچے اور تصور میں لائیں کہ چھوٹے بچ کی کو چڑانے کے لئے یہ ہا تیں کررہے ہیں یا کوئی دل جلی بھیارن وائت پیس کر

كوسنے دريتى ہے۔تصور ميں لے آئے ہيں تو چھر پڑھئے :''جلد بازوں كى طرح بكواس مت كر\_" (جد الله ص ۵۹ ، فزائن ج١٢ ص ٢٠٠) " تحمد يرلعنت العمن شده." (جد الله ص ١١، فزائن ج١٨ م ٢٠ )' اے غرنی کے بندر' (جة الله م ١٢ بزائن ج١١م ٢٠)'' تو كؤں كى طرح تھا۔' (جة الله صالا بزائن جامس ١١١) "وتو غرق كيا كيا أورجلايا كيا أب احقول ك فضلي" (جد الله ص ارأوزائن ج ١١ص ٢١٠) واو ديجي كدمرزا قادياني واقعى صاحب القلم بير - ابعى صرف ايك كآب بناخلاق وتهذيب كےنمونے سار بےنيس آ و هے بھی نہيں چھائی بھی نہيں بلكه صرف ویک سے ایک، وانے کے طور پر پیش کے ہیں کیسی کسی اخلاق فاضلہ سے رقوری میں ال کی۔ بیتیذیب واخلاق اُنج جس کے ساتھ ''مرزا قادیانی کے خدا'' نے ان کو بھیجا ہے اور بیتحریریں اس بات كاجورت ين كدمرزا قاويانى يح ي كدرب بين كدانبون في معى دشام وي نيس ك؟ اوربيا مرزائي تهذيب كامريداعلى مونه بيش بيد وتمن مارك بيابانول ك فزير مومح اوران كى عورتس كتيول سے بدھ مى ييں \_' (جم البدى ص ابزائن جماص٥١) اور دھنول بل شصرف علماء بلك مسلمان ،ان ك اين قريى رشته داراور يهلى يوى اوراس بوى سے اولا و بھى شامل ب آئیں ہم سب ل کریفین کریں کہ مرزا قادیانی کوان کے خدانے واقعی تہذیب کے ساتھ بھیجاہے اورانہوں نے بچ کچ کھی میں کی حتم کی دشام دی نہیں کی اورہم مرزاجی بی سے اس قول پر کہ : ' و کالیال دیناسفلول اور کمینول کا کام ہے۔' (ست بچن ص ۲۱ بخزائن ج ۱ اص ۱۳۳۱) اس بات کوشتم كرك الكى بات يرجلت بير-

آج بات زیادہ تر امام الزمال مرزاقادیانی کے ارشادات کے تحت ہو رہی ہے اور مرزاقادیانی کے ارشادات کے تحت ہو رہی ہے اور مرزاقادیانی نے کہ اس می تحل ہوتا چاہئے۔ ہم مرزاقادیانی کی اس بات کوسرا ہج ہو کے اس طرف بھی ایک طائزاند نظر ڈالتے چلتے ہیں۔ مرزاقادیانی کا ارشاد ہے: ''قوت اظلاق، چونکدا ماموں کو طرح کے اوباشوں اور میڈبان کو ارشاد ہے: ''قوت اظلاق، چونکدا ماموں کو طرح کے اوباشوں اور میڈبان اور میڈبان میں اعلیٰ دوجہ کی اظلاقی قوت کا ہوتا ضروری ہے تاکہ ال میں طیش لفس اور مجوناند ہوش پیدا نہ ہواورلوگ ان کے فیمن سے محروم ندر ہیں۔ یہ بات نہائت میں طائل رہ بلد میں کرفیار ہواورورشت بات کا ذرا مجارع کی میں میں میں ہو کہ اور جوامام زمان کہا کہ ایک ہو طبیعت کا آ دی ہو کہ اور فی بات پر منہ میں مجمال نہ ہو سکے اور جوامام زمان کہا ہو اور میں میں۔ وہ کی طرح بھی امام زمان فیس ہوسکا۔ لہذا اس پر جمال آتا ہو سام زمان فیس ہوسکا۔ لہذا اس پر

آیت انك لمصلی خلق عظیم كالور عطور پرصادق آجانا ضروری بر (ضرورة الدام م ۸۰۰ فران ج ۱۳ م ۱۵۰ فران کا بحی بوجائے ویرم علی خزائن ج ۱۳ م ۱۵۰ کا برایک واقعہ مرزا قادیا تی کر برداشت اور کل کا بحی بوجائے ویرم علی شاہ گولاوی نے مرزا تی کے مقائد کے ردیس ایک کتاب 'سیف چشتیا تی ' اکسی اور مرزا تی کوجی بجوائی جب وہ کتاب مرزا قادیا تی کوجی تو ایک نظر میں ہی اندازہ ہوگیا کہ اس کتاب نے مرزا قادیا تی کے مقائد کے پر فیج ' اگر کر کھ دیئے ہیں۔ انتہائی غیض و فضب کی حالت ابن پر طاری ہوئی اور کہنے گئے ۔ ' ایک کتاب کذاب (پیرم علی شاہ گولاوی تاقل) کی طرف سے میٹنی ہے۔ وہ خبیث کتاب اور چھوکی طرح نیش زن ، پس میں نے کہا کہ اے گولاہ کی ذرخین! جھو پرلاست میں پڑے گئے۔''

(اعازاحري ص٥٥، فزائ ريه ١٨٨)

دیکھاآپ نے خودساختدام الزمال کامٹالی آئل، کرمرف ان کے مقائد کے تا الفائد کتاب طنے پر نیمرف مصنف بلکداس پورے علاقے کوئی ملحون قراردے دیا۔ اب اس علاقے کے لوگ یہ پڑھنے کے بعد کدان کی مرز بین تا قیامت ملحون قراردے رہے ہیں۔ یقیناً فیض یاب ہورہے ہوں مجے۔ امام الزمال کے فیض ہے؟ اس پر حزید تفصیل کے ساتھ کمی آئندہ نفست میں۔ اب ہم اسکلے موضوع کی طرف جلتے ہیں۔

طبابت

مرزا قادیانی کے بقول ان کے والدا کی حافظ البیب سے اور طبابت کاعلم انہوں نے والد سے پڑھا تھا۔ مرزا قادیانی کی طبابت پرکی حد کے تفصیلی روشی تو کی اور آرٹکل میں ڈالیس کے انشاء اللہ آج صرف ایک آدھ نمونہ سے ہی کام چلا کیں۔ مرزا قادیانی کی طب کے بارے میں ہم ان کے بیٹے بشیراحمدایم اے جن کا لقب بمقابق مرزا قادیانی کے الہام کے ''قر الانبیاء'' ہے ، کفتے ہیں:'' ڈاکٹر میر محمد آملیل صاحب (مرزا قادیانی کے براور بہتی ۔ تاقل) نے بھو سے بیان کیا کہ علاج کے مواد کا طریقہ تھا کہ بھی ایک تم کا علاج نے کہ کرتے ۔ بلکدایک بی بیاری میں آگریزی دواجھی دیتے رہے تھے اور ساتھ ساتھ ہو تانی بھی دیا ہو ہو اب کہ دے اس پر بھی عمل کرتے سے اور اگر کی کو خواب جس مدورہ ہو گئی مار ہے ہے اور اگر کی کو خواب میں مدالے میں دیا ہی کہ دی سے مدورہ ہو گئی دیا ہے میں دار سے مقورہ ہو گئی میں دیتے اور الکری کو خواب میں داکٹر دی تھیموں سے مشورہ ہو گئی ایک تھے اور طب کی کتاب دکھ کر بھی علاج میں مدد لیتے میں ڈاکٹر دی تھیموں سے مشورہ ہی لیتے سے اور طب کی کتاب دکھ کر بھی علاج میں مدد لیتے میں دائی ہوں میں مدد لیتے ہے۔ خواس میان کی میں بیاری میں کر کے بی کروسہ آپ کا ضدا پر میں علاج کی کو دیا کہ خواب کی کتاب دکھ کر جھی علاج میں مدد لیتے ہے۔ اور المی میں وہ کی کا مرکب بنا دیتے تھے اور المی میں وہ سے آپ کا خدا پر میں علاج کی کا مرکب بنا دیتے تھے اور المی میں وہ سے کہ کروسہ آپ کا خدا پر کا خواب کی کو کھ کی کی کا مرکب بنا دیتے تھے اور المی میں میں کی کا مرکب بنا دیتے تھے اور المی گھروسہ آپ کا خدا پر کا

بوتا تھا۔'' (بیرت البدی ج سوئم ص- سازواے ۹۰۲)واہ بھائی واہ! دعا بھی مرکب، خاندان بھی مرکب ،اخلاق بھی مرکب اوراب طب بھی مرکب۔ ابھی تو ید فیس اورکیا کیا مرکب موگا؟ دوستوزرا سوچو! ایک دیماتی اور ان باه عطائی مجی اس طرح تبین کرتا جس طرح به (خودساخته) امام الرمال، جس كا دعوى برك: "امام الرمال كومالفول اورعام سائلول كرمقالل یراس قدرالهام کی ضرورت نہیں جس قدر علی قوت کی ضرورت ہے۔ کیونکہ شریعت پر ہرا یک تتم كے اعراط اض كرنے والے ہوتے ہيں، طبابت كى روسے بھى .....اور بدا يك اليے طبيب كا ذكر ہے جوسب نیبوز اسے علم دعرفان میں افضل ہونے کا دعوبیدار ہے۔اس نبی کی ند صرف طبابت بلکہ ہر کام، ہردمویٰ چون چون کامریہ ہے۔لگ کیا تو تیرورنہ ....غریب غربااور عقیدت مندیا ارادت مند پھارے تو ان کی طبابت کا نشانہ بنتے ہی تھے تکدلگ کیا اور چ کیے تو مرزا قادیانی کی کرامت اورا کرا مجلے جہال کوسد حاراتو اللہ کی مرضی۔آ ہے دیکھیں کد کھر کے جددی ، ان کی طب پر کتنا مجروسہ کرتے تھے۔ ایک واقعہ مرز اقادیانی کی دومری ساس کا۔اس خاتون کا جنوں نے مرزا قادياني كوائي بني لفرت جهال دي (جوبعد شي مرزا قادياني كي عظم الموثين كالأسم)، وه اسے دادی طب کے بارے مں کیارو پر کمی تھیں۔ اس سلط میں ورا قادیانی کی سرت کے مصنف مرزابير احدايم ال پرمرزافلام احد قارياني كى كتاب سے ايك واقعه : "واكثر مير الليل صاحب في محص بيان كيا كه حفرت من مود كا ايك جيرا بحائي مرزا كمال الدين تھا۔ مخص جوائی میں فقراء کے پیندے میں پھنس میا۔اس لئے دنیا سے کنارہ کش ہوکر بالکل گوشنشین ہو گیا۔ مگر وہ اینے دومرے بھائیوں کی طرح حضرت صاحب سے برخاش ندر کھتا تھا۔ علاج معالجداور دم تعويز بحى كياكرتا تحااور بعض عمره عمره في اسكوياد تتهديناني دماري والده صاحبہ (مرزاجی کی ساس۔ ناقل) میاں محمد آخق کے علاج کے لئے ان سے ہی کولیاں اورادوبیہ مكوايا كرتى تفين اور حفرت صاحب كو مجى اس كاعلم تقا- (سرت البدى ج سوم ص ١٩٦٨، ردایت ۸۳۸) انداز و لگائیں کدریتی طبابت علمی قوت والے امام الزمان کی اور اس براس کے گھر والوں کے اس امام الزمال کی طبابت پر یقین محکم کی محمر کے خاص لوگ بھی ان کی طبابت پر مجروسنیس کرتے تھاوراپ اور بچ ل کے علاج کے لئے اس امام اثر مال کے شریکوں کے پاس جاتے تھے کیونکہ ان کو اچھی طرح علم تھا کہ ان کے علاج کس قدر معکمہ فخر ہوتے ہیں۔ فاكسارآب كى خدمت مى سروردكا ايك نخ مرزاكى طب سے پيش كرتا ہے اورا كرآب جا إين تو اس نسخے سے قائدہ اٹھا کیتے ہیں، جھے کوئی اعتراض نہیں۔ مرزا قادیانی کے بیٹے مرزالشراحدایم اے اسرت المهدی میں لکھتے ہیں۔ ''ایک دفعہ مرزانظام الدین صاحب (مرزا قادیاتی کے چارا اور ایاتی کے چارا اور انگار اللہ میں صاحب (مرزا قادیاتی کے چارا اور انتظام الدین کے وزوں نے حضرت صاحب کو اطلاع دی اور آپ فورا وہال تشریف کے اور مناسب علاج کیا حال کر بی تفاکہ آپ نے مرعا ذرک کر اکر مربر باعد حال ''(برت المهدی جسم ۲۰۰۵ روایت خودی سب کھی کم برزی ہے برجس میں میں میں میں کوئی تیمرہ کرنا میں جا ہتا۔ بیروایت خودی سب کھی کم برزی ہے ہوتا کے اس جس الائی کوئی سب کھی کم برزی ہے ہوتا کے اس جس الائن کو فاکسار نے اظروائن کیا ہے اس برحریو فور کریں تو اندازہ ہوجائے گا کران علمی تو ت والے امام الربال کے پاس لوگ کب آتے ہے؟

جبياك برفض جاناب كدوليول اورخدا كمقرب بندول كونيك فطرت انسارت المكوء لغویات بلغونسوں اور نسنول باتوں سے بیشہ کراہت رہی اور دہ الکی چیزوں سے پر بیز کرتے ہیں ادرا پنا کوئی لحد جوان کی انسانی ، عائلی اور معاشرتی ذ مددار بون سے بچا۔اس لمح کوانبول نے الله کی عبادت اورذ کراد کارو فيروش فرج كيا۔ اگراك ولى كى زعرگى الى چرول سے ياك موتى ب نی کی کیے اس کا کام اور مقام او ولی کیس زیادہ آ کے موتا ہاوراس کے یاس ایک الحداد کیا اس لمح كالكيك حصر بمى لغويات على خرج كرنامكن فيس موتاريكن اتكريزول كتحفظ يافته في ك بارے میں ایک واقعداس تی کے بیٹے مرز الشراجرائم اے نے اپنی کتاب میں اکھا ہے "میر شخع احرصا حب محقق و الوى نے جھے سے بذر بعد تحریر بیان کیا کدایک مرتبدایک عرب معترت سے موجود کے پاس بیٹھا ہوا افریقہ کے بندروں کے اور افریقن لوگوں کے لغو تصینانے لگا۔ حضرت صاحب بیٹے ہتے رہے آ ب ناتو کبیدہ خاطر ہوئے اور ندی ان کوان لغوضوں کو بیان کرنے سے روکا کہ ممرا دقت ضائع مور ہا ہے۔ بلکداس کی دل جو کی کے لئے آخر وقت تک خدہ پیشانی سے سنتے ربے۔ "(سرت البدل عرص على دوات فرود) جب ہم اوليا وانبياء كے قصے سنتے اور يراحت ہیں تو یہ چا ہے کان کے لئے کھانا کھانے کا وقت بھی لکا اناان کی مجوری ہوتا ہے تا کہ کوئی لو یکی سے اور ذکر اذکار سے خالی ندجائے لیکن پہال خودساختہ تی نداد نفوصوں سے کبیدہ خاطر ہوتا ہے اورندی وقت ضاکع ہونے کا احساس ہے اورندی کراہت محسوں کرتا ہے اور لغوتصوں پرول کھول کر اس وقت تك بنستار بهتا ب جب تك كرسناني والانتهمك جائ ليكن كرابيت كهال محسول موتى ہے؟ مرزا قادیانی اپی زبانی ماتے ہیں: " یہ اور بالکل کے ہے کہ میں بھیشدا ہے سفر کے داول عل ميدول على حاضر ہونے سے كراجت عى كرتا ہول-" (فع اسلام ص البرزائن جسم ١٥٥ حاشيد)

احمدی کہلانے والوااگریہ باتیں دیکھ کر بھی تہارا وھیان اس طرف تبیں جاتا کہ جس کوتم نی مانتے ہوری کہا نے ہوراس کے روز وشب دیکھوں سی کیے گزرتے ہیں۔ یا کم اذکر ان ہاتوں کو سوجوا ورائے مرتبول است مراء سے ان کی تشریح نہ ماگولو اللہ ہی تہارا و ماغ ٹھکانے لگائے۔اللہ بھی اس کو ہدایت خبیس ویتا جس کے اپنے ول میں ہدایت کی خواہش شہو۔

علم الحيات

یر مکن ہے کہ ایک ہی سے جم سے اعرونی احصاء کی تفصیل اوران کے فنکشن کے ہارے بین پیلم ہو ہو لیکن نہ مرف نبی بلکہ ایک عام آ دمی کو بھی پینہ ہے کہ خدا تعالی نے ندکر ومودث، السانوين مين عانورول عرجي كرنباتات عن مي بنائ بين اوران كريض جسماني اجراءاوردان کے منتبج میں عمل مخلف ہوتے ہیں۔جیسا کہ برخض جانتا ہے کہ بعض فنکشن ایک ادا سر سکتا ہے دوسرانیں ۔مثلا نہ کر دود ہوئیں دیتا اور پیٹیں جنا وغیرہ کیکن بیسیر نبی ،جن کا دعویٰ نەمىرف طېپىپ مونے كا ہے ـ بلكەخداان كوايك لحد بعي غلطى پر قائم نېين رہنے ديتا۔ان كى دائش ك كونون " كور مدكر راب كه مظر كه عن ايك ايها بحرابيدا بواكد جو بكريول كى طرت وودودينا تعال " (سرمدچشم آرييس ۵، نزائن جهس٩٩) كيا كيناس امام الرمال كي يوري زماني ك عقل سے بالا باتوں كے علم الحوانات كاحدى ماہرين متوجه موں -ان ك تحقيق كے لئے امام الزمال صاحب صرف بكرے كے دودھ كائى نيس ايك اور بھى موضوع كادے مكتے ہيں۔ فرماتے ہیں:' بھن نے بیمی دیکھا کہ چوہا خککٹٹی سے پیدا ہواجس کا آ دھا دھر تو مٹی کا تھا اورة وهاچ بابن عميا تفائ (مرمد پيشم آريد م ١٥ ، فزائن ج ١٩٠٠) . بات صرف جانورول تك بى نہیں بلکہ مرزاجی کا ملط علم الاجسام بھی قابل اوجہ ہے۔ انہوں نے مردے مریم بنے کا اور پھراپنے آپ حاملہ ہونے کا اور پھر مریم ہے عیسیٰ علیہ السلام بننے کا کام تو اپنے تک محدود رکھا اور باتی مردول كوحاملة ونبيس بنايا ليكن جاتے جاتے دودھ يلانے والا بنا محكے فرماتے ہيں: " تمن معتبر ، القدادر معزز آدميول في ميرب باس بيان كياكم بم في ميشم خود چندمردول كوفورول كي طرح دودھ دیتے دیکھا ہے۔ بلکدایک نے توان میں سے کہا کدامیرعلی نام کے ایک سید کالڑ کا ہمارے گاؤں ش اپنے باپ کے دودھ سے بی پرورش یا تاتھا کیونکداس کی مال مرگئ تھی۔"

(سرمه چشم آرييس ۵۱ بزائن ج ۴ م ۹۹)

اولا د کے ساتھ انٹ شنٹ

ہم اور مرزا قادیانی کیعلم الاجمام کے بارے میں مذکرہ کررے تھے۔اس سے ملتا

جلاالك واقعداد رمرزا قادياني البي جيشم مارك احركوائي بيشكوئي صلح موعود كامعدال يحق تقر اس کوایک سرمصلح موجود بنا کریش کرنے کے لئے کیا کیا پار بیلے بدایک تفصیل کھانی ہے اور شاید اس کے متعلق بیرواقعہ بھی انہی کوششوں کی کڑی ہو؟ مبارک کی پیدائش کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ''مبارک احمرنے اپنی بیدائش ہے دوسال کہلی لین کی جنوری ۱۸۹۷ء کواپنی مال کے پیٹ ش دومر تنيه با نخس كيس اور پيمر دوسال بعد ۱۴جون ۹۹ ۱۸ء كوپيدا موا- " (ترياق القلوب م ۴۸ برزائن ج٥١ص١١) يوتوره اب كريكن جب مانب كرماته اختلاط كرتى بياتو اكر حالات ماز كارند مول توسانپ کے مادہ کووہ اپنے پیٹ می محفوظ رکھتی ہے اور جب وہ جا ہتی ہے اس ادارہ سے این الثروں کو بارآ ور ہونے دیتی ہے۔ لیکن انسانوں کے بارے میں ایسائیمی نیل سنا۔ اگر کسی کے علم عمل الى بات مولو براه كرم خاكساركومي مطلع كرير ورنه پيدائش سے دوسال يملين حيا الع ب ورنداس كالتجزيه كياجائ تويا توبنده ابناسرييث كايا بحر انسكا ليكن بات يهال تكنبيل رابق بلك مبارک احداثی پیدائش سے تقریباً دوسال پہلے اٹی بھن مبارکہ کو مجوادی ہے دنیا مس لیکن خود اتظار كرتا ب الحصوفت كاربه بات يل الى طرف سے نيس كهدر با بلكه مرزاتي كهدر بيار آب بھی سنتے فرماتے ہیں: " کم جنوری عام اوکو پیٹ میں مبارک احمد باتی کرتار بااورایک ماه بعد نعنی فروری ۱۸۹۷ء کولزکی مبارکه پیدا موگئی۔ (حقیقت انوی ص ۲۱۲، فزائن ج ۲۲س ۲۲۷) اب ماہرین بی اس بات کی تحقیق کر سکتے ہیں کہ مبارکہ بیگم پیٹ میں سے مبارک بن کر بولتی رہی یا مبارک احمد نے اپنی جگدای بہن کو مجموادیا اورخود چونگداس کے منہ کوخون لگ ممیافقا اس لئے دوسال پید کے اندرجیش کے خون سے بلتار ہا؟

آ ٹھ سالہ لڑ کے کی ڈھائی سالہ لڑکی سے شادی

دوسراواقعہ بھی ای مبارک سے متعلق ہے کہ مبارک احمد کی ۸سال کی عمر علی شادی کر
دی گئی۔کی نے خواب دیکھا کہ مبارک احمد کی شادی ہورت ہے تو اس کی تعبیر موت تکل ۔ سوچا کہ
اس کی شادی کر دی جائے شاید بی جائے۔ اس طرح مبارک احمد کی شادی ڈھائی سالہ پکی سے
کردی گئی جو کہ ۲ ہاہ کے بعد بیوہ ہو گئی۔ بعد علی مرز ایشرالدین محود احمد نے اس کو کسی خاتمانی
تقریب علی دیکھا تو اس سے شادی کر کی اوروہ بعد علی ام طاہر کہلائی۔ ایک جگہ شادی کی وجہ کے
بارے علی کھھا ہے کہ امال جان کو بیاڑی بہت پہندتی۔ اس لئے شادی کر دی۔ بیکام وہ امام
الربال کردہا ہے جس کا دعوی ہے کہ اس نے دنیا کے ادر بالخصوص مسلمانوں کے مطلح علی پڑا ہوا
جہالت کا طوق نکالنا تھا۔ مرز ا قادیا نی دنیا کو اور جدت ساتے رہے۔ اللہ نے ان کے اسے جہال

ے بارے میں ان کے اپ مند سے انٹ هدف کہلوا بایا کھوایا اور کروایا۔ بدی کو تنبیلی کا تیل بلاویا

اس طرح او كول كوعلاج كام يراث هدك دوائيال دية رج تعداللدف ال ، اتھ ہے اپنی بٹی کوتیل بلوادیا۔ پسر مرزا قادیانی مرزابشیرا حمدایم اے لکھتے ہیں:''ڈاکٹر میر محمد اسلیل در نے جھے سے بیان کیا کہ حضرت سے موجود کی اولاد میں آپ کی الرکی عصمت عی صرف الی تقى جوقاد يان ب يابر پيداموكى اور بابرى فوت موكى اسكى پيدائش البالد چماونى كىتى اوروه لدميانه من فري الم الموقيد اس بينه مواقعا-الرائي كوشربت بين كى عادت يركي تم لين وه شربت بین کارتی تقی حضرت من موجوداس کے لئے شربت کی بول بیشدایے یاس رکھا کرتے تنهررات كووه المحتى توكهتي كدابا جان شربت يلاناء آب فورا المحدكر شربت بناكراس پلاوية تھے ایک روزلد حیانہ میں اس نے ای طرح رات کواٹھ کر شربت ما تگا۔ حطرت صاحب نے ا بے شربت کی جگفطمی سے چنیلی کا حیل ما دیا۔جس کی بول اتفاقا شربت کی بول کے یاس ہی رِ ي تقى الري بعى ده "شريت" في كرسور بى مع جب تيل كم اور كلاس چكناد يكها تو معلوم مواكريد فلطی ہوئی ہے مرخدا کے فنل سے نقصان بیں ہوا۔ نیز میرصاحب نے بیان کیا کہ اس اڑک کے فوت ہونے کے بعد حضرت صاحب بمعدام المؤنین وغیر ولد حیانہ سے ایک مفتد کے لئے امراسر تشریف لے مجے۔ (برت البدى صدرة م ٢٥٠،١٥١ رواعت ٨٤٩) كچودنول كے بعداؤكي فوت موجاتی ہے مرنقصان بیں موا؟ ایی وی کے متعلق

مرزا قادیانی نے اپنے آپ کواور اپنے افکار کو جو مقام دیا۔ اگر خدانے تو فقی دی تو کی دوسر مضمون میں تفصیل کے ساتھ کی سرف ایک جھکاک کرمرزا قادیاتی اپنی اپنے الباموں اور وی کو کیا بچھتے ہیں۔ فرماتے ہیں:''جو کچھیں اللہ کی وی سے سنتا ہوں، خدا کی تم ، اسے ہرتم کی خطاسے پاک بچھتا ہوں۔ قرآن کی طرح میری وی خطاق سے پاک جستا ہوں۔ خدا ایک اس جہ بید ہے جو خدائے پاک بکتا کے منہ سے لگلا۔'' (نزول اس م م ۹۹ بڑائ سے حدامی سے) خدا کے کام کی تقریح اگرایک عام انسان نہی کر سے کیا گئا م بدھتی اور جھی اور بھی الفاظ پر مشتل نہیں ہوتا۔ تو اگر بیضا کا کلام ہے تو کیا کوئی اُٹھری ان الہاموں کی تھریح

کرے گا؟ (۱) مختم بختم بختم ۔ (تذکرہ می اسلامیس) (۲) "ایک داند کس کس نے کھایا" (تذکرہ می ۵۹۵ بلی سرم) (۳) "لا بورش ایک بیٹرم رہتا ہے" (تذکرہ می بعد عالمیس) (۳) "فاکسار بیچرمنٹ" (تذکرہ می ۱۵ میسیس) (۵) "اس پر آفت پڑی، آفت پڑی" (تذکرہ می ۵۵۵ بلیس) (۲) " پی پڑی گئی" (تذکرہ می ۱۸ بلیس) خرض اس قتم کے بیشار الہامات ہیں جن کے متن کوئی نہیں لگلتے اور خودم زا قاویا فی کو بھی معنے بچوٹیس آئے۔

قرآن کےساتھ

رسول كريم الله كم تعلق

مرزا تا آئی کا دعوی ہے کہوہ' خداکا پہلوان، نبیوں کے لہاس میں ہیں۔' ادران کو بیہ مقام عشق رسول ملک کے طفیل طا ہے۔ لکھتے ہیں:' نبوت کی تمام کھڑکیاں بند کی کئیں محر لیک کھڑک سیرت صدیق کی محلی ہے لینی فائی الرسول کی، لیں چھٹس اس کھڑکی کی راہ سے خداکے پاس آتا ہے اس پرظلی طور پروہی نبوت کی جا در پہنائی جاتی ہے جو نبوت محمدی کی جا در ہے اس

لئے اس کا نبی ہوناغیرت کی جگہنیں .....اور بینام بحیثیت فتا فی الرسول مجھے ملا' (ایک علقی کا ازالہ ص برزائن ج٨١ص ١٨٠٥) اوريد مجى ووئى ب كدمحد ثانى بي (نعوذ بالله) بلكه اين بعض مريدوں كى نظر ميں رسول كر ميكانية سے بھي بندھ كريں۔ايك جگد لكھتے ہيں: "اور جو حض مجھ ميں اورمصطفي الله من تفريق كرتاب،اس في محيضين ويكها اورنيس بيجاناب " (بيمبارت عربي، فاری ،اردو ش کمی بے ناقل ) (خطب الهاميص اعانزائن ج١٩ص ٢٥٩) اب و يمي جس محض كا دعویٰ یہ ہو کہ وہ سرتایا عشق رسول مالی میں اتنا غرق ہے کہ اس میں اور (نعوذ باللہ)رسول یا ک علاقہ میں کوئی فرق نیس۔اس کا اپنے محبوب رسول ملک کے بارے میں بنیادی علم کیا ہے؟ کیا یہ غیرت کی جگہنیں ہے کہ جس نام کی جاور اوڑھنے کا دعویٰ ہے اس کے بارے میں بنیادی معلومات بعی ندموں۔ بلکه ایک برائمری کا طالب علم بھی زیادہ مجھے ادر بہتر جاما ہے کہ پرنسبت ان على قوت والے امام الزمال صاحب ، فرماتے ہيں: ' تاریخ دیکھو کرآ تخضرت الله وی ایک یتیمازیا تھا جس کاباب پیدائش سے چندون بعدی فوت ہو گیا تھا اور مال صرف چندون کا بجہ چھوڑ كرم كى تقى ـ" (ينام ملع م ٣٨ فرائن ج٢٥ م ١٣٥)" آخفرت الله كووالدين سے ماورى زبان سکیفیهٔ کا مجمی موقع نه ملا ، کیونکه چه ماه کی عمر تک دونوں فوت هو بیچیکے تتھے۔''(ایام السلح ص١٣٩، فزائن ج١٨٥ ٣٩١) تاريخ وان لوك جانة بن كرة كر شري كياره لاك يدا موت تنے اور سب کے سب فوت ہو مکئے تھے۔ (پیغام ملح م ۱۸۱ فرائن ج۲۳م ۲۹۹) میں علمی قوت اور بهتر درایت والے امام الز مال کی تاریخ دانی پرتیمرہ تو آپ پر چھوڑ تا ہوں۔ باتیں تو اور بھی ہیں ليكن الم معنمون عي سب بي جوبيان نيس كياجا سكا ليكن المكل موضوع برجات موت مرزا قادياني کی انٹ هدے الهام کرنے والے خداکی تاریخ وانی کی میں ایک مثال دیتا چلوں تا کدآپ کو می شايد مرزا قادياني كى تاريخ داني بلكة تاريك دانى كينج سے پھرة گائى جوجائے مرزا قادياني ا بنے ایک الہام کا ذکر کرتے ہیں جو (نعوذ باللہ )ان کے بقول قرآن شریق کی طرح برحق اور سیح ب\_فرماتے میں " حضرت محملی بناو کرین ہوئے قلعہ ہندیں " ( تذکروس ١٨٥٥ طبح ٣) الله تعالیٰ کے ساتھ

تادک نے تیرا صید نہ چھوڑا کوئی زمانے میں ،مرزا قادیانی نے خدا کو بھی ٹیس بیشنا ،درخدا کی ایس مفات بیان کی ہیں یا خدا سے ایساتعلق طاہر کیا ہے جوعقل ادرشر بیت

اورشرافت کے خلاف ہے۔ ذراخدا کی مفتی مرزا قادیانی کی زبانی، لکھتے ہیں:

ا ..... '' وہ خدا جس کے قبضے میں ذرہ ذرہ ہے، اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے، وہ فرما تا ہے کہ میں ۳۹۱ اب مرزا قرما تا ہے کہ میں ۳۹۱ اب مرزا تا دیائی کا خدا کا تصور دیکھیں (نحوذ باللہ) وہ کا ہے کا اور کیسا خدا ہوگا جس کو چوروں کی طرح آئے کے کم ضرورت پڑے گی۔ مرزا قادیائی نے دھیرے چوروں کی طرح ثبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے کی خدا کا تطور می ویبائی ہوگا۔

سسعیده دخوان الدذین صدوا من سبیل الله د علیهم رجل من فارس شکرالله سعیده یه بین جوادگ الله در علیهم رجل من فارس شکرالله سعیده یه جوادگ الله کارده عداد کی جوادگ الله در علیه مؤات ایک بین جوادگ الله کارده کارد کار کرتا ہے کر قرآن کا علم این کو بردو س سیده کردیا گیا ہے۔ اس کو بین علم کد کلام یاک بین خداتعالی نے جگر جگر بیان کیا ہے کہ الله تعالی بے نیاز ہے۔ اور پھر کیا اس سے قمل بھی کمی نی الله نے ایس محتا خاندالفاظ اوا کے بین؟ کیا الله تعالی نے کمی اور پی برکا بھی شکر بداوا کیا ہے؟ ایسا صرف بیشینا ایک مراق زدہ ، بیا راور خیاط علمت کا فیکار ذبین کی اور پی برکتا ہے۔

۵...... '' ''آسمع ولدی،اے میرے جیٹے ت' (البشر کی جلداول ص۳) اگر مرزا قادیانی کا بھی یکی دعویٰ ہے کہ مصرت عیسی علیدالسلام اورعیسائیوں پراعتراض کیوں؟ آج کل قادیانی جماعت ے ..... ''ارید ماتریدون، میں دہی جاہتا ہوں جوٹم جاہے ہو۔''(تذکریس،۵۵ ٹیجس)۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے بیارے نبی سردار، فحر الانبیاء، فخر الرسل، فخر انسانیت، شفع روز محشر، رحمت الله المین حضرت محملاً کے کمی اللہ تعالیٰ نے اس نسم کی یقین دہائی کروائی تھی أنا

۸..... حتی کرمرزا قادیانی یددوی یحی کرتے بیں کدند میں فرد اسلم ویکھا کر میں فود خدا کے میں دیکھا کر میں فود خدا ہوں، میں نے لیقین کرلیا کہ میں وہی ہوں۔"(آکید کالار سامل میں الادہ فرائل ہے کہ جھی میں مدخواب ہے کہ مرزا قادیانی نے قرمایا ہے کہ: "پینیمرکا کشف اور خواب وہی ہے۔"(ایام السل میں مرزا قادیانی قرآن کی طرح یاک اور کی کو مرزا قادیانی قرآن کی طرح یاک اور کی کو مرزا قادیانی قرآن کی طرح یاک اور کی کا در سول

نہیں بلکہ شرق نی اوررسول قراردیتے ہیں۔ طاحظہ بھتے: ' شریعت کیا چیز ہے جس نے اپنی وی کے ذریعہ سے چیز ہے جس نے اپنی وی کے ذریعہ سے چیدامراورٹی بیان کے اورا پی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا وہی صاحب الشریعت ہوگیا۔ پس ای تعریف کی روہ بھی ہمارے خالف طرم ہیں کیونکہ میری وی میں امر بھی ہیں ارزی کے دائن ہے ماس مسمی السرونی بھی۔'' (اربعین سم ۲ بڑائن ہے ماس مسمی

مرزا قادیانی کی ہفوات کے لئے آوایک کتاب می کم ہے۔قار کین کومرزا قادیانی کا پھے
عوی تعارف کروانا مقصود قعا۔ چھے امید ہے کہ قار کین کو پھے اندازہ ہوگیا ہوگا کہ مرزا قادیانی نے
اپنے آ قاؤں کی حفاظت میں بیٹے کر اور ہدایت کاری میں جس طرح اسلامی تعلیمات، شریعت،
شرافت اور حقائد کے پر فچے اڑائے ہیں۔اسلام کی جودہ سوسالہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں لمتی۔
اور نہ ہی مرزا قادیانی نے مجموثی نبوت اس لئے بھی دوسرے مدعیان نبوت سے بڑھ کر فلیظ ہے
نظراً تا ہے۔مرزقادیانی کی جموثی نبوت اس لئے بھی دوسرے مدعیان نبوت سے بڑھ کر فلیظ ہے
کہ انہوں نے تو اپنی حکومت، طافت اور اضیار کے لئے نبوت کا استعمال کیا۔لیکن مرزا قادیانی نے
استعمال کیا اور آج مرزا قادیانی کی موثی کے لئے اپنی نبوت کو مسلمان قوم کی جانبی اور بربادی کے لئے
استعمال کیا اور آج مرزا قادیانی کی نسل انہی آ قاؤں کی گود میں بیٹھ کر ان کی حدے پوری امت
مسلمہ کا فدان اڑ اربی ہے ۔امت مسلمہ میں جگہ جگہ ٹائم بم فٹ کر ربی ہے اور احتمار کی مواوے دبی
مسلمہ کا فدان اڑ اربی ہے باراور اسوہ رسول کیا گئے۔ اس فتیکا مقابلہ سیجے۔

. میں اپنے مضمون کومرزا قادیانی کے اپنے ایک الہام کے الفاظ میں قتم کرتا ہوں کہ: ''دو کام جوتم نے کیا ضدا کی مرضی کے موافق قبیل ہوگا۔'' (حقیقت الوی ۵۰ مفرائن جمہوس ۱۰۸)

## (۸) ..... وائم المرض مرزا قادیانی (''مِس ایک دائم الرضآ دی موں۔''مرزا قادیانی) (شخراجی احمہ جرثنی)

نوب

کچر عرصة قبل ایک ویب سائٹ برایک ممنام قادیانی کا عط میری بیاری کے حوالے سے شائع ہوا۔ جس میں مجھے اس طرح کا بیار ظاہر کیا گیا جس طرح ان کے نام نہاد مصلح موعود مرز ابشیر الدین محود کی حالت تھی۔اللہ تعالی نے اپنے نفش سے مجھے اس تھم کی بیاری سے بچایا ہوا ہے۔ دوسرے انہوں نے مرز اغلام احمد قادیانی کے البام "جو تیری تو بین کرےگا، میں اس کی اہانت كرولكا" (تذكروس المع موم) كاحوالدويا ب- مهلى بات توييب كدكوكى الهام فينس بلكدانسانيت کے لئے ایک الزام ہے۔ دوسرے بیر کہ وہ بیر حوالہ دیتے ہوئے مجل گئے کیر وز اندلا کھوں لوگ نہ صرف مرزا قادیانی پر بلکدان کے ماننے والول پر مجی لعنت بیمجتے ہیں۔ بلکد نہ مجی جاہیں تو قانو نالعنت سیجنے برمجور ہیں۔ بیکیانی ہےجس بردن رات لا کھوں لوگوں کے لعنت ڈالنے برمجی ان کورو کنے کے لئے اللہ تعالی کوئی کارروائی نہیں کرتا۔ بلکہ ایسے حالات پیدا کردیے کہ جومرزا قادیانی کو نبی یا مصلح وغیره دغیره نه مانته موئ بھی لعنت نہیں ڈالناجاتے وہ بھی قانونالعنت بیمینے پرمجبور ہیں۔مرزا قادیانی کے نہ ماننے والوں کی بات الگ رہی اس کے مانے والے بھی جو حاتی کہلانے کے شوقین ہیں۔اینے خلیفہ کے منع کرنے کے باوجود اینے اس خود ساختہ نی پر لعنت بھیج کرمسلمانوں والا یاسپورٹ حاصل کرتے ہیں اور پھر احمدی کہلاتے ہیں۔ نوکریوں کے لئے مسلمان کا دومیمائل حاصل کرنے کے لئے اپنے نی اوراسے احمدی ہونے کے اوپر اپنے احمدی مال باپ اور خابران پر اپنی احمدی جماعت پر است والے ہیں۔ میں ذاتی طور بربے شار احمدی کملوانے والوں کو جانبا موں جو یاکتان سے بورب آنے کے لئے مسلمانوں کا یاسپدرٹ بنوا کرآئے۔ چونکہ میں ذاتیات پر کفتگونییں کرنا " بتااس لئے ان کے نام نہیں دے رہا۔ کیا کی اور ذہب میں بھی الی مثال دکھا سکتے ہیں بیمنام آحمہ ی صاحب؟ باتی ب آرٹیل اس بات کا جوت ہے کہ میرے بارے میں ممنام احمدی صاحب نے جن" حقائق ''کاانکشاف کیا ہے وہ ان کے انگریزوں کےخود کاشتہ وخود ساختہ نبی کی تاویلوں کی طرح ہی

خودساخت دخودکاشتہ ہیں اور جھے اللہ تعالی نے اس متم کی حالت سے بچایا ہوا ہے جس متم کی حالت دہ دکھنا چاہتے ہیں۔ دوسرے دہ اسپنے نبی کی ان بیار یوں کی کیا تشریح کریں گے جواس مضمون میں بیان کررہا ہوں۔ اور مجمولوں کے بادشاہ خلیفہ میں بیان کررہا ہوں۔ اور مجمولوں کے بادشاہ خلیفہ رائع مرزا طاہرا حمد کی بیاریوں کی کیا تشریح کریں گے کہ دہ کس کی بدد حاکا شکار ہوئے؟ سب سے بر حکرا ہے نبی کی مونہہ اس کی موت کی کیا تشریح کریں گے؟ مرز اغلام اے قادیا فی کی

الكريزوں كے دور ميں متحدہ مندوستان كے علاقه م بنجاب ميں قاديان كے كا وَل ميں ایک منل محرانے میں پیدا ہوئے۔مرزا قادیانی اس وقت کے مروجہ علوم کے مطابق ایک پڑھے کلی مخص تھے۔عالم اسلام میں پھیلے سوسال کے اندر متاز عرترین شخصیت ہیں۔ان کی مجدان کے متضاداور كفرىيد دعوى جات بين انهول نے اسلام كايك بهدردمنا ظراور كعمارى كى حيثيت سے ا پناسٹرشروع کیااورکسی ماہرمنصوبہ باز نے ان کومقدس دعو دک کےسٹر پر ڈال دیااور پہلا دعویٰ ملہم ہونے کا تھا۔اس کے بعد انتہائی مکاری وجالبازی کے ساتھ روحانی سفر، مثیل مسیح، مبدی سے لے کرنبوت کے دعویٰ سے گزرتے ہوئے کھفا خدائی کے مقام تک دعوے کر ڈالے۔ ویسے او ہر کوئی بطور انسان اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ بہار ہوتا ہے اور انسان بہار ہوتے رہے ہیں۔لیکن جب ایک مخف کا دعویٰ ہے کہ وہ مخص ایک الی ہتی ہے جس کے بارے میں تمام پاک کمایوں میں ذکر ہے۔جس کود کیھنے کے لئے پیغمبردں نے بھی خواہش کی تھی (شایداس لئے کہ دہ لوگوں کو چود مویں صدی کے کامیاب ترین د جال کی فخصیت کے بارے میں زیادہ تفصیل سے بتا تکیس) تو الیفخض کی زعدگی کے ہر پہلو کے بارے میں مجھن کوجاننے اور بحث کرنے کا حق ہے۔ اس لئے میں چدر سوالوں کے ساتھ مرزا قادیانی کی بیار بوں کواس لئے چیش کرر ہاموں کہ آیا پیغیروں کوالی يهاريال لاحق موتى بين يانيس اوركيا رسول دائم الرض بھى موتے بين اوركيا ان كے امراض وقت كساتھ بوست بي ياكم موتے بي ؟ محصاميد بكاسموضوع برقادياني جماعت ك کوئی صاحب علم خیال آٹر کئی برائے رہنمائی پابطور جواب کریں مے؟ اس کےعلاوہ ایک بات اہم ب كهجب مرزا قادياني كي ابني ذات كي حوالے سے كى يباري كاذكرا ئے گاتو بم كومرزا قادياني کی اپنی بیار یوں کی اپنی شخیص کووزن دینای ہوگا کیونکہ انہوں نے طب کاعلم بھی حاصل کیا تھا۔ مرزا قاویانی فرماتے ہیں: ''اور پھن طہابت کی کتابیں میں نے اپنے والدصاحب سے پڑھیں اور وہ فن طہابت میں ہوسے ان ح وہ فن طہابت میں ہوسے حافق طبیب تھے۔'' ویسے مجمی ان کا دھو کی نبوت کا دھو گی ہے اور نبی کی کہی ہوئی ہات 'س کے مانے والوں کے لئے جمت ہوتی ہے اور بہار ہوں کے ہارہ میں تو ان کی دوہری جمت ہوگی۔ یعنی بطور طبیب اور بطور نمی!

مرزا قادیانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کوالہا ما تعالی کے:"اس نے جھے براہین احمد بیش بٹارت دی کہ جرایک خبیث عارضہ سے بھے محفوظ رکھوں گا۔" (اربین نبر ماشیس من فرائن ج ماس ۱۹۹۳) آیے ذراان بیار بول کا جائزہ لیس اور یکھیں کہ کیا اللہ تعالی نے دائعی ان کوامراض خبیشہ مے تعوظ رکھا؟

نبوت كاثبوت بياريال

مرزا قادیانی کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنی بیار ہوں کو بھی اپنی نبوت کا جوت بتاتے ہیں۔
جس طرح آج تک سوا ہے مرزا قادیانی کے کی نی نے فلی پروزی وغیرہ جست کا دحوی جیس کیا۔
ای طرح معلوم تاریخ جس کی سے یا جبوٹے نی نے بھی اپنی بیار ہوں کو اپنی نبوت کا جوت نہیں بیایا۔ فرماتے ہیں: دجس ایک وائم الرض آ دی ہوں اور وہ دوزرد چاور ہیں جن کے بارے بی مدیو ہوں جن کی ان دوزرو چاوروں جس سے ٹازل ہوگا۔ وہ دوزرد چاور ہیں میرے شامل صدیوں جن کہ جیسے مرازور کی کو اور وہ بیاری ہوگا۔ وہ دوزرد چاور ہی میرے شامل میں جن کہ جیسے سر ورو اوردوران سراور کی خواب اور شیخ دل کی بیاری دورہ کے ساتھ آتی ہے اور دیرا اور وہ میرے بیاری کے دو بیاری ان فیاری دورہ کے ساتھ آتی ہے اور دیرا اور وہ میرے بیاری کی بیٹاب اور دیری جی اور بیا اوقا ہو سود فیرہ ہوتے ہیں وہ سب میرے شامل حال رہتے ہیں۔ '(اربیس نہری کا کہ میری بیاری کے میتال حال رہتے ہیں۔ '(اربیس نہری میں ہیری شامل حال رہتے ہیں۔ '(اربیس نہری میں ہیری شامل حال رہتے ہیں۔ '(اربیس نہری میں ہیری شامل حال رہتے ہیں۔ '(اربیس نہری میں ہیری تعالی اس کی میری بیاری کے متعالی آئی کہ خورہ ہوتے ہیں وہ سب میرے شامل حال رہتے ہیں۔ '(اربیس نہری میری بیاری کے متعالی آئی کے خورہ کی ہینی مول کی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ کی جو بہ آسان سے اس سے از کی ہی نی مول کی سوال میں ایک اور کی جو نہیں آئی کہ کی میں کی کی ہی نہری کی کی ہی نہیں آئی کہ کی ہی نہری کی کو خور کی این کو میں ایک اور کی کو خور کی این کو میں اور ایک کی کی نہری کی کی کھونی کر ت بول۔ '(اخبار بررے جو کو اور پیاریاں ہی ایک اور کی دیاری ایک اور کی کھونی کر ت بول۔ '(اخبار بررے جو کو ای میں ان کی ہو تھی ورد دو اورد کی کو خور کو اور دورہ کو کو کو کی کو کھونی کی کی کی کھونی کی کھونی کی کو کی کھونی کو کو کو کی کو کھونی کو کو کو کو کھونی کو کھونی کی کو کھونی کو کو کھونی کو کو کھونی کو کھونی کو کو کو کھونی کو کو کھونی کو

میں دھیل کر تعبیر الرویا کی تفیر کا کاسہار الیا جارہا ہے اور من مرضی کی تاویلات کر کے بات کو کس طرح تو زامرو را ميا ب كال زول كا وركبال خوابول كالبيري؟ بال مرزا قاديانى كالعلى زدہ خیالات اور خوابوں کی بی تعبیر ضرور ہو کتی ہے۔دوسرے مرزا قادیانی کھے ہیں کہ ب كتنالفوخيال بكد ووزرد جاورول كوظاهر برجمول كيا جائ كيكن كيابداس كميل زياده لغواور بهوده بلك كتا فاند خيال نيس ب كررسول ياك مالي عظيم الشان بيشكوني كوياكل پن (دوران سراورمراق)اور بول وبراز (پیشاب اوردستون) کی نذر کیا جائے۔ کیا آپ کو محی سمجی سر درد ہوا ہے۔آپ کی کیا حالت ہوتی ہے اور کیا اس کے بعد کوئی کام کر سکتے ہیں؟ مجمی آپ کو چکرآئے ہیں اوراس کے تنی دیر بعد تک کوئی کام کر سکتے ہیں؟ لیکن اگران کی اس تشریح كوقى طور يراكر مان بحى ليا جائے تو ايك وال اور بے كه عام يول جال مس بحى اور طب كى زبان میں میں سرکودھو سے الگ کنتے ہیں اور اوپروالی زردھا دردھور پھی یاسر پھی ۔ اگر توسر پھی توسر کی باری کے بارے بیں بات کریں اور اگر وحر پر تھی تو سجائے سر کے وحر کی باری موتی ع ہے؟ اور ساتھ اگر دل مجی نارل کام نہ کرر ہا ہوتو پھر انسان کے لئے افعنا، بیٹھنا، جسمانی یاو ماغی کام کرنا اورا گر کرمجی لے او کسی کیسوئی کے بغیر ہوگا۔اب آپ ذراتصور کرے متا کیں کہ لوگ کتا عليه السلام ب رونمال ليد آرب إلى اليكن ان كا دل مح كام نيس كرر بالمركو يكر آرب إلى اوروہ انتظار میں کھڑے ہیں کہ سے علیہ السلام کی طبیعت ٹھیک ہولو آ کے بات چلے اور جب و ماخ اور ول ورا تخبرت این تو محر خودساخت کے لوٹا وحوفر رہے میں؟؟ اورابیا ہوتا مجی رہا ہے۔ مرزا قادیانی کی بدیووارتشری مانتے ہوئے ان کواگر خدا کافرستادہ میں مان کیس تو جھے یقین ہے کہ مرز انجی سوچ میں بڑ گیا ہوگا بلدول عی ول میں شرمندہ ہوگا کہ میں نے بدکیا کیا۔ یا فی برار سال سے بی نوع انسان اس کی تمام پاک کابوں کی پیٹھو تیوں پرایک عظیم الثان فضیت کے انظار میں بیٹے تھے میں نے بیٹوٹا کیوٹا سے دیا ہے۔جس کو می سرمیں چکر آ رہے ہیں۔ان ے اہمی عبات میں منی اور سے اوٹا و حوظ رہے ہیں اور ٹائلٹ سے باہر نطقے ہیں او قوت مردی ك كفعة وحويد عاشروع كروية بين؟ لين اكرايمانيس مواكم مرزا قادياني اس قدرالاجار موت مول و پرمرزا قاد ياني كي عاريال جعل إن، يادعوى فلط إ!

سو(١٠٠)بار پيشاب

"اوربااوقات سوسودفدرات كويادن كويشاب تاب،اوراس لدركم تيشاب

ہے جس قدر عوارض ضعف وغیرہ ہوتے ہیں، وہ سب میرے شامل حال رہے ہیں'۔'' (اربعین نبریم ص، فزائن ج ١٥ص ايم ) اگر چوپيس تحفظ برسو بار توتشيم كيا جائے ، جس بيس ند نينداور ندكو كي آ رام ، یا کوئی اور کام ہولو تقریباً ہرساڑ ھے چودہ منٹ کے بعد پیشاب، اگر ٹو ائلٹ میں جانے ،شلوار کول کر کیرے سمیث کر بیٹے، پیٹاب کرنے ،استنجا کرنے ،شلوار باعد صف، باہر آ کروضو کرنے یا کم از کم ہاتھ دھونے میں اگر ہم ساڑھے جارمنٹ کن لیں تو دس منٹ کے بعد دوبارہ پیشاب کے لئے ٹو ائلٹ میں ( کیونکہ سیرت المہدی میں لکھا ہے کہ مرز اقادیانی ٹائلٹ سے باہرآ کرفور أوضو كرتے تنے)؟ليكن اگر ہم چو محفظ آرام كے،ايك محنشرعبادت كے لئے (ويسے مونا زيادہ جاہئے ، لیکن ازراہ احتیاط) اورایک محضر کھانے پینے کے لئے نکالیں تو کل ہے آٹھ محضے ،اس طرح سارے دن میں بیج ۱۲ محفظ ،اب اگر سولہ مھنٹوں پر تقسیم کریں تو ہردس منٹ ہے بھی کم پر پیشاب آتا ہے۔ اگر ہم حساب کریں کہ او پر کیا ہے تو ہر پانچے منٹ کے بعد ٹو انکٹ میں جانا پڑتا ہے۔اب آپ خودسوچیں کہ جس مخف کو پیۃ ہے کہ یا نچ منٹ پر جھے پھرٹائلٹ جانا ہے۔وہ لکھنے ، برجے کیلئے توجہ کیسے مرکوز کرسکتا ہے؟ جبکہ زیادہ پیاب کی دجہ سے ساتھ تی ضعف وغیرہ کے بھی عوارض موجات مول راب آپ مرف ایک بات کا جواب د بیخ کدکیاد نیابتانے والے اللہ کو سے اورمہدی کے لئے صرف وہی فخص ملاقعایا بتایا تھا۔جس کو ہمائے دین کے ہریا نچے میں منٹ ٹوائلٹ میں جا کر پیٹے کی فکر مو؟ کہیں بیاو نیس کے مرزا قادیانی نے غلوے کام لیا مورلوگوں کی مدردیاں سمینے کے لئے یاعاد تا؟اور پھراپنے سوبار پیشاب کا کی جگد ذکر کیا ہے۔ اگر غلوے کام لیا ہے وغلو كا دوسرانام جبوث بير تومطلب بي كدكى بارجبوث بولا؟ كياجبوث بولنے والا فخض ني، محدث بميده، صاحب الهام تودوري بات ، كياروزمره كي معمول كي زعر كي مين بعي قابل تبول بي؟ هسنريد ورمراق

مراق جو کہ دیوا تگی کی ہی ایک تم ہے۔اییا خبیث مرض ہے کہ کی ولی،مجدد، نبی میں اس کا پایا جانا ناممکنات میں ہے ہے۔مرزا قادیا نی کے دعاوی ادران میں درجہ بدرجہ تق اس دما فی بیاری کی دلت ہوئی۔اس سلسلے میں اس بیاری پرنبٹا تفسیل ہے روثی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔

" و اکر محمد اسلیل صاحب نے مجھے بیان کیا کہ میں نے کی دفعہ صفرت کی موجود است کے موجود سے موجود سے مات مجھے اسلی است سے سات مجھے اسلی بات سے سات میں اوقات آپ مراق بھی فرمایا کرتے تھے۔ لیکن دراصل بات

یہ ہے کہ آپ کو دہا فی محنت اور شبانہ روز تصنیف کی مشتت کی وجہ سے بعض المی عصبی علامات پیدا ہوجایا کرتی تھیں جو ہسٹر یا کے مریضوں بی عموماً دیکھی جاتی ہیں۔ مثلاً کا مرکز نے کرتے بکدم ضعف ہوجانا ، چکروں کا آنا، ہاتھ یا وکل کا سرد ہوجانا ، گھرا ہٹ کا دورہ ہوجانا یا ایسا معلوم ہونا کہ ابھی دم لکتا ہے یا کسی محک جگہ یا بعض اوقات زیادہ آدموں بیں گھر کر بیضنے سے دل کا سخت پریشان ہونے گلناو غیرہ ذالک۔ بیا عصاب کی ذکا وت میں یا تکان کی علامات ہیں اور ہسٹریا کے مریضوں کہی ہوتی ہیں اور المی معنوں بیں حضرت صاحب کو ہشریا یا مراق بھی تھا۔

(سیرت المهدی ج دوئم ، روایت فمبر ۳۷۲ من ۱۳۳۰ (سرزابشیرا حمایمای) اگر ہم مرزا قادیانی کے بیٹے کی اس تشریح کو مان لیس تو چربھی سوال پیدا ہوتے ہیں۔ آدموں میں کمر کر بیٹے سے دل پریشان موجاتا ہے قود ول کی پریشانی سنجا لے گایا رہنمائی كرم كايتس كاعصاب است نازك بول كدؤراؤ راى بات يرمنتشر بوجات بول-وهفل اسين احصاب كوكنرول كرنے سے فرصت يائے كاتو لوگوں كو بتاسكے كا كدانبوں نے اپن زعر كيال کسے کنٹر دل کرنی ہیں؟ جو مخص دل کی ہریشانی اور ذکاوت حس کی وجہ سے ہسٹریا کا شکار ہوجاتا ہو تولوگ اس كوسنبالنے بيں كے بول كے ياوه لوكوں كو؟ وه كيسے لوكوں كوسنبال كرميح راسته برك كر يطن كالل موكا جوخود اكثر يجين ماركر تمازش كرجاتا مواادرلوك اس كى تأكيس با عدهدب موں۔ایافض نی کیے موسکا ہے؟ مری ان باتوں کا شوت سرت المبدی سے ل جائے گا۔ نی كور الله بعيجائة وميول كے لئے إور جهال محى كوئى مدى نبوت (جموثا ياسي) موجود موكا لوگ ا تصفح بوں مے۔ کیااللہ نے مرزا قادیانی کو پریشان ہونے بھیرانے اوردورہ پڑنے کے لئے نی بناياتها؟ ياجم غفيركي بدايت كے لئے؟ واقعات تو كئي بين كين جوسوال ميں نے اشائے بين-ان كى تقد يق بدواقعه بھى كرتا ہے: "جمھ سے حضرت والدہ صاحب نے بيان كيا كد حضرت مي موجودكو کہلی مرتبہد وران سراور ہسٹریا کا دورہ بشیرادل کی وفات کے چنددن بعد مواقعا۔....اس کے پچھ عرصه بعد ایک دفعه نماز کے لئے باہر گئے۔....تعوزی دیر بعد چنے حام علی نے دروازہ کھنگھٹایا کہ جلدی سے پانی کی آیک گاگر گرم کردو۔والدہ صاحب نے فرمایا کہ میں بچھ گئی کہ حضرت( مرزا قادیانی ) کی طبیعت خراب ہوگی ہوگی۔ چنانچہ ش نے کسی خادمہ سے کہا کہ اس سے پوچھو میاں کی طبیعت کا کیا حال ہے؟ شخ حام علی نے کہا کچھ خراب ہوگئی ہے۔ میں یردہ کرا کرمجد میں چل کی۔ آپ لیٹے ہوئے تھے۔جب میں پاس کی تو فرایا کد میری طبیعت بہت خراب موگی

سمی کیکن اب افاقہ ہے۔ میں نماز پڑھ دہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ وکی کا لی کالی چزمیرے سامنے سے اٹھی ہے اور آسان تک چلی کی ہے۔ پھر میں کی مارکر کم کیا اور شی کی سی حالت ہوگئ والدہ صاحب فرماتی میں کداس کے بعد آپ کو با قاعدہ دورے پڑنے شروع ہوگئے۔

(سيزت المدى وإلى ١٥ روايت نبر ١٩ ازمرز الشراح الماك)

کتبطب میں مراتی کی ایک طامت رہمی کسی ہے: ''اس میں مریش کو دھوئیں جیے ۔ سیاہ بخارات پڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔'' (شرح اسباب ج اس 22) لیخی ساری علامات حقیق طور پر پوری اتر رہی ہیں۔ ابھی تو آ مے دیکھئے۔

مالخوليا

۲..... ایک مرق الهام محتملق اگرید فایت بوجائ کداس کو سٹریا مالی لیا ،مرگ کامرض قبالواس کے دوئی کی تردید کے لئے بھر کی اور ضرب کی ضرورت نیس رہتی کی تک سیایک ایک جو مت ہے والی کی معدالت کی تحارت کوئٹ وین سے اکھاڑد تی ہے۔ "(معمون واکر شاہواز

قادیانی مندرجدرسالد دیری فی دینی و قادیان بس ۱۱، ۲۰ بایت ماه است ۱۹۳۱، محوالدقادیانی ندمب س ۱۳۵۰) ۱۳ ..... "دیانی نیاده به دینی بیاری به جس جس جس جن بین جنال مونے کے باوجودا پیتر آپ کو ندمسرف تکررست بلکه بسااوقات بادشاه یا نبی یا اوتار وغیره خیال کرنے لگتا ہے اورای شان بادشانی وغیره بیس آکرنا جائز درکات کامر تحب موتا ہے۔" (کزالجر بات، ن دوئم سسم مصنف سیم تعرف الله ملانی)

..... بعدستان كمشيونيكم فلام جيلانى حريد كلينة بين "مريش بيشست وتتكرر بتا بيس المدر بتا بيش الميشست وتتكرر بتا بيس من خودى ك خيلات يتيا ووات بيس برايك بات من مبالد كرتا بيس المون كالمون من الميش آب خود و كيد ليس كد مراقا ويان كى اكون كا كوم على مالدة برويس من لل كور بين في اكوم على مراقا تير بيس منال كور بين في ياس كريب الماريال

لکھی ہیں۔انگریزوں کی حمایت میں عالانکہ ان کی کل کتابوں کی تعداوتقریباً ای کے قریب ہے۔ کئی جعلی حدیثیں جن کی تفصیل کا بیموقع نہیں وغیر ووغیر ہ۔

ورائ تائ الخول مراق كا جديد ميذيكل نام باس ك بارے ين ميذيكل سأئنس كهتى ب: "بيديوالكي ياشديد ما في ظل كي ووصورت بجبك وسوس يا حطول کا ایک منظم کروہ ذہن میں بس جاتا ہے۔ایسے مریض کے خطانہایت مر پوط، مال منطقی معین ، پیچیدہ اورانچھ ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ وسوے اکثر کسی ایک ہی مرکزی خیال کے گرد کھو متے یں۔ بیرمنعموماً آہتماً ہتہ برحتاہے۔اکثر مریضوں کی شخصیت میں کوئی خرابی یا فقص نظر نيس أتابيض مريضول وسعى بعرى واحية تين اليس طرح طرح كي وازي آتى بين یا چزیں نظر آتی ہیں۔ کویا کہ حواس خسد کے مخلف حواس سے مکھ نہ کچے محسوں ہوتا ہے حالانکہ حتیقت میں کچینیں ہوتا۔ بنیادی وسوے عمو مادوشم کے ہوتے ہیں (1) خبط اذیت ،مرزا قادیانی خدادیت بعی جلاتے حتی کر اعرب عدالت کافیملہ می ہے۔ جس کا ج وی وظس صاحب ہے جس كومرزا قاديانى نے پيلاطوى قرار دياہے كەمرزا قاديانى كى اكترتحريرين دومرول كوايذاديے کے لئے لکھی کئی ہیں۔(۲) پر محکوہ ماافقد اری وسوے (خباعظمت) خبط اذیت میں مریض لوگوں کواپنار ٹمن جھتا ہےاور خبط عظمت میں مریض اینے آپ کوایک بڑا آ دی اورعظیم ہستی مجھتا ہے۔ خطعطمت کی ایک جم فرای خطاعظمت ب-جس میں مریض محتا باوردموی كرتا بكر خدا اس سے مجت کرتا ہے۔ وہ نی ہے۔ رسول ہے اور دنیا کی اصلاح کیلئے اس کو بھیجا گیا ہے۔ وہ نے سے دین وضع کرتا ہے۔ وہ محت اور محسوس کرتا ہے کہ اس کووجی اور البام ہوتے ہیں۔ چنانچہ ونی کتابوں کی نت نی تشریح کر کے انہیں اپنے تصورات کے مطابق ڈ حال ارہتا ہے۔ بيمرض مردول کوعو آتیں سال کے بعد عرک آخری مص میں ہوتا ہے۔ اس تم کے مریض بہت مکی مزاج ،خود بیدار منکر ، گتاخ ، مغرور اور حساس موت میں مریض تقید فیس برداشت کرسکتا ہے۔ مریض زیروست احساس برتر کی کا دکار ہوجاتا ہے جس کے پیچے در حقیقت احساس ممتری ہوتا ہے۔ان مریضوں کی اکثریت جنسی مسائل کا شکار ہوتی ہے۔ پیرانائے کے اکثر مریض ذبین افراد موتے ہیں چونکے طاہری طور پر نارل موتے ہیں لہذا ہرتم کے دلائل سے اپنی بات وقتی طور پر منوالیتے ہیں۔ بیاوگ واقعات اور هائق کو اس طرح تو ژمروڑ لیتے ہیں کہ وہ ان کے وسوسول يرفيك بيضت إلى-

اسماب

مریض کومجاشرتی، ساجی، پیشه وارانه اوراز دواجی زندگی کی ناکامیاں اس مرض کی تککیل میں اہم کر دارا داکرتی ہیں۔ان نا کامیوں کی وجہ سے اس کی انا مخروح ہوتی ہے اور وقار کو سخت دھی۔ لگتا ہے چنانچہ اس میں احساس کمتری پیدا ہوجاتی ہے جس کوچھیانے کے لئے مریش برُ حاج عاكر با تيس كرنا ہے۔ فرائد كے نز ديك اس مرض كے بيجيے بم جنسي تمنا دُل اورخوا بهوں كا مراباتھ موتا ہے۔اس باری کی تھیل میں اہم ترین عناصر مریضوں کے دوسرے لوگوں سے باہمی تعلقات میں دشواری، اپنی کوتائی ہے۔ (ابنارل سائیکالوی ایڈ ماڈرن لائف، ازکرلین) ( بحوالہ بعد شكريه الغزى نبرم ، الدينر سيدراشد على www.alhafeez.org\_ جب بم ديكيت بين كه مرزا قادیانی کی شادی جوان کی مامول زادے ہوئی ۔انجائی ناکام ربی۔دوسرے بیٹے (مرزا تفشل احمر ) کی پیدائش کے بعد بقول مرزا قادیانی کے ان کا چی بیوی سے کو کی تعلق نہیں رہا۔ اس ہوی کیطن سے پیدا ہونے والے بیٹول کے ساتھ بھی تعلقات کشیدہ رہے۔اپنے بزرگول کی جا کداد کے مقدے جوانہوں نے لڑے ان میں ناکام ہوئے۔ دالد اور بھائی ان کو کلما جانتے۔ بقول مرزا قادیانی کے ان کی گھر میں حیثیت انتہائی گئی گزری تھی۔ بھابھی ( نوٹ کیجیٹے ، بیوی نہیں بھابھی، بیوی کو پکھ لا کر دیتے یااس کے حقوق کا بی خیال رکھتے تو وہ بھی ان کے لئے پکھ سوچتی ) ان کو کھانا نو کروں ہے بھی گیا گز راہجواتی تھیں اور یو جھبھتی تھیں۔ بقول مرزا قادیانی کے ان کو يبلا الهام بى باب كى وفات كے قريب ہوا جب ان كونكر ہوئى كداب روثى كهاں سے كھاؤں گا۔ سیالکوٹ میں کچبری میں اہلمد کی ٹوکری کی۔ وہاں بھی مختاری کا محکمانہ امتحان دیا میمراس میں ناکا م ہوئے۔والد نے اینے مقدمول میں لگایا ۔وہال بھی اکثرنا کامیوں کاشکار ہوئے غرضیکہ ان دعووں سے پیشتران کی زندگی ہرلحاظ سے ایک مثالی تاکام زندگی تھی۔

تبن سال ہے در دسر

''اوریش اکوعوارض لاحقہ سے ہار رہتا تھااور دردمرکی ہاری جھے تمیں سال سے ہے۔'' ''ابتداایام پس آپ وسمہ اورمہندی لگایا کرتے تھے۔ پھر دما فی دور سے بکٹرت ہونے کیجہ سے سراور دلیش مبارک پرآخر تک مہندی لگاتے رہے۔'' (سیرت البدی ن ہس ۱۳۳ دوایت سے کہ دماغی دوایت طاہر کردی ہے کہ دماغی دورے بکٹرت اورآخر تک پڑتے رہے۔ یہ دوایت ال كرسال كم تمي المرزاقادياني كي زباني سنس-ايك دوست كوكيع بي ك. " حالت محت ال عاج كى بدستور بيامى غلبدوران مراس قدر موجاتا بكرم فى جنبش شديد كانديشهوا ب اور بھی بددوران کم موجاتا ہے۔ لیکن کوئی وقت دوران سرے خالی ٹیل کر رتا۔ مت مولی فماز الكيف سے بيوكر يوسى جاتى ہے بعض اوقات درميان يس ورنى يرتى سي اكثر بيفے بيفے ريكن (وردجو ميدموس سے الحد رفخول كك بانجا بساقل) موجاتى باورز من برقدم الجي طرح نیں جما بقریا چوسات ماہ یازیادہ گزر کیا ہے کہ نماز کھڑے ہو کرفیل بڑھی جاتی اور نہ بیٹ کراس وضع پر بردعی جاتی ہے جومسنون ہے اور قر اُت میں شاید قل حواللہ بشکل بردھسکوں کو کدساتھ ای توجدكرنے سے تحريك بخارات كى موجاتى ب-" (خاكسارفلام احدقاديان، هغرورك ١٨٩١ يكتوبات احمديد ج بنم نبروم ٨٨ كتوب نبر١٨) ياور ب كدا ١٨٩ مي عي مرزا قادياني في موجود موت كا وحوى کیا۔ کیا اللہ تعالی اینے نبیوں کواس حالت میں گی کی مینے رکھتا ہے کہ کھڑے ہونا تو در کنار مسنون طريق سے بيثة كر بھي قماز اوا كرنے كي توثق نيس ويا حالانكه قماز بندے اور خدا كا براه راست تعلق باورنی کا تعلق اللہ سے ہرایک سے زیادہ اور کی ظل کے بغیر ہوتا ہے۔ یہاں تو بنیادی تعلق عی میں مج طریق سے قائم مویار ہا۔ فعنیں بابائی کاس تعلق قریب آ کے کی بات ہے۔ نی کا کام بر وقت ذكرالى موتا باوريهال بيمال بكرمينون سيقل هدوالله كاقرات مح تيس موياتى مند عى مسنون طريقے سے عبادت كرسكتے بي سوادى بخارات دماغ كو ير مع بيل و دماغ مى جي خيلات آتے ہوں كے ان كا عمازه خودكرلين اور تمام دعوے ايسے بى خيلات كا نتيجہ يں۔ مزيدة بن حالت

حالت مردمی کا احدم ہونے کے باوجود شادی کی

اس کا مطلب ہیں ہے کہ نامردی ان کا ذاتی اور خفیہ محاملہ ہونا چاہئے تھا۔ لیکن وہ ان کے کئی ایک دوست کوئیں بلکہ دوستوں بھی ہی مشہور تھا۔ کیسا شرم حیا والا تھا ہے تھی اور پھرایک ہیدی پہلے تھی ۔ جس کے ساتھ مجرد کی زندگی گزار رہے تھے۔ بیش ٹیس کہ رہا بلکہ مرزا تا دیائی نے جب قادیا نے دل کی استان کے والدے باٹٹا تو بحل بھی کھی کھر بھی گرار رہا ہوں۔ (لیکن بیٹیس کھھا کہ کول؟) اس حالت بھی او پر سے دوسری ہمی گھر بھی لے گزار رہا ہوں۔ (لیکن بیٹیس کھھا کہ کول؟) اس حالت بھی او پر سے دوسری ہمی گھر بھی لے آئے کیا صلائے عام تھی یا ران .....

شادی کے بعد مودت تک نامرد

دايال باتھ بركار

" " " (مرزا قاد یانی) پانی کا گلاس یا چائی پیالی با کین ہاتھ سے پکڑ کر پیا کرتے

تھے۔" (سیرت المہدی ج دوئم روایت فبر ۱۳۲۲ میں ۱۳۲۲ ) صفرت این عرق مروی ہے کہ رسول

کر کہاتھائے نے فر بایا: " تم شل سے کوئی با کمیں ہاتھ سے ندکھائے نہ ہے کوئٹ شیطان یا کمیں ہاتھ

سے کھا تا پیتا ہے۔" (مسلم باب آ واب معام الشراب بحالدون نام الفضل لندن، کا تمبر ۲۰۰۱ میں ۲۰ میں اقادیا فی حضرات کہیں گے کہ "مسیح موجود" صاحب کوئٹین میں یا جوانی شیل کندھے شی

چوٹ کی تھی اور اس کی وجہ سے ہاتھ میں کر وری تھی۔ آپ کی دلیل مان کی حرسوال کہاں سے پیدا

ہوتا ہے کہ اللہ تعالی جان تھا کہ اس نے مرزا قادیا فی کو نبی بناتا ہے اور اس کا دھوئی ہے کہ وہ مقاطت

بھی فر ما تا ہے اسے رسولوں کی (سورة الجن آ یا ۔ ۲۲ میں شیطان کا دھل بھی ہوء تو کیا اللہ تعالی ان کی

ماری عربا کی مور آگر اللہ نے ان کو نبی بنایا ہوتا وہ ان کوالی چوٹ سے نہ بچا تا ؟ جس سے ان کو شیطان کا دھل ہو۔ آگر اللہ نے ان کو نبی بنایا ہوتا وہ ان کوالی چوٹ سے نہ بچا تا ؟ جس سے ان کو شیطان کا دھل ہو۔ آگر اللہ نے ان کو نبی بنایا ہوتا وہ ان کوالی چوٹ سے نہ بچا تا ؟ جس سے ان کو سے ساری عربا کم ہو۔ آگر اللہ نے ان کو نبی بنایا ہوتا وہ ان کوالی چوٹ سے نہ بچا تا ؟ جس سے ان کو سے ساری عربا کم ہو۔ آگر اللہ نے ان کو نبی بنایا ہوتا وہ ان کوالی چوٹ سے نہ بچا تا ؟ جس سے ان کو سے ساری عربا کمی ہو۔ آگر اللہ نے ان کو نبی بنایا ہوتا وہ ان کوالی کوشریک کرنا ہوں تا ؟ جس سے ان کو ساری عربا کمی ہو، تو کو باتا اور ہر کھائے شی شیطان کا دھی ہو۔ تو کہ کرنا ہوتا ؟ جس سے ان کو سے ساری عربا کمی ہو۔ آگر اللہ نے ان کو نبی بنایا ہو تا کو بھی بنایا ہو تا کہ بھی ہو، تو کو تا تا کو بھی بی باتھ ہے کہ کو تا تا کہ جو بھی ہو تا کو تا کہ بھی تا کا کوئی ان کوئی بنایا ہو تا کہ بھی ہو، تو کوئی بیا تا اور ہر کھائے میں شیطان کا دی کی کوئی ایک کوئی ایک کوئی ان کوئی بیا تا کوئی بیا گوئی ان کوئی بیا گوئی ان کوئی بیا گوئی ہو۔ آگر اللہ کوئی ایک کوئی ان کوئی بیا گوئی ان کوئی بیا گوئی ہو کہ کوئی ان کوئی بیا گوئی ہو کوئی ہو گوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ان کوئی ہو کوئی

اسهال اورخارش

" محید اسبال کی بیاری ہا در برروزگی دست آتے ہیں۔" (ملنوطات ج مس ٢٧١)
دوسرے جگہ فرماتے ہیں:" بحی بھی خارش کا عارضہ بھی ہوجا تا ہے۔" (خیم دوسہ ١٩ بخزائن
ج اسباس) اسبال کی بیاری کا مطلب ہے کہ دن ہیں کم وہیش دس سے چدرہ باربیت الخلاء کے
چکر لگا تا اور اس بیاری کی شدت ہے جس کوم زا قادیانی نے خود میٹ قرار دیا ہے۔ مرزا قادیانی کی
وفات ہوئی اور مزے کی بات ہہے کہ اس بیاری کے لئے مرزا قادیانی نے خود دعاما گی کہ اگروہ
جمور نے ہیں تو اس کے در بیدان کی موت ہوا ور اللہ تعالی نے مرزا قادیانی کی بیرخواہش پوری کردی
کی تا کہ بیج اور جمو نے ہیں فرق واضح ہوا ور اللہ تعالی نے مرزا قادیانی کی بیرخواہش پوری کردی
اور پوری دنیا کو بتادیا کہ مرزا قادیانی کے تمام دجوے مرف اور مرف جموث کا پلندہ ہیں اور ان کا
دومون مالت کو دوکن خیالت ہیں بدل دیا۔ بیسب جانے کے بعد جو حقیق تیس کرتے اور انجی بھی
کوئی رسالت کو دوکن خیالت ہیں بدل دیا۔ بیسب جانے کے بعد جو حقیق تیس کرتے اور انجی بھی
کو بدایت دے۔ آئین!

احتلام

"فاکر میر محمد حب بیان کیا کہ صرت صاحب نے جھ سے بیان کیا کہ صرت صاحب کے فادم میاں حامظ کی دوایت ہے کہ ایک سفر میں صحرت صاحب کو احتمام ہوا۔ جب میں نے بید دایت تی تو بہت لتجب ہوا کیونکہ میرا اخیال تھا کہ اخیا و کو احتمام نہیں ہوتا۔ پھر بودگر کرنے کے اور بھی طور پراس مسئلہ پر فور کرنے کے میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ احتمام تین قسم کا ہوتا ہے۔ ایک فطرتی ، دوسرا شیطانی خواہشات اور خیالات کا نتیجہ اور تیسرام فن کی وجہ سے اخیا و کو فطرتی اور بیاری والا احتمام ہوسکتا ہے کر شیطانی نہیں ہوتا۔ لوگوں نے سب می کے احتمام کوشیطانی مجھ رکھا ہے جو کہ فلط ہے۔" اربرت المبدی جو کہ فلط ہے۔" باعث ہوسکتا ہے۔ "ایک مرتبہ کی نے ہو چھا کہ اخیا مواحثام کیون نہیں ہوتا؟ آپ نے فرمایا کہ باعث ہوسکتا ہے۔ "ایک مرتبہ کی نے ہو چھا کہ اخیا مواحثام کیون نہیں ہوتا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں دیتے۔ اس واسطان کو خواب میں بھی احتمام نہیں ہوتا۔" ( تاریخ احمد بیت ہوں کو خواب میں بھی دوست محد شاہر ) اب آپ و کیکھیں کہ مرز اقادیانی نے صرف بیکا ہے کہ نبیوں کو خواب میں بھی احتمام نہیں ہوتا۔" ( تاریخ احمد بیت ہوں کو خواب میں بھی احتمام نہیں ہوتا۔" ( تاریخ احمد بیت ہوں کو خواب میں بھی احتمام نہیں ہوتا۔" ( تاریخ احمد بیت ہوں کو خواب میں بھی احتمام نہیں ہوتا۔" ( تاریخ احمد بیت ہوں کو خواب میں بھی احتمام نہیں ہوتا اور انہوں نے کوئی امکان می نہیں چھوڑا۔ اب آگر مرز اقادیائی نی تھو تو کیا خوا

تعالی ان کواس الزام ہے پاک در رکھتا؟ جب مرزا قادیانی کی سیرت عل محدیوں کے حقوق اداند كرنايانا قابل بونا ، راقول كورول سے فدمت لينا وغيره لو آپ كيے قابت كري مے كداحكام سى خيال كى بناء پر تھايا بيارى كى بناء پر تھا؟ اس پر شن حريد كو كي تيمر ونيس كرنا چاہتا ۔ طبيعت ش مكن آتى بركين قارئين كرمائ براجم يبلوآنا جائ قااس كتي بدوايت بيان كردى كيونكه جب رب نے اس بات كو ظاہر كيا اور پردہ نہيں ۋالاقو ش خواہ تو اه ايك بات كوچھيا دَل جبك میں ان کی ذات کے متعلق ایک اعتمالی اہم نقلہ نظر سے بات کرر ہا موں حالانکہ وہ رب جاہتا تو یہ بات کا ہرنہ ہوتی۔

خراب حافظه

"ميرا حافظه بهت خراب ب- اگر كي وفعه كي كم لا قات موتب محي مجول جا تا مول، یادوبانی عده طریقه ب-مافقدی بدایتری ب که بیان دیس کرسکا-" ( کتوبات احدیدی مجم نبر ص ١٠ عد ٢٩) اور حافظ فراب مون كاكل جكد كركيا ب الوك ياس بين موت تعاد كت تع كران كويلالا داوراس طرح كے كى واقعات إلى اس مضمون من جرجيز بيان كرنامشكل ب-لیکن استم کے چوواقعات انشاء اللہ کی دوسرے معمون میں بیان ہول مے۔

سل اوردق کی بیاری

اور بیخواب ان ایام میں آ کی تھی کہ جب میں بعض امراض کی وہ سے بہت ہی ضعيف اوركز ورتفا بككرتريب عي وه زماندكز ريكاتفا كدجب جصدت كي يتارى موكاتمي أوربباعث موشركزي اورزك وتباكا بتهامات سدول مخت ناكاره تفااورهمال دارى كالاجمد سطيعت تحدثني \_ " (طبیعت او تخفر به فی تنی سراری عربیند کرجو کمانی اورکوئی فرمدداری شامجها کی \_ ناقل ) \_ (تریاق التلوب ۱۵۰ بوائن ۱۸۵۰ ۱۸ وق کی بیاری ایک مودی اور فییث بیاری ب جس کوید يارى بوتى بياس يريزكياجا تاب الدفعالى اسية وليول كمى الى باريول سيحقوظ ركمت بهاورمرزا كاوياني كاوموى ونيوت كاب اورنوت بحركيسى مفاتم النحيان كا؟

وازهول كوكيزا

"وعان مبارك آب ك أخرش خراب موكة عظيمتي كير البحض وارْحول كولك كيا تھا۔" (برے البدی ن دوم می داہم دوایت قبر سام در دا جرام کی کی آ محول پر اور کی کے زخوں برا پالعاب لگاتے تھے کیا کیڑوں والالعاب لگاتے تھے؟ ان کی کچواور بھی بیاریاں مختف جگہوں پر بیان ہوئی ہیں۔ان کا ذکر فی الحال اس جگہ نہیں۔اگر مفرون ہوئی ہیں۔ ان کا در فی الحال اس جگہ نہیں۔اگر مفرون ہیں انشاء الشقعیل سے کیا جائے گا۔اس مفرون ہیں بیان کرنے کی کوشش کی گئے ہے۔ ہیں بجائے تقعیم ل سے دراصل صرف آوجہ طلب با تھی بیان کرنے کی کوشش کی گئے ہے۔

چندسوالات

ا..... کیامراق خبیث مرض کیل، تر الله است. کیامرگی یابستر ماخبیث مرض نیس؟

٣.... كياوق أيك فبيث مرض ليل؟

السسس كياتمس برس الماده مرورد كوكى انسان نارل انسان روسكا ك

۵..... کیانامردی ایک خبیث مرض نبین؟

٢ ..... كيانبول كواحلام موتاع؟

کسه کیادن شر موسوبار پیشاب آنااور بیس سال نگا تارام ال کا تارای خبیث مرض نیس؟

٨..... كيامين فييث مرض ين جس عرزا قادياني كاموت مولى؟

اگریدامراض بنن کاذکریش نے اپنے سوالوں یس کیا ہے۔امراض خبید فیل او پھر خمیک ہے قادیانی معرات انکار کریں۔ یم مرزا قادیانی کی تحریوں سے ان کوامراض خبید تا ہت کرتا ہوں۔ لیکن اگریدامراض خبید بیں تو قادیانی معزات اس الہام کی کیا تقریح کریں گے کہ مرزا قادیائی امراض خبید سے بچائے جا کیں گے؟ بلکہ مرزا قادیانی کی موت بھی مرض خبیث بہند سے ہوئی۔اس کے متحلق کیارائے ہے قادیانی دوستوں کی؟ انکار کرو، آپ کی اپنی کمالوں سے جوت میرے ذے!

ہمائی افدا کے لئے دو منف کے لئے جذبات سے ہٹ کر اور فیر جانبدار ہوکر سوچ (اس لئے کہ اپنے اعمال کا جواب آپ نے خود دیناہے ) کہ بھول مرزا قادیائی کے ان کود ق میں۔ جس سے لوگ ہما گئے ہیں۔ مرزا قادیائی کومراق اور سٹریا کے دورے پڑتے تھے جو کہ ڈاکٹرز کی آراء کے مطابق جنہاتی اور چنی طور پر نارل نہ ہونے کی نشائی ہے۔ مرزا قادیائی کے بھول وہ ایک لمباعرصہ قوت مردی سے محروم رہے! ای طرح نہ صرف ایک حالت میں ایک نا تھا اور ایک لمباعری ( یکھے کی ماں ) کے حقوق بھی کافی ایک گئے گئی اس کے اور کیا یہ شری اورا خلاقی طور پر ایک جرم فیل حقوق بھی کافی گئی۔ جرم فیل کے اور کیا یہ شری اورا خلاقی طور پر ایک جرم فیل ہے؟ اور تیمری کافی کے دور کیا یہ شری کافی تھرم فیل کے دور کیا یہ شری کافی تھرم نے کے دالی شکاتے

رے! مرزا قادیانی بمیشد کے سرورو، دوران سراور نئے دل کے مریض تھے۔ بسااوقات دن شن سو سو بار پیٹاب آتا تھا۔اس کامطلب توبہ ہے کہ عام طور پرستر بار تو پیٹاب آتا تی ہوگا اوراکثر اسبال کا بھی شکاررے تھے۔ لیسی اکثر لوٹا ہاتھ میں ہوتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنی كابول مي جو" نادر تاويلات" ويش كين ان كاالهام ياخيال بهي نائلث مي عي آياموكا كوتك زیاده وقت تو و بی گزرتا تھااورزیادتی پیشاب کی وجہ سے ضعف ادر کمزوری اور دوسری بھاریاں بھی ابنااثر دکھاری تھیں۔ دایاں باز و کامنیں کرتا تھا۔ نماز کے وقت دایاں ہاتھ کو دوسرے ہاتھ ے سارادیے تھے۔اس سے پانی تک جیس لی سکتے تھے۔دورہ پر الو ٹائلیں باعد من پر جاتی تھیں۔ چیس مارتے تھے۔ مرزا قادیانی فرماتے ہیں کران کی گوائی نبیوں نے دی ہے۔ قرآن نے دی ہے اور مرزا قادیانی کا دعویٰ عین محملات مونے کا ہے۔اب آ ب خودسو عیس کہ اللہ واتی کون ی مجوری تقی کرایی عظیم الثان مخصیت اور کام کے لئے ایک بھار اور عار من نہیں بلکہ متقل يها فخض اور پچرياريال بحي كولى دق، بسشريا، مالخوليا، مراق، دوران سر، بميشه كاسر درد، بريار بازو، کثرت بول، کثرت اسهال، نامردی، ذیابیطیس کاحال بی اس رتبه بر بنها نافها؟؟ او پر سے لباس بحى ميلا كجيلا اوريبننه كاطريقه مصحكه خيز؟ كياخاتم الانبياء بنتم الرسل فخر انسانيت ، رحمة اللعالمين ، شاه لولاك بشفيع روز محشر عليله كى بعثت ثانيه ما محمليلة فانى كه طور براي فحض كوي بعيجنا تعاجد اين الل وهمال كے عقوق عى نبيس اواكرتا تھا۔ بلكه الى زيادتى كريمى اپنا عى صركبتا تھا۔جس كو لوٹے ادر لیٹرین سے بی فرصت نہیں تھی۔ جوبے پینڈے لوٹے کی طرح ہر بات میں اپناموقف بدل ليتاتفا؟

آخريس انتهائي اجم سوال

مرزا قادیانی فرماتے ہیں : ' بعض کالمین اس طرح پر دوبارہ دنیا میں آجاتے ہیں کہ
ان کی روحانیت کی اور پر بھی کرتی ہے اوراس وجہ ہے وہ دومرافض کو یا پہلافض ہی ہوجاتا ہے۔
ہندوؤں میں ایسابی اصول ہے۔' (براہن احمد برصہ بجمس ۱۵، نزائن جامس ۱۹۱۱) اور مرزا قادیانی
کادموئ ہے وہ (نعوذ باللہ) محمد عائی ہیں اور کس طریق ہیں اور پر عقیدہ کہاں سے اور کون
سے فیمب سے لیا حمیا ہے؟ بیتو او پر والی تحریر میں بتا دیا۔ اب ای عقیدہ پر مرزا قادیانی کی ایک اور
تحریر سے مرزا قادیانی کا خیال مجمد واضح ہوجاتا ہے۔ مرزا قادیانی کی سے ہیں:'' یوں تو آربیا وگ
سے ہیں کہ تا خرور کے ہے (مرف آربیدی نیس آپ بھی کہدہ ہے ہیں۔ تاقل) اور ایسا ہیں۔
کہتے ہیں کہ تا کے ضرور کے ہے (مرف آربیدی نیس) ہوقا کین بوجہ نادانی آئیس خیال

نہیں کہ دائی تائ کے مانے سے تمام مقدسول اور برگزیدول کی الی بے ادبی ہوتی ہے كه ..... واضح رب كد بم الي حيال وثهايت خبيث اورووراز اوب بيحة بين كه الله تعالى مي رايدا خوش موکر اس کو مکن دے کر چر کسی وقت کا، بلا موروغیرہ بنادے۔ ' ( شحد حق ص ۱۸، توائن جهم اهماهم الير) اس سے يد بات سامنے آئى ہے كدمرزا قاديانى كو اگر محد كانى مان ليا جائے تو رسول كريم الله مرزا قاديانى كے عقيده كے مطابق دنيا على دوباره تو آسكت بيں يكن بہلے سے مترحالت من نہیں آسکتے اور اگرایی بات کوتسلیم کرلیں کدوہ پہلے سے مترحالت میں آسکتے ہیں تواس كوتسليم كرنا خباحت اورب ادبي موكى اس تميد كے بعد ميراسوال ب كداس كوكيا كميں مح خافت مرزا قادیانی یابدونی؟

مُعَلِّكُ ابْنِي مَهِلَى بعثت مِن توانتِها في محت مند تق ليكن مرزا قادياني في صورت مِن

دوسرى بعثت من دائم الرض مول؟

مهما الله الله المين بعث من توصحت مند باتحد باؤل ركعة تع ليكن مرزا قادياني كي صورت میں دوسری بحث میں داکیں ہاتھ سے بانی بھی نہ بی سکتے ہوں؟ بلک اپن عی صدیث شریف کے خلاف، شیطان کی طرح بائیں ہاتھ سے کھاتے پیتے رہے۔ (معاذ اللہ)

اسلوبی سے اداکرتے تھے لیکن مرز اقادیانی کی صورت ش ایک بیوی کے حقوق ٢٩سال تک اداند کے اور مدت تک دوسری بوی کے حقوق مجی اداند کرسکے اور بعد میں بھی کشتوں کے تاج رہے؟ مستعلقة التي ميل بعثت مي توكى تم كدوران سرمي جلانه مول ليكن مرزا قادياني

كى صورت شى دوسرى بعثت شى دائى دوران سرمى جالارى

مستعلقه ای کل بعث می تومراق مالنولیا اور سریا سے باک مول لیکن مرزا قادیانی کی صورت می دوسری بعثت می مراق مالی لیا، بستر یاش دای طور پر جتار بین؟ مستال الله المل بيل بعث من و قائل رفتك يادواشت ك حال مول يكن مرزا قادياني كى صورت بى دوسرى بعثت بى جميشة بحو لنى بارى كاشكار بى؟

مستلط این کمل بعث میں و حائج ضروریہ وغیرہ کی سی مسم کی بے ربطی میں لیکن مرزا قادیانی کی صورت میں دوسری بعث میں دن میں سوسوبار اونا ہاتھ میں پکڑ کربیت الخلاء کے چکرلگائے جارہے ہیں اور بیا کیب بارٹیس بلکدا کشر اور نارال دنوں میں کم اذکم چھیں سے تمیں بارلونا ڈھوٹڈرے ہیں اور بیس برس سے زیادہ اسمال کی بیاری کا شکار ہوں؟ می میکانی این کیلی بعث می اوالله ی حفاظت می دق اورسل میسے متعدی مرض سے محفوظ رہے ہیں کین مرزا قادیانی کی صورت میں دوسری بعث میں انسانوں سے دورر کھنے والے متعدی امراض میں جتا ہوتے ہیں؟

مزید آیسے موالات انشاہ الله دوسر معنمون ش زیادہ تعصیل سے افحاد کا گیسیکی کیا انجی امراض کی وجہ سے مرزا قادیاتی اپنے مقائد ش فلا ۔ اپنی دعادی ش جمو نے اورا یک اینا الل انسان جاہتے جمیل ہوتے؟ اور کیا ایک اینارل بات بات شی فلوکرنے والا، دمووں شی فلا آدی، ولایت بھے دیت مسیحیت یا نبوت وغیرہ وغیرہ کا الل ہوسکتا ہے؟

مرزا قادیانی فرماتے ہیں

"دوح بغیرجم کے پیچیس .....اگردو بغیرجم کے پیچیون تواللہ تعالی کا بیکام بغو مغیرتا کدان کو خواہ تو اہ جم فائی ہے پوئد دے دیتا، دوح کے افعال کا طرصا در ہونے کے لئے اسلامی اصول کی روسے جم کی رفاقت روح ہے دائی ہے۔" (اسلامی اصول کی قلائی می ۹، نزائن جہ اس ۲۰۹۳) اور مطالب کے علاوہ اس کا بیہ مطلب بھی میری بجھ ش مختے رافعا فلے ش بیآ یا کہ جب جم اور روح کا رشتہ لازم وطزوم ہے اور ایک کی صحت دوسرے کو متاثر کرتی ہے تو کھل طور پر ثوث پھوٹ کا شکار اور تکلیف میں جٹاجم نے کیا روج کو گہرے طور پر متاثر فیش کیا ہوگا اور ایک بیار ہوں ہے متاثر شدہ روح دوسری روحوں کی کہاں تک میجے اور واضی رہمائی کرستی ہے؟ آپ خود سوچل کدا گر کوئی مختی دوران سرکا شکار ہواور ہر پانچ منٹ میں پیشاب کرنے پر وہ مجبور ہو، وہ تو ایک سائی سے کوئی امراض ہیں، مرز اقادیاتی نبوت کی خدائی گاڑی چلانے کے دمویدار ہیں۔ زیادہ تر خبیث اور داگی امراض ہیں، مرز اقادیاتی نبوت کی خدائی گاڑی چلانے کے دمویدار ہیں۔

کیاج تعنادات ہم مرزا قادیانی کی تحریر علی دیکھتے ہیں وہ ای متاثر شدہ روح کی کر فر افی قدیدی علی متاثر شدہ روح کی کر فر افی قدیدی علم میں علی میں اور کی جو کہ اور کی اور پرسپ کونظر آ رہی ہیں ۔ کین مرزا قادیانی کے بیروکاروں کی طرف ہے میں وہ ارجواب میں اور جو اس میں میک رہنمائی کرے اور جو لوگ مرزا قادیانی کی خود ماختہ نبوت کے اعراد وال میں میک رہے ہیں ان کوئم میں تعلق کی اور جو لوگ مرزا قادیانی کی خود ماختہ نبوت کے اعراد وال میں میک رہے ہیں ان کوئم میں کی در شرفی میں میک رہے ہیں ان کوئم میں میں کر در آتا دیانی کی خود ماختہ نبوت کے اعراد وال میں میک رہے ہیں ان کوئم میں کی در شرفی تھیں کر ہے۔ ہیں

#### (٩) ..... دجال اور مرز ا قاد ياني؟ ( هجغ راحیل احمه برمنی )

آپ بھی کہیں مے کہ بیکیاروزانہ مرزاغلام اے۔قادیانی کا ذکر لے بیٹمتا ہے۔لیکن میں بھی کیا کروں ،مجبور ہول کونکہ عمر کا ایک حصدان کی امت میں گز ارکر جیسے مجھے مرزا قادیانی ہے انسیت می ہوئی ہے اوران سے بیانسیت مجھان کی کمابوں کا مطالعہ کراتی ہے اور بیمطالعہ مجے انسیار (Inspire) کرتا ہے کہ مرزا قادیانی پر کچھ لکھنے کو، اور بیمانتان سے گا کہ مرزا قادیانی صرف او نیجے در ہے کے کتب فروش ہی نہیں تھے۔ بلکہ معی بھاریج اور بڑے ہے کی بات بھی لکھ جاتے تھے۔ویسے تو کئی بارکیا اکثر وہ خود بھی اپن تحریروں کے زوش آئے کیکن ان کواپی تاویل سازی پراتنا مجروسر قا کردوا پی تحریرکووالی جیس لیتے تھے۔ بلکداس کی تاویل ایک کرتے تھے کہ آئده كي صديال ان كاس فن شركوني الى تبيس موكا- بالتمبيد ش اصل بات كا ذكره اي كما كم مرزا قادیانی نے کیا یک کلھا؟ مرزا قادیانی کلھتے ہیں کہ:'' بر لےدر بے کا جامل ہوجوا پنے کلام ش متناقض بیانوں کوجع کرے اوراس پراطلاع ندر کھے۔'' (ست بچن ص۲۹ حاشیہ بڑائن ج٠اس ۱۳۱) کوں تج ہے انہیں؟

مرزاغلام احدقاه ياني قرآن كريم كاسوال كمح مصداق تحكد "المتقولون مالا تفعلون " يعنى وهم كيول كيت موجوكرت نبيل اورمرزا قادياني كى زندگى مس اليي كل مثاليس ال باكس كى كدمرزا قاديانى جوكبت تعدوه كرتيبين تعدادرا كثردوسرول يراعلى كى تهت لكات تے اور ایل برائی کا ڈھنڈورا یٹنے تھے۔ حالانکہ وہ خودجس پر الزام لگارہ ہوتے تھے۔اس سے كهيس زياده لاعلم، بكدب علم موتے تے اورائي اس عادت كانشاند ندمرف علاء وقت كو، ندمرف اوليائے كرام اور برد ركوں كو، ندم رف محاب كمبازكو بلك نبيوں اور يهاں تك كدمرور كا كتات، شاخع دو جهال، فخر الرسل، امام الانبيام يحن انسانيت رحمته اللعالمين خاتم الانبياء معزت محمد في كويمي بنايا۔ اس جگداس كى أيك مثال ييش كرتا مول د مرزا قاديانى نے توب شارمود كافيال اسي قلم كى د کھائی ہیں۔ آج وجال کے بارے میں مخفر جائزہ پیش خدمت ہے۔مرزا قاویانی کلستے ہیں: ''اگرآ تخضرت علی پر این مرم اوروجال کی حقیقت کا ملد بیجدند موجود ہونے کسی موند کے موبموسكشف شهوكي اورشد جال كسر باع كدميكي اصل كيفيت كملي مواور شياجوج ماجوج كي عیق در تک وی الی نے اطلاع دی ہو اورنہ ولبة الارض کی ماسیت کمائی ہی ظاہر فرمائی سى..... تو كيمه تعجب كى بات فينس" (ازاله ادبام لميع فيم ص ١٩١، فزائن جس ص ١٥٠) حالاتك

مرزا قاویانی کائی ارشادے کہ "دملم سے زیادہ کوئی الہام کے معی نیس مجھ سکا۔"

(تترهقيقت الوي مع عرزائن ج٧٢م ٢٢٨)

اور پر حقیقت مکشف نہ ہونے کا ارشاداس فخصیت کے بارے میں ہے جوخدا سے خبر پاکرہم تک د جال کی آ مدی کھلی کھل خبر ہی بہنچارہے ہیں اوراس کی نشانیاں بھی بینی مدتک بنا چکے ہیں اوراس کے خاتمہ کی اور کس طرح خاتمہ ہوگا ، کی بھی کی حد تک تفصیل خبر دے چکے ہیں۔ وجال کے خروج کے بارہ میں کافی احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ یہاں سب تو پیش نہیں کر سکتے لیکن مختصر ساجائزہ کہ احادیث مبارکہ دجال کے بارہ میں کیا گہتی ہیں؟ تاکہ جب آپ مرزا قادیا فی کی

ہے۔۔۔۔۔ مندرجہ ذیل حدیث میار کہ بہت طویل ہے اس میں سے صرف انتہائی اہم یا تیں پیش کرر ہاہوں۔حضرت نواس بن سمعان سے روایت ہے کدر سول انتھائی نے فر مایا

() ..... شی تنهارے بارے میں دجال کے علادہ دوسرے فتوں کا زیادہ خوف کرتا ہوں۔ اگر وہ جیری موجودگی میں خاہر ہوگیا تو تنهاری بجائے میں اس کا مقابلہ کردں گا اورا گرمیری غیر موجودگی میں خاہر ہوا تو ہر فض خود اس کا مقابلہ کرنے والا ہوگا اوراللہ ہر مسلمان پر تلہبان ہوگا۔ بے شک (دجال) نوجوان مختکریا لے بالوں والا اور پھولی ہوئی آ کھوالا ہوگا۔ کویا کہ میں ا اے عبدالعزی بن قطن کے ساتھ تعدید دیتا ہوں۔

(۲) ...... پس جوتم میں سے اے پالے تو جائے کہ اس پرسورۃ کہف کی ابتدائی آیات طاوت کرے۔اس کا خروج شام اور حواق کے درمیان ہوگا۔ چروہ اپنے دائیں اور بائیں جانب فساد برپاکرےگا۔ہم نے عرض کیا اے رسول الشمائی وہ زشن میں کتنا عرصدرےگا؟ آپ نے فرمایا چالیس دن ادرا یک دن ایک سال کے برابر اورا یک دن مہینہ کے برابر اورا یک دن ہفتہ کے برابر ہوگا اور باقی دن تبہارے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔

(٣) ..... ہم فے عرض کیا اے رسول الفقائلة ! اس کی زین میں چلنے کی تیزی کیا ہوگی؟ آپ ً فرمایا: اس بارش کی طرح جے پیچے سے تیز ہوا حکیل رہی ہو۔

( م ) ...... ایک قوم کودعوت دے گا وہ اسے تبول کر لے گی تو پھر آسان کو تھم دے گا وہ ہارش برسائے گا اور زیمن مبز ہ اگائے گی۔ پھر وہ ایک اور قوم کے پاس جائے گا تو وہ اس کی دعوت رد کر دے گی تو وہ ان سے والیس لوٹ آئے گا۔ پس وہ قبط ز دہ ہوجا کمیں گے۔

(۵) ..... گروہ ایک بخرز مین کے پاس سے گزرے گا اورات کم گا کدائے توانے تکال دے تو ر داروں کے پاس آئی ہیں۔ ز مین کے زیاد کا ایس آئی ہیں۔

(٢) ..... وجال كانبي افعال كدوران الله حعرت عيلى عليه السلام بن مريم كوميجيس ك\_وه دمثل كمشرق عل سفيد منارك كي إس زردرتك كر حلے بينے بوئ ووفر شتول كروسوں یر ہاتھ رکھے ہوئے اڑیں گے۔جب وہ اپنے سرکو جھائیں گے تو اس سے سفید موتوں کی طرح قطرے کریں مے اور جب وہ اپنے سرکواٹھا کیں مے تو اس سے سفید موتیوں کی طرح قطرے تیکیں کے اور جو کا فریحی ان کی خوشبوسو تکھے گا۔ ہلاک ہوجائے گا اور ان کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی جہاں تك ان كى نظر جائے گى۔ پس حطرت سے عليه السلام دجال كوظلب كريں مے اوراسے باب لد ریائیں کے والے فل کردیں ہے۔ پر معرت میلی این مریم علیہ السلام کے پاس وہ قوم آئے گی جے اللہ نے دجال سے محفوظ رکھاتھا" (مسلم شريف جهس اسه باب ذكرالدجال)

(٤) ..... "بم سے اساعیل بن الی اولیس ..... تخضرت الله نے فرمایا کد دید کے دروازوں رِ فرشت بول مكدنداس من طاعون جاسك كاند دجال " (يناري شريف جاياره اول مديث نمر١٢ ١٤) الله نے مرزا قاد ياني كو بھى مدينہ جانے كى سعادت نصيب جيس كى اور قاديان جس كو مرزا قادیانی مدید کا ہم بلہ قرار دیتے ہیں وہاں طاعون نے خاصی جابی مجائی میمیں سے ان کا

كذب ثابت وجاتا ہے۔

اس مخفر جائزہ سے بی انسان کافی اندازہ کر لیتا ہے کہ ہم بی بھی کہد سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے رسول یا کے متالیہ کے بعد شکرے کریٹیس کہددیا کہ خدا کو بھی معلوم نیس کرد جال كيا موكا؟ ادراكرمرزا قادياني بيدي كبدوية لوآب اوريش ان كاكياكر لية ؟ وييا وجم مرزا قادیانی کے البامات پڑھیں تو کی جگدایا معلوم ہوتا ہے کدر البام کرنے والے کواورندی ملم کو اندازه ے كريالها ات كيابي ياان كامفهوم كيا بي مقصد كيا ہے؟

كين آئيس بديكيس كرآيابير خورساخة )امام الزمان ،جن كوبقول ان كالله تعالى أ ا کیے لوطنطی پڑئیں رکھتا اور پیمی دعویٰ ہے کہ قرآن ان کوخدانے ہرذی روح ہے زیادہ خود سکھایا

بدوجال کی کیاتحریف کرتے ہیں؟

🖈 ..... ایک جگه لکھتے ہیں: '' دجال معبود عیسائی ہیں۔ آنخضرت مالکہ کافرمان ہے کہ جب تم د جال و يكمولوسورة كبف كى پېلى آيات پر حواتلاتا ب كريسانى عى د جال بين اگر د جال عيسائون كعلاده موتا توسورة فالخديش اس كالجمي ذكر كياجا تأكر نصاري كي فقتے سے بيجنے كے لئے دعا سكسلاني كى ب-" (تحد كروريس عنزائن جداس ١١٠،١١١) كيلى بات توبيب كدمرزا قادياني جموث کا سمارا لے کر بالواسط طور برعیسائیوں کو آنحضو مطابقہ کے حوالے سے دجال قرار دے رہے ہیں۔ اگر مرزا قادیاتی کی بیتھڑک مان کی جائے تو کہلی بات ہے کہ کیا عیسائی رسول
اکرم اللہ کے زمانہ میں نہ ہے۔ کیس کوئی الی حدیث اورقول ہے جس میں حضو صلاف نے
عیسائیوں کو د جال قرار دیا ہو؟ لیکن 'عطوم لدنی' سے مزین اور فلطی سے پاک امام الزمال ، رسول
کریم تعلقہ کا نام ناجا نز استعمال کرنے کے باوجوداس تشریح پر بھی قائم نیس رہے۔ اب پیڈئیس
اپی تشریح کے بود بے بن کا خیال آ کمیا کہ وہ ناراض نہ ہوجا کیں (عمین ہے کہ اندرخانے حکومت
نے ان کو آ تھمیں بھی لکا لی بول کہ ہم نے تمہیں اپنی مدداور مقاصد کے لئے کھڑا کیا ہے، نہ کہ
امت مسلمہ کے سامنے ہماری بوری قوم کو دجال بناؤ) کہ ہمارا خود کاشتہ بودہ ہماری بوری قوم کو دجال بناؤ) کہ ہمارا خود کاشتہ بودہ ہماری بودی قوم مامت کود جال قرارد سے دہاہے، اور ہماری کی بیس بھی میا دُن کر رہی ہے۔

جن سرزا قادیانی نے قالبا اعداد ان ایم ان اعداد بات بنائی کدیس بیامرانی واعظول ایک سرد اور بات بنائی کدیس بیامرانی واعظول کروه کو کبدر با بول سیانا البیک بیا ہوگا کہ جمعے پیک بی اعتبار بھی بنا تا ہے اور جب تک بی فلا ہری طور پرآپ پوگوں کے کم اذکم فربی جھے کو پرآئیس کیوں گا تو میری بات کون سے گا۔ بہر حال کیا واقعہ ہوا، کس طرح ہوا، ہم تو مرزا قادیاتی کے مل کی دجہ سے قیاس می کر سکتے ہیں۔ خیراب مرزا قادیاتی دجال کی تحریف بی فریاتے ہیں: ''اگرد جال کو لامرانیت کے کمراہ واحظول سے الگ سمجما جائے تو ایک محدود لازم آتا ہے''۔ (حقیقت الوقی ۴۳ بخرائن جمہم سرم) بات میں کے بی خیس رہتی بلک مرزا قادیاتی کا سفرد جل جاری ہے۔

ك لئے" وجال كرجاسے فطحكا" اور" پاورى لوگ دجال اكبريس-"

گا۔ '(کآب انبریس ۲۱۸ بڑوائن یہ ۲۱ م۲۵۳ ۲۵۳ ماشی) یہاں مرزا قادیانی کے نائین اور مانے والوں سے میرا ایک چھوٹا ساسوال ہے کہ مرزا قادیانی کی تمام نسل مرزا ناصر (مرزا قادیانی کے قام نسل مرزا ناصر (مرزا قادیانی کے اور جماعت کے تیسرے فلیفہ) سے لے کراس وقت کی موجودہ نسل تک سب انجی د جالوں (بور بین فلاسٹروں) کے پاس پڑھئے آ رہے ہیں۔ بتا کیں گے کہ ان بی سے کتنے اور کون کون د جال کے پنچ بین کہ اگر کوئی پادر یوں کے پنچ سے نگا مرزا قادیانی فرمارہ ہیں کہ اگر کوئی پادر یوں کے پنچ سے نگا فرمارہ ہیں جاتا ہے تو وہ بیر بین فلاسٹروں کے پنچ بین آ جا تا ہے۔ وہ آ پ کے نبی بین اور نمی کی بات فلط ہوگی اور اگر مرزا قادیانی کی کئی بعد علوں بین بین کہ اور اگر مرزا قادیانی کی کئی جماعت د جال کے ٹا گر دوں ، مرز اناص ، مرز اطابر اور اب مرز امسر در کوفلیفہ بنا کر بالواسطہ طور پر د جال کوئی تو نہیں سے اور مرز اطابر اور اب مرز امسر در کوفلیفہ بنا کر بالواسطہ طور پر د جال کوئی تو نہیں سے ج

﴾ ..... کلمتے ہیں:''ہم پہلے قرآن ہے بھی ٹابت کر بچکے ہیں کہ دجال ایک گروہ کانام ہے نہ پرکوئی ایک ..... دجال ایک جماعت ہے نہا یک انسان۔''

( تخذ گلزویش ۲۵ برائن ج ۱۷ س۱۲،۳۱۱)

١٠٠٠ الين لوك مطمئن نيس موت اوروجال كى وضاحت ما تكت بين اب چونك مجمى

عیمائوں کو بھی پاور بوں کو د جال قرار د ہے بچے تھے اور اب دکام کے ڈر سے دوبارہ الی جرائت 
خیس کرسکتے تھے کہ دوبارہ یماہ راست ان کو د جال میں اور دوسری طرف سرید بھی ہاتھ سے جانے
کا ڈر تھا اور مرز ا قادیاتی تاویل سازی کے ٹن جی استادوں کے استادتو تھے ہی ۔ ایک ٹی بات پیش
کر دی ، لکھتے ہیں: '' ہمارے نز دیک مکن ہے کہ دجال سے مراد با قبال تو جس ہوں اور گدھا ان کا
میں ریل ہو''۔ (از الداوہ مصالال میں ۱۳۸۱، ٹر ائن جس میں ایک کیا تلتہ پیدا کیا ہے'' ہمارے نزویک
مکن ہے'' ، یعنی سانپ ہی مرجائے اور الٹھی بھی نہوٹے ؟ تا کہ کل کو کوئی الی بات سائے آئے
جواس رائے کے مطابق نہ ہوتو کہ کیس کہ یہ تو امکان تھا صرف، اور اگر بات چل جائے تو کہ دیں
کہ دیک امراز اقادیائی کی امکانی بات بھی خدانے اور کی کردی اور یہ بوت کے اور ا

المعسد الكتاب كريد العليم من مرزا قادياني كي آقاول كو بندنيس آئي انهول في مرزا قادیانی کوکھا ہوگا کہ کیاتم جمیں دجال سے مشابہت دینا چھوڑ میں سکتے۔اب مرزا قادیانی ک جان بربن آئی کے دو کئی می موجود کا اور دجال کے ذکر کے بغیر بات آ کے چل بی تبیل سکتی۔اب موتا کیا ہے قالباً ایک طرف د باؤتھا کے خروار مارانام لیا۔دوسری طرف بطور سے لوگ د جال کا بھی ہے جیتے ہیں۔ یادر بوں اوران کے واسلے سے گورنمنٹ کا بھی ڈر کیا کریں کہ اگر د جال کوحدیث ک تفریح کے مطابق مان لیں تو جھوٹے بنتے ہیں اوراگر اپنی خود ساختہ تشریح پیش کریں تو گورنمنٹ کے گی کتم ہمیں یا کم از کم ہمارے ذہب کے مانے والوں اور یاور یوں کے مقامل پر الزنے والے مسیح بن رہے ہو۔اس کاحل بدنکالا کہ: "وووشی تاوان ہیں شمسلمان اورہم اگر کسی كاب من بادر يون كانام د جال ركهاب يا است تين مح موعود قرار ديا بي واس كوه من مراد نیں جوبعض مارے خالف مسلمان سیحتے ہیں۔ہم کسی ایسے دجال کے قائل نیس جو اپنا کفر برهانے کے لئے خون ریزیاں کرتا چرے ' (مجور اشتہارات ج مس ۱۲۰) بیم ارت خود ہی سب کھے کہ رہی ہے۔ کیا کفرخون ریز ہوں کے بغیرا کے بڑھ سکتاہے؟ لیکن مرزا قادیانی اسلامی عقیدہ كواوراس مديث كوجمثلات موئ خودمجي مطمئن فيس تعيض بس كدومال ابني فرجوب كمساتحه کم معظمہ اور مدینہ منورہ کو تحمیر لے گا اور اس کے بعدوہ حضرت عیسی علیہ السلام کے ہاتھوں کی ہوگا۔ ایک اور جوازل گیا کرایک صدید مبارکه میں تھا کر دجال مشرق سے طاہر موگا ای کو چیش کردو۔ كونك بقول مرزا كاديانى كے وو مرف وى مديثيں بيش كرتے تے جوان كى وى كے معارض نیں ہوتی تھیں۔ باتی کوردی کی ٹوکری میں پیچک دیے تھے۔ A ..... مرزا قادیانی ف مغرب سے آنے دالے یادر یوں کودجال کیا تھا میمی پورے گردہ کو ی د جال کہا۔اب بغیر کسی معذرت کے مرزا قادیا ٹی نے د جال کے آ نے کی سب بی بدل اوالی۔

الکھتے ہیں: "اس لئے ہانتا پڑا کہ سم موجود اور مہدی اور د جال تیوں مشرق میں سے بی طاہر ہوں

سے اور وہ ملک ہند ہے" (تحد کو دیس سے بی ترائن جے اس ۱۹۷۷) لیکن یہ استدلال دیتے وقت بحول

سے کہ وہ خود کے اور مہدی کو ایک بی تحضیت قرار دے بچے ہیں اور دولوں القاب استعال کر رہے

میں۔اس طرح اگر ہم ان کی ہے بات مان لیس کہ بی تی تحصیتیں ہیں تو بھر مرزا قادیا تی کا دھوئی کہ

دولوں شخصیتیں ایک ہیں غلط ہوجاتا ہے اوراگر ان کا دھوئی مانا جائے تو ان کا استدلال کی مہدی

اور د جال کے بارہ میں کہ تین شخصیتیں ہیں غلط ہوجاتا ہے۔دولوں صور توں میں جائے دھوئی خلط ہو۔

یا استدلال ،مرزا قادیا تی جموثے ثابت ہوتے ہیں۔

ا میران بوت مدن بوت سیسید به من سیسی به این استام اسلام کے جدو سوسال عقائد اور تشریحات کے برخااف ایک ٹی بات چیش کرتے ہیں ''انہی کتابوں میں مید مجی لکھا ہے کیدول معرور آخضرت کیا ہے کے زمانہ میں تھا ہر ہوگیا تھا''

(ازالداد بام صداول م ٢٩٢١ فرائن ص ١١٦ جس)

اليقطى ادريقنى طور پر ثابت ہوگيا كداس مل كى طوركے تنك وشبكورا (بيس-"

(ازالهاد بام حصه اول ص ۲۲۳، نزائن جسام ۲۱۹)

سیکس مدید عالم است ہے کوئی محدقہ حوالہ است ہے گئی محافی کی روایت سے ابت ہے کوئی محدقہ حوالہ ابن صیاد ایک پچر تھا جس کی ایک آئے گئی ہوئی تھی۔ دوسری باہر کی طرف لگل ہوئی تھی اور نہا ہت ہی تیز اور کریہ آ واز بیس چنتا تھا کہ کا نوں کے پردوں پردور پڑتا تھا۔ محابہ ارام نے خیال کیا کہ شاید بدوجال ہواورر سول پاکستان کے تک بات پہنچائی ۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا کہ بیل اس کوئل کردیا ہوں۔ حضور پاکستان نے نفر مایا اے عمر ااگر بدوجال جیس تھے آئی لیک کرتا ہے اور اگر بددجال جیس تھیں کر عام کے خون کے تک بات ہوگائی کرتا ہے اور اگر بددجال جیس تھی کوئ ہوں ہے گئاہ کے خون کے ارادہ سے باتھ در گئتے ہو؟ اس پر حضرت عمر اس نے ارادہ سے باز آئے اور این صیاد مسلمان ہوگیا اور کی حکوم سے بعد عال باطبی موت مرکمیا۔ بیا بین صیاد کوئے مردوا دے۔

قار کین تفعیل احادیث کی تمایوں میں پڑھ سکتے ہیں۔اب دیکھیں مرزا قادیانی کی دیا نتراری کراحادیث اور تاریخ کچھاور کہر ہی ہےاور بیصاحب احادیث کا نام لے کر فلط بیانی کرکے اپنے مریدوں کو مطمئن یا الجھانے کی کوشش کرتے رہے۔

خیالی طور پراس کومل بی جھتی ہیں۔ یہاں تک کہ جالمہ عورتوں کی طرح سارے اوازم ان کو پیش آتے ہیں اوچ تھے مہینے حرکت بھی محسوس ہوتی ہے۔ گر آخر پھی نہیں لکتا۔ ای طرح پر استح الد جال کے متعلق خیالات کا ایک بت بتایا گیا ہے اور توت واہمہ نے اس کا ایک وجود طلق کر لیا جو آخر کاران لوگوں کے احتقاد میں ایک خارجی وجود کی صورت میں نظر آیا۔ استح الد جال کی حقیقت تو ہے۔''

اگرہم مرزا قادیانی کی بیتشری مان لیں تواس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کر پھر اللہ جس دیال کا ذکر احادیث میں فرما گئے ہیں اور بتایا کہ حضرت عیں علیہ السلام این مریم جس دیال کولل کریں گے وہ سب سرور کا نکات، شافعی دوجہاں، فخر الرسل، امام الانجیاء، محس انسانیت، رحمت اللعالمین آنمخضرت ملک کی قوت واہمہ کا تخیل کردہ وجود ہے؟ دوسر سے مرزا قادیانی کے ایپ رجا کا (مرزا سے مریم بنے، روح گئے ہوئے، حاملہ ہونے اور خود بی مال سے بچے بن جانے وغیرہ کا دلچسپ اور لانتحل ) قصہ بی ہشم نہیں ہو پار ہاتھا کہ اب کی اور رجا کا قصہ بی بیٹ کردیا ۔ اور ظم کی انتہا ہے کہ اس بے سروپا تخیل کی پرواز بیس سرور کا نکات، شافع دو جہاں، فقسہ بیش کردیا ۔ اور ظم کی انتہا ہے کہ اس بے سروپا تخیل کی پرواز بیس سرور کا نکات، شافع دو جہاں، فخر الرسل، امام الانبیاء ، محن انسانیت، رحمت اللعالمین آنمخضرت ملک کی ذات اقدی کو ملوث کررہا ہے بیش موادم وامرزا قادیانی واہ۔

کے ..... اگر د جال کا خیال رجا ہے اور قوت واہمہ کا بی علق ہے تو مرزا قادیا فی ہی وستان میں پیدا ہونے والے کا متام ہے کہ بموجب پیدا ہونے والے کا متام ہے کہ بموجب احاد یہ محصوبے کے د جال تو ہم دوستان میں پیدا ہوا اور سے دھی کہ علامت اسلام میں ۱۹۱۸ میزون کا محتود کے د جال ہندوستان میں کملات اسلام میں ۱۹۱۸ میزون کا حقود کے اور کا محتود کے میں اور کے دوستان میں بیدا ہوگا؟ دوسرے دو الی میدوستان میں پیدا ہوگا؟ دوسرے دو الی درجال ہندوستان میں بیدا ہوگا؟ دوسرے دو الی میدوستان میں بیدا ہوگا؟ دوسرے دو الی میں دورالی بیت کو کی کھتا ہے میں اور کی کھتا ہے ہوگا

جُنس مرزاقادیانی فی قرآن کریم کی آیات می سے الناس سے مراد دجال معبود لیا۔ مرزا آویائی فی نی سے الناس سے مراد دجال معبود لیا۔ مرزا آقادیائی فی قرآن کریم کی آیات میں سے ہوگا۔ قرآن شریف کی ہے ہت ہے کسنتم خیس املہ اخر جت للفاس سورة آل عران سرجہ تم بہترین امت ہوا کہ تم تمام دجالوں اور دجال معبود کا فتت فرد کر کے اور ان کے شرکور فع کر کے ۔۔۔۔ (تحد کوروی مام بران میں اپنی کر شرد سازتا ویلات کی چکار دکھلاتے ہوئے بہترین امت کا خطاب والی لے کران کو دجال ما دیے ہیں۔ لکھتے ہیں: "واضح رے کر قرآن شریف میں خطاب والی لے کران کو دجال ما دیتے ہیں۔ لکھتے ہیں: "واضح رے کر قرآن شریف میں

الناس كالفظ بمعنى دجال معهود مجمي آتا ہے اور جس جگه ان معنوں كو قريدة قويد متعين كريے تو پھراور

جن ...... اوراس تأثر كو پكاكر نے كے لئے قرآن پاكى كا نابائر آثر لے لى جس قرآن كى رو سے اب شيطان كو دجال قرار دے سے عيمائين كو دجال قرار دے سے جيمائين كو دجال قرار دے ہے ہيں۔ "قرآن شريف اس فض كوجس مي استخار پڑھئے، لكھتے ہيں : "قرآن شريف اس فض كوجس كا تام حديثوں ميں دجال ہے شيطان قرار دیتا ہے جيما كروہ شيطان كى طرف سے حكامت كرك قراتا ہے قبال انفظرين، سودجال جس كا حديثوں قبال انك من المنظرين، سودجال جس كا حديثوں ميں قرران جمائي افران مي اوراس مي كوئى اختاد اور ان كا كل مي كرك مي منظاد با تي ہوں۔ قرآن اللہ كا كام تي اردے اور مرفی مي منظاد با تي ہوت قرار دے اور چتى بار دو جا كا محوت قرار دے اور چتى بار گوجا كا محوت قرار دے اور چتى بار گوجا كا محوت قرار دے اور چتى بار شيطان كا دے والے مي دجال مي منظاد با تي ہوت قرار دے اور چتى بار شيطان كا دے والے مي دجال كے جن ان كر حوالہ سے جمعے يقين ہے كہا ہے بی قرآن سے جمل باکہ اسے مرفی دیا گھر اور دے اور مرفا قاد بانی نے قرآن سے جمل باکہ اسے مرفی دیا تھر دیا گھر ان سے جمل باکہ اس خوالہ سے جمل دیا تھر دیا گھر ان سے جمل باک ہوت قرار دے دو مرفی بار کہا ہم انگل ہم انگل

مرزا قادیائی ہی دجال ہے

ہلا۔۔۔۔۔۔ اور مرزا قادیانی ایک اور جگہ کھتے ہیں: 'دوبال کے لئے ضروری ہے کہ کسی نی کا تابع مورک ہے کہ کسی نی کا تابع مورک ہے کے ساتھ باطل طادے، اور چونکہ آئے کدہ کوئی نیا نی ٹیس آسکا۔ اس لئے پہلے نی کے تابع جب بھل اللہ ہیں گئے۔'' (مجور اشتہارات جس اللہ)

تای جبود، سی ہ م مری سے دول وی دجال جوالی است و است کو مربار ہے ہیں ہورہ مہاری است است است بہت ہورہ میں است کو ہر بار است بہت ہیں اور ہر بار پہلے سے مختلف و متضاد محق کر رہے ہیں جس کو ہم بلا ہج کہ مرزا قادیانی کی دعم کے ہیں اور ہر بار پہلے سے مختلف و متضاد محق کر رہے ہیں جس کو ہم بلا ہج کہ مرزا قادیانی کی ذعر کی کا جائزہ کے بین قوم زا قادیانی کی ذعر کی کا جائزہ سے بین قوم زا قادیانی کے دعم و سوسال سے سے ہیں قوم زا قادیانی نے پہلے رسول مقبول منطق کی پیروی کی ادراسلام سے تیرہ سوسال سے باطل جا و بلات کو ملا نا شروع کر دیا حق کہ جود دیت سے چھلا تک رکا کرتے موجود بنے اور گرمبدی کی اور کی ہونے کہ اور کی کرتے ہوئے اور گرمبدی کی اور کی ہونے اور گرمبدی کی اور دی گرائی کہ و کو دیت سے چھلا تک رکا کرتے موجود بنے اور گرمبدی کی اور کری ہیں چینے کا کمل کرتے ہوئے نوت کے مدی ہوئے اور پھر اس کو مین ان کوردی کی ٹو کری ہیں ہی کے دکو کر کی گرائی ہوئے اور کی ہیں ہوئے کا میں کہ ہوئے دول کو سے بین بلا جج کہ کہ سکتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے دجال کی جو یہ تو نے اور کی سات نے ہی بلا شبہ سے میں اطل ملاد ہے۔ "اس تحریف کے سے کے دون دادوراس پر بلا شبہ سے می کہ دون کا حالی ہو کر یہ بیا جب کہ مرزا قادیانی نے دجال کی جو یہ تو نے دادوراس پر بلا شبہ سے میں اور اور اس کے کا ان کار کیا اوران کے مخالف و میں ہیں گئے گئی اس کے بین اس کو بلا شبہ دجال کی جو یہ ہی ہی ہے۔ آئے کا انکار کیا اوران کے مخالف معرود تو نہیں کہتے گئی اس کو بلا شبہ دجال کی ہو میں ہورد تو نہیں کہتے گئی اس کو بلا شبہ دجال کی ہورد تو نہیں گئے گئی اس کو بلا شبہ دوال کی جو بلا ہور کے کے دول کی نوت کا ان کار کیا اوران کے مخالف معرود تو نہیں کہتے گئی اس کا بیشر ویا اس کا چھوٹا بھائی کہ کہتے ہیں۔

ہے۔۔۔۔۔۔ مرزا قادیانی عیسائی فرہب پر تقید کے دوران ایک جگد دجال کی تعریف یس کھتے ہیں:
"اور جیسا کہ کھا ہے کہ دجال نبوت کا دعویٰ کرے گا اور نیز خدائی کا دعویٰ بھی اس سے ظبور یس
آئے گا۔" (شہادة الترآن م مع بنزائن ج اس ۲۹۱) مرزا قادیانی نے جو دلائل اس کے بارہ یس
دیے ہیں۔ان دلائل یس پاور بوں کی جگہ مرزا قادیانی کا نام رکھ دیا جائے اور بائیل کی جگہ مرزا قادیانی کی تعنیفات رکھ دی جا کیس تو وہ تمام دلائل مرزا قادیانی کوئی دجال بناتے ہیں۔علاوہ
ازیس مرزا قادیانی کے تدمرف دعویٰ نبوت کیا۔ بلکہ خدائی کا دعویٰ بھی کیا۔

مرزا قادیانی ایک البا عرصہ دعوی نبوت کاشدوم سے الکار کرتے رہے۔ مجدد کی حیات سے فرماتے ہیں: "خداوعدہ کرچکا ہے کہ بعد آتخفرت کے کوئی رسول نیس بھیجا

جائے گا۔" (ازالہ اوہام، صدور کم م ۵۸۷، فرزائن جسم ۳۱۷) اور دوسری جگه فرماتے ہیں : " میں نوش کا مدی تھا۔ اور دوسری جگه فرماتے ہیں : " میں نوت کا مدی تھیں بارج سے خارج سجمتا ہوں۔ " (آسانی فیصلہ مس برزائن جسم ۳۱۳) اور اس کے بعد بطور تھے موجود اور حتی دعوئی نبوت سے ۳۱۳ سال قبل ایک اشتہار میں فرماتے ہیں: " ہم مدی نبوت پر لعنت ہیں ہیں۔ "

(مجموراشتهارات ج ٢٧ ٢٩٤، مورود ٢٣ جنوري ١٨٩٧م)

اب ای شدوند سے دعوی نبوت کررہے ہیں۔ پہلا دعوی جوش دے رہا ہوں اس ش ایک بنوی دلچسپ بات میہ کے مرز اقادیا نی سے ۱۹۸۵ء تک مدمی نبوت پر لعنت بھیج رہے ہیں۔ گر جب نبی اور رسول کا دعوی کرتے ہیں تو اپنے الہام مندرجہ برا بین احمد میہ جو کہ ۱۸۸۲ء ش چپی ہے، کا حوالد دیتے ہیں۔ کیا مید جل نبیل ہے؟ مرز اقادیا نی کستے ہیں:'' خدا تعالی کی وہ یا ک وی جو میرے پر تازل ہوتی ہے ایسے الفاظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں .....اور برا ہین احمد میر میرے پر تازل ہوتی ہے ایسے الفاظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں .....اور برا ہین احمد میر

(دیموس ۴۹۸، براین احدیه)

اس میں صاف طور پر اس عاجز کو رسول کرکے بکارا حمیا ہے۔' (ایک علی کا زالہ ص بوزائن ج ۱۸ ص ۲۱) اس کے بعد و دسری جگہ کھتے ہیں:' ہاں ہید تھے ہے کہ آنے والے سے کو ٹی مجھی کہا گیا ہے اورائتی بھی ،اس لئے خداتعالی نے براجین احمد بیش بھی اس عاجز کا نام اُتی بھی رکھا اور ٹی بھی۔'' رکھا اور ٹی بھی۔''

اس والد سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ دئ سال تک ان کواپنے نبی ہونے کا پیڈیس تھا۔ اب
پنہ چلا ہے تو اقر ارکرر ہے ہیں۔ کین پانچ سال بعد پھر پنہ چلا ہے کہ ان کو فلطی گئی تھی۔ اس لئے
پانچ سال کے بعد مدی نبوت پر لعنت بھیج دی۔ کین پھر ا ۱۹۰ء میں خیال آیا کہ بیتو سب پکھ فلط
تھا۔ میں نبی ادر رسول ہوں۔ اب لوگوں کو الجھاؤ میں ڈالنے کے لئے فلی ، بردزی ، مشق رسول کی دیہ
سے نبوت کا دعوی ہے اور کہاجار ہاتھا کہ بیشری نبوت نہیں اور مرز اقادیانی کوئی نئی شریعت نیس لائے
اس دیہ سے فاتم المنیون کے مفہوم میں کوئی فرق نیس پڑتا کیکن انجمی جو حوالہ پیش کروں گا۔ اس سے
ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا دعوی ایسا نبی ہونے کا تھا جوئی شریعت لایا ہے۔ مرز اقادیانی کسے
مین اس شریعت کیا چیز ہے جس نے اپنی دی کے ذر لیہ سے چندام اور انبی بیان کے ادر اپنی امت
کیلئے ایک قانون مقرد کیا وہی صاحب الشریعت ہوگیا۔ پس اس تعریف کی رو سے بھی ہمارے
کیلئے ایک قانون مقرد کیا وہی صاحب الشریعت ہوگیا۔ پس اس تعریف کی رو سے بھی ہمارے
کالف طوم ہیں کوئی میں امر بھی ہیں اور ٹمی بھی۔ (ارابھین نبر ہیں ہی کرون کے میں ہمارے

اب بيرطريلقه اور طالبازيال كتم بعي اقرار نبوت بمهى الكارنبوت وغيره وغيره كوجم ديكعيس توكيا مرزا قادیانی این بی قول کےمصداق ثابت نیس ہوتے کہ ' وجال نبوت کا دعویٰ کرےگا۔'' 🖈 ...... کھر مرزا قادیانی دجال کے بارے میں لکھتے ہیں:''اور نیز خدائی کا دعویٰ بھی اس سے ظہور میں آئے گا۔" (شہادة القرآن ص ٢٠ بزائن ج٢ص ٣١٧) نبوت كادعوىٰ تو بم نے اوبر ثابت كرديا\_كيا مرزا قاديانى في عدائى كا دعوى كيا؟بالكل كيا! مرزا قاديانى فرمات ين كرنى كاكشف اورخواب ايك حقيقت موتاب اوردوسرى جكد كلعة بي كد: "الهام اوركشف كى عزت اور یابیعالیة قرآن شریف عابت بـ" (ازالداد بام صدادل س۱۵۳ بزائن جسم ۱۵۸) اس کے بعد ہم مرزا قادیانی کا دعویٰ خدائی مختر کھتے ہیں تفصیل جانے کے لئے ان کی کتاب دیکی لیس مرزا قادیانی کلصت بین: 'میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خودخدا ہوں اوریقین کیا کہ وہی ہوں۔اور میں نے اپنے جسم کو دیکھا تو میرےاعضاء اس کے اعضاء میری آ تھاس کی آ تھاورمیرے کان اس کے کان اور میری زبان اس کی زبان بن می تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس کی قوت مجھ میں جوش مارتی اوراس کی الوہیت مجھ میں موجز ن ہے۔ میں اس وقت یقین کرتا تھا کہ میرے اعضاء میر نے نیس بلکہ اللہ تعالیٰ کے اعضاء ہیں۔ اوراس حالت میں میں بوں کہ رہا تھا کہ ہم ایک نیافظام اور نیا آسان اور ٹی زمین جائے ہیں۔سوش نے سلے تو آسان اورزشن کواجمالی صورت میں بیدا کیا جس میں کوئی ترتیب اور تفریق نہتی۔ پھر میں نے منشاوت کے موافق اس کی ترتیب وتفریق کی اور میں دیکھتا تھا کہ میں اس کے خلق پر قا در موں۔ پھر میں نے کہا کداب ہم انسان کومٹی کے خلاصہ سے پیدا کریں گے۔ پھر میری حالت کشف سے الهام كى طرف تعمّل بوگى اور ميرى زبان پرجارى بواراردت ان است خلف خخلقت آدم، انا خلقنا الانسان في احسن تقويم - (كاب البريم ١٠٥١٠ مرزائن ٣٥٠٥ ١٠٥١١٠) اب کیااس کے بعد مرزا قادیانی کے خدائی کے دعویٰ میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ ہم ویکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے د جال کی جونشانی کھی تھی ''وہ نیز غدائی کا بھی دعویدار ہوگا۔''اینے ہاتھوں سے اس برعمل کر کے اس کی تقعدیق کردی کہ وہ خود بی دجال بھی ہوسکتے ہیں۔ 🖈 ...... مرزا قادیانی نے دجال کی ایک اور بدی نشانی کلسی ہے۔ لغت عرب کی رو ہے دجال کی مختلف نشانیاں بیان کرتے ہوئے ایک علامت ریجی لکھتے ہیں:''لغت عرب کی رو ہے د جال اس گرده کو کہتے ہیں اوروہ گروہ جوطرح طرح کی کلوں اورصنعتوں اورخدائی کاموں کواییے ہاتھ میں لینے کی فکر میں لکے ہوئے ہیں۔'' (كتاب البريص ٢٣٦، فزائن ج١٣٥ ماشيه)

لوجی قادیانی الجینئر و بصنعگارہ کاریگرو، جوکلوں اور صنعتوں کے کام میں پڑے ہوئے ہوارسائنسدانوا جو قدرت کے رازوں کی مختیاں بلجھانا چاہجے ہوتمہاری عاقب المستح کے باوجود ضائع ہوگئی۔ کیونکہ تہارے کام ، تہارے ہی می کے مطابق دجال والے ہیں۔ اور مزے کی بات توبیہ کے کا دیائی جاعت کا بہت سارو پیر چھسی کی صورت میں انجی وجال کاموں میں لگا ہوا ہے۔ میرے خیال میں قادیائی جماعت کے طبح و جود کاس کی تابیل جی باوجود اس کی گابیل ہیں بڑھتے ور ندوہ جماعت کو جائی کاموں سے ردکتے اور خود کی بازر ہے۔

وجال کے بارے میں مرزا قادیانی نے اور بھی بہت کھی کھا ہے جوہم سب يهال چيش نہیں کر سکتے۔ اصل مقصد مرزا قادیانی کی تعناد بیانیوں اورخودساختہ نبی کے بہانوں کی طرف توجہ دلانا تھا۔ ممکن ہے کہ کوئی قادیانی دوست مرزا قادیانی کی عبت میں کہیں کہ کہانی بے بنیاد ہے یا ا يدى ب- مارا في بك كاس عن ايك بحى حوالد مرزا قاديانى كافلونيس ويا كيا-آب مرب ا عدازے اختلاف بے فلک کرلیں لیکن آپ میری اس بات کا جواب بھی نہیں دے یا کیں سے کہ كيااللدك ي اي جمو في موح بي؟ كياالله كي الى متفاوتر ح كرت بي؟ كياالله ك نى قرآن كريم برايبا ببتان باعده سكته بين؟ كيا خداك في جس كايروز اورهل مون كادموي كر رہے ہیں اس کی دی موئی خروں کو اس طرح الجھاؤ کا شکار ما سکتے ہیں؟ جبکد دوئ سے کدوه الجماد كوسلهمانة آئے بيں كيااللہ كے ني برروز اپناموقف بدل ليتے بيں؟ اگرفيل أو پھر ميرے قادیانی دوستو! خدا کے لئے سوچ کس تھال کے بیٹلن کے چھے گلے ہوئے ہو؟ جو مرروز ایک عی بات پر نیاموقف بدا ہے! کس کی خاطروشن ایمان، اسلام، قرآن اور رسول علی سے موت مو؟ اگر مرزا قادیانی کے مانے والے موتو نی کر ممالی کے کافیم کے خلاف جارہے مواس لئے مسلمان بیں مواور اگررسول پاکستان کے انے والے مواد کی فلد بھی کی بناء برجمولے نی کے پہنے بھتک رہے ہواس جموٹے نی کا ہاتھ جھٹک کرراہ راست کی طرف والی آ جاؤ ورنہ جموثی نبوت لاکھوں دوسروں کی طرح آپ اورآپ کی نسلوں کو بھی جہنم کا ایڈھن بنادے گی۔جیسا کہ مرزا قادیانی خود کہتے ہیں:'' پر لے درجے کا جالل ہوجوا ہے کلام میں متاقض بیانوں کوچھ کرے ا اوراس پراطلاح ندر کے ۔ " (ست پی ص ۲۹ بوائن ج ۱۸ ۱۸۱) تو مرز ا قادیانی کے د جال پرات متفاد بالوں کوی ویکسیں تو کم از کم مرزا قادیانی است می معیار کے مطابق جالی ضرور قابت ہوتے ہیں اور می کاستاد اللہ تعالی خود ہوتا ہے۔اس لئے نبی جال نہیں ہوسکا۔ اوراگر مرزا قادیانی کے بدد جل اور جموث دیکھنے کے بعد بھی ان کے بیردکاروں میں شال رہے آب

## (۱۰) ..... قادياني خليفه مرزامسر وراورلعت الله على الكاذبين ( في راجل احريري )

قادیانی جماعت کے سربراہ سرزا اسروراجم نے این ۳ ماری ۲۰۰۲ و کا سارا خطبه ایک دن قبل ' روز نامہ جنگ اندن' میں جناب جاوید کول نمائندہ جنگ وجیوی چھپنے والی خبر پردیا ہے اور جس میں انہوں نے بیالفاظ استعال کئے ہیں ' العاند میں اللّٰ علی الکاذمین ''اس خطبہ کے خیج میں میں بھی اسے کو مجبود یا تا ہوں کہ جھوٹوں پر لعنت و النے میں ان کی تا ئید کروں لیکن مرزا قادیانی کا خطبہ سنیں تو وہ اپنے عقائد کی اور اس بات کی تروید کرد ہے ہیں جس کا سارے فسانے میں ذرجی میں میں جس کا سارے فسانے میں ذرجی میں تبدیل اور اس بات کی تروید کرد ہے ہیں جس کا سارے فسانے میں ذرجی کی تبدید ہیں۔

ا ..... مرزامرورصاحب في فمارك كادوره كيا-

ا است مرز اسرور کی ڈنمارک کی ایک وزیرے ملاقات ہوئی ،جس میں سرکاری حکام بھی م شامل تھے۔

سر .... مرزاسرورصاحب ناجی جاعت کواصلی اور بهترمسلمان قرار دیا-

م..... جهاد کومنسوخ قراردیا اور بیتاثر دیا که سوائے سعودی عرب کے اور باقی دنیا بی مسلمان جهاد پریقین تیس رکھتے۔

.... اب مرزافلام احمدى تا قيامت نى بين اورانهول نے جهاد كومنسوخ كرديا ہے اوركى اسلاى احكامات تهريل كرديا ہے اوركى اسلاى احكامات تهريل كرديكے بين-

٧ ..... اى ديد ي فيش اخباركوجهاد پردوباره كارلون شائع كرنے كا حوصله وا ب

الساحر في في والافرادول من احتاج كا إ

ہم ان باتوں کا تجزیر کرتے ہیں کہ کیا دائتی جنگ کر پورٹر نے جھوٹ بولا ہے یا اب مرز امسر ور کے دورہ کے جونتائج برآ مد ہورہے ہیں۔ان کی ذمد داری سے نیچنے کے لئے خطبات دیے جارہے ہیں اورائی بھاصت کے افکار کو چھپانے اورا پناچرہ بچانے کے لئے قانونی کارروائی کی دھمکیاں دی جارری ہیں۔حالاتکہ وہ انچھ طرح جانتے ہیں کہ کی بھی حم کی قانونی کارروائی کی ان کے پاس کوئی بنیاد تھیں اورقانونی کارروائی قادیانی جماعت کے لئے ہردور، ہر

ملک میں خسارے کا سودا ٹابت ہوئی ہے۔

مرزام رورصاحب به تتلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے تمبر ۵۰۰۷ء میں فیمارک کا دورہ کیا۔اس دورہ میں انہوں نے کیا کیا اور کہا تفصیل موضوع ہے۔ہم ایک ددباتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔مرزامسرورصاحب نے پرلیں سے نمائندہ کو کہا کہ: ''ہم عیسائیت کی تعلیم کے مطابق اگر کوئی تمہارے ایک گال پڑھیٹر مارے تو دوسراگال بھی پیش کردو۔ اپنا دوسراگال بھی پیش کرنے آئے بين- "مرز اسرورصاحب ال برمير بسوال بين - (١) آپ خود كواسلام كااصلى نمائنده كيتي بين اورآ ب کی عملی پوزیشن سے کہ آپ کو پوری اسلام تعلیم میں ایک بھی ایسا قول ند اللاجس سے آپ اسلام کی متوازن وامن پیندی کی تعلیم ظاہر کر کتے ۔ طالوصلیبی ندہب سے جس کے بارے ش آپ کے برد دادا اور بانی جماعت احمد بیکا کہناہے کہ: ''اس ندمب کی بنیاد محض ایک تعنی لکڑی پر ہے جس کود میک کھا چکی ہے۔" (بحوالہ افوطات ج مس ١٣٧) (٢) دوسرے آپ کی جماعت کے گالوں ہر ذنمارک میں کون سے تھٹر ہرا رہے تھے کہ آپ کودوسرا گال پیش کرنے کی ضرورت بڑ مئى؟ آپ توالنا وہاں مسلمانوں كے حقوق رہمی قبضہ جمائے ہوئے ہیں اور آپ كى اس سے قبل ا بے کوئی بیان ٹیس کہ جس سے ظاہر موکہ ڈٹمارک ٹیس آپ کی جماعت کوکوئی تکلیف مو؟ (٣) آب نے بانی جماعت احمد میری متابعت میں میر کون ند کہا کداے بد بودار خد مب والوہم (باک صاف )اوگ اپنا دوسرا گال بھی پیش کرتے ہیں؟ کونکدا گرآپ پردادا کے سے جانشین ہیں اور حق بات بیان کرتے میں تو یہاں آپ نے منافقت سے کام لیایا اپنے دادا کا قول بھول گئے۔ آب كے بردادافر ماتے بين "ميسائيت ايك بد بودار فد ب بيك الله مى ١٢٥ ماس ٢٣١) ۲ ..... مرزامسروریه بات بھی تنلیم کرتے ہیں کہ ایک رئیسیٹن میں وزیر سے ملاقات ہوئی تھی۔اور ہرخص بیرجانتا ہے کہ ایسی رئیسیٹن دی ہی اس لئے جاتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تبادله خيال مواورخوشگوار ماحول مين، ملكه تعلك انداز مين ايك دوسر ، كواپنا موقف واضح كرديا جائے۔اب یہ کیے ممکن ہے کہ ایسے موقع سے مرز اسرور فائدہ نہ اٹھائیں اورا بی جماعت کو دوسر مسلمانوں سے بہتر ثابت كرنے كے لئے اپنايرداداكي نبوت كانہ بتاكيں اورائي جماعت كى امن يدى ظاہركرنے كے لئے انى (خودساخة ) نبوت كىلى يرجهاد كى منسوفى كاجواعلان کیا ہے اس کے متعلق نہ بتا کیں؟ لیکن کیا اس کے ساتھ انہوں نے ان حکام اور وزیر کو بیٹیل بتایا کہ جہاد کی منسوقی کے ساتھ ان کے پردادا کا ایک عہدیہ بھی تھا کہ " بخدا میں صلیب کوکٹوے کلڑے کرکے چھوڑوں گا۔" ( کرامت العادقين ص ٢٤ بزائن ج ٢ص ٢٤) اورا گرانبول نے اس

موقع سے فائدہ افعاتے ہوئے اپنی جماعت کے متعلق بیٹییں بتایا تو کیا وہ اپنے پیشرو،خلیفہ ٹائی کی طرح ، بور پین سوسائٹ کا عیب والاحصہ، اپنے پیشرو سے بھی زیادہ قریب اور بہتر انداز سے و <u>کھنے کیلئے اس ریسی</u>شن میں شامل ہوئے تنے؟ بہر حال وہ بڑے آ وی ہیں، بڑے لوگوں کی بڑی یا تمیں، وی جا تمیں۔

ہوں۔ ۔ جماعت احمد میا ہے بانی کی تعلیم کو پھیلاتے ہوئے اکثر میہ پرو پیگٹٹر ہ کرتی ہے کہ اب جہاد کو خدا کے نہا ہے کہ اب جہاد کو خدا کے نہا ہے کہ اب دین کے لئے تکوار، جہاد کو خدا کے نہی اور رسول ، خدا سے الہام ، وتی پاکرمنسوخ کر دیا ہے۔ اب دین کے لئے تکوار، بندوق کے جہاد کی ضرورت نہیں رہی بھیے بانی جماعت احمد میا پی ایک نظم میں کہتے ہیں : ' اب چھوڑ وہ جہاد کا اے دوستو خیال ۔ دین کے لئے حرام ہے اب جنگ اور فال ۔''

(ضميمة تخذ كولژوييس٢٦ ، نزائن ج١٨ ص ٢٤)

نیوت کے دعاوی کواس جگہ نظرانداز کرتے ہوئے ہمارے سوال یہ ہیں کہ(۱) کیا مرزا مسرورصا حب جہاد کی منسوفی کی وہی کے الفاظ بتا سکتے ہیں؟ کس زبان میں، کب نازل ہوئی؟ (۲) جس جہاوکو مرزا قادیا فی اوران کی ڈریت حرام اور منسوخ قراردے رہی ہے وہ ہے کہاں اور تھا کہاں؟ حرام تواس کو قرار دیا جا تا ہے جس پڑھل ہور ہا ہو۔ اور جب مرزا قادیا فی جہاد کو حرام قرار وے رہے تھے تو اس وقت کھال مور ہاتھا؟ کون کرر ہاتھا؟ اس وقت کی حکومت کے آنے سے ہر طرف امن ہوگیا تھااورای وجہ سے بقول مرزا کے ، وہ انگریز حکومت کومس بچھ کراس کی حمایت اور تعریف کردے تھے اوراس کی سیای خالفت کرنے والے کو بھی حرامی قرار دے رہے تھے۔ (٣) دوسرے منسوخ اس محم كوكيا جاتا ہے جونافذ ہواور اسلام شن وين كے لئے قتل كريا، حملے كريا، جرے کی کاعقیدہ بدلنے کی اجازت بی نہیں قرآن صاف کہد ہاہے کہ الااک واق فسی الدين \_يعن دين من كوكى جرفين "قواب مرزامسرورصاحب فرمائي محكدان كررداوات کس سے محم کواور کس چیز کومنسوخ کیا ہے؟ اسلام میں اوان کے پردادا کے تصوراتی جہاد (دین کے لے لڑنے ) کی کوئی مخواتش بی نہیں۔ (م) وین کیلے لڑنے کی ترغیب اور زبیت توجاعت احریہ ایک پیدائش احمدی کے کان میں اس کی پیدائش ہے بی ڈالناشروع کرتی ہے اور پھر مرنے تک ہر ذيل عظيم كبراجلاس ميساس كويدمهدد برانارة تابية ميس خلافت احمد يكوقائم ركيني كاطرابي جان، مال، عزت، غرضيكه برقع بروقت قربان كرنے كے لئے بروم تيار بول كا" ابكيا مرزا مرودصا حب فرما كين محكدكياية وين كے لئے جان "بغيراز نے كي كيے دى جائے كى ؟اس كا مطلب بدب كدايك جودائي طرف سفتجه بنائ كالن ووسرول كاطرف ألكى الخاام الران کوچور کھدرہا ہے؟ (۵) مرزامرور،آپ کے برداداکوعلم تفا مگرانہوں نے اس کوجان بوچھ کر انبیں اٹھایا کداسلام نے کس جاد کاتھم یا اجازت دی ہے۔'' قر آن کریم صاف کہتا ہے کہتمہیں کی پرحملہ کرنے کی اجاز تنہیں۔ بلکہ جب تمہارے ملک، تمہاری املاک، تمہاری چانوں پرحملہ مودیالزانی کے ذریع جمہیں اپنے وین برعمل کرنے سے رد کا جائے تواس کے خلاف لڑواس وقت تك كه جب تك تم سے خطرہ دور نه جوجائے ياتم شهيد ند ہوجاؤ۔ "اب جھے بتا كيں كه اس جهاد كو منوخ کیا ہے مرزا قادیانی نے؟ تو پر احمدی بر ملک میں جماعت کی ہدایت کے تحت فوج میں کیوں جاتے ہیں؟ بلکہ انہوں نے مختلف دور میں نہ صرف خود نیم فوتی عظیمیں مکڑی کیس بلکہ یا کتان کی فرج میں ہمی ایک سیش بالین "فرقان فرس" کے نام سے قائم کروائی۔ (٢) مرزا قادياني بوے فخر سے ذكركرتے بيں كدان كے باپ نے انجريزوں كو پياس كھوڑے اورسوار جنگ کے لئے مہاکے اور آج مجی جہاں دوائریز بیٹے ہوتے ہیں، جاحت برقصہ د براتی ہے ۔ کیا وہ جاوتھا یائیں؟ (٤)جس جاد کی قرآن اجازت وے رہا ہے کیاوہ صرف مسلمانوں کیلئے ہے یا بین الاقوامی طور پرایک تسلیم شدہ امرے؟ اور کیا اس جہاد کی امریکہ، بورب، ایشیاء، یاکی بھی ملک ویا فرہب کے مانے والوں کوممانعت ہے؟ کیامرزاقادیانی کوآپابتاقیامت نی ٹیس مانے؟ کیامرزاقادیانی کا پیدوگوئائیس کرابتاقیامت جوگئی کا پیدوگوئائیس کرابتاقیامت جوگئی کا پیدوگوئائیس کرابتاقیامت جوگئی کو گراگرآیا تو میری امت میں ہے آئے گا؟ کیامرزاقادیانی کا پیدوگوئا نہیں کہ'' میں سب نوروں میں ہے آخری نورجوں' اس کا کیامطلب ہے؟ کیامرزاقادیانی کا پیدائیس کراب نواج میں کہ مرزاقادیانی کا پیان ٹیس کرتے تو پھر آپاورج کے جوالوں کی تردید کریں اورجم کو بتا کیس کے مرزاقادیانی کا دورکا کیا تعالیا آپ کا حقیدہ کیا ہے؟

٧ ..... باوید تول صاحب نے بیکال کھا ہے کہ آئین آمیز فاک، آپ کے محم ہے لکھے ہیں؟ بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ جن عقا کدکو آپ سلم کرتے ہیں اور جن کے برچار کے لئے آپ نے وائر کی کام کریا اور وہاں کے حکام تک ان کے مقا کدکو اس دعوے کے ساتھ وہ پاچا کہ آپ دوم ملین احمد یوں کے سربراہ ہیں۔ ڈیٹش پرلیس نے ان کی جہدے حصلہ پاکر کہ جہادایہ اموضوع جیس جس برآ واز الحق کی ایسے غلظ کارٹون شائع کئے۔

اوراس خلیفے نے بھائی پانے والے قاتل کا جنازہ بدی شان سے پڑھا۔اللہ تعالی نے اس کی بات اس کے مند پر بلٹا کر ماری کیکن آپ اوگ ہیں کہ بھی بھی جریث بیس پکڑتے۔

مرزامسرورصاحب كيا آپ بتانا پيندفرما كيل كر يو بواتش روزنامه جنگ ك ريورث نے لكھے بين كيا آپ ان حقا كرى تيل فيس كرتے؟ كيئ كر اسعىنىت الله عسلسى الكاذبيين

مرزامر ورصاحب كياآپ كادعوى نبيل بكرآپ ١٠٠ ملين سے زيادہ احمد يول ك خليف ين؟ كيابي تعداد يح بكر أرضح بحصة بي تو كئة لعنت الله على الكاذبين مرزامر ورصاحب كياآپ كي يردادانے جس جهاد كي منوفى كا اعلان كيا ہوہ

اسلاى تعليمات من ب؟ الربة كم لعنت الله على الكاذبين

مرزامسرورصاحب جوعقا كدآب كى جماعت كميلارى ب،اورجس طرح آب ب جواز اپنادوسرا گال پیش کر کے مسلمانوں کے نام پراوران کی طرف سے پیش کر کے بعض فلط اور انتہاپندوں کو بھٹر مارنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ اس کالازی ایک بی نتیجہ فکلے گا کہ غلط كارول نے جووريده دى كى ہےوه بار باراياكريں۔ جارا آپ كومشوره ہےكمآپ ندتو مسلمان یں اور نہ آپ کومسلمانوں کی نمائدگی کاحق ہے۔اس لئے جو بھی آپ اپنے فدہب کی ہفوات پڑ کرنا جا ہیں ان کو اپنے فدمب کے نام سے پیٹی کریں، ندکد اسلام کے نام پر ان کدان کے نتائج مسلمانوں كونه بينكنتے رئيس بلكة آپ خود بيئتيں ليكن جھے يفين ہے كه آپ بران معروضات کا کچھ بی اثر ند پڑے گا۔ کونک آپ مسلمانوں اورعیمانیوں ، وونوں کے وقتن ہیں ادراس طرح کی باتی ادر طریقے افتیار کر کے آب دونوں کولڑا کراینا الوسید ماکرنے کی کوشش كردم إلى من بيربات بي بنياديس كبررا بلكة باي يردادا كمثن كول رجل رب ين اوران كامش كياتها؟عيسائول كمتعلق مرزاقادياني كيت بين "عيسائي فرمب سي جاري کوئی صلح نہیں اوروہ سب کا سب ردی اور باطل ہے۔ '(داخ البلاء ص ۲۰ فزائن ج۸اص ۲۴۰) اگر اس مخص کی عیسائیوں سے کوئی سلے جنیں تو آپ اس کے جاتھیں ہیں اور جس کی تعلیم پھیلانا آپ ک فيهى، اخلاقى اورخاعدانى ذمددارى ب، كيي ملح موسكتى ب؟ اورمسلمانول كے باره يس كيتم بين: "میری ان کتابول کو ہرمسلمان محبت کی تگاہ سے دیکھتا ہے اوراس کے معارف سے فائدہ اٹھاتا ہے اور میری دعوت کی تقدیق کرتا ہے اور اے تبول کرتا ہے۔ مگر ریڈیوں (بدعورتوں) کی اولاد نے میری تقعد اق نہیں گی۔" (آئید کمالات اسلام ص ۵۲۸،۵۲۵ فرائن ج هس ۵۲۸،۵۲۷) اور کیا آپ بتانا پندکریں مے کہ ڈیڑھارب مسلمانوں میں کتنے ہیں جومرز اقادیانی کی کتابوں کو محبت کی نظرے و کی کتابوں کو محبت کی نظرے و کی محبت کی اوران کوروٹیس کردہی اوران کوجوٹا ندی نبوت ٹیس مجھوری تو خطبے میں دوبارہ ان با توں کو دہرا کر کہتے کہ

لعنت الله على الكاذبين

اوراگرایک بہت بھاری تعداد مرزاغلام احمد قلدیانی کا اٹکارکر دی ہے تو کیا ان کو بدکار عور توں کی اولاد کہنا بھی مطرح پنجیراندروایت ہے۔ بلکہ کیام عمولی شرافت کا بھی مظاہرہ ہے، کیانبوت کا ؟

#### (۱۱) ..... خطره ايمان .....دوده .....قاديان (ايولسيل المانيه)

خودساخته مسلح موجود مرزابشرالدین محمودا حمد ، فلیفد فانی و پسرغلام احمد قا دیانی ، اپنی ایک تقریر شریع جو بعد ش کتابی صورت میں بھی شائع ہوئی ، فرماتے ہیں کہ: '' مصرت میں جم موجود نے ایمان کا اس کے متعلق بیزاز وردیا ہے۔اور فرمایا ہے کہ جو بار باریمان نہیں آتے ، جھے ان کے ایمان کا خطرہ ہے۔ پس جوقادیان سے تعلق نہیں رکھے گا۔وہ کا ناجائے گاتم فرروکہ تم میں سے نہ کوئی کا نا جائے گار میں بیتازہ دودھ کب تک رہے گا۔ تر ماؤں کا دودھ بھی سو کھ جایا کرتا ہے۔ کیا کمہ اور جہ بیتازہ دودھ سو کھ جایا کرتا ہے۔ کیا کمہ اور مدیدی جھاتیوں سے بیدودھ سو کھ گیا کہ نہیں۔'' (حقیقت الرویا میں ۲۳ از مرزایشرالدین مجمودا میں ا

جب میں نے پہلی بار پڑھاتو میرے ذہن میں کوئی خیال پیدا نہ ہوا کیونکہ بطوراحمد کی میرے ذہن میں مکہ اور مدینہ کی حرمت کو نفسیاتی طریقوں سے گھٹا دیا گیا تھا اور 6 دیان ور اوہ کی زمین بھی میرے لئے ارض حرم کا تم البدل تھی لیکن جب میں حقیق دور میں داخل ہوا اور اس تحریر کو قادیاتی میک کے بغیر غیر جانبدار حق کے مثلاثی کی حیثیت سے پڑھاتو کئی سوال اس وقت سے میرے ذہن میں بار بارا صفحة ہیں۔ شاید کوئی قادیائی دوست ان کے جواب سے نو از سے۔

ا اسس پہلاسوال ذہن میں بیآتا ہے کہ مرز احمود صاحب کے خیال میں مکہ اور مدینہ کی عماتوں کادود و خیک ہوا؟

۲...... دوسراا کرکافی عرصه بے ختک تعالق مرز اغلام احمد کے علم دین کی پرورش کس دودھ سے ہوٹی ؟ دودھ نہ ملے لا نصرف پرورش بھی تھے جہیں ہوتی بلکہ انسان کی بیاریوں کا دکار ہوتا ہے۔ اور

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| کہیں مرزا قادیانی بھی،جسمانی کےعلاوہ گئی روحانی امراض کے شکارتو ٹیٹس تھے؟                     |
| س تيرايدكا كرفام احمقادياني كوو على بعد خلك بوالويدكي ريركت في إن                             |
| كرة ين جس خرب كور في دي تي كان كاروحاني جماتيان خلك كردي؟                                     |
| س چوتے ج کس مقد کے لئے ہے جب کمدید کی چھاتیں سے کی کورو مانیت کا                              |
| دوده نيس لمناتو پحر مج كاكيام تعد؟                                                            |
| ه پانچوین کیا خدانے دین کی تحیل کی بشارت دی تھی تواس میں بیم میرم نیس تھا کہ بد               |
| دین کی چھاتیاں سدابہار ہیں اوران چھاتوں کا دودھ جنت کی نبروں کی طرح بھی خٹک ہونے              |
| والأنبين اوران كے خالص دودھ سے اب قيامت تك رہتى انسانيت سيراب موكى؟                           |
| ٢ چهے قادیان کی چماتیل کا دوده کې تک رے گایار با اورقادیائی چماتیول کا دوده                   |
| خنک ہونے کے بعد قادیا نیول کوکس کی جھاتیاں دیلنٹی پڑیں گی؟                                    |
| ے ساتویں کمداور مدید کی جہاتوں کا مرزا قادیانی کے دورتک یا پھر بھی ایک اسیا عرصہ              |
| دودهموجودر باعرقاديان كى جماتيول كادودهمرزافلام احمقاديانى كى زعر كى تك بحى شد بايا كم ازم    |
| ان كے زمانہ من مجى كوئى صحت مندتبد يلى نظرنيس آئى۔ بعد كى بات و بہت دور كى ب؟ ان كے           |
| ا پ فکوے کرمیرے اصحاب نے محیدیں سیکھااوران کی زندگی کے دوران مرزا قادیائی نے جن               |
| لوگوں کی یدی عزت کی اور بہت احتاد کا اظہار کیا، میر اسطلب محم علی صاحب اور خواجہ کمال الدین   |
| صاحب وغيره إي ان كم معلق مرز المحود صاحب في الى تحريون بس كعا ب كدوه مرزاغلام                 |
| احمد کے زمانہ ای سے منافقت کا شکارتے اور ڈاکٹر عبدالکیم پٹیالوی نے تو مرزا قادیانی پر بددیاتی |
| كالزامات محى لكائ اورائي صحابول كمتعلق مرزا قاديانى في العماكة بس طرح كمامردارى               |
| طرف دوڑتا ہے ابھی تک ان کے محالی اس طرح برائی کی طرف دوڑرہے ہیں۔                              |
| ٨ ٢ مخوي كيا قاديان كي جهاتيل كادودهمرزاغلام احمقادياني كفاعان كولي على                       |
| تھا یا اوروں کے لئے بھی کیونکہ دنیا کو اس دودھ کے فوائد سوائے ان کے خاعمان کو یا لئے سے کہیں  |
| نظرنيس آئي؟                                                                                   |

ه..... کیا جھاتیاں مرزامحود صاحب کے ذہن پراتی سوار تھیں کہ آپ کودین بی بھی وود مد بحری یاسو کھی ہوئی جھاتیوں کے علاوہ کوئی اور مناسب تھید شال کی؟ بیرے خیال بیس مرزامحود مجورتے ۔فاعمانی ورشرکاتشلس ہے، باپ کوئماز اور ہنسی قعل بیس مطابقت نظر آتی ہے۔ بیٹے کو خطبوں بقتریوں بیس بھی جھاتیاں یاد آئی ہیں اور بھی پٹیالوی صاحب کے والد کا آلہ قاسل یاد توث

اگرکوئی قادیانی ااس کا اس کا موزوں اور معقول جواب تکھیں سے اور ہمیں ہجوائیں سے تو ہم اس ویب سائٹ پر شکریہ کے ساتھ پیش کرویں سے۔ایٹر پیڑاردو سیکٹن (۱۳) ..... مرزا قادیانی اور ہتھیار بندی (ایرالسمیل۔المانیہ)

(سرت المهدى جلدا ولى روايت ٢٩٩٥ لم معنف مرد المير المهدى المعنف مرد المير المحاليمات)

المحرف من المحروب ولا من كروى ب تاكدى بيشى كا الرام ند كل مدوايت يراجف ك بعد ميرى خواجش ب كديس آب وجى ان على شريك كرول تاكس كرا في المعالي ولا تعالى كرول تواجع المحروب الموجيس!

يسس ويفعيد ويقعيم الثان ني"كس طرح سينتان كرقانون كي اظلاق كي مثرافت ك

خلاف ورزى كرر مايي

ہے ۔۔۔۔۔ کیا نی کا بیکام ہے کہ خافین کی انتہائی فی زندگی کے بارے میں خریں حاصل کرے اوران کو پھیلائے؟

ہ اپنی صائب رائے پراصرار کرتا ہے قو'' امام الزمال' طعمہ سے سرخ ہوجاتے ہیں۔ نئے ۔۔۔۔۔ وہ پھرامرار کرتا ہے قو کہتے ہیں'' نبی تھیار لگا کر باہر آیا ہوا ہے، اور اب یہ تھیار نہیں اتریں گے۔''

جنسس اور پھرچھ فلک کے ساتھ و نیا اور مریدان باوفانے بھی دیکھا اور سناان ہتھیاروں کے ساتھ مرزا قادیانی کیسے بیٹ کرتے ہیں؟ تملہ ہوتا ہے اور پھرسب و یکھتے ہیں کہ ایک گولہ پھٹتا ہے، آ واز ہے اور اس میں ہے آ واز آتی ہے۔ سعد اللہ لدھیانوی کا بیٹانا مرد ہے۔ دومرا گولہ پھٹتا ہے، آ واز آتی ہے۔ سعد اللہ لدھیانوں کا بیٹانا مرد ہے۔ دومرا گولہ پھٹتا ہے، آ واز آتی ہے۔ سعد اللہ لدھیانوں کا بیٹانا مرد ہے دومرا گولہ پھٹتا ہے، آ واز آتی ہے۔ سعد اللہ کا لیاں اور الزام تراشیاں ہیں اور ان ہتھیاروں کو اپنے خافین پر استعال کرنے ہے ان کو نہ تو اظاتی، نہ شرافت، نہ شریعت اور نہ بی ملکی قانون روک مکتا ہے۔

پھیلار ہی ہے اور پیڈ نیس کب تک شرافت اور اخلاق ان حملوں کا ماتم کرتے رہیں گے؟ ﴿ ..... ساری عمر انگریز حکام کے آلوے چائے اور خالفین کو گندی گالیوں سے آواز ا، کیا نمی کے جتھیا را ہے ہوئے ہیں؟

 ۱۵ اویانی دوستو!جب آپ ہے مرزا تا دیانی کی گالیوں کی بات کروتو فورا قرآن کریم
 کیعض بخت الفاظ کو گالیاں قرار دے کر مرزا تا دیانی کے دفاع میں لگ جاتے ہوء بالفرض محال اگر تہار اموقف مان لیس قو بتاؤکہ کیا قرآن کریم نے یا آنحضو طابعہ ہے کہ کی گلیوں یا دشتام دی کو نمی یا اللہ کا ہتھیا رقر اردیا ہے؟

### (۱۳) ..... كيابية فقيت نهيس؟ (ايولسيل الماني)

ویسے تو میشہ سے بی قادیانی جماعت کے کمریٹوں نے عام ، مخلص اوردیانتدار قادیانی کے سریر ' نظام آف قادیان' کے احکامات کی نگی تکوار' نظام جماعت' کے نام سے لئکا کی ہوئی ہے۔ کیکن آج کل بیکوار ضرورت سے زیادہ بی اپنی چیکارد کھلار بی ہے اوراس کا اثر بھی آج کل' ثظام' کے سابقہ تج یوں اورا تدازے کے بھس مور ہاہے۔ان قادیا نعوب کوان کے نظام نے کیابنادیا ہے۔ان کی اس حالت کا نقشہ مرز اغلام احمد قادیانی ، بانی جماعت احمد ید کی میتحریر عمد گ سے پیش کرتی ہے۔ مرزا قادیانی نے دراصل ایل طرف سے آریوں کانقشہ مینیا ہے اوران کو طعنے دیے کی کوشش کی ہے۔ کیکن ان کومعلوم نہیں تھا کہ وہ جس گروہ کواسلام کے درخت سے کاٹ کر ایک نے ندہب کی بنیاد میں رکھ مجے ہیں۔وئ گروہ اوراس کی نسلیں استحریرولیدیر کا سیح مصدات اوراصلی وارث ہوں مے۔ (خودساختہ ) سلطان القلم مرزا قادیانی کی طرز تحریراور''شستہ''الفاظ اورفقروں کی ترتیب پرتجرہ سے بچے ہوئے مرزا قادیانی کی تحریر پیش کرتے ہیں۔مرزا قادیانی، کھتے ہیں کہ: ' یوں تو ظاہر ہے کہ آج کل باحث ایک تعسی آگ کے بھڑ کنے کے جو .....کو پیروں سے لے کر د ماغ تک جلاری ہے۔الی اس قوم کی کیک دفعہ حالت بدل گئ ہے کہ اگر کسی قدرشریف آ دی بھی ان میں ہیں تو دہ بھی کمڑیٹےوں کے شور فوعا کے خوف سے دبے بیٹھے ہیں۔ کیونکہ ایمانی قوت تو رکھتے ہی نہیں تا کہ ان بک بک کرنے والوں کی لعن طعن کی چھ پرواہ نہ ر کھیں۔ بلکہ ایک ہی جمکی سے مثلاً ای قدر کہنے سے کہ برادری سے نکالے جاؤ محے لڑ کے لڑ کیال بیابی نمیس جائیں گی۔ رشتے ناملے سب چھوٹ جائیں گے۔صاحبوں کے رنگ زرد اور بدان پرارز ہشروع ہوجاتا ہے اور پھر تو وہ حالت ہوجاتی ہے کہ جس قدر کی مسلمان پرتہت بہتان الزام لگانا چاہیں یا جو پچھوافتر او پردازوں کی طرف سے اشتہار وغیرہ کے چچوانے کی تجویز ہوجیٹ پٹ دستخط کرنے کو تیار ہوجاتے ہیں۔ای ترکیب ہے آج کل .....اشتہارات جاری کررہے ہیں۔" (شویزی مس جنونائ جس سے میں

میرے قادیانی ااحمدی دوستو ۱۹ دیری تحریر میں خالی چھوڑی ہوئی جگہ پراحمدی، قادیانی کھواد دیگر دل و دماغ کی آخمیں کھول کردیکھوکہ کیا ہے تحریرآ پالوگوں کی موجودہ حالت کی سو فیصدی عکائی نہیں کرتی؟ اپنا جواب تم ہمیں نہ بتاؤ لیکن قتم کھا کر ہمارے یہجے دیتے ہوئے سوالول کا ایج میرکو خرور جواب دو۔

ہے ۔۔۔۔۔۔ کیا بید حقیقت نہیں کہ ایک طرف تو بیتهارے دماغ میں ڈالتے ہیں کہتم مسلمان ہو۔ لیکن ساتھ ہی بیکور چنے باتی اربول مسلمانوں کو کا فریتاتے ہیں ادر جمہیں بید فیصلہ دل سے منظور ہویا نہو، پر تجول کرنا اور اس پرائیے عمل سے دسخط کرنا ہی پڑتا ہے؟

کین اس کے باوجودان کھڑ پیٹیوں کی طرف سے ہر لو تمہیں احساس دلایا جاتا ہے کہ اہمی تہاری قربانی معیاری نہیں قربانی میں ایک درسرے سرخنے کے نام پرتہاری جیبوں سے زیادہ سے زیادہ فکلوانے کے باوجود، شرقا کوئی شکر گزارہ اور نہ بی اس کی قدر ہے۔ بلکنچ شدہ کے بقایا کی مکوار ہمیشہ تہارے سروں پرنگتی رہتی ہے اور '' نظام'' اور اس کے خاندان وور باریوں کے پہید، بینک بیکنس، جائیدادیں، بغیرکوئی کام کئے بڑھتے ہی جارہ ہیں۔

☆ ۔..... کیا بید حقیقت نہیں کہ تبہارے چندوں کا صحیح حساب کتاب کا کسی کو بھی انداز ہنیں اور
کمٹریٹی رکے بے بناہ اسراف پر ذراساا حتراض کرنے پر بھی ندصرف پیکھڑ تبہارے ایمان کو
مشکوک قرار دے دیتے ہیں۔ بلکہ اگر شاہانہ مزاح کچھڑیا دہ بھی تپ گیا تو تبہاری تمام قربانیوں پر
یانی چھیرتے ہوئے ہم پر بیہودہ الزامات لگا کر باہر چھیئے میں دیڑیں کرتے؟

کیا پر حقیقت بین کدایک ایجے باپ یا مال نے تمام عمر اولا دکی اچھی تربیت کی اوران کی اولاد کی اچھی تربیت کی اوران کی اولاد بھی ان سے مجبت کرتی ہے۔ اگر کوئی ان کھڑ بیخوں کے بارے میں ذرائجی منہ کھولئے گئے تو ان کورشتوں ناطوں اور ساتی تعلقات سے بلیک میل کیا جاتا ہے اوراولاد کو جماعت سے وفاداری کے نام پر مال باپ کے خلاف کیا جاتا ہے؟

﴿ ۔۔۔۔۔ کیا بید حقیقت نہیں کہ ان کھڑیٹی کی باتوں سے اتفاق نہ کرنے کے باوجود بھی ، دلی طور پر ٹی باتوں کو فلط اور غیر شرکی بیجھنے کے باوجود بھی خاموش رہتے ہوکہ کہیں تم پر منافق کا الزام نہ لگ جائے۔ یا اللہ اوراس کے رسول اور خلیفہ کی نافر مانی کا الزام نہ لگ جائے؟

اخلاق، بشرگ ، کردار کے لحاظ ہے کی طرح بھی مثالی نہیں اوران کے مسلط کے ہوئے عہد بداروں کی اکثریت اطلاق، بشرگ ، کردار کے لحاظ ہے کی طرح بھی مثالی نہیں اوران لوگوں کواس لئے مسلط کیا گیا ہے کہ وہ جہیں جماعت کے تشرول میں رکھنے کے لئے برخم کی کارروائی ہے در لغے نہیں کریں گے کے وزئدہ وہ جانتے ہیں کہ یہ سب (مصنوعی) عزت اس عہد سے ساتھ ہے ورنہ کوئی عام شریف قادیا فی ان کی حرکات اور کردار کے نہیے میں ان عہد بداروں اور کھڑ پینچوں کوسلام کرنے کا بھی روادار نہیں؟

میرے قادیانی (احمدی) دوستو!

ان لوگوں نے تہاری آ کھوں پر ذہب کے نام پر پٹی باندھی موئی ہے کہ کوئی بھی بات ہو،تنہارے کھڑینیوں کی ایک ہی رٹ ہے کہ بیخانفین کا پروپیگنڈہ ہے،مولو یوں کاحجوث ہے مھی آیک بارخود بھی دوسروں کی بات من اواو تحقیق کرے دیکھو کہ کیا دوسرے واقعی جموث بول رہے ہیں؟ لیکن میں نے وہ حقائق آپ کے سامنے رکھے ہیں جن سے روز مرہ کی زندگی میں آپ کو ہرلحہ واسط پر تا ہے۔اس لئے ممکن ہے کہ اسپے مغیر کی آ وازس لیس اورسوچیس کہ کیا خدائی جماعتوں کے طریقے ایسے ہوتے ہیں؟ اگر آپ کے ضمیر میں کوئی ذرای بھی زندگی ابھی باتی ہے تو آب با اختیار یہ ی کہیں مے کہیں نہیں نہیں۔ اور اگر ضمیر کی ایک بھی ' دنہیں' سفی او خدا کے لئے ایک بار مرز اغلام احمد قادیانی کی زعر گی کے بارے میں دوسروں کی رائے بھی پڑھ کیں اوران حوالوں اور آ راءکوا پی جماعتی کمالوں میں چیک کرلیں اگرضج ہوں تو پھراپنے آپ سے پوچیس کہ کہیں آپ کے ساتھ بھی اس ضرب الش کے مطابق تونہیں ہور ہا کہ'' تیلی کو قصم بھی کیا اور والحا مجی کھایا''کہجس آخرت کوسنوارنے کے نام پرآپ ایک جھوٹے ٹی کے بیچھے گلے ہودہ بھی ہاتھ ہے گئ اور دنیا بھی ان لوگوں کے ہاتھوں اٹ گئی جھوٹے نبیوں کے پیچھے لگ کر نہ دین رہتا باورنددنیا بچوں کرشتوں سے ای تعلقات کے ٹوٹے سے ندڑرو، جبتم قادیانیت کے كندے،بديودار چير الله كاكر اسلام كے بتے ،صاف اور ياك دريا ميں آؤكو خداكى تم يوم حساب كرود شفع ، رحمت اللعالمين ، خاتم الانبيا والله كصدقة مهيس الله برجيز س بهت بہت بہتررنگ میں اوازے گا۔ شرط صرف بیے کہ چھوٹے نی کے دین کوچھوؤ کرسیے نی کی طرف

#### آ جاؤ الله آپ کوئل کی طرف لوشنے کی تو فیل دے۔ آمین

# (۱۴) ..... قرآنی طاقتوں کی جلوگاہ

(ابوالسهل المانيم

قادیانی (احمدیہ) جماعت اکثر دعوئی کرتی ہے کہ مرزاغلام احمدقادیانی نے زندگی بحر مختلف نداہب والوں کو چہنے کیے کئی کی ساستے بیس آیا۔ مرزاقادیانی کا طریق بیر تھا کہ جب مریدوں سے اور دوسر سے ساوہ لوح مسلمانوں سے جوان کو لاعلمی کی وجہ سے مسلمان بیجھتے تھے، پھیے بوٹر نے ہوتے تھے آن کا چواب دینے کے پھیے بوٹر نے ہوتے تھے۔ ان کا چینے کا جواب دینے کے لئے کی بھی ندہب سے جب کوئی ساسنے آتا تھا تو مرزاقادیانی اپنے بہانوں کی سائمان کے بیچ پہانوں کی سائمان کے دینے کا جواب وہ وہ ت گزرجا تا تو ہان فریق کو دوبارہ چینے کہ سلم کر کر آتے والا مرزا کے پہلے جاتے اور کہتے کہانوں کے دوبارہ خالی خولی چینے پر توجہ نہ کرتا۔ اس حرز اقادیانی کے مرمزا قادیانی کے اعتبار نہ کرتا اوران کے دوبارہ خالی خولی چینے پر توجہ نہ کرتا۔ اس حرز اقادیانی کھر میں بیٹھے پیٹھے اپنے کوفائ عالم قراردے گئے۔

مرزا قادیانی کے بے شار دعاوی میں ہے ان دعویٰ جات کو دیکھیں کہ مرزا قادیانی

كتنے بلندوموے كردہے ہيں۔

ہند ..... دومین موجود کوئی بات اپنے پاس نے بیس کہنا بلکداس کا کلام خدا کی وقی ہے۔'' (اربعین ۱۳۹ برزائن ج ۱۴ میں ۱۳۹۹)

ہے۔۔۔۔۔ ''میں زمین کی یا قیس ٹہیں کہتا، وہی کہتا ہوں جو میرے خدانے میرے منہ میں ڈالا ہے۔'' (پیغام مطلع ۳۲ بزرائن جسم ۴۳ (میغام مطلع ۴۳ بزرائن جسم ۴۳ (میغام ۴۸

آپ نے مرزا قادیانی کے دعوے دیکھ لئے ۔اب ہم جو تحریر مرزا قادیانی کی پیش کررہے ہیں۔ بقول مرزا قادیانی اور قادیانی جماعت کے مرف اور صرف خدا کی وی سے کسی گئ اور آسانی روح نے حرف بہ حرف کھوائی ہوگی۔ مرزا قادیانی آریوں اور ہندوؤں کو چینج کرتے ہوئے کھتے ہیں۔

ہے ۔۔۔۔۔ ''اب ہم اس تصد کو تقر کر کے ایک نی کتاب کے ماہ براہ نظنے کی بشارت دیں گے اور اس کے حصاب میں آریوں کے اس رسالہ کا رد کھا جائے گا جس کا نام انہوں نے سرمہ چھم آریو کی حقیقت رکھا ہے۔'' (شوری میں ہزائی جسم ۱۹۳۳)

ئئے۔.... اشتہار رسالہ ماہواری قرآنی طاقتوں کی جلوہ گاہ جو جون ہ∧۸اء کی بیسویں تاریخ ہے ماہ بماہ لکلا کر ہےگا۔

''جب تک جس نے آربیصاحبوں کا وہ رسالہ نہیں دیکھا تھا جس کا نام ہے۔''سرمہ چشم آريد كى حقيقت اورنن اورفريب غلام احمدكى كيفيت، "تب تك جميحاس طرف ذره بعى توجه ند تتی که پیس کوئی ماجواری رساله قر آنی علوم اورصداقتق کااس غرض سے نکالوں تا کہ اگر کوئی آربیہ ویدوں کی حقیقت سجمتا ہوتو قرآنی صداقتوں ہے اس کا مقابلہ کرے دکھاوے۔ محرسجان اللہ کیا حكمت وقدرت اليي ب كراس نے بعض بدائديثوں كواس خير محض كاسبب بناديا تا كدونيا كوتر آني شعاعوں سے منورکرے اور شرطینتوں پر ان کی کورباطنی ظاہر کرے سوجس رسالہ کا نام میں نے عنوان میں لکھودیا ہے لیمن قرآنی طاقتوں کا جلوہ گاہ بیوہی مؤسین کاصادق دوست ہے جس کے قدوم میست ازوم کااصل موجب وغن بی موے ورند خداے کر يم عليم ہے كداس سے بہلے مى جانتا بھی نہیں تھا کہ ایے ماہواری رسالد کے تکالنے کی ضدمت بھی جھے سے ظہور میں آئے گی۔اب تقصیل اس اجمال کی ہیے ہے کہ جب ارادہ الٰبی اس بات کی طرف متعلق ہوا کہ کوئی ایسا رسالہ ماہواری نکالا جائے کہ جوقر آنی طاقتوں اور صداقتوں کو ہرمہینہ میں دکھلا کرویدوں سے بھی ایسے بی علوم ومعارف کامطالبہ کرے اوراس طور سے ویدوں کی ذاتی لیافت کی کیفیت برایک یر بخونی کھول دے اور قرآن شریف کی عظمت اور دقعت ہرایک منصف پر ظاہر کرے تواس تحکیم مطلق نے بیتقریب قائم کی کہ بعض آ رہیصا حبوں نے ایک اشتہار بصورت رسالہ بماہ فروری ۱۸۸۷ء چشر اورامرتسر میں چھیوایا اوراس میں بوے زورے انہیں امور کے لئے جوہم او پر بیان کرآئے ہیں تحریک کی ..... بہر حال بید سالہ آریوں کا ان لوگوں کی طرف سے ہےجنہوں نے بخرض مقابلہ ویدوقرآن ایک ایے رسالد کی تالیف کیلئے ہم سے درخواست کی ہے جوقرآنی علوم اور حقائق کو بیان کرنے والا ہو۔ چنانچہ وہ فرہاتے ہیں کہ اول تؤ مرزا کا اس کام کا ارادہ ہی وہم وخیال ہے كونكه وه مندوون كرساته بحث مباحث كانام لينے كيمى لاكتنبيس، كتب فديس سے ببره محض ہے جنی کہ حروف شناس ہے بھی مجروم مطلق ہے پھر اگر شرے شرمائے اس کام کوشروع كرے كا تو آخر نياد كيميے كامرف آيات قرآنى سے اپناما ثابت كرے دكھلاوے ورند ہم خوب بنائيس مے قرآن سے ہركزكوئي بات علم كى برآ منيس موكى اور جبلا وعرب كولم سے كام بى كيا تھا اورتمام جان میں جوعم طاہر مواہد وہ ویداقدس کی بدوات ہے۔مرز اکوہم اطلانی متنب كرتے ہیں کہ بے شک وہ رسالہ موجودہ تیار کرے۔اگر کرےگا تو نیاد کھےگا۔ہم خوب بنا کیں ہے ہم مرزا ہے کوئی شرطنیں کرتے کیوئال حرام ہمارے کس کام ہے؟ وہ دعا فریب ہے جھ کیا گیا ہے اور مرزا کے چاروں طرف ہے قرضدار ہیں اور کوڑی کوڑی ہے لاچار اور جائیداد بھی سب فروخت ہوئی۔مرزا قادیائی کے دل پر جہالت کا پردہ ہے اور نیز وہ بڑا مفلس ہے زمین بھی بک گئے۔ کھوش من داری اور ناواری کے جوت وو خط ہیں جو کسی ہندو کے نام کھے تھے۔ کھوٹ بندو بہت کے حصہ کئی ہے جھے۔ کھیات بندو ب نام تھے کھاؤں زمین ہے۔ بڑا بندو بست کے حصہ کئی ہے جس کی بایت ہوتا ہے کہ اس کے فقط ساٹھ کھماؤں زمین ہے۔ بڑا فرجی ہے۔ بڑا بھی ہے۔ بڑا ہے۔

ہم انشاء اللہ رسالہ قرآنی طاقتوں کے جلوگاہ میں بیٹا بت کریں سے کہ دیدتو خودوشن صفات الی میں اورکوئی کتاب بھی الی نہیں جو صفات اللی کے پاک بیان میں قرآن شریف کا مقابلہ کر سکے۔'' (محدیق ۲۵ مردی ۲۵ مردی سے ۲۰۰۷)

"رى يەبات كدان كى عقل جيب كنزد كى قرآن شريف علم الى سے خالى اورويد علوم ومعارف سے جرائے تواس كافيملة تو خود مقابلد ومواز ندے ہوجائے گا۔ ہاتھ كائن كو آرى كيا ہے۔ ہم خود تنظر تقریب ايسا فيملہ جلد ہوجائے۔ سوآر برصاحوں نے اس كے لئے آپ ہى سلسلہ جنبانی كى۔ پس ہم ان كى اس تح كي اور سلسلہ جنبانی كو بہتمام تر شكر گزارى تعل كرتے ہيں اور انہيں بشارت و ہے تي كدا نشاء اللہ ہم بغضل خدا دو فتى ايز دى جون ١٨٨٤ء كے مينے سے برطبق ورخواست ان كے ايسا رسالہ ما ہوارى شائع كرنا شروع كر ديں مے ليكن ساتھ ہى ہم بادب عرض كرتے ہيں كہ جب دہ زمالہ يعنى "قرآنى طاقتوں كا جلوه گائى" شائع ہونا شروع موتو مجرلالہ صاحبان مقابلہ ہے كہيں بھاگ نہ جائيں اورائے ويدى جمايت كرنے كوتيار ديں۔"

(شحنة فق م أ، أا بنز ائن ج م ١٣٠٠)

جب مرزا قادیانی کی خدائی وئی کے تحت تحریر کا جائزہ لینتے ہیں تو ہمیں مندرجہ ذیل نگات سامنے آتے ہیں۔

ر معالی مرزا و این کے خدانے ان کودی کی کہ آریوں سے بیدسالی مواکرہم نے مہیں

قرآن كى صداقتى دكمان كاموقع ديا-

🖈 ..... مداراده الى تعاكد دشمنول كوقرآن كالور وكهانے كے لئے اورويدول كى اصل بان کرنے کے لئے ایک ماہواری رسالہ'' قرآنی طاقتوں کی جلوہ گاہ'' کی خدمت مرزا قادیانی ہے ہی لی جائے گی۔ 🖈 ...... 🥈 ریداور ہندوؤں کا دعویٰ تھا کہ مرزا قادیانی اس تنم کی خدمت کے قابل ہی نہیں ، نیز آربوں نے تحدی ہے کہا کہ مرزا نہ ہی علوم میں بے بہرہ ہے اوروہ قرآن سے کوئی بات نہیں دکھا سکے گا اور بقول مرزا کے آر بول نے قرآن کو جہلائے عرب کا کلام قرار دیا۔اس طرح اسلام کی تعلیم اورمسلمانوں کی اپنی کتاب کی حرمت اور غیرت کے لئے للکاراب 🖈 ..... آربوں کا بی تحدی کے ساتھ دعویٰ تھا کہ مرزا قادیانی میدان میں بی نہیں آئیں کے ادراكرشر ماشرى آيالو بحى نياد يجيع ا\_ 🖈 ...... مرزا قاد مانی نے اس موقعہ کوشکریہ کے ساتھ قبول کیا اور کھا کہ وہ ماہوار رسالہ'' قرآنی طاقتوں کی جلوہ گاہ "میں نصرف قرآن کی عظمت ثابت کریں مے بلکہ یہ بھی ثابت کریں مے کہ ویدخودوشمن صفات الی میں اور قرآن شریف کے مقابل برکوئی کتاب نہیں۔ 🖈 ..... مرزا قادمانی خود بھی ایسے موقع کے منتقر تھے اورآ ریوں کی اس تح کے اورسلسلہ جنیانی کو بہتمام تر شکر گزاری تبول کرتے ہیں اوراس کے ساتھ مرزا قادیانی وی الی کے تحت پافتد وعدہ وےرہے ای کہ جون ۱۸۸۷ء سے باقاعدہ طور پر ماہوار رسالہ لکلتا شروع موجائے گا۔ المحسسة مرزا قاوياني بادب عرض كرتے إلى كه جب ده رساله يعن قرآني طاقتوں كى جاده كاه شائع ہونا شروع موتو پھر لالدصاحبان مقابلہ سے کہیں بھاگ نہ جائیں اوراینے وید کی حمایت كرنے كوتيار ہيں ليخي آربول كواسينے مقابل برثابت قدم رہنے برز وردے رہے ہيں۔ موجود ہں۔جوانگریزی میں بھی مرزا قادیانی کے ساتھ تعاون کریں گے۔ خلاصه ربدكية ربوں نے ایک اشتہار تكالا مرزا قادیانی نے خدائی مثناء کے تحت اس كو اسلام اورقرآن کی غیرت وحمیت میں ند صرف قبول کیا بلکہ چینے دیا کہ میں برطرح سے مسلح مول اوراس قابل مول كقرآن كي عظمت اورمعرفت ابت كرول نيز ويدكوصفات اللي كي دعمن بعي ثابت كرنے كا دعوىٰ كيا اور ساتھ ان كوتحدى كے ساتھ كہا كداب ميدان چھوڑ كر بھا كمنانبيس! " میں تو بس قرآن ہی کی طرح ہوں اور عقریب میرے ماتھ برخا ہر ہوگا جو پکھفرقان

111

ہے خلا ہر موا۔''

( TE / 12 M / 15 M)

سایا۔

ان تمام ترون کو پیش نظرر کھتے ہوئے ہمارے سامنے جموی صورت حال بینی ہے کہ:

"مرزا قادیانی کے مطابق خدانے قرآن کی عظمت دمعارف کے بیان اورویدکی الی دشنی کے

"کرزا قادیانی کے مطابق خدانے قرآن کی عظمت دمعارف کے بیان اورویدکی الی دشنی کے

لئے ایک ماہوار رسالا "قرآئی طاقتوں کی جلوہ گاہ" کے اجراہ کا نہمرف موقعد دیا بلکہ دی اور دو آ کے اندر تک اتر چانے والا تھم بھی دیا اور اس کے لئے اس سے قبل مرزا قادیائی کو یہاں تک قابلیت

بھی دی کہ جرروح گرشتہ، (اس کا مطلب ہے کہ جس بھی جھٹائی بھی شامل ہو سکتے ہیں) موجودہ

اور آئندہ آنے والی روحیں ،ان سب سے زیادہ اللہ نے مرزا قادیائی کو قرآن کر کم کے حقائق اور معارف کھا کہ اس کا میں کہ کران کی غیرت کو میں جو میں جھٹائے کا کہہ کران کی غیرت کو میدان سے نہ بھا گئے کا کہہ کران کی غیرت کو میچھٹورڈا۔

ابسوال به يدا موت بين كه:

ہے۔۔۔۔۔۔ اتی تحدی کے ساتھ مرز اقادیانی کے (خداکی طرف ہے) اعلان کے باوجود ما موار تو دورکی بات، کیا ایک بھی رسالہ'' قرآنی طاقتوں کی جلوہ گاہ''کی نام ہے، جون ۱۸۸۷ء ہے لیے کر مرز اقادیانی کی وفات تک لکلا؟ اگر لکلا ہے تو قادیانی (احمدی) جماعت لا موری، ریوی، کوئی مجی گرویہ چیش کرے، افعام یائے!

ں روپ ہیں رہے۔۔ اگر میہ ماہوار رسال بیس لکالو ''قرآئی طاقتوں کی جلوہ گاہ'' تو کیا ضدائی وئی یا ضدائی تھم کی خلاف ورزی ٹیس ہوئی؟ کیا بیر سالہ شائع نہ کر کے خدا کے خشاہ کورڈییس کیا؟ جو تھے وقت تھا قرآن کی طرح اپنے کو دکھانے کا ،اور ہر ذی روح ہے بڑھ کرقرآن کے معارف اور مطالب بیان کرنے کا، جس کے لئے بقول مرزا کوخدانے قرآن سکھا کرتیار کیا تھا۔ اس موقعہ کو مرزا قادیا ٹی
نے ضائع کیا اٹیس؟

مي، بلكميدان من لكين بيس-

جئے۔۔۔۔۔۔ ایک عام آ دی کو تھی جب کوئی فخض مخاطب کر کے چینٹے کرنے کے رنگ میں یا مقامل پر لانے کے لئے بات کہتا ہے تو اول اگراس میں صلاحیت نہیں تو خاموثی سے طرح دے جائے گا لیکن جب دوآ دمیوں کے سامنے وعدہ کرتا ہے اور دعویٰ سے کہتا ہے کہ میں بیکام کروں گا تو وہ مجر حتیٰ المقدور کرتا بھی ہے۔

الله المراق الم

#### (۱۵) ..... انٹرویو(سابق قادیانی)سیدمنیراحمہ\_جرمنی (فیراحل احدیرسی)

تعارف

دنیا میں کئی جموثے نمی پیدا ہوئے کین امت مسلمہ کے اعدر جموثی نبوت کا دفونی کرنے والوں میں ایک عہد حاضر کا بہت ہی نمایاں مدفی مرز اغلام احمد قادیا نی ہے۔ جوخود تو اپنی

زعگ میں چد بزار پروکار بنا سکالیکن اس طرح ان کی آئندہ پدا ہونے والی سلیس بھی قاویا فی بن سنس اوراس طرح وہ لا کھوں لوگوں کو نجات کے نام پر جہنم کی طرف و تعلیل ممیا لیکن خداتعالی نے عا با کہان کے قادیا نیوں کی اولا دوں میں ہے بعض کو ہدایت دیواس نے مختلف طریقوں سے ان کے دل اور ذہن میں قادیانی نبوت کے جموٹے بن کا احساس پیدا کر کے ان کو حصله دیا کہ وہ ان زنجروں کو و وسکس اوراس بات کی برداہ نمری کے بظاہر دنیاوی طور پران کواس کی کیا قیت و بنی بڑے گی اور پر تقیقت ہے کہ دوسرے نداہب کے لوگ جو اسلام علی شال ہوئے ان کو آتی قیت نبیں ادا کرنی ہوی جتنی قادیانیت کوخود چھوڑنے والوں کو اکثر ادا کرنی ہری۔اس کی میری طرح کی ایک اورمثال جناب سیدمنر میں جدہ یاد سال قبل اس جاعت کو خیر باد کہ میلے ہیں۔ ليكن بعض نامعلوم وجوبات كى مناه براكية وهاخبار ش سرسرى رنك بين خبرشالع موكى اوراوكول کوان کے بارے میں بین چیں چل سکا۔ چند ماہ قمل ان کے بارے میں خاکسارکو پید چلا۔ان سے رابط کیااوراس کے بعدان کے بارے میں تم نبوت اکیڈی کے ڈائر بکٹرعبدالرحن باواکو بتایا۔ان کے ذریعیان کے بارے میں امت ، اسلام اور جنگ ، نتیب ختم نبوت اور یا کستان کے کی دوسرے اخباروں میں خبریں چینیں۔سیدمنیر خداکی رضاکی خاطر د نیاوی طور پراس کی قیست چکا رہے ہیں۔ان کی اور قادیا نیت سے دوسرے تائب ہونے والوں کی استقامت کی دعا سیجے گا۔اگر خدا نے تو نیل دی اور آپ نے اس سلسلہ کو پہند کیا تو ای طرح اور بھی جبوٹی نبوت سے ویزار ہونے والول كا عروي في كرنے كى كوشش كروں كا ، انشاء الله

فخضخ داحيل احمد جرمنى

فقيردر مصطفى الله

راحيل هي ..... اسلام ليم ورثمة اللدوركاند سيد مير..... وليم السلام ورثمة اللدوركاند

راحل فی ...... آپ وجموٹی نیوت کے جال کوتو و کر اللہ تعالیٰ کے آخری نی میں کیا ہے گئے کے گئے اور خالص دین میں آتا مبارک ہواوراس کے نتیج میں حاصل ہونے والی برکات سے ندصرف آپ بلکہ آپ کا خاندان اور وہی و نیا تک آپ کی تسلیل میں متنفید ہوں۔ آمین۔ میں اور میری میم اپنی طرف سے ،اپنے قارئین کی طرف سے آپ کو دائر ہ اسلام میں خوش آ مدید کہتی ہے۔

سیر منیر ..... فکریدا آپ ماری استفامت کے لئے دعاکریں کو کداس وقت میرے قادیانی قربی عزیز مارے لئے جماعت کے اثارہ پر بہت سے سائل پیدا کردہے ہیں۔

قر جی مورید مارے کے جا حت کے اتارہ پر بہت سے مسال بیدا کردہے ہیں۔ راحل محظ اللہ اللہ میں میں مورائرویو آپ سے کردہے ہیں ، کیونکہ اللہ تعالی نے آپ کو صراط متنقم پرآنے کی توفیق بیٹی ہے مکن ہے کہ آپ کے مندے لکلا ہواکوئی فقرہ کوئی لفظ مکی اور اندھ میں کا مندے لکا ہواکوئی فقرہ کوئی لفظ مکی اور اندھ میں کھنے ہوئے تیک فطرت اثبان کے لئے راستہ دکھانے والی روثنی بن جائے اور اس کی المان کے لئے اور آپ کی المان کے لئے مدقہ جاربیہ ہو۔ آئین

دوسری وجہ بیہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جہاں تک ہوسکے آپ کے قبول اسلام کے حالات محفوظ موجا تیں تاکہ آپ کی آکد دوسرے پڑھنے والات محفوظ موجا تیں تاکہ آپ کا آکد دوسرے پڑھنے والول کی دعا کیں بھی آپ کوتا قیامت پہنچتی رہیں۔ آپین

سيد منير ..... جي من حاضر مول اور جهال تك ممكن مواآب كرسوالول كرميح جوابات ديد كي كوشش كرول گا-

راحیل مینی آپ کا نام اور عمر اور تعلیم اور آپ کا ذریعه معاش ، یعنی آپ نے کون ساہنر سکھا ہے؟

سید منیر ..... میرانام سید منیراحم با در میر عمراس دفت تقریباً عصال بے میں پاکستان میں پاکستان میں پاکستان میں پاکستان فی پاکستان فوق جا در پھر پاکستان ہوں ہیں میں ملازم رہا ہوں۔ اس کے بعد تقریباً تمین سال چناب گر (سابق ربوہ) میں تغیرے قادیانی خلیف مرز اناصر احمد کے بینے مرز افریدا حمد کی ایمیسی سگریٹ کی ایجنی چاتا تا رہا ہوں (منافقت کی بھی حد ہوتی ہے۔ مرز اناصر نے ربوہ میں کھلے عام سگریٹ پینے ریابندی لگائی ہوئی تھی۔ (راجیل بھی کا بہاں جرمی میں خلف کام کے ہیں۔

راحل في .... آپ كاما عانى بى معر؟

سید میر ..... ہمسید ہیں اور ہمارے بزرگ بخارات تین جارسوسال قبل تیلی اسلام کے لئے جندوستان تشریف لائے تقے اور مجرمیس کے ہوگے۔

فيخراجل ..... آپ تنى بشت عقاديانيت من ين؟

سيد منير ...... مير عدد الدصاحب في قاديا نيت تعول كي سي راس طرح من بيدائش قاديا في قعار المراس من المراس ا

سید منیر ..... کوئی مشہور قادیاتی نہیں تھا کین میرے دالد تلف قادیاتی تھے۔ راحیان تھی ..... کیا آپ قادیاتی جماعت میں عمد بدار تھے۔ اگر تصوّ قواس کی کو تفسیل؟ سید منیر ..... میں جرمنی کے شہر ''آئن' کی جماعت میں لوکل طور پر دعیم انصار اللہ ، سیکرٹری امور عامد رہا ہوں اور ' رکبی تار ڈرہائن' کی اصلاحی کمیٹی کا ممبر تھا۔ راحیل شخ ...... وه کون می بات تقی جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے آپ کوقا دیا نیت سے بھو کیا؟ سید میر ..... میں قرآن اور صدیث پڑھتا تھا۔ مرز اغلام احمد قادیانی کی گئی آتا ہیں پڑھیں۔ جو کہ صدیثوں سے بیس ملتی تقیس بیعنی مرز اقادیانی کی زبان نہایت گندی تھی۔اس کی عمر کا اکثر حصہ غلط کا موں میں گزراہے۔

راحيل في ..... قاديانيت اوراسلام كفرت و يحضي آپ كى مددس فى؟

سید منیر ..... خدا تعالی ،اس کے رسول ملک اور قرآن کریم نیز احادیث کیکن سب سے بڑھ کر مرز اغلام احمد قادیائی کے اسیع جموثوں اور تعناد بیانی نے۔

راجل فح ..... کیاآپ کویدقدم افعانے عم کسی عزیز ، دوست ، رشته داری طرف سے اخلاق یا کسی مح من کم دولی ؟ اگر کی تو اس کی نوعیت کیا؟

سیدمنیر..... جہیں! کسی نے کوئی مد ذمیس کی نے شخصی طور پر اور نہ ہی کسی نہ ہی تھیم کا اس پیر کوئی وظل ہے۔

راحیل فیج ..... آپ نے کس عالم کے ہاتھ پر قبول اسلام کا اعلان کیا، یا آپ نے بغیر کی عالم کے اخباروں یا میڈیا کے ذریعے اپنے ترک قادیا نیت اور قبول اسلام کا اعلان کیا؟

سيدمنير ..... عبدالجليل زيون بير بي بين اور ملك شام كرين والي بين-

راحل فين ..... بن عالم ك بايرت باته برآب في تول اسلام كا اعلان كيا- ان كى معروفيات اورخفر والات دعر كيروفي واليس معروفيات اورخفر والات دعر كيرروفي واليس معروفيات الم

سید منیر ...... امام مجد بین اوراسلام ی تلیغ کرتے بین۔ وه آج کل برمنی بین بین رخصت پر کے ہوئے ہیں۔

را حل شخ ..... آپ کویاآپ کی سی قربی شخصیت کواس سلسله میں کوئی بشارت یا خوشخری والا خواب آیا موتواس کی سی مدیک تفصیل؟

سید منیر ..... آج سے تقریباً جی یاسات سال پہلے عرم الحرام کامہینہ تھا۔ یس رات دو بیج نماز تہد پڑھ کرسویا تو خواب میں دیکتا ہوں کہ ایک جگہ پر بہت سے لوگ اکتفے ہیں جیسے کس کے انتظار میں ہیں۔ تو میں بھی وہاں چا گیا تو ایک بزرگ بہت خوبصورت، سفید رنگ، سفید داڑھی وہاں کھڑے ہیں تو میں ان سے بع چھتا ہوں کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں تو وہ بزرگ کہنے گئے کہ آپ کومطوم نہیں کہ یہاں سے بیارے آقا حضرت محفظات کر رنے والے ہیں۔ میں بھی وہاں کھڑا ہوگیا تو کیا دیکتا ہوں کہ قادیانی جماعت کا چھا خلیفہ مرز اطاہر چند آدمیوں کے ساتھ کرارورہا ہے۔ لین ای آن محمول میں آنو ہیں تو میں ان ہزرگوں سے پوچھتا ہوں کہ بید

قادیاتی جماعت کا باوشاہ کیوں رورہا ہے؟ تو اس ہزرگ نے جواب دیا کہ بیمی حضورا کرم ہے ہے۔

تا دیاتی جمے لین آپ گائے نے ان کو ملنے سے انکار کردیا ہے۔ آپ گائے نے فرایا ہے کہ بید

قادیاتی جمے لین نی کریم ہو گئے گئیں بانے۔ اسے می می ساسنے دیکھتا ہوں تو کچھ لوگ ساسنے

تا دیاتی جمے لین نی کریم ہو گئے گئیں بان سے بی چھا کہ بیکون لوگ ہیں تو رہے ہو تے اور اسے

خوبصورت؟ ان ہزرگ نے جواب دیا کہ بید رسول پاک مالے کے اور چاروں خلفاء راشدین اسے

ہیں۔ میں نے پھر پوچھا کہ بیس کھاں تحریف نے بارہ ہیں؟ تو ہزرگ جواب دیے ہیں کہ

ہیں۔ میں نے پھر پوچھا کہ بیس کھاں تحریف اور خواروں خلفاء راشدین تو بحری ہوا ہو ہیں کہ

آئ تحرم کی دسویں ہے اور حضرت جھی گئے اور چاروں خلفاء راشدین حضرت امام حسین کی قبر پر

دعا مائے جارہ ہیں۔ اس کے بعد میری آئے کھی جاتی ہے۔ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا

کہ کیا اب اس سے زیادہ واضح اور کس اشارے کا انظار کرو کے۔ اس کے چھودن بعد میں نے کھر

تا دیا نہت سے برآت کا اطمان کر دیا۔ انہد نڈ!

راحل فین ..... کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے اسلام میں آنے کے بعداوراس سے پہلے بطور قادیانی، آپ کی زندگی کے موسات اور خیالات میں کیا فرق پڑا ہے؟

سید منیر ..... وی محسوس کرتا مول جو کفر اور اسلام میں ہے۔ پہلے ایک بے سکونی تقی مسجح اسلام میں آنے کے بعد ایک سکون اور یقین سامحسوس موتا ہے۔

راحيل في المين الميثادي شادى شاده بين - أكربين أو كيا آپ كا الميد ني كا آپ كساتهد اسلام قول كيا بي؟

سيدمنير ..... جى ميرى يوى يحى مير سماتها سلام من وافل موكى بـ

راحیل شخ ..... آپ قادیانی جماعت میں عقائد کے علاوہ اور کون کی با تیں فلط محسوس کرتے۔ بس؟

سيدمنير..... عقيده تو غلط به يى ليكن اس جماعت بي انسان كى كوئى عزت نييل اورساراسنم صرف ايك خائدان كي فائده كي ليا يا كيا بيا عياليا كيا بيا ...

راحیل می است میر برائے دن میڈیا پر مرز اغلام احمد قادیانی کے بیٹوں اور دوسرے فاعمان کے ارکیس کے بیٹوں اور دوسرے فاعمان کے ارکیس بیٹریس آئی رہتی ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا بیم کمل یا بروی طور مرحمی ہیں یا فلط پرویٹ دے؟

سید منیر...... اکثر یا تنس محج موتی ہیں۔ کیکن جوقادیا نی بتاتے ہیں وہ اکثر حبوث کو موشیاری ہے راحل على المال مرزافاتدان كالك عام احدى سيكياسلوك ي سیدمنیر..... جبیهاما لک کانوکر کے ساتھ ، جا گیردار کامزارعہ کے ساتھ۔ راحیل عند ..... کیا آ ب محصة بین كه جماعت كتمام چنده جات اور مالی وسائل بنیاد كالمورير مرزاخاندان کے تصرف اوران کے اللوں تللوں برخرج ہور ہاہے؟ سید منیر ..... می بان اس کے علاوہ اس جماعت میں چند ہے کامصرف اور کیا ہوسکتا ہے؟ راحیل شیخ ..... کیاایک عام احری، بالخصوص ایک غریب احمدی کو جماعت گیا طرف سے بوقت ضرورت مالى مددكتى ہے؟ سيدمنير ..... كوكى مدفين لتى بكك في فربت كى وجد سے جماعت چھوڑ مكے ہیں۔ راحيل عند ..... كيا آ ب يجيع بين كه قادياني جماعت كي آكد وسل كي ايك بعارى تعداداس حبوثے نہ ہے کوخیر ماد کہددے گی؟ سيدمير ..... بالكل!انشاءالله خير بادكهد على راحل محد ..... قادیانیت چهورنے کی وجہے آپ کے احمدی رشته داروں کا کیار عمل اورسلوک سیدمنیر ..... قادیانیت چمور نے کی وجہ سے تقریباً سب رشته دار میرے خلاف بی اورقادیانی جماعت کے آلہ کاریخ ہوئے ہیں۔ راحيل هي الماسي آپ كوقادياني دوستول يادوسرول عن تعلقات ميس كيافرق يزا؟ سید منیر ..... اقادیانی دوست مصرف قادیانی جماعت تک بی موت بین اس کے بعد تیس اور اس طرح ال يحزير الرايك دوسلم (جواسلام كونين جهية ) بعي يحييه بث عنه والاتكه جب مك من قاد مانی تما، وه میرے دوست تھے۔ راحیل محتی .... کیا آپ کوقاد یا نیت چهوارنے رکسی طرف سے کوئی دھمکیاں ملی ہیں یا نقصان هجيايا كميا؟ سيدمنير ..... ميرب بنج جو ميرب ساته اسلام من داخل موس مين ان كومير عقادياني بی کے درایع ورفلانے اور مرے خلاف کرا کرنے کی مسلسل کوشفیں موری ہیں اوردمكيال بمي التي راجي والبحي حال على مي مجه بيغام بعجاب مير ، بعائي في كريم في

حضور (مرزامسروراحمد، قادیانی خلیفہ) سے اجازت مانگی ہے تہمیں سیدها کرنے کی ، اجازت مل مئی تو تیرے ساتھ وہ سکوک کریں گے کہ دنیادیکھے گی۔

راحیل فیج ...... کیا آپ کوڈر ہے کہ قادیانی جماعت یا اس کےمبرانفرادی طور پرآئندہ می آپ کوکوئی نصان پیچاستے ہیں یا پیچائیں ہے؟

سید منیر منیر منیر کی اور بیتا کہ جملے دھمکی کی ہے اور بید و مکی دینے والوں کا اور اور میں کہ دینے والوں کا اور اور کو بہت ہوں کی ہے اور اور کی سے مظفرا حمد اور میرے دو بھا نجول تھی احمد اور کو بہت بنائی ہما احمد کی بہت بنائی ہما احمد کی بہت ہا اور اور میں کا والد سید صابر علی شاہ جو کہ میر ایہوں کی ہمی ہے، کھیا کی، مجرا او الد کے بین بازار بی اس کی ' بخاری کریانہ شور' کے نام سے دکان ہے، اور و بیل کھیا کی، مجرا او الد میں اس کی ' بخاری کریانہ شور' کے نام سے دکان ہے، اور و بیل چید میر میر بیا تھی ہوئی ہے اور جب اپنے گاؤں ' کی بوالوالہ' مسلم مجرات بیل جاتا ہو گائی نازیں، جنازے، فی مختفی اس کی قادیا نیوں کے ساتھ ہے جو دہاں پاکستان بیل بیدائی قادیا نی بور نے کیا وجود مسلمان بن کردہ رہا ہے اور مسلمانوں کے سر پرائی وکان واری جار ہا ہے۔ اس بور نے کے باوجود مسلمان بن کردہ رہا ہے اور مسلمانوں کے سر پرائی وکان واری چار ہا ہے۔ اس بھی اس کی جود ہاں پاکستان بیل کے گائی کا دیا ہے۔ اس کے بینے بھی اسلام تھول کرنے پر ایساسی سکھانے کی وحمل دے دے ہیں۔

سيدمنير ..... شروع عن تو صرف عربول سه واسط پرا، وه المجى طرح طنة تقدادر طنة بين اب يحق باكستانى مسلمانول سه واقتيت بوئى ، ان كارديدمناسب به يكن وه كافى دور دورر بح
بين - نزويك كوئى فيس اس لئه مير به يك سه ساته كيلنه والاكوئى مسلمان يوفيس - قريب
قاديا نحول من كر هي بين ان كه نبج مير به يك سهم جين - اس طرح ان بجول سك دريد
ده مير به يك كو مجمع به اوراسلام سه بدول كرن كوشش كرر به بين - بال علاء كرام عن احدام مين من بوق ان بورائيل فون بررابط كرت بين حال الي مولانا سيل باداما حب بغير كي مطلب كم بر مفتدا يك دوبار نيل فون بررابط كرت بين حال جال بوجعة بين الندن آف كي دوسة بحى دى بها نبول دوبار نيل فون بررابط كرت بين حال والى الوجعة بين الندن آف كي دوسة بحى دى بها نبول في الدون كرن في دور به يوثو وه تعاون كرن في التي بين الدين التي الربيل التين المراس كرن في التي بين كراس التين التين بين التين التين

طرح انسان کا حوصلہ پوستا ہے اورہ محسوں کرتا ہے کہ قادیا نیوں کی بیلغار شکے موقع پروہ اکیا ٹیمیں۔ اللہ تعالی ان کو جڑا ہے خبرد ہے۔ آمین

راحل فین ..... آپ این سابقه قادیانی رشته دارون، دوستون اور جماعتی ساتھیوں کے لئے کیا پیغام دینا جا ہیں گے؟

سيد شير..... ميراپيفام اپني سابقد دوستول اور شد دارول به جوقاد ياني بير، بيه به "آپ ايك جوت انسان كي يخيي آنگهيس بندكر كه چل رب بير خدا كه چ دين اسلام كو پخيا نيس اس كفريعن قاديا نيت به بابرفكل كرديكييس كه چانى كيا بير آپ كوجموث اسلام كه نام پرلونا جار با به اب ك سليس بر باد مورس بيل بير خاندان صرف افي عيا شي كه لي جموث به بوات به دو خواست به كدووزخ كي آگست بيري اور بياري آقا معرت ميرا الله تعالى كي سيري دعا به كدالله تعالى آپ كوسيدها اسلام قبول كريس في الله تعالى آپ كوسيدها در است د كار كيس في الله تعالى آپ كوسيدها در است د كار الله تعالى آپ كوسيدها در است د كها ي ا

اس اعزو یہ کے دوسرے دن کرم سید منیر احد کو ایک وکیل کا عط طا ہے کہ جس میں سید منیر احد کی بیٹی منورہ نے وکیل کے ذریعہ ان کو اس کو اسلام کی طرف بلائے ہے۔

ہازا کیں ور ندان کے خلاف قالونی کارروائی کی جائے گی۔ جس معاشرہ ہے آ پ اور میں یامنیر احر تحلق کی جس معاشرہ ہے آپ اور میں یامنیر احر تحلق رکھتے ہیں۔ اس معاشرے میں ایک باپ اگر زیادتی بھی کرنے کا کہنے پر وکیلوں کے ذریعہ والس منیں ویے خاموثل ہوجائے ہیں اور مرف بات کہنے یا کوئی گاتم کرنے کا کہنے پر وکیلوں کے ذریعہ والس منیں ویے اور شدی کوئی باپ اپنی بٹی کی کے بارے میں اس کی بیٹی کی سی اس کی بیٹی کی سی موجیسا کرو کیل کے قط سے ظاہر ہوتا ہے ۔ کین قاویاتی جماعت اسے جمبروں کو بجو در کرتی ہے کہ موالی وروایات بھٹا کر جہاں تک کسن ہوذکیل اور رسوا کریں۔ ایک جموٹے نبی کی امت سے بھی تو تع کی جا سکتی ہے کہ مفدا قطع دی کے سے مشکن ہوذکیل اور رسوا کریں۔ ایک جموٹے نبی کی امت سے بھی تو تع کی جا سکتی ہے کہ مفدا قطع دی کا سے مشکل کرتا ہے اور پر بھگا قطع دی کرتا ہے اور پر بھگا گا تھا دیا گا تھا تھا کہ کے سے کہ کو تعام کرتا ہے اور پر بھگا گھا تھا دی کرتا ہے اور پر بھگا گھا تھا دی کرتا ہے اور پر بھگا گھا تھا دی کھلا کی کرا تے ہیں۔

اب خط كالمضمون

رائنزفر ابار برابار نے لوک اارسلاکر ٹن پیٹسل ۔وکلاء معالمبر تا 08345-05/M/vi مقام Erlangen تاریخ 2005-99-15 جناب احمد صاحب! آپ کی بیٹی نے میرے ذمدلگایا ہے کہ بی اس کے حقوق کی حفاظت کروں۔اس سلسلے بیں آپ کی بیٹی نے جھے بتایا ہے کہ آپ اس کو لیے لیے خطوط لکھتے ہیں اورا کو ٹملی فون کرتے ہیں۔اس طرح کوشش کرتے ہیں کہوہ اپ عقیدہ کوچھوڑ دے جیسا کہ پچھ عرصہ فل آپ نے خود کیا ہے۔

اس کے علاوہ آپ اس کو دھمکارہ ہیں کہ آپ اس کے خاوشہ ، دوسر سے رشتہ داروں اور جانے والوں کو جو بھاں ہیں اور پاکستان میں بھی ہیں ، ایسے خطوط تھیں ہے جس ش اس بارے میں بری یا تیں اور چھوٹی کہانیاں ہوں گی حتی کہ اپنے آخری خط ش بھال تک تکھا ہے کہ بیا کی نیک کا م ہوگا آگراس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے تو

میری مؤکلد المی صورتحال زیادہ دیرتک برداشت نیس کرستی ۔ آپ کی بینی ایک بالغ عورت ہے جس کا حق ہے ایک بالغ عورت ہے جس کا حق ہے کہ دہ اسے فد جب کے بارے بیس خود فیصلہ کر ۔ میں اپنی مؤکلہ کا ما اوراس کے دیے ہوئے افقیار کے تحت آپ کو نیر دار کرتا ہوں کہ آپ فوری طور پر میری مؤکلہ نیز اس کے شوہر کو خطاکھیا اور شیل فون ہے کی بھی ختم کا رابط شم کردیں، نیز میری موکلہ کے بارے میں اس کے دوستوں اور جانے والوں میں غلظ کہانیاں پھیلانے سے باز آ جا کیں۔

آ گرمیری مؤکلہ کواب آپ کی طرف ہے کوئی خط طلایا ٹیلی فون کیا تو مت بھولیس کہ آپ کے خلاف عدالتی چارہ جوئی کی جائے گی۔

دوستان ملام كيماته المستخطوار في الوك المكل السنسلك فقل مخارنام منوراهم

سيدمنيراحمكاس خطيرتبمره

میں آیک قانون پند شہری ہوں اور قانون کا احر ام کرتا ہوں، میں اپنی بیٹی کی خواہش پراس سے ہر ہم کا تعلق ہیں ہیں گئے تھے کر چکا ہوں۔ باتی جب اولا دوائدین کے لئے اپنے عمل سے مسائل پیدا کر بے بعض اوقات والدین کے سائنے دہ بجہ نہ ہوتو وہ عطیا ٹیلی فون کے ذریعہ اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہیں۔ اور ہوسکا ہے کہ میں نے دکھ میں کوئی خت بات ککو دی ہوجو جھے جیل یا دیا یہ کھو دیا ہوکہ اس سے بہتر تھا کہتم مرجا تیں۔ بہر حال جس طرح میں اپنی بیٹی کو جاتا ہوں وہ خور سے ایسا بقد میں اپنی بیٹی کو جاتا ہوں وہ خور سے ایسا بقد میں اپنی بیٹی کو جاتا ہوں دہ بیٹی نے باوجود فرجی اختلاف کے بیقد میں اٹھایا بلکہ بھا حت کے جود کرنے ہروکیل کے ذریعہ بیٹی نے باوجود فرجی اختلاف کے بیقد میں اٹھایا بلکہ بھا حت کے جود کرنے ہروکیل کے ذرایعہ بیٹی نے باوجود فرجی اختلاف کے بیقد میں اٹھایا بلکہ بھا حت کے جود کرنے ہروکیل کے ذرایعہ بیٹی نے باوجود فرجی اختلاف کے بیقد میں اٹھایا بلکہ بھا حت کے جود کرنے ہروکیل کے ذرایعہ بیٹی نے باوجود فرجی اختلاف کے بیقد میں اٹھایا بلکہ بھا حت سے جبود کرنے ہروکیل کے ذرایعہ بیٹی نے باوجود فرجی اختلاف کے بیقد میں اٹھایا بلکہ بھا حت سے جبود کرنے ہیں اٹھایا بلکہ بھا حت سے جبود کرنے ہوگیا گیں۔

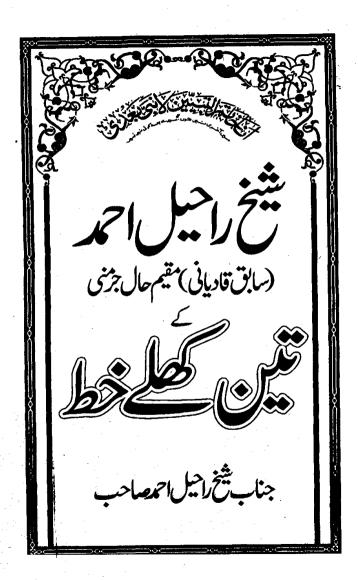

## مسواللوالزفزن الزهينية

نحده ونصلي على رسوله الكريم!

### يبلاخط!

منجانب بصخراحيل احد (سابق قادياني) سكندر بوه (حال مقيم) جرمني

بنام: جناب مرزامسروراحد (خلیفدوم کری سربراه انٹریشنل جماعت احمد بیلندن)
جنام: جناب آپ نے اس عابر کا نام تو سنا ہوا ہے۔ جھے مجھ طرح علم تیں کہ آپ کے عہد چاران نے آپ کے سامنے میری کیا تصویر پیش کی ہے؟ لیکن میں چونکداس نظام کا پچاس سال سے زیادہ ایک فعال حصر ہا ہوں۔ جس کی اب آپ سربراہی کردہ ہیں۔ اس لئے اندازہ کرسکا ہوں کہ آپ کے سامنے میری تصویر ایک ہی بھیا تک تم کے دشن کے طور پر پیش کی گئی ہوگ۔
کرسکا ہوں کہ آپ کے سامنے میری تصویر ایک بھیا تک تم کے دشن کے طور پر پیش کی گئی ہوگ۔
لیکن میں آپ کواس کھلے فعل کے ذریعہ واضی کرنا چا ہتا ہوں کہ میں شرق آپ کا اور شدی جماعت احمد بیکا دش میں آپ کواس کھلے فعل کے ذریعہ واضی کا اللہ کی خاطر ہمدرداور خلص ہوں اور میرا بید طاتی خلوص کا مظہر ہے۔ میں صرف مرز اغلام احمد قادیا نی کے ان خیالات وعقا کہ سے جواسلام کی اصل تعلیم عبت سے مجبور ہوکر ان کو دیا نتراری سے ان کفر بیا دور تو بین رسول میں ہے کہ دوسروں کو سیکل سے کہ دوسروں کو کیا ہی میں جب کہ میں آپ کو اس فیک ہات کی طرف کیا دی سے ایک کا طرف بلا کر کے بیک کہ جو رسمان کر ہے گا ہے کہ وہ سے کہ میں آپ کو اس فیک ہات کی طرف کیا دیں دیں مول کر کیا تھی کرتے ہے اور میرا فرض ہے کہ میں آپ کو اس فیک ہات کی طرف بلا دی ہے می رسول کو بیا ہوں کر کے اس کھی کو اس فیک ہات کی طرف بلا دی ہی جو رسم کی کم میں اس لئے آپ کا جھی پرتی ہے اور میرا فرض ہے کہ میں آپ کو اس فیک ہات کی طرف بلا دیں۔ جس کا حکم رسول کر کیا گھی کیا ہوں کہ خون سے کہ میں آپ کو اس فیک ہات کی طرف بلا دی ہوں دور کر بیات کی دور کیا ہے۔

جیسا کہ آپ جانے ہیں کہ رسول کر عملی آخری نبی ہیں اور حیات عیسی علیہ السلام، چودہ صدیوں سے سلمانان عالم کے متعقد عقائد ہیں اور آپ کے پردادا اور ہائی جماعت احمدید مرز اغلام احمد قادیاتی بھی کم وہیں ۵۳ سال تک ان عقائد سے متعق کہ میں اس وقت تیدیلی پیدا ہوئی شروع ہوئی جب ان کوبشراؤل وقات کے محمر مد بعد سفیر یا اور مراق وغیرہ کے دورے پڑنے شروع ہوئے۔ فاکساراس بات کومرز اغلام احمد قادیانی کی اپنی تحریر کے حوالوں سے پیش کرتا ہے۔

مرزا قادیانی نے براہین احمد یہ کی پہلی دوجلدیں ۱۸۸۰ء میں شائع کیں اور تیسری ۱۸۸۲ء میں اور چیکی ۱۸۸۳ء میں اور پانچویں جلد ۲۳سال کے بعد شائع ہوئی۔ اس کتاب (براہین احمد یہ) کے بارے میں مرزاغلام احمد قادیانی کے دعویٰ جات یہ ہیں: (دعوے تو بہت ہیں۔ صرف چندکاذکر کر راہوں)

ا ...... "اس عاجز نے ایک کتاب معضمن اثبات حقائیت قرآن وصدافت وین اسلام الی تالیف کی ہے۔ جس کے مطالعہ کے بعد طالب حق سے بجو تجو لیت اسلام اور مجوز نہیں پڑے۔ "
تالیف کی ہے۔ جس کے مطالعہ کے بعد طالب حق سے بجو تجو لیت اسلام اور مجوز نہیں پڑے۔ "
(اشتبارا بریل ۱۹۷۹ء تبلغ رسالت حصدالال ۸۰ مجوز عاصمتارات نبرہ نہام ۱۱)

۳...... ''اس پراگندہ وقت میں وہی مناظرہ کی کتاب روحانی جھیت بخش سکتی ہے کہ جو بذر بیچنتین عمیق کےاصل ماہیت کے ہار یک وقیقہ کی تھے کو کوئی ہے۔''

(بحوالهاشتهارنبر١١، مجوعداشتهارات جام ١٩٣٠)

۲ ...... "دیما جز مجی حضرت این عمران کی طرح این خیالات کی شب تاریک بیس سفر کرر با تعالیک دفته پرده خیب سے انسی دبل "آ وازآئی اورایسے اسرار ظاہر ہوئے کہ جن تک عقل اور خیال کی رسائی ندتھی۔ سواب اس کتاب کا متولی اور مہتم ظاہر آ اور باطناً حضرت رب العالمين ہے۔ "

( بحوالدا شیار نبر ۱۸، مجود اشتہارات میں اس ۲۵)

میرے محرّم! جب ہم او پر کے حوالوں کودیکھیں تو صورت بیٹنی ہے کہ 'براین احمہ بیہ' ایک الی کتاب ہے جوابی تین سوتوی دلائل کے ساتھ اسلام اور قرآن کی حقانیت وصدافت کی ضامن ہے اور بیکتاب خداتعالی نے خود تھی اسرار کھول کر مرز اغلام احمد قادیا تی سے بطور کہم ، مامور وجرد كلموائي باورمؤلف كواس كماب ك صحت اور صداقت برا تنافيين بكراس نان دوائل كو ركم الله الله الله والم كرا و الله كالله والله كو و الله و الل

(برابين احديد صديرام ص٩٩،٥٠٥، فزائن ج اص٩٩،٥٩٣)

" معزرت می پیش گوئی متذکره بالا کا ظاہری اورجسمانی طور پرمصداق ہے۔"
اس بیں واضح طور پرمرز اغلام احرقاد یائی معزت میسیٰ علیہ السلام کے دنیا بیس آنے کا اقرار کررہے ہیں۔ حوالے اور بھی ہیں گراس جگہ مقصد بحث نہیں بلکت کی طرف بلانا ہے۔ آیے دیکھیں کہ کیا بیس مطلب می سجھ بھی ہوں؟ مرزا قادیائی آئی دوسری کتاب بیس کھتے ہیں "میس نے پراہیں احمد بیش جو پھر ہے ہیں مریم کے دوبارہ دنیا بیس آنے کا ذکر کھیا ہے۔ وہ ذکر صرف ایک مشہور عقیدہ کے لحاظ ہے جس کی طرف آئ کی ہمارے مسلمان ہمائیوں کے خیالات بھے ہوئے ہیں۔ سواسی ظاہری اعتقاد ہے بیس نے لکھ دیا تھا۔ لیکن جب می آئے گا تو اس کی ظاہری اور جسمانی طور پر خلافت ہوگی۔ یہ بیان جو براہیں احمد یہ بیس درج ہو چکا ہے۔ صرف اس سرسری جسمانی طور پر خلافت ہوگی۔ یہ بیان جو براہیں احمد یہ بیس درج ہو چکا ہے۔ صرف اس سرسری بیروی کی وجہ ہے۔"

لینی بیافتہاں تعدیق کرتا ہے کہ مرزاغلام احرقادیانی نے بھی براہیں احمدید بیس اپنے عقیدہ کے طور پر سلمانوں کا مصااسالہ مقیدہ کہ حضرت عیسی علیہ السلام زعدہ ہیں اور دوبارہ تشریف لائیں کے ویلور آفار مرویہ ہی آخرائر مال اللہ کے درج کیا ہے اور کیا بی عقیدہ واقعی متفد عقیدہ قان ہوکہ ہر موجود بھی کہلاتے ہیں من اپ کے پیٹرویسی کہ خطیدہ اللہ ہیں جو کہ ہر موجود بھی کہلاتے ہیں مرزا بیر الدین محمود احمد صاحب کا ایک حالہ ہیں کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں: '' محملی صدیوں کے

سے مسلمانوں میں میں کے زیرہ ہونے پرایمان رکھا جاتا ہے اور بڑے بڑے بزرگ اس عقیدہ پر فوت ہوئے ..... حضرت میں موجود (مرزاغلام احمد قادیانی) سے پہلے جس قدر اولیاء اور صلحاء مرزرے ہیں ان میں ایک بڑا کروہ عام عقیدہ کے ماتحت حضرت میں علیہ السلام کوزیرہ خیال کرتا تھا۔''

مرز اغلام احمد قادیانی اوران کے پسر موجود کے ان حوالوں کو جواب تک میں نے پیش کتے ہیں، سے مندرجہ ذیل نتائج کتلتے ہیں۔

۲..... مرزا قادیانی نے اس میں حیات سے بن مریم کے بارہ میں اسپینے عقیدہ کا اظہار محلبہ کیاں، اولیا مرام مسلحات کیا ہے۔
کیاں، اولیا مرام مسلحات کرام اور عام مسلمانوں کے تیرہ سوسالوں کے عقیدہ کے مطابق کیا ہے۔

اب ہوتا کیا ہے کہ مرزا قادیاتی ۱۱سال تک اس مقیدہ کی اشاعت کرتے ہیں۔ پھر
اپنی کتاب "توضیح مرام" میں ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ میں دھوئی کرتے ہیں کہ خداتعالی نے ان پر بارش کی
طرح البامات کر کے بتایا ہے کہ قرآن کر یم میں تین جگہ ہے حضرت عیلی علیہ السلام کی وفات
طابت ہوتی ہے اور اگلی کتاب "ازالداوہام" میں بیٹریں جگہ بن کئیں۔ س طرح دھوؤں میں ترتی
کرتے ہیں۔ ان کے ذکر کا بیموقع دھل تہیں۔ اب جوانجائی اہم سوالات پیدا ہوتے ہیں ان پر
بعد میں آتا ہوں۔ اس سے قبل ایک دونہا یت اہم حوالہ جات پیش کرتا چاہتا ہوں۔ مرزاقا دیائی
فرماتے ہیں: "ہم قابت کر بچے ہیں کہ حضرت عیلی علیہ السلام کا زعدہ آسان پر جانا تھن کپ
فرماتے ہیں: "ہم قابت کر بچے ہیں کہ حضرت عیلی علیہ السلام کا زعدہ آسان پر جانا تھن کپ

ا...... مرزا قادیانی نے اپنی معرکة الآزار تصنیف میں جو کہ خدا تعالی نے اپنی حفاظت اور اجتمام میں نہایت محتیق اور مذفح کے ساتھ مؤلف کو کم مجدداور مامور کے ورجہ پڑ فائز کر کے کھوائی، اس میں الہاماً ایسامت فقیرہ علیہ حیات عیسی کھوایا جو کہ ۱۳ اصدیوں سے امت کا ، اولیاء کا مسلی کا عقیدہ فقالے کیا وہ عقیدہ محقی نمیس فقا؟

| یاای تحریر کے بارہ برس کے بعد مرزا قادیانی نے ایک سوای ڈگری کا پھیر کھا کر بغیر                 | ۲ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ی ثبوت کے (نام نباد ثبوت بعد میں وصورت سے )مسلم امدے متفقہ عقیدہ کی نفی کرتے                    | ^ |
| و نے وفات عیسیٰ کا جوعقیدہ بیان کیا وہ محج ہے؟ کیا پہلاعقیدہ براہین احمد بیدوالا اب اتمام جت    | и |
| ين ر با؟                                                                                        |   |
| ا دونوں الهاموں میں سے كون سا الهام سيح بي وه الهام جوكدرسول كريم الله اور                      | • |
| عابدكرام اجتعين، اولياء ، مسلحاء اورامت كے عقيد و كے مطابق تعايا وہ الهام جوكہ بالكل مخالف      | ٥ |
| ت بن مقا؟                                                                                       | - |
| ا مرزا قادیانی فرماتے ہیں کیشریف آ دمی کے کلام میں نتاقض نہیں ہوتا ، تو کیا خدا تعالیٰ          | * |
| نعوذ بالله) شریف آدی ہے بھی ممیا گزراہے۔جس کے الہامات میں اتنازیادہ تنافض ہے کہ                 |   |
| ۱۸۸ء میں توعیسیٰ کی زندگی کا الہام کرتا ہے اور ۹۱ ۱۸ء میں ان کی وفات کا الہام کرتا ہے؟          | ٠ |
| وه كتاب جس كامتولي اومبتهم خود خدا تعالى جواس مين محض كب كلهوا في تحقي خدا تعالى                | ۵ |
| نے اپنی مجددے؟                                                                                  | - |
| وه كتاب جس كوخدا تعالى في اپ مامور الهام كنهايت تحقيق عميق كامل                                 | ۲ |
| ہیت کے باریک وقیقہ سے تہد کو تعلوا کر لکھوائی۔ اس میں شرک عظیم بی للھوانا تھا۔ جیسا کہ          | L |
| رِزا قادیانی نے فرمایا ہے کہ حیات میسی کا عقیدہ شرک عظیم ہے؟                                    | ^ |
| اگر بیعقیده کپ بو کیا مرزاقادیانی نے بطور مجدد لوگول کواسلام کی حقانیت اور                      | 4 |
| عارف قرآن کے نام پر کپ پڑھنے کودی؟<br>مارف قرآن کے نام پر کپ پڑھنے کودی؟                        | ۰ |
| أكريعقيده شرك عظيم بي توكيامرزا قادياني بطور مامورمن اللدلوكول كومضبوط ادر متحكم                | ١ |
| لائل کی آ ژمین شرک کی تعلیم بیجتے رہے؟                                                          | , |
| كيارسول الرمالية ، خلفات راشدين ، صحاب كرام، ادلياء، تيره صديول كمجددين،                        | 9 |
| الماءادر تيره صديول كي امت ،سب كسب كي يقين كرت بوع شرك من (نعوذ بالله)                          | 0 |
| تاتے؟                                                                                           |   |
| ا الله الله كتاب كي فروفت بوهانے كے لئے سب درامة ها؟ يا خداء رمول ، قرآن كے                     |   |
| ام پر لاشعوری دکانداری محی؟                                                                     | t |
| ا ہے ورق و قادر میں گا۔<br>ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                  | 1 |
| مالانكه مرزا قادياني كادعوى بكه خداتعاني مجيها يك لحد بمى علطى برقائم نيس رہنے ديتا-ياان كالحمه | > |

باره برس پر محیط ہوتا تھا؟ یا خدا تعالی (نعوذ باللہ) مجول کمیا تھا۔ مرزا قادیانی کی تلطی درست کرتا؟

۱۱ ...... کیا ایبا تو نہیں کہ مرزا قادیانی کا پہلے عقیدہ اور جو پکھانہوں نے براہیں احمہ یہ شک لکھا ہے، بالکل صحح ہواور جب ۱۸۸۸ء میں بشیرا آل کی وفات کے چندون بعد بسشیر یا کے دور بے پر نے شروع ہوئے۔ (بحوالہ دوست نمبر 19 اس میر قالمبدی جامعت خدم زابشیر احمد صاحب ) ان کی دجہ سے موقع پاکرالہا بات میں شیطان واطل ہوگیا ہو۔ جیسا کہ مورة انج میں لکھا ہے کہ بعض وفعہ شیطان وی میں مداخلت کر دیتا ہے اور مرزا قادیانی جنگ کے ہوں اور بعجد اپنی مختلف بجاریوں، شیطان وی میں مداخلت کر دیتا ہے اور مرزا قادیانی جنگ کے ہوں اور بعجد اپنی مختلف بجاریوں، بالخصوص مراق اور باتج ایا وغیرہ کی دجہ سے شیطانی اور رحمانی الہا مات میں فرق شکر سکے ہوں؟

اورآپ و کیدلیس که مرزا قادیانی نے اس کے بعدایے دعووں شس ترتی کرنا شروع کر دی ادرجیسا کہ انہوں نے اپنی کتاب (تحدیملا دیم سے ۱۳۱۷) پر کھھا ہے: '' وجال کا حدیثوں میں ذکر پایا جاتا ہے۔ وہ پہلے نبوت کا دعویٰ کرےگا اور پھر خدائی کا دعویدار بن جائے گا۔'' کے مطابق مرزا قادیانی خدائی کے دعوے تک پہنچا اور پیچے پلٹ کرنیس دیکھا۔

مرزا قادیانی کوخداتعالی سجمانے کے لئے اس کے بعد بھی بھی بھار سجے الہام سے نواز تار ہا۔ کم از کم پرالبام تو بالکل ان کے حسب حال اور سجے لگتا ہے۔

"دو کام جوتم نے کیا خداکی مرضی کے موافق نہیں ہوگا۔"

( تذکرہ سر ۱۲ بلی تر میں میں کے موافق نہیں ہوگا۔"

میرے حتر مہم وطن ایس آپ کواس خداکی طرف بلاتا ہوں جس کی محفظ نے نے میں

راو دکھائی ہے اور جس راہ ہے بدشمتی ہے آپ کے پر داوا جان نے لوگوں کو بعظ کایا ہے۔ یو نیا چند

روز ہے لیکن اصل اور بمیشہ کی زعر گی آ گے کی ہے۔ اس کی فکر کرتے ہوئے ، کفر بید عقا کد کولات

ماریے اور محفظ نے کی اصلی غلامی میں آ جا کیں۔ الشرف الی آپ کواس مصنوعی عزت کے بدلے

اصل عزت ہے اتنازیا دو نوازے گا کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے اور آپ کے خوف کو (جو ہر وقت

انسانی حفاظتی حصار میں قیدر ہے ہیں ) اس اور آزادی میں بدل دے گا۔ الشدرب العزت آپ کو حق اور جود دوسرے بھی اس خط کو پر جویں ، ہواہت نے دان ہے۔

حت اور جود دوسرے بھی اس خط کو پر حصیں ، ہواہت سے نوازے۔ ( آمن )

کیا بیں آپ کی جانب ہے جواب کی امیدر کھوں؟ اگر خدا تعالی نے توثیق دی تو بیس ختم نبوت کے پہلو پر بھی آپ سے مرزا قادیا نی کے حوالوں کے ساتھ خورکرنے کی دوبارہ درخواست کروںگا۔

یں ہوں آپ کا خلص دہدرد شخراجیل احد (سابق احدی)

#### بسواللوالزفن التحتية

تحمده وتصلى على رسوله الكريم!

#### دوسراخط!

منجانب: چخ راحیل احمد (سابق قادیانی) سکندر بوه (حال میم) جرمنی بنام: جناب مرزامسر وراحمد (خلیفه ومرکزی سربراه انٹرنیشنل جماعت احمد بیانندن) محترم......

فاکسارآپ بیس سے بہت سول کی طرح قادیانی مال باپ کے گھر بیس پیدا ہوا، رہوہ بیل پا بدھا ادرآپ بیس سے بہت سول کی طرح قادیانی مال باپ کے گھر بیس پیدا ہوا، رہوہ بیل بدھا ادرآپ بیل بید ہوا در آپ کی بیلائے ہوئے رو بیگٹرہ کا شکار ہوکر مرز افلام احمد قادیانی کومہدی موجودہ میچ موجود اور نبی خیال کرتا تھا۔ گرا چا تک ایک واقعہ نے بھے توجد دلائی اور بیس نے مرز افلام احمد قادیانی کی کتب اور سیرت کا مطالعہ غیر جانبدار ہوکر کیا تو مرز اقادیانی کے دجوئی جات صرف اور صرف تضادات کے شاہکار نظر آئے۔ مرز افلام احمد قادیانی نے خود کھا ہے: ''جھو نے کے کلام بیس تناقض ضرور ہوتا ہے۔''

اورانی تضادات ہے ہمیں پہ چانا ہے کہ مرزا قادیانی کے دعویٰ جات نہ مرف بے بنیاد ہیں بلکہ حضرت رسول کر پھوانگائی کی تو ہین اوران کے مقام نبوت پر ہملہ ہیں۔ چونکہ میری عمر کا ایک بڑا حصہ آپ لوگوں میں گزرا ہے۔ اس لئے قدرتی طور پر میں آپ کے لئے ایک قلبی لگاؤ محسوس کرتا ہوں اورای وجہ سے بیچند سطور آپ کی خدمت میں چیش خدمت ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آئیس پڑھئے اورا یک بارخورضرور کیجئے۔

آیے! قرآن کریم، احادیث اور مرزاقادیانی کی اٹی تحریوں سے جائزہ لیس کہ مرزاقادیانی کا اٹی تحریوں سے جائزہ لیس کہ مرزاقادیانی کا مقام کیا ہے؟ اوروہ اٹی تحریوں کے آئینے بیس کیا ہے؟ قرآن کریم بیس واضح طور پر کلما ہے: '' ندھر (ملک ) کیکن اللہ کے پر کلما ہے: '' ندھر الملک کی مرد کے باپ تھے نہ ہیں (ندہوں کے) کیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النجین ہیں اور اللہ برایک چیز سے خوب آگاہ ہے۔'' (الاجزاب: ۲۱)

(پیر جمد انفیر مغیر سے لیا کیا ہے جو قادیانی جماعت نے شاکع کی ہے)

جب ہم و مجھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بدی وضاحت اور مثال دے کر ہتا ویا ہے کہ جس طرح حضرت رسول کر میں کھی مرو کے باپ ٹیس، ای طرح وہ نیوں کے ٹم کرنے والے ہیں۔ تو آئے دیکھیں کہ صدیف ان معنوں کی تعمد تی کرتی ہے یا ٹیس۔ اس سلط عیں تین مختلف ادوار کی احاد یک فیش خدمت ہیں۔ حضورا کرمیا گئے نے فرایا۔

ا است در میری اور دوسرے انبیاء کی مثال ایک ہے جیے کی شخص نے کھر بنایا اور اسے بہت میں موادر آ راستہ و بیراستہ بنایا ہمرایک زادیے میں ایک این مند کی جگہ خالی چھوڑ دی ۔ لوگ اس کھر کے اردگرد کھو منے اور اسے دیکھ کرخوش ہوتے اور کئے کہ بیدایک اینٹ بھی کیوں نہ لگا دی گئی؟ حضور پاک منطق نے مزید فرایا (قعر نبوت کی) بیدا مینٹ میں ہوں۔ میں نے اس خالی جگہ کو پر کردیا ہے تھے ہے تھی مل ہوا اور میرے ساتھ دی انبیاء کا سلسائت کردیا گیا۔"

( بغاری منداحد بنسائی بترندی این مساکر )

اس کامطلب ہےدوایک این جور کودی گئی اس ش اب کوئی این ف ند کے گی اور ند تکل کی جید الوداع کے اہم ترین موقع بہ تخصوص فی فراتے ہیں کہ:

۱ .... او گوا هیقت یہ کرندتو میرے بعد کوئی نبی ہوگا اور نہ تبارے بعد کوئی امت ۔ تو تم اپنے رب کی عبادت کرد ۔ پانچی نمازیں پڑھتے رہو۔ رمضان کے روزے رکھو۔ اپنے اموال کی زکو چینوشی اوا کر واور اپنے اولوالا مرکی اطاعت کرد تم اپنے یا لک و آقا کی جنت جس وافل ہوسکو مے " (کتر احمال)

اب آپ ویکمیں کہ بیدرید انتہائی وضاحت سے بتاری ہے کہ جنت میں واقل مونے کے لئے رسول کر میں گئے کے بعد کسی نمی کے ند ہونے پرائیان میکی شرط ہے اور اس کے بعددوسری باتوں پر بینی پانچے ارکان اسلام پرائیان ضروری ہے۔بیاطلان اس وقت کے سلمانوں كسب سے بوے اجماع مل كيا تھا۔اب ہم و كھتے ہيں كمرض وفات ميں رسول النمالی كيا فرماتے ہیں۔

سا ..... حضرت عبدالله بن عرّ بروایت ب کرحضورا کرم الله مار یا س تشریف لا کے اور ایساله کا کی دیا تقر الله اور ای خطاب قربار بیس آ پ نے تین مرتبه قربایا اور میں اور ایساله واقع نی نمی میں موجود ہوں، میری بات سنواور امی نمی ہوں اور میرے بعد کوئی نمی نمیس جب تک میں تم میں موجود ہوں، میری بات سنواور اطاعت کرواور جھے دنیا سے لیے جایا جائے تو کتاب اللہ کوتھام لو۔ اس کے طال کو حلال اور حرام کو حرام مجمود،

یعن وصال کے وقت بھی بھی تاکیدتی کہ حضوط اللہ کے بعد کوئی نی نیس۔ او پر دیے کے حوالوں سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ رسول کر پھوٹ آخری نی ہیں اوران کے بعد کی ضم کا نی نیس آسکا۔ لیکن کیا او پر دیئے کے حوالوں کی کوئی تاویل ہوسکتی ہے؟ قبل اس کے ہم شم نبوت کے موضوع پر مرزا قادیانی کے ارشاوات پیش کریں۔ مرزا فلام احمد قادیانی کے اپنے بارے میں اور ان کی کتاب براہیں احمد سے بارے میں اور محمد کے متعلق کھوان کے اپنے ارشاوات بیان کردیں۔ کیونکہ بیارشاوات آپ کوئکن ہے کہ میرا مائی الضمیر سیجھنے میں مدد کریں۔ برامیان احمد سے

مرزا قادیانی نے سب سے پہلی کتاب "برا این احمدید" کھی۔" برا بین احمدید" کی پہلی چار جلدیس ۱۸۸۴ء میں شائع ہو کیں اور پانچویں جلد ۱۳۳سال کے بعد شائع ہوئی اور اس کتاب کے بارے میں ان کے بیدوگی جات ہیں۔ (دموے تو بہت ہیں صرف چند کا ذکر کر رہا ہوں) ا..... "اس عاجز نے ایک کتاب .....الی تالیف کی ہے جس کے مطالعہ کے بعد طالب جق سے پچر قبولیت اسلام اور کچھ ندین پڑے۔"

(اشتہاراپریل ۱۹ ۱۸ امتی برالت حصافی اس ۸۰ جموع اشتہارات جامی ۱۱)

۲ ..... د اور معنف کو اس بات کا بھی طم دیا گیا ہے کہ وہ مجد دونت ہے اور دوجائی طور پر اس
کے کمالات مسیح بن مریم کے کمالات سے مشابہ ہیں .....اگر اس اشتہار کے بعد بھی کوئی فخص سچا
طالب بن کرا چی عقدہ کشائی نہ جا ہے اور دلی صدق سے حاضر نہ ہوتو ہماری طرف سے اس پر اتمام
حجت ہے۔''
(مجموع شتہارات جام ۲۵،۳۳)

| سر "اس پراگنده وقت میں وی مناظره کی کتاب روحانی جمیت بخش عتی ہے کہ جو                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| بذر بیختین عمی کے اصل ماہیت کے باریک وقتہ کی تہر کو کھولتی ہو۔''                            |
| (بحوالداشتهارنبر ۱۱، محوصاشتها دات ناص ۱۳۳۰)                                                |
| سم " "وسواب اس كماب كامتولى اومهتم ظاهر أاور باطناً حضرت رب العالمين ب-"                    |
| (اشتهادابموداشتهادات جاس ۵۲)                                                                |
| مچەد كى تعريف ميں مرزا قاديانى فرماتے ہيں:                                                  |
| ا "جولوگ خداتعالی کی طرف سے مجددیت کی قوت پاتے ہیں وہ زے استخوان فروش                       |
| نہیں ہوتے بلکہ وہ واقعی طور پر نائب رسول الشفاق اور روحانی طور پر آنجناب کے خلیفہ ہوتے      |
| جير - خدا تعالى انيس تمام نعتول كاوارث ماتات بجونبيول اوررسولول كودى جاتى جيلاور            |
| خداتعالی کے المام کی علی ان کے واول پر ہوتی ہے اور وہ ہر ایک مشکل کے وقت روح القدوى         |
| ہے سکھلائے جاتے ہں اوران کی گفتار وکر دار میں ونیاری کی ملونی نہیں ہوتی ۔ کیونک وہ وگل مصفا |
| كة محية اور تمام وكمال كيني محيد" (في اسلام ماشيد فرائن جسم ٤)                              |
| ا پی وات کے بارے بیل "معصوم عن الخطاء" ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے فرماتے                       |
|                                                                                             |
| ا "الدتعال محفظطى يرايك لو محى باق تيس وي ويتااور محم برايك ظط بات س                        |
| محفوظ رکھتا ہے۔" ﴿ ﴿ وَرَائِي صدومٌ وَرَائِن جَامِ ١٢١)                                     |
| ٢ "دين نے جو کھ کها دوس کھ خدا كھيرے كها ہے اور افئ طرف سے كھ فيل                           |
| كيا " (مواهب الرصل من من برواكن عه اص ١١١١)                                                 |
| اب ہم و کیستے ہیں کہ مرزا قادیانی آیت خاتم اُنھین کی کیا تفیر کرتے ہیں۔                     |
| مرزا قادياني الى كتاب "از المادام" على فرمات إن                                             |
| ا دولین محر تبار مردول می سے کی مروکا باپ تبیل ہے مگروہ رسول اللہ ماور ختم                  |
| كرف والا بي نيول كا-" (ادال او بام ص ١١١٠ ، فرائن ج من ١١١١)                                |
| ووسرى جگه سورة الاحزاب كي آيت: ٥٠ (مندرجه بالا) كي تشريح كرت موي فرمات                      |
|                                                                                             |

دو کمیا تونیس جان کفشل اور رحم کرنے والے رب نے ہمارے نی تعلقے کا نام اخیر کی استثناء كے خاتم الانبياء ركھا اور آنخ خرات اللہ نے "الانبی بعدی" سے طالبوں كے لئے بيان واضح ے اس کی تغیری ہے کہ میرے بعد کوئی نی نہیں اور اگر ہم آنخفرت اللہ کے بعد کی نی کے ظہور کو جائز قرار دیں تو ہم وی نبوت کے درواز و کے بند ہونے کے بعد اس کا کھلتا جائز قرار دیں مے۔جو بالبداہت باطل ہے۔جیسا کے مسلمانوں بڑخی نیں اور ہارے دسول کے بعد کوئی نبی کیسے آسكائے۔جب كرآب كوفات كے بعدوى منقطع موكى باوراللدنے آب كے ذريع بنيوں كا سلسلفتم كرديا." (ممامتهالبشري ص٠٦ فرزائن ج يص٠٠٠) " قرآن كريم بعدخاتم النهين كركسي رسول كا آناجا تزخيس ركهنا في فاوه نيارسول مويا "\_tt/\_ (ازالدادمام مصدوم ص ١١١، فرائن جسم ١١٥) " حسب تفری قرآن کریم، رسول ای کو کہتے ہیں جس نے احکام وعقائد دین جرائیل کے ذریعہ حاصل کے مول لیکن دمی نبوت برتو تیرہ سوبرس سے میرنگ گئی ہے۔ کیار میر اس دفت أوث جائ كى؟" (ازالهاوبام حصدوم ص٥٣٥، ترائن جسم ٢٨٤) ہم د کھتے ہیں کدمرزاغلام احمد قادیانی کا دعویٰ ہے کہ وہ محدد بیں اور قر آن ان کوخدا نے سمایا ہے اور برحم کے دلائل سے جمعیق سے اثبات صداقت اسلام پیش کرنے کے دوریدار ہیں ادر کوئی لفظ خدا کی مرضی کے بغیر نہیں لکا لئے اور تجدید دین کے لئے خداان کوایک لو بھی تلطی پر نہیں رہنے دیتا۔اس حیثیت میں وہ حتم نبوت کا انہی معنوں میں اقر ارکر دے ہیں جن معنوں میں رسول كريم الله محاية اورآ مردين ومسلمان تيره مديوس ايمان ركحت تصاوراس كماوه سمی بھی دوسرے تم مے معنی کو كفر قرار دے رہے ہیں۔ مرزا قادیانی كے بينے وظیفہ ٹانی بھی مارے اس بقین کی تصدیق کرتے ہیں۔فرائے ہیں ''الغرض حقیقت الوی کے حوالہ نے واضح كرديا كدنوت اورحيات من كم معلق آب كا (مرزاغلام احمرة دياني - ناقل) عقيده يهله عام مسلمانوں کی طرح تھا میر پیرودنوں بیں تید ملی فرمائی۔''

(بحال أفسل مودود دحير١٩٢١ه، خليرجعه كالم٣)

اب ہوتا کیا ہے کہ کچھ علائے حق نے خداکی دی ہوئی فراست سے اعداز ولگایا کدان صاحب کا ارادہ نی بنتے کا ہے اور انہوں نے جب احتراض اٹھائے تو مرزا قادیانی کے جمالیات طاحظہ ہوں:"ان پر واضح رہے کہ ہم بھی نبوت کے مدعی پر لعنت میں ہے۔" (جموع اشترارات ع مس ۲۹۷)

اورمراق کیاچڑ ہے بیجالہ بھرے خیال شی کافی رہے گا: ''ایک مدگی الہام کے متعلق اگر بیٹا بت ہوجائے کہ اس کو ہشریا، مانچ لیا، مرگی کا مرض تھا تو اس کے دعوی کی تروید کے لئے پھر کسی اور ضرب کی ضرورت بیس رہتی ۔ کیونکہ بیا کیا۔ ایک چوٹ ہے جواس کی صداقت کی عمارت کونتخ وہن سے اکھاڑ دیتی ہے۔''

(مشمون ذاکوشاہنواز قادیانی مند بعید مالد ہوئی آف دیلیجو قادیان ۲۰ میں بایت اواکست ۱۹۳۱ء) اب دیکھیے کہ مرزا قادیانی کس طرح اپنے دمووں میں آگے بوصتے بوصتے نہ صرف رسول کر میں تالیقے کے مقام تک ویکھیے ہیں (نسوڈیالٹ) بلکسان کو پرے ہٹانے کی ناکام کوشش کرتے

معدد الماري من من من المام جو فدان السيند ير ما زل فر مايا - اس عن الى بند كى الم

نبت نی اوررسول اورمرسل کے لفظ بکشرت موجود ہیں۔سویر تیقی معنوں پرمحمول نہیں۔ مگر بجازی معنوں کی اور مرسل کے لفظ کے معنوں کی روسے خدا کا افقیار ہے کہ کی ملم کوئی کے لفظ سے یارسول کے لفظ سے یاد کرے۔''
(سراج منبر ص مزائن ج ۱۹س۵)

اب جب ہر طرف سے شورا فھاتو کیا وضاحت پیش کی جارہی ہے: سسس ''نبوت کا دعو کی نہیں بلکہ محد شیعہ کا دعو کی ہے جو خدائے تعالیٰ کے تھم سے کیا گیا ہے اوراس میں کیا شک ہے کر محد شیعہ مجمل ایک شعبہ قویہ نیوت کا اپنے اندر رکھتی ہے۔''

(ازالهاد بام حصداة ل م ٢٦٢، فزائن جسم ٣٢٠)

۵ ...... در محدث جومر ملین بین سے امنی بھی ہوتا ہے اوناقص طور پر نی بھی .....وہ اگر چرکال طور پر امنی ہے کہ اس طور پر امنی ہے گر ایک وجہ نے بی بھی ہوتا ہے اور محدث کے لئے ضرور ہے کہ وہ کسی نی کامثیل موادر خدا تعالیٰ کے ذریک وہی تام یا و بجواس نی کا نام ہے۔''

(ازالهاوبام ص٩٢٥،٥ ١٥ فزائن جساص ١٠٠)

٢ ..... "سيما جرخدات الى كى طرف ساس امت كے لئے محدث بوكر آيا ہے .....اور احدید انبياء كى طرح مامور بوكر آيا ہے۔ انبياء كى طرح اس پرفرض بوتا ہے كدا بيت تين بآواز بلند ظاہر كرے اوراس سالكاركرنے والا ايك حد تك مستوجب مراضم برتا ہے۔"

(لوضيح الرام ص ١٩ فرزائن جسوص ١٠)

ے ..... دوج موجود جو آنے والا ہے اس کی علامت بیکسی ہے کہ وہ نبی اللہ ہوگا۔ یعنی خداتعالی سے وی پانے والا کین اس جگہ نبوت تام کاللہ مراوٹیس .... موریشت خاص طور پراس عاجر کودی گئی ہے۔'' (ازالدادم م معرب من مراد اُن جسس ۸ معرب

اب ہوتا کیا ہے ان بے سرو پادھووں کی وجہ سے تالفت بے انتہاء یوھ جاتی ہے۔اس کو قتی طور پڑ شنڈ اکرنے کے لئے ۱۸ اکتوبر ۱۸۹۱ء کو''ایک عاجر مسافر کا اشتہار'' کے نام سے ایک اشتہار شاکتے کرتے ہیں:

۸ ...... "من نوت كادى مون اور ند مجوات اور طاتك اورليلت القدر وغيره سي مكر بكد ين ان تمام اموركا قائل مول جو اسلامى عقائد من وافل بين اور جيسا كدائل سنت والجماحت كا عقيده بان سب بالول كومان مول جوقر آن اور حديث كى روسي مسلم الثبوت بين اورسيدنا ومولا تا حضرت محد خاتم المرسلين والله كے بعد كى دوسرے مدى نبوت اور رسالت كوكا ذب اور كافر جانبا موں۔'' (مجموعات است ماس ٢٥٥)

اس کے بعد سر فروری۱۸۹۴ء کوعلائے کرام ہے بحث کے دوران گواہان کے دختوں

ي تحريل دائل نامد كرت بيل دال بن كلية بين:

۹.... "مام مسلمانوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس عا بڑ کے رسالہ" فی اسلام" و
"توضیح المرام" و" ازالداوہام" میں جس قدرا سے الفاظ موجود ہیں کہ محت ایک متی میں نبی ہوتا
ہے یا یہ کہ محد شیع بر وی نبوت ہے یا یہ کہ محد شیعت نبوت ناقصہ ہے۔ یہ تمام الفاظ حقیقی معنوں پ
محول نہیں بلکہ مرف سادگی ہے ان کے لغوی معنوں کی روے بیان کئے گئے ہیں۔ ورنہ حاشا وکلا
محمد نبوت حقیق کا ہرگز دعوی نمیں۔ سودومرا پیرا یہ یہ ہے کہ بجائے لفظ نبی کے محدث کا لفظ ہرا یک
جسمجھ لیں اوراس کو یعنی لفظ نبی کو کا ناہوا خیال فرمالیں۔" (مجموعا شیمارات جاس سر سر سر سے اللہ کا ایک طرح کمی افرار بھی تا فار بھی تا ویلات کے ذریعہ قدم آگے بوجاتے براحات

آخراس دو بيرآپنج كه

١٠.... "دسچاخداوى م جس فاديان مس اينارسول بيجاء"

(وافع البلام ساا بخزائن ج١٨ س٢٣٦)

اا ..... "تو بحى ايك رسول ب جيها كفرعون كى طرف ايك رسول بعيجا كميا تفا-"

( للوظات ج ۸ mm)

۱۲...... ''شریعت کیا چیز ہے جس نے اپنی وی کے ذریعیہ سے چندام اور ٹبی بیان کے اورا پی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا وہی صاحب الشریعت ہوگیا۔ پس اس تعریف کی رو سے بھی ہمارے نالف طزم ہیں۔ کیونکہ میری وی میں امریمی ہیں اور ٹبی بھی۔''

(اربعین نمبریس ۲ فزائن ج ۱ مس ۲۳۵)

کیکن انجی بھی ہالیخ لیا مرزا قادیانی کوچین ٹیس لینے دیتا کہ:''ابھی جہاں اور بھی ہیں'' کے مصداق اب مزید آ گے ہوئے کے لئے کس ہوشیاری سے رسول کر پھر انگے کو ان کے مقام سے ہٹا کر خود بیٹھنے کی تیاری ہے:

١١٠.... " "أب اسم محرك مجلّ ظاهر كرنے كا وقت نيس يعنى اب جلالى رنگ كى كوئى خدمت باقى

نہیں۔ کیونکہ مناسب صد تک وہ جلال ظاہر ہو چکا۔ سورج کی کرلوں کی اب برداشت ہیں۔ اب چا عد کی شندی روشنی کی ضرورت ہے اوروہ احمد کے دیگ میں ہوکر میں ہوں۔"

(اربيس نبرم، فزائن ج ١٨ س١٨٥٥)

اب ہوتا کیا ہے بندہ سوچنا ہے کہ شاید بڑم خودرسول کر میں اللہ کا مقام آو لے ہی بچکے ہیں۔ نبوذ باللہ! اب آو مرزا قادیاتی یہاں رک جا کیں میں گروہ مالخ لیا اور مراق ہی کیا جورکنے دے۔ اب رسول کر میں گئے ہے اپنامقام کیے بڑھایا جا تا ہے؟ فرماتے ہیں:

مما اللہ اس سے بہت سے تحت از سے بریم اتخت سب سے او پر بچایا گیا۔"

(تذكروص ۱۳۳۹،۲۹۲)

رسول كريم الله حسن صفائي كانمونديتها وربيصا حب سلونو ابعرے كير و ويكرى، واسکٹ کے بٹن کوٹ کے کاج میں ،کوٹ کے بٹن قیص کے کا جول میں اور قیص کے بٹن کہیں اور اسكے ہوئے، واسك اوركوث بر تيل ك داخ، اور جوزايس اس طرح كتى بوكى كدايرى او يراور پنچية كے سے ديكا مواج تے كا باياں ياكان واكيس عن اور دايان ياكن باكيس عس ايوى بشاكى موئی اور جب جلے تو شب شب کی آواز آئے۔وٹوانی کی مٹی کے قصیلے اور گڑی ڈلیال ایک بی جيب مي - (مرية تعيل كے لئے "سيرت مبدئ" معنف مرزابشراح جلداؤل ويكھئے) اين ایمان سے کھو کہ کیا تی کا حلیہ ایسا ہی ہوتا ہے؟ ایسا تو ایک تارش انسان کا بھی حلید میں ہوتا۔ اس حلیداور جعوثی قسموں کے تل پر بدوموی کرسب رسول میرے کرتے میں ہیں۔ سوچ کس کے پیچے الكيهو يه وكياك والدب بعداملام واكداركاملام كالماس على في كاجار إب-اسية ايمان سے كوك بقتى بيعتوں كے دعوے برسال تهارے فليفه صاحب كرتے ہيں اس كا ہزارواں حصہ مجی اپنی آ تھوں سے دیکھا؟ ہراحمدی سبی سوچ رہاہے کہ ہمارے شہر بیل تھیں کیکن دوسرے شیر میں یوی سینیں موئی ہیں۔ ہمارے ملک میں قرمین محردوسرے ملک میں موئی ہیں۔ جہاں تک تم ہے مکن ہے جائزہ تولو۔ اپنے شہر میں دیکھو۔ دوسرے شمول ولکول میں اپنے سجیدہ رشتدداروں سے ہو چوق بركوكى دوسرے شمرى بات كرے كا اور يكى كيكا و دخيس يارتهارى طرف اوردوس عشرول على يداكام مورباب ليكن مار عشمر عل الوكست يين "جران شعول! جس جراحت كى بنيا رجموت الهامات ،جموتى قسمول،جموثى پيش كوئيوں اور مال وزر كى خواہش پر

رکی گئی ہو۔اس میں ایسے بی کافذی کام پروپیگنڈہ کے لئے ہوتے ہیں۔ یک طرف بروپیگنڈے میں اور اپنے اور اپنے فاعمانوں کی عاقبت خراب ہونے سے بچاک

میں پی ایل اس بات پرختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کواور جھے بھی حق کو پہچائے اور سیھنے کی تو فیق دے اور جعلی مرحمیان نبوت سے بچائے اور آپ کا اور میرا خاتمہ مسلک کے خالص اور اصلی دین پر ہونہ کہ اگر بیزوں کے پٹو کے دین پر پاکسی اور راہ کم کردہ کی بیروی میں ۔ آمین! فر آمین!!

# دٍسُواللوالزُّفْرِ الرَّحْيُرُ نحمده ونصلی علیٰ رسوله الکریم!

## تيسراخط!

منجانب: چخ راحیل احد (سابق قادیانی) سکندر بوه (حال مقیم) جرمنی بنام: جناب مرز امسر وراحمد (خلیفه ومرکزی سربراه انٹرنیشنل جماعت احمد بیاندن)

محرم يزركواردوستو! سلام على من اتبع الهدى!

آپ میں ہے تی جھے ذاتی طور پر جانتے ہیں اور بہت ہے اس فاکسار کو فائر انسلور پر جانتے ہیں اور بہت ہے اس فاکسار کو فائر انسلور پر جانتے ہیں۔ اس طرح کافی دوستوں نے میرے پہلے دولوں کھلے خطوط کا مطالعہ بھی کیا ہوگا۔ جن میں فاکسار نے مرز اقادیا نیاں میں فاکسار نے مرز اقادیا نیاں کو تعین کے تعین کے تعین کے تعین کے موجود اور مہدی موجود کے بارے پیش کی تعین کے دولوگ سے موجود اور مہدی موجود کے بارے پیش کی تعین کے دولوگ سے موجود اور مہدی موجود کے بارے پیش کی تعین کے دولوگ سے موجود اور مہدی موجود کے بارے پیش کی تعین کے دولوگ سے موجود اور مہدی موجود کے بارے پیش کی تعین کی موجود کے بارے پیش کی تعین کی دولوگ سے موجود اور مہدی موجود کے بارے پیش کی تعین کی دولوگ سے موجود اور مہدی موجود کے بارے پیش کی تعین کی دولوگ سے موجود کی دولوگ کی تعین کی دولوگ کی دولوگ کی تعین کی دولوگ کی دولوگ کی دولوگ کی دولوگ کی دولوگ کی تعین کی دولوگ کی دو

بیل افتاز ہے عزو شرف

فاکسارایک قادیانی گراندش پیدا ہوا۔ رہوہ ش پلا بدھا اور جماعت کے مفادش ایک لباعرصہ خلف کے مفادش ایک لباعرصہ خلف عہدوں اور حیثیتوں ش کام کیا۔ ایک مسئلہ پر مختلف کا دجہ سے میری توجہ ایک مرفی صاحب نے اپنے والک ش لاجواب ہونے پر (تا وائستہ طور پر) مرف اقادیائی کی کتب کے مطالعہ کی طرف میڈول کرائی۔ فاکسارنے ایک کتاب اٹھائی اور وہ جہال سے کھولی وہال آئ سے جہ جماعت نے سکھایا تھا اس کے خلاف کھا ہوا تھا۔ اس لو میں نے فیصلہ کیا کہ مرفاظام احمد سکت جو جماعت نے سکھایا تھا اس کے خلاف کھا ہوا تھا۔ اس لو میں نے فیصلہ کیا کہ مرفاظام احمد

قادیانی کی کتابی غیر جانبدار ہوکر پڑھوں اور تھائی کودیکھوں اور کئی برس کے مطالعہ کے بعد بیس اس نتیجہ پر پہنچا کہ مرز اقادیائی کے تمام دعوے بہنیاد بیس۔ دھوکے کی ٹئی بیس۔ مرز اقادیائی کی جمولی بیس کوئی ہیرا تو کیا صاف پھڑ بھی ٹیس بیں اور اگر ہے قو صرف اور صرف جموث ہے اور سہ سب کھڑاگ مرز اقادیائی نے اپنی روثی کے لئے جمیلایا تھا۔ مرز اقادیائی اپنی کی بات بیس سچے نہیں شے اور اپنے ان بے بنیا دخو دسافت دعوی کے خدا پی اور اپنی اور اپنی اولا دکے لئے اس دنیا کاکافی سامان کر گے۔ حالا تکہ جب انہوں نے دعوی کیا تھا تو ان کی جائیداد پر اصل مالیت سے زیادہ قرضہ تھا۔ لیکن لاکھوں انسانوں کو دوسرے جموٹے مرعیان نبوت کی طرح نہ صرف دنیا کے مال سے بحروم کیا بلکہ آخرت بیں بھی چہنم کی آگ کا ایندھن بننے کے لئے چھوڑ گئے۔

مرز اغلام احمرقادیا فی نے پہلا دعوی کا مہم ہونے کا اور اپنے ان الہا موں کو بنیا د بنا کر مجد د ہونے کا دعویٰ کیا اور مجد د کے بارے بیس ان کا دعویٰ ہے ہے: ''دجولوگ خدا تعالیٰ کی طرف سے مجد دیت کی قوت پاتے ہیں وہ نرے استخوان فروش نہیں ہوتے بلکہ وہ واقعی طور پر تائب رسول الشطائی اور روحانی طور پر آنجتاب کے ظیفہ ہوتے ہیں۔خدا تعالیٰ انہیں تمام نعتوں کا وارث بنا تا ہے جو نبیوں اور رسولوں کو دی جاق ہیں اور خدا تعالیٰ کے الہام کی بچلی ان کے دلوں پر ہوتی ہے اور وہ ہرایک مشکل کے وقت روح القدی سے سکھلائے جاتے ہیں اور ان کی گفتار وکر دار میں دنیا پر تی کی کمانی فروز رش دنیا پر تی کی کمانی ہوتے ہیں اور ان کی گفتار وکر دار میں دنیا پر تی کی طونی نہیں ہوتی ہے گئے اور قام دکمال کھنچے مے ۔''

(خقاسام ماشیس ، بزائن جسم )
مرزاقادیانی کی تمام تریس جود ۱۸۸ ما دراس کے بعد کسی گی ہیں۔ بجد دہونے اور کلی
مصفا ہونے کے دعویٰ کے بعد کسی گئی ہیں اور انہی شسم زاقادیانی کے اس کے بعد بیشار دعوے
موجود ہیں۔ مرزاقادیاتی آبے دعوی کی بنیادیان کرتے ہوئے کسے ہیں کہ زاقادیاتی کہ ''داور ہم اس کے
جواب میں خدا تعالی کی ہم کھا کر بیان کرتے ہیں کہ میرے اس دعویٰ کی حدیث بنیاد نیس بلکہ
قرآن اور وی ہے جو میرے پرنازل ہوئی۔ ہاں تائیدی طور پرہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں
جو قرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وی کے معارش نیس اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی
طرح بھینے ویے ہیں۔''
(اجازا تدی سی ساہرات ہے کہ جس کی اور مہدی ہونے کا مرزا قادیاتی دی سی ہورائی کردہ ہیں۔'ا

کی خیرا حادیث میں بی ہے اور جونشانیاں احادیث شریفہ میں دی گئی ہیں۔ان میں ہے ایک بھی مرزا قادیائی پر فٹ نہیں بیٹھتی۔ اس لئے ردی کی طرح بھینگا جارہی ہیں اور پھرا گر کوئی حدیث قرآن کے مطابق بھی ہے۔ لیکن مرزا قادیائی کی (نام نہاد) وہی ہے محارض ہے وہ بھی ردی ہوگئی۔ لینی کے مرزا قادیائی کی ومی نعوذ باللہ قرآن جمید ہے بھی بڑھ گئی۔اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مواومرزا قادیائی نے اپنے بیان کئے ہوئے کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اس کے مطابق جائزہ لیس کے کہ آیا مرزا قادیائی اپنے بیان کئے ہوئے معیار پر اتر تے ہیں یا نمیس مرزا قادیائی نے دیسے تو بہت ہی با تمیں کیس ہیں۔ لیکن ہم آج معیار پر اتر تے ہیں یا نمیس میں ایش پیش کریں گئے کہ بیٹ خود کا معیار پر ان کے طور پر صرف چندی با تیں کئیں ہیں۔ لیکن ہم آج معیار پر اتر تے ہیں یا نمیس کی کہ ایک کے موعود کا معیار بیان کرتے ہوئے اپنی میں۔ میں معرفود کا دعوئی لیتے ہیں۔ مرزا قادیائی اس سے موجود کا معیار بیان کرتے ہوئے اپنی صدادت کے بوت میں فرماتے ہیں۔

ثبوت نمبر:ا

مرزاقادیانی (اپنے) بطور بہم وجود لکھتے ہیں: ''بیآ ساس مقام میں حضرت سے کے جلالی طور پر طاہر ہونے کا اشارہ ہے۔ لینی آگر طریق رفق اور زی اور لطف احسان کو قول نہیں کریں گے اور حق حض جود لائل واضحہ اور آیات بینہ ہے کھل گیا ہے۔ اس سے سرکش رہیں گے تو وہ ذبانہ بھی آنے والا ہے کہ جب خدا تعالی بحر مین کے لئے شدت اور قبر اور تخی کو استعال میں لائے گا اور حضرت سے علیہ السلام نہایت جالیت کے ساتھ ونیا پر اتریں گے اور تمام راہوں اور سرکوں کوش و خاشاک سے صاف کردیں گے اور کا دار است کا نام ونشان شدرے گا اور جلال اللی گرائی کے مانی کے حقم کو این بھی جس سے مانے کردیں گے اور کا دارےگا: ''

(براین احدبیصدچارم ۵۰۵،۲۰۵، فزائن جام ۱۰۲،۲۰۱)

آ يت كاس الهاى تشريح مدرجة يل باتس سامعة تى ين:

..... " معزت سے این مریم نازل موں کے لیکن یہاں غلام این چراغ بی بی دوئ کر

رہے ہیں۔

۲..... '' دنیاان کا جلال دیکھے گی بینی حکومت کیکن کیاد نیائے مرز اغلام اجماکا جلال دیکھا؟ دنیا کوچھوڑ دکیا ہندوستان نے ان کا جلال دیکھا؟ اس کوچھی چھوڑ و کیاان کے صوبہ پیخاب نے بھی ان کا جلال دیکھا؟ یاان کے طبلے نے یاان کی مخصیل نے حتی کدان کی اپنی ملکت قادیان نے بی جلال دیکھا ہوتو بتا کا بلکد دنیا نے تو بہال تک دیکھا کر رَا قادیاتی فائل کی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور اپنی طاقت کے لئے اپنی فندمات اور اپنے خاعمان کی فندمات کا تذکرہ کر کے ملکہ وکٹوریہ کے ایک کی مشکریہ سے ممنون ہوتا جا ہتا ہے (دیکھوستارہ قیصریہ) کیا یکی ایک نی کا جلال ہوتا ہے؟ یا جلال کے معنی لغت میں منے کھے ہیں؟

سس حطرت سے این مریم اتمام را موں کو صاف کردیں کے لیکن مرز اقادیانی سوائے اپنی اولاد کے لئے مال اکشا کرنے کی را ہیں صاف کرنے کے اور ہاں ایک صفائی جومرز اقادیائی الشاکش کرنے کی را ہیں صاف کرنے کے اور ہاں ایک صفائی جومرز اقادیائی ہیں نے کی کہ: ''جن دول طاعون کا زور تھا اپنے گھر کی گھیاں صاف کر کے اپنے ہاتھوں سے تالیوں بھی فیتا کل ڈالا کرتے ہے۔'' (بر قالبدی حصددم ص١٣٥٥، دواہت الا کرتے ہے۔'' (بر قالبدی حصددم ص١٣٥٥، دواہت کے دور بھی تک مسس کے اور تارائتی نے دول میں اپنے اور تارائتی نے دوئیا بھی اپنے اور زیادہ مضبوطی سے گاڑ لئے ہیں۔ باتی دنیا کی بات چھوڑ در اور تارائتی نے دوئیا کی بات چھوڑ در در کیا ہما تا ہے تو ایسا بھی والے کواس کا دیکر تا کہلا تا ہے تو ایسا بھی والے کواس کا ایمان میادک ہو۔۔ اس کے جمد بداروں کوئی مرف

۵..... گرای کافتم نیست و تا بود کرد ہے گا۔ اب فراد نیا کو چھوڑوا پی جماعت کوئی و کھو۔
دیا تو بہت دور کی بات ہے ۔ تہارے بہت ہے عبد بدار بھی عبادت ہے بھا گئے ہیں اور آپ کی
عبادت گا ہوں ہیں بچوں کی ہی نہیں بروں کی بھی حاضریاں گئی ہیں اور مرکز کو چھوٹی رپورٹیس بجوائی
عبادت گا ہوں ہیں بچوں کی ہی خداب قسمیں کھا کر لوگ کیا کیا الزام نہیں لگارے؟ اور ان
کے احترام کا بیرحال ہے کہ ایک مرئی کا خلیفہ کے کمرے میں بلاوا آتا ہے تو دوسرام بی بوجہتا ہے
کہ ہوئی تقریح کے مطابق میں ہے؟ آپ کے سامنے ثابت ہور ہا ہے کہ مرزا قادیائی آئے ہی بیان
کی ہوئی تقریح کے مطابق میں ہو گورٹیل ہیں۔ چونکہ مرزا قادیائی آئے ہی انہائی تشریح کے
مطابق نہ قو جلال دکھا سکے ندی اور تراس کے دور کر سکے اور کھروگرائی کے اندھیرے ان کے دولی کے
بعد اور گھرے ہو چکے ہیں۔ اس سے ٹابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے چیش کئے ہوئے میجار پ
ناکام نہیں ہونے ویتا۔ اس کے مرزا قادیائی آپ دیے معیار کے مطابق بھی دھوئی میں
ناکام نہیں ہونے ویتا۔ اس کے مرزا قادیائی آپ دیے ہوئے معیار کے مطابق بھی دھوئی میں
جھوٹے ہیں۔

فبوت تمبر ٢

جب مرزاقادیانی نے مسلمانوں کے عقائد ہے افغاق کرتے ہوئے اپنے ہلم اور مجد و مونے کا پرو پیگٹرہ فوب کرلیا تو اب آہت آہت اپنے تدم آگے بڑھانے شروع کے اور اپنے آپ کومٹیل علیٰ قرارد لیا اور پدروازہ بظاہر صرف پنے لئے ہی ٹیس بلکہ دوسروں کے لئے بھی کھول رہے ہیں۔ بیطیدہ بات ہے کہ خود داخل ہونے کے بعد درسروں کے لئے ہمیشہ کے لئے در دازہ بند کردیے ہیں۔ زیرک اور دانا علماء وقت نے جب دیکھا کہ مرزا قادیانی حضرت علیٰ علیہ اللام کی جگہ خود کی تیاری میں ہیں۔ ( کیونکہ مرزا قادیانی سے بہلے اللام کی جگہ خود کے برعمان نوت نے الیے تی طریقوں سے اپنے قدم نیوت کی طرف بر ھائے تھے) تو اختلافی آوازیں المنے گئیں۔ مرزا قادیانی نے بھے دفت حاصل کرنے کے لئے فوراً پیشرابد لاا در اعلان شائع کردیا۔

علائے مند کی خدمت میں نیاز نامہ

''آے برادران دین وعلائے شرح متین! آپ ساحبان میری ان معروضات کو متعجہ مورسنات کو متعجہ مورسنات کو متعجہ مورسنیں کہ اس عام نے موروشنا کی مورسنیں کہ اس عام کی ایک کے معرفی کیا ہے۔ جس کو کم فہم لوگ سے موجود خیال کر بیشے ہیں یہ کوئی نیا دائیا ہے جو میں نے خدا تعالیٰ سے پاکر ' براہیں احمد یہ' کے تی مقامات پر درج کردیا تھا۔ جس کے شاقع کرنے پر سات سال ہے بھی مجھ زیادہ عرصہ کر رکیا ہوگا۔ میں نے بیدو کی ہم کر فیس کیا کہ میں سے این مریم مول رکین کیا کہ میں سے این مریم مول جو تص میں سے این مریم مول جو تص میں میں اور کذاب ہے۔''

(ازال او بام م وا فرائن جسم ١٩١)

جب میں نے یہ پڑھا تو کہلی بار میرے دل میں ایک واضح شک پیدا ہوا کہ مرزا قادیاتی کی جو لی میں ہیں ہے۔ اس میرے دل میں ایک واضح شک پیدا ہوا کہ مائٹ پرمرزا قادیاتی کی جو لی میں ہیرے بی بین بلکہ پھر می ہیں میرے لئے بیابیا جران کو لحق کہ ناشش پرمرزا قادیاتی سے موجود میں میں اور میرے کا نوں میں ہی پیدائش ہے بی بیڈالا جارہا ہے کہ مرزا قادیاتی ہی موجود اور سے این مرزا قادیاتی ہیں جو کود ہونے کو باطل کر رہا ہے۔ مرزا قادیاتی میں ہیں کہ ان کو سے موجود ہونے کو باطل کر رہا ہے۔ مرزا قادیاتی میں کہ ان کو سے موجود ہونے کو باطل کر دہا ہے۔ مرزا قادیاتی میں کہ ان کو سے موجود اور سے این مرزا قادیاتی میں اور کذاب ہے۔ مرزا قادیاتی سے موجود ہیں۔

ثبوت نمبر بس

مرزاقادیانی نے اپی طرف ہے ہرقدم آ ہتدا ہتداور بداسوج کر بدھایا۔ لیکن کی قدم ان کے خلاف جوت بھی بنتے گئے۔ مرزاقادیا فی ایک جگد معرت شاہ تعت اللہ دلی کے اشعار کی تقریح کرتے ہوئے اور اس کو اپنے حق میں بطور جوت بیش کرتے ہوئے اس شعر کی تقریح میں لکھتے ہیں:

تا چہل سال اے برادر من ورآن شہوار ہے ہینم

ددیعن اس روز سے جودہ امام مہم موکرا ہے تین طاہر کرےگا۔ چالیس برس تک ذیر گی کرےگا۔ اب داختی رہے کہ ہے ابتار اپنی عمر کے چالیہ اس کے اللہ الم المام مامور کیا گیا اور بٹارت وی گئی کرای برس تک یا اس کے قریب تیری عمر ہے۔ سواس سے چالیس برس تک دور برس کا گرزیمی گئے۔''

(نشان آسانی مسمارخزائن جهم ۱۳۷۳)

اب مرزا قادیانی ایک صدیث شریف کواید دعوی سی موعود کے فیوت میں پیش کرتے موئے فرماتے ہیں کہ: ''اس پیش کوئی (محمدی بیٹم کے ساتھ شادی کی۔ ناقل) کی تعبد ان کے کے جناب رسول الشمالی نے بھی پہلے سے ایک پیش کوئی فرمائی ہے کہ: ''عیز وج و بولدلہ' ایسیٰ و مستح موجود بیری کرے گا نیز وہ صاحب اولا د ہوگا۔ اب فا ہر ہے کہ تزوج اور اولا دکا ذکر کرنا عام طور پر تقصوفیس کیونکہ عام طور پر ہرا کیٹ شادی کرتا ہے اور اولا د ہمی ہوتی ہے۔ اس میں پھیخو بی نہیں۔ بلکہ تزوج سے مراد دہ خاص تزوج ہے جو بطور نشان ہوگا اور اولا دسے مراد وہ خاص اولا و ہے جس کی نسبت اس عاجز کی پیش گوئی موجود ہے۔ گویا اس جگہ رسول النفظی ان سیاہ ول مسکروں کوان کے شبہات کا جواب دے رہے ہیں اور فرمارے ہیں کہ یہ با تمی ضرور پوری ہوں گے۔''

مرزا قادیانی کی بیتور ۱۸۹۱ می بداس دقت تک مرزا قادیانی کی دوشادیال مورزا قادیانی کی دوشادیال موجی تحص اوران می سے اولاد بھی تھی۔ بلکہ پہلی بیوی (ماموں زاد حرمت بی بی عرف بھیج دی مال) کوچھ ی بیٹم کے ساتھ شادی نہ کروائے کے جرم میں طلاق بھی دے بیچے تصاورا می جرم میں سب سے بڑے بیٹے مرزا سالطان کو عاق بھی کر بچھ تے اورا می دور فضل احد کو بیٹم میں مالاق دلوا بھی تھے۔ اس کے بعد تاحیات مرزا قادیانی کی تیمری شادی تھی بیٹم یا کی اور موری بیٹم میں مولی اور مولی۔ اس طرح مرزا قادیانی کی تیمری شادی تھی اس مرزا قادیانی کی جیس ہوئی ادر نہ بی (شادی نہ ہونے کی وجہ سے کو فاص اولا و ہوئی۔ اس طرح مرزا قادیانی نے خود تا بت کردیا کہ وورسول کر بھی گئی تیم گئی پر بھی پور بے تیس انترے۔ لہذا مرزا قادیانی نے موجود تیس

ثبوت نمبر:۵

کین بات یہال بی ٹیس رکق۔ فاکسارا آپ کی فدمت میں دو حوالے پیش کرتا ہے۔
جس سے مرزا قادیانی کی دروغ بیانی فاہر وباہر ہوجائے گی۔ جب مرزا قادیانی نے دھزے سی علیہ السلام کی دفات کا عقیدہ سرسیدا حمد خان سے اپنایا تو علاء اور دوسر سے سلمانوں نے اعتراض کیا کہ برا بین احمد سیس جو کہ مرزا قادیانی نے الہا کی رہنمائی کے تو کھی تھی۔ اس میں قوحیات بیٹی علیہ السلام کا عقیدہ لکھا ہے۔ مرزا قادیانی جواب دیتے ہیں کہ: ''میں نے محضرت بیٹی علیہ السلام کی آ مدانی کا عقیدہ لکھا ہے۔ مرزا قادیاتی تھی۔ کی جو برا بین احمد بیش موجود بناتی تھی۔ کی کھراس کتاب میں رسی عقیدہ لکھ دیا۔ پھر میں قریباً بارہ برس تک جو ایک ذاخہ دراز ہے بالکل اس سے برخبر اور عافل رہا۔ خدائے جھے بیزی شدو حدسے برا بین احمد بیش سے موجود قرار دیا ہے۔ گر میں رسی مقیدہ پر بھارہا۔ جب بارہ برس شدو حدسے برا بین احمد بیش کی موجود قرار دیا ہے۔ گر میں رسی مقیدہ پر بھارہا۔ جب بارہ برس گر رسی حقیدہ پر بھارہا۔ جب بارہ برس گر رسی حقیدہ پر بھارہا۔ جب بارہ برس

(اعازاحري سينزائن جواص١١١)

پہلے لیت ہیں ری عقیدے والے جموث کو مرزا قادیانی نے براہین احمد بیک فروشت کا جواشتہار دیا تھا اس کی ان سطور کو جوش ابھی چی کروں گاری عقید و نہیں تھا۔ بلکہ انتہائی حقیق کے بعد براہیں احمد بیکھی گئی۔ مرزا قادیانی فرماتے ہیں: "اس عابز نے ایک کتاب حضمن "اثبات حقانیت قرآن ومعداقت ودین اسلام" ایک تالیف کی ہے۔ جس کے مطالعہ کے بعد طالب حق سے بجرقیولیت اسلام اور پیکھندین پڑے۔"

اب آپ اندازہ لگائیں کہ کیا اس کاب کا اشتہارکی رمی عقیدہ کے سرسری عقیدہ کا ذکر کر رہا ہے یا الہامی رہنمائی سے انتہائی وقتی محتیق کا دعویٰ ہے۔ مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ: ''محدوزے انتخوان فردشنیں ہوتے۔''

بالکل میچ کہالیکن بید تعناد بیانی اور کتاب بیچنے کے لئے جھوٹے دموے ثابت کر رہے ہیں کہ مرزا قادیانی ندمجد وضحے نہ الہام ہوتے تقے مرف ایک دروغ کو کتاب ادرا کیان فروش تھے لیکن بات میپل ختم نہیں ہوتی۔اس ثبوت کے شروع میں خاکسارنے جو حوالہ پیش کیا اس کے اس فقرے کوسا ہے دکھیں۔

" فیرش قرباً باره برس تک جوایک زماند دراز ب بالکل اس بے خبرر با اور عافل رہا۔ خدانے مجھے بدی شدو مدے سے موجود قرار دیا ہے۔ کر میں رس عقیده پر جمار ہا۔ جب باره برس گزر کے تب وہ وفت آگیا کہ میرے پرامل حقیقت کھول دی جائے اوراب اس حالد کو فور سے برحیس "

اب آپ تا کیں کہ کیا یہ تضادا لیے فض کے قام میں ہوسکتا ہے جس کا دعویٰ یہ ہو کہ وہ عہد دے۔ جس کا دعویٰ یہ ہو کہ وہ عهد دے۔ جس کو تمام کمال مصلحی کیا گیا اور ٹائب رسول الشکالی ہو بھی ٹیس آپ جھ سے اتفاق کریں گئے کہ ایسا تضاوا کیا ایمان فروش ایک جھوٹے مدی نبوت کی تحریروں میں ہی ہوسکتا ہے اور جھوٹی متضاد ہا تھی کلھنے والاسح موجود ٹیس ہوسکتا۔

فبوت نمبر:۲

اس حوالے کو وہن میں رکھیں (زور لفظ هم بر ہے) اور اب مرزا قادیانی کی اس دلیل یا اصول کو پڑھیں لکھتے ہیں: ''قسم ہے اس بات کی دلیل ہے کیٹر اپنے ظاہر پرمحمول ہے۔ اس میں زکوئی تاویل ہے اور شاششنام ور دلیم سے بیان کرنے کا کیافا کدہ؟''

(مامتدالبشري م١٠ ماشيه فزائن ج ٢٥ ١٩١)

ہادر مرز اقادیانی ہی کا قول ہے کہ: "اس هخص کی حالت ایک مخبوط الحواس انسان کی حالت ہے الکہ کھا کھا تا تھی اسے خلام ہیں رکھتا ہے۔"

(حقق الوقی الم الم الم تا تھی الے کام ہیں رکھتا ہے۔"

(حقق الوقی الم الم الم تا تقی الکام والے شخص کو مان کر (ای شخص کے بقول) ایک مخبوط الحواس شخص کو نی اور شخص کو موان رہے ہو۔ مرز اقادیانی کے کلام ہیں جموث اور تفاد کی سینتگڑوں مرز اقادیانی کا جموث محی خابت کردیا ہے۔

مزا قادیانی کے اسپ کلام ہیں جموث کے بارے ہیں ارشاو فرماتے ہیں:"جموث کے مردار کوک مرز اقادیانی نے جموث کے مردار کوک طرح نہ چھوٹ الم اللہ عند کہ انسان کا۔"

(انہام اکم مردار سے نے کا کے رکھنا ہے ایمیں۔ یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ مرز اقادیانی نے جموث بولا یائمیں؟ جموث کا مردار سے نے لگا کے رکھنا ہے ایمیں۔ یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ مرز اقادیانی نے دمیال کے لئے ضروری ہے کہ کمی نی کرتی کا تابع ہو کر پھر یج کے ساتھ باطل کو ملا وے۔"

(جموم اشجا داست ہیں تم بی کر بھا کہ کرداس کے اور پھرٹیس کہ جوشمی دھوکہ دیے دالا ہوا ورضدا تعالی کے کئیں کہ جوشمی دھوکہ دیے دالا ہوا ورضدا تعالی کے کئیں ہیں تریال کے اور کو کئیں کہ جوشمی دھوکہ دیے دالا ہوا ورضدا تعالی کے کئیں کہ جوشمی دھوکہ دیے دالا ہوا ورضدا تعالی کے کئیں کہ کو کئیں کہ نے ہیں۔"

(تترهيقت الوي م ٢٢ ماشيه فزائن ج٢٢م ٢٥١)

مرزا قادیانی کی جو توریس فاکسار نے آپ کی خدمت میں بطور نمونہ چیش کی ہیں وہ کی خارمت میں بطور نمونہ چیش کی ہیں وہ کی خارت کررہ بی چیں کہ متاقش اور موقع پرستانہ وجو کہ دینے والا کلام ہاور الی پیکٹر وں مثالیں چیش کی جاستی ہیں۔ پس ہوش کریں کہ کن کے ہاتھوں میں اپنا ایمان، مال ودولت، وقت، عزت وَ آبرو، اولا و، خود کو گردی رکھا ہوا ہاور وہ بھی کی چیز کے بدلے میں جیس و نیا تو تہاری انہوں نے جھی کی گئے ہوئی کے آب خورت کے نام پر اور استے واضح جموثوں کے بعد پھر بھی آبھیں نہیں کھولو گئے آب خورت بھی تہاری انہوں کے جموثوں کے بعد پھر بھی آبھیں نہیں کھولو گئے تورمیان ایک آب خورت کی مطرح حائل ہوگیا ہے اس پر دے کو پرے بنا قدے تو نو رضدا کا جلوہ ود کھی ہوگئے۔ تاریک پر ورخ کی طرح حائل ہوگیا ہے اس پر دے کو پرے بنا قدے تو نو کوں کے ساتھ گزرے ہیں۔ بھی آب لوگوں کے ساتھ گزرے ہیں۔ اس لئے چیزی دی خواہش کے تحت یہ چنوسطور کھی گئی ہیں۔ اس دعا کے ساتھ اپنی عرض کوشت کرتا ہوں کہ میر ااور آپ کا بھی خاتمہ جھی تا تھی گئی ہیں۔ اس دعا کے ساتھ اپنی عرض کوشت کرتا ہوں کہ میر ااور آپ کا بھی خاتمہ جھی تا تھی تھی گئی ہیں۔ اس دعا کے ساتھ اپنی عرض کوشت کرتا ہوں کہ میر ااور آپ کا بھی خاتمہ جھی تا تھی تھی۔ اس کھی گئی ہیں۔ اس دعا کے ساتھ اپنی عرض کوشت کرتا ہوں کہ میر ااور آپ کا بھی خاتمہ جھی تا تھی۔

آپ كاڭلص: في راحيل إحمد (سابق قادياني) جرمني



## بسياطه الزفنس التعتب

تقاسير مرزاك بطلان برآساني شهادت رمضان بين كسوف وخسوف كانشان الحصد الله وحده والصلوة والسلام على من لانبى بعده الحدد الله وحده والصلوة والسلام على من لانبى بعده المحمد المحمد على المحمد المح

ناظرین! مرزاقادیانی کے دموئی مهدویت کے عین درمیان ماه رمضان عی سورج اور چاند کوگر بن لگا۔ جے ایک روایت کے روسے مرزاقا دیانی نے اپنے دموئی مهدویت کی سچائی کی جمت سمجھا اوروہ روایت احوال الآخرت عیل ندکور ہے۔ خلاصہ مطلب اس کا بیہ ہے کہ ماہ رمضان عس کسوف وضوف کا نشان مطاہر موڈا۔ جو امام مهدی کا نشان ہوگا۔

ناظرین! غور فرما کیں کہ کیا بینشان امام مہدی کے زمانہ میں طاہر ہونا تھا یا ان سے ایک صدی پہلے؟ اور پھر بینشان جس موقعہ پرظا بر مواده مرزا قادیانی کے كذب كوظا بركرتا ہے۔ يا ان کی صدافت کو؟۔ و کینا چاہے کہ امام مہدی کے وجود سے اس کوربط کی تکر ثابت موتا ہے؟۔ یہ فر کورنثان مرے زویک اس بات کی دلیل ہے کدود ایسے روحانی نیز ہیں۔جن عمل سے ایک بحوله آفآب كے باوردومرابحو لدمهتاب كاوردولوں مادرمضان كوكن خصوص تعلق ركھتے ہیں۔ سودہ نیز جو بھول آ قاب کے ہے۔قرآن مجیدے جس کا خصوصی تعلق مادر مضان سے بیہ كهاه رمضان على طائكه كي ذبنول على قرآن مجيدكي روحانيت منعقد موكي تمي ميسا كرفرمايا: "شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن (البقرة:١٨٥)" اورمضان وومبارك مهيشب جس میں قرآن اتار میا اوروہ نیر جو بحولہ ماہتاب کے ہے وہ نور فطرت انسانی ہے۔ جیسے جائد سورج سے روشی ماصل کرتا ہے۔ایسے می فطرت انسانی بھی اس رومانی آفاب یعنی قرآن جمید سے منور ہوتی ہے اور ماہ رمضان سے اس روحانی جائدلینی فطرت کا تعلق بدے کہ نور فظرت ریاضات سے چکتا ہے اور ماہ رمضان عمل روزہ، تلاوت، قرآن، تراوز کے واحتکاف وغیرہ سے عابات فطرت کے اٹھنے سے حسب استعداد فطرت میں در خشانی پیدا ہوتی ہے۔ جب سے محمدایا تو اب جاننا جاست كدوه رمضان على بيكسوف وخسوف كانشان ونياهس إس بات يرمتنب كرو باسي كه آج اس روحانی آفاب بین قرآن مجیداورروحانی جائد لینی انسانی فطرانوں پر ایک تاریکی پڑگئی ہے۔جس کی نظیر سالت محدید کے زمانہ میں اس سے پہلے میں لمتی ۔ رفض اور خارجیت محیلانے

والے ایسے دجال پیدا ہوئے ہیں۔ جنہوں نے قرآنی علومی تخریب سے امت محدید میں فساوعظیم پیدا کر دیا ہے۔ سوفار جیت کے امام قومرز اقادیائی ہیں۔ جنہوں نے سرسیدی ملت کی بناء پر اپنے فیرب کی بنیا در کھی اور وقت کے امام حضرت احدر ضاصا حب پر بلوی ہیں۔ جنہوں نے سی اور حق بن کرسنیوں میں وقتی اور شرک کھیلایا ہے اور دوحانی جا عملی انسانی فطر تیں بھی اس زمانہ میں اکس تاریک ہوگئی ہیں تک کوئی برائی میں۔ جس کی کمری تاریکی میں اب دنیا جنال نہو۔

ناظرین! فورقرایے کہ کیا امام مہدی کے زمانہ میں اندھرا ہونا تھایا اجالا اور کیا بید نشان امام مہدی کے ذمانہ میں اندھرا ہونا تھایا اجالا اور کیا بید نشان امام مہدی کے ذمانہ میں فاہر ہونا چا ہے تھا۔ ہرگزئیں۔ یہ نشان اجمیں لیونا مناسب تھا۔ جب کہ دنیا پڑ گرائی کی تاریکی چماجائے گی اور ایسائی ہوا۔ بیشنان اب ہمیں لیقین ولا رہا ہے کہ امام مہدی کے فاہر ہونے کا زمانہ اب بالکل قریب آئی اسے ہے۔ حدیث میں بیکی معنی امام مہدی کا نشان ہونے کے ہیں۔ ہم آئینہ فتی تما میں اوصاف سے ایمان بالغیب اقامت سلوۃ وغیرہ جو ابتدائے سورۃ بقر میں شتیوں کے اوصاف بیان کئے گئے ہیں۔ جو قرآنی ہوئے ہوں میں ان کا قتدان فابت ہیں۔ جو قرآنی ہوئے ہوں میں ان کا قتدان فابت کریں گے۔ اب ہم بیلور مونہ شتے از فردارے مرزا قادیانی کی قرآن مجیدی ترجمانی ناظرین کے سے کے سامنے پیش کرتے ہیں۔

## تفاسيرمرزا

.....مئلدروح کے متعلق ہماری اور مرز اقادیانی کی محقیق

ناظرین! روح جواید اطیف اور بسیط شے ہے۔ اس کا تعلق راستاراست جم کشف ہے جہیں ہوسکا۔ اس کا حلول جم الطیف میں ہوتا ہے شکر اس جم خاکی کا صفری میں ، جم اطیف ہیں ہوتا ہے شکر اس جم خاکی کا صفری میں ، جم اطیف سے جوا خلاط کے خلاصہ سے پیدا ہوتی ہے۔ کتب طب میں اس کی تقسیل فہ کور ہے۔ اس جم اطیف لین روح نہاری میں حس ، حرکت ، ارادہ اور اور اور اک کی تو تیں ہوتا ہے۔ جوتی ہیں۔ جب بدن انسانی میں بیدر ہیدا ہوچی ہے۔ توروح اللی کا فیضان اس میں ہوتا ہے۔ جیسا کرفر مایا: 'فساندا سویقه و نفضت فید من روحی (المحبر: ۲۹) 'روح کا ایک اور جز جیسا کرفر مایا: 'فساندا کھیں ہوتا ہے۔ بھی میں ماطیت کے بین اور واقعی کا بیک جاب ہے۔ روح کے بینتیوں جزول کر ایک شان ہے۔ روح کے بینتیوں جزول کر ایک شان ہے۔ دادہ میں طول کرنے ہے ایک موالی کورشن کی ایک شان ہے۔ مادہ میں طول کرنے ہے۔ ایک مادہ میں جاتی ہورگئی تا کی جوانی ہورگئی تا کہ جن جاتی ہے۔ کین جاتی ہے۔ کین وہ تقدی

سراس میں محفوظ رہتا ہے۔ جب انسان روح کے اس جز وکی طرف مجر دہوتا ہے تو اسے خدا تعالیٰ کی وہ معرفت حاصل ہوتی ہے جوشر کی علوم کے مطابق ہے اور جب نفس ناطقہ کی طرف انسان مجر د ہوکر نفس کلیے میں فائی ہوتا ہے تو حدت الوجود کے تقائق کا اس پر انکشاف ہوتا ہے۔

غرضيكه خداتعالى كى معرفت ملاكك علوبيس ربط ،علوم غيبيك فيضان كا ذريعه يكى روح البی ہے۔جس کا فیضان آسان کی طرف سے ہوتا ہے۔ ادی روح جوجم سے پیدا ہوتی ہے بدوں اس جزو کے عالم قدس سے ربط پیدائیس کر ستی اور ضری آریوں کی روح جو پرمیشر سے ایک الگ شے ہے۔خدا کی معرفت حاصل کرسکتی ہے۔خدانے اپنی ذات کا ایک بموندانسان کی روح میں رکھاہے جواس کی شناخت کا ذریعہ ہے۔ کوئی مادی یا ہیرونی مغائر شےاسے شناخت نہیں کر سکتی ۔ مرزا قاویانی کی کتاب اسلام اوراس کی حقیقت اور چشمه معرفت کو بغور پردھو۔ وہ بکثر ت تفریحات سے بیان کرتے ہیں کدروح کاخمیر نطفے میں ہوتا ہے۔جسم روح کی مال ہے۔وغیرہ وغيره االفاظ جوصاف ظاہر كررہ بي كمرزاقاديانى كنزديك مرف ايك عى روح بي جوجم ادر ماده کے متولد ہوتی ہے ادرای ایک روح کی مختلف حالتوں کا نام وہ نفس امارہ اورنفس لوامہ اور ننس طمعتدر کھتے ہیں۔ حالانکدا مارگی روخ جیمی لیٹی روح نجاری کا خاصہ ہے جس کامیلان سفل کی جانب ہے اور اوا مگی اس حالت کا نام ہے۔ جب کر روح علوی اور روح سفلی کے نقاضات میں ہا ہمی کشتی ہوتی ہےاورمطملنداس حالت کا نام ہے۔ جب کہ سفلی روح، روح علوی کے احکام کی بورے طور منقاداور فرمانبردار ہوجاتی ہاور پھرای کتاب اسلام اوراس کی حقیقت میں آیت "شم انشاناہ خلقاً (العومنون:۲۳) "آخرے بیعنی کرتے ہیں کہ مرجم اس جم کوایک دوسری پیدائش میں لا سے مینی اس سے ایک لطیف روح پیدا کردی۔ حالانکد آیت کے معنی سر ہیں کہ مجر ہم نے انبان کی ایک دوسری پیدائش شروع کی۔ لینی اس میں اپنی روح پھونک دی۔ حضرات ناظرین اغور کی جائے۔ ہے کہ جب مرزا قادیانی میں جابات کی گہری تاریکی میں جتا ہونے ک وجرے وہ روح الی جیکی بی نہیں۔جس کے ذریعے خدا کی معرفت اور عالم قدس سے علوم حاصل ہوتے ہیں۔ان کی تحقیقات میں صرف ایک ہی ادی ادرجسمانی روح آئی ہوت محراس سے بدھ كركون ساميه وقوف هخص موسكا ب- جومرزا قادياني كوعارف خداا درملهم من الغيب اورني سمجه\_ ماری پینکورہ محقق ان کے تمام دعاوی پریانی مجمروی ہے۔

۲..... اسلام اوراس کی حقیقت می ۳۸،۲۷ ملاحظفر مائے۔ کصفے ہیں: دمنجملہ انسان کی طبعی حالتوں کے جواس کی فطرت کولازم پڑی ہوئی ہیں۔ایک برترہتی کی حلاق ہے جس کے لئے اندر بی اعد انسان کے دل میں ایک کشش موجود ہے اور اس طاش کا اثر اسی وقت ہے ہونے لگتا ہے۔ جب کہ بچہ مال کے پیٹ سے باہر آتا ہے۔ کیونکہ بچہ پیدا ہوتے ہی پہلے روحانی خاصیت جوا بی و ملا تا ہے۔ وہ بچی ہے کہ مال کی طرف جھکا جاتا ہے۔ پھراس کی تفصیل کے بعد فرماتے ہیں کہ در حقیقت ہیدوی کشش ہے جو معبود حقیق کے لئے بچہ کی فطرت میں رکمی گئی ہے۔ بلکہ ہرا کیک فطرت میں رکمی گئی ہے۔ بلکہ ہرا کیک فکرت میں رکمی گئی ہے۔ بلکہ ہرا کیک فکرت ہون و کھاتا ہے۔ ورحقیقت اسی عجت کا وہ ایک علم کر رہی ہے اور ہر کا ایک جگہ جو یہ عاشقانہ جوش و کھاتا ہے۔ ورحقیقت اسی عجت کا وہ ایک علی ہے۔ گویا ووسری چیز وں کوافیا اٹھا کرا گیا ہے۔ سوانسان کی باول گیا ہے۔ سوانسان کی اولادی بیوی سے میت کرنا یا کسی خوش آواز کے گیت کی طرف اس کی روح کا کیسنچ جانا کی اللی یا اولادی بیوی سے میت کرنا یا کسی خوش آواز کے گیت کی طرف اس کی روح کا کیسنچ جانا کر در حقیقت اس کی روح کا کیسنچ جانا کر در حقیقت اس کی روح کا کیسنچ جانا کر در حقیقت اس کی روح کا کیسنچ جانا کر در حقیقت اس کی مروح کی تاثیث ہونا

نظرین! مرزا قادیانی کی ذکوره عبارت می خور فرمایے که معرفت الی کے جد بات بھی جو تفصیل مرزا قادیانی نے بیان کی ہے۔ اس میں خت خور کھائی ہے۔ جس سے آپ بجھ سکتے ہیں کہ انہیں مطلقا معرفت خدا حاصل ندھی۔ وہ معرفت الی کا ذریع فطرت کے ان جذبات بحرات بھی اسان میں مختلف فوت کا العاد کے حضول کے لئے الگ الگ جذبات قطرت ہیں اور عبت اسان میں مختلف فضائل و کمالات کے حضول کے لئے الگ الگ جذبات قطرت ہیں اور عبت ومعرفت اللی کا جذبہ تمام جذبات سے املی و برتر ہے۔ جس کی پر دور مشش اس وقت ظاہر ہوتی ہے۔ جب کہ انسان آیات اللہ میں خورکرتا ہے یا ایسے مواعظ منتا ہے۔ جن سے تجابات فطرت کے الی الحق سے جروت الی پر انسان آیات اللہ میں خورکرتا ہے یا ایسے مواعظ منتا ہے۔ جن سے تجابات فطرت کے الی کے شخصے جروت الی پر انسان آیات اللہ میں خورکرتا ہے یا ایسے مواعظ منتا ہے۔ جن سے تجابات فطرت کے الی کے الی پر انسان آیات اللہ میں خورکرتا ہے یا ایسے مواعظ منتا ہے۔ جن سے تجابات فطرت کے الی پر انسان آیات اللہ میں خورک تا ہے بیا ہے مواعظ منتا ہے۔ جن سے تجابات فطرت کے الی پر انسان آیات اللہ میں خورک تا ہے بیا ہے مواعظ منتا ہے۔ جن سے تجابات فیار سے الی میں مواعظ منتا ہے۔ جن سے تجابات فیار سے الی میں مواعظ منتا ہے۔ جن سے تجابات فیار سے تعلق مواحل ہے۔ جب کہ انسان آیات اللہ میں خورک میں مواحل ہے۔

س سے اس کی معرفت کے بارے میں اس کی معرفت کے بارے میں کہتے ہیں کہ: ''اس کی معرفت کے بارے میں انسان کو بیزی بیزی غلطیاں کی ہیں اور میوکار پول سے اس کاحق دوسروں کودیا گیا ہے۔ مثل ہر جذبہ مجبت جو مال، اولاد، بیوی دغیرہ کے متعلق ہے۔'' مرزا قادیانی کی فدکورہ والا عبارت بے متبادر ہوتا ہے کہ فدا کاحق ہے۔ پس تمام اطلاق فضا کل دکمالات انسانی چوفلف جذبات مجبت اور دانوا تلقی تی فدکورہ عبارت کے دو سے خدا تعالی کی تنظفی ہے۔'

س..... کاب فرکوص ۱۳۵۰ من کان فی هذه اعمیٰ فهو فی الآخرة اعمیٰ واضل سبیلا (اسرائیل:۱۷) "اس منطق کهت بین که: "پینی پوشش اس جان ش اعرصار با وه آئے والے جہال ش بھی اعرصا ہوگا۔ بلکه اعرص سے برتر بیاس بات کی طرف اشاره ہے کہ نیک بدوں کو ضداکا دیدارای جہاں میں ہوجاتا ہے اوروہ ای جگ میں اپنے بیارے
کاورش پالیتے ہیں۔ "کر حاصل اس عبارت کا بیہ کہ جنہیں یہاں خداکا دیدار اورورش نعیب
خیس ہوا۔ وہ عالم عبیٰ میں بھی دیدارالی کی فعت کرئ ہے تحروم رہے گا۔ عالانکہ مطلب اس آیت
کا بیہ ہے کہ جو مجھے الاعتقاد اور بچے مؤمن ہیں۔ وہ اند ھے نیس۔ ان کے عقائد حا ان شعارات ان امری
کا بیہ ہے کہ جو مجھے الاعتقاد اور بچے مؤمن ہیں۔ وہ اند ھے نیس۔ ان کے عقائد تو ان ان مالامری
امرور کے متعلق عقائد مجھے نہیں اور ص 2 پر فرماتے ہیں کہ: "جو کام آفی اور خوارت عادت وغیرہ اجرام
فلکی وقلوق ارضی الگ الگ کر سکتے ہیں۔ عارف تجاوہ کر سکتا ہے۔ "عارف ند ہوا خدا ہیں گیا۔ "لفظ زقوم کا ذی اورام سے مرکب ہے اورام
دیس سکتاب نہ کورس ۵۵ پر فرماتے ہیں کہ: "لفظ زقوم کا ذی اورام سے مرکب ہے اورام
دیس سے ساتھ ہے۔ جس کے اقل و آخر الف اور بیم ہے۔ مرزا قادیاتی کے بیہ
ترکی معنی آبات قرآئی" انہا شہد ہدة تخدج فی اصل الجند مطلعها کانه رق س
الشیاطین (الصفات: ۲۰۰۲) "

"أن شبجرة الزقوم طعام الاثيم كالمهل يغلى في البطون كغلى الحميم (الدخان:٢٤ تا٢٤)"

"ذق انك انت العزيز الكريم (الدخان:٤٩)"

میں بجائے انظر تو م کر کو کرآ مت کا ترجہ مجمود مرزا قادیانی کی تشری کے رو سے
آ مت کی تغیر ہیں ہوئی کہ 'دق انك انت الدون الكريم '' كيك درخت كانام ہے جودور ن كى جڑے پيدا ہوتا ہے۔ اس كا فكوف شيطا تو س كسرول جيسا ہے۔ بے فك يہ 'دق انك انت العزيز الكريم '' كاورخت كنها روس كا كھانا ہے۔ ان عم يحك ہوئے تائي كے كولتے ہوئے پانى كى طرح باؤں ميں جوش مارتا ہے۔ اس نام برده درخت كو بكھ بے فك تو وقيا ميں عزت والا باتى بوقتى تھا۔

ناظرین!اس ممل اور بے معنی تغییر کے ساتھ ال بات کی طرف بھی خیال کرد کرزقوم زاکے ساتھ ہے اور ڈی ڈال کے ساتھ اور دونوں کے معنی طلقہ بیاس مختم کی قرآن دائی کا بیاس ہو آئے خضرت اللہ کے کال تنج سے حصول نبوت کا دم جرتا رہا۔ بھلاجس کی قرآن دائی کا بیاس اور کرآیات قرآئی کو ممل اور بے معنی قرار دے رہا ہو۔ اس کا کال اتباع کس علم کی بناء پر تھا۔ امادے کہ قرز اقادیانی کے فزد کیسس منجی اور قرآن ان کا ممل اتباع کس چیز کا۔ ۲۔۔۔۔۔ ص۲۲ کی بی ڈورآئے تو اسطال قب واللے خل ذی شلات شعب (سرسلات: ۳) "كتفسر ش فرماتے إلى: " يعنى اے بدكار و گراہ سركوشرسائ كى طرف چلو جس كى تين شاخص جي ...... الخ-" اس آيت جس تين شاخوں ہے مراد وقت سبحى اور دئى ہے۔ مرز اقادیائی نے تمام قوائے اوراكيكانام قوت دہمى ركھا ہے۔ جو قوائے اوراكيكى ايك قوت ہے اور قوت ہيمى كوقوت سبحى اور وہمى كافتيم ظهر ايا ہے۔ حالانك قوت ہيمى قوت مكى كے مقابل ہے اور بيدودوں قوتھى ہيمى اور مكل كر انسان كى فطرت ميں تين لطفے پيدا ہوتے ہيں۔ ايك قوت مى جس كا مقام مقلب ہے۔ دوسرى قوت عقلى جس كا مقام وماغ ہے۔ تيسرى قوت شہوى وطبق جس كا مقام جائے ہيں۔

ے..... ناظرین! مورۂ زلزال میں واقعات قیامت کا ذکر ہے۔لیکن مرزا قادیانی کی کتاب (ازاله ادبام ص١١١ تا١١٣ يزائن جسم ١٢١١ ١١٥) تك كامطالعه كروروه اس كى جوتفير فرمات بيل اسكاخلاصريب ع:"أذا ذلسزلت الارض ذلذالها (ذلذال:١) "يعنى ال دلول كايب آخرى زباند مس خداتعالى كاطرف سے كوئى عظيم الشان معلى آئے كا اور فرشتے تازل مول مے۔ برنثان بے كدزشن جهال تك اس كو بلانامكن ب- بلالى جائ كى يعنى طبيعول اور ولول اور و ماغو سكوفايت ورج رجيش وي جائ كي اورخيالات عقل اور كلري اورسيس اورجي يوري جُلْ كِمَا تُوجِرَكُ عُمَا مَا مُن كُورُ وَاحْدِجْتُ الأرضُ الْقَالَمَا (زَازَال:٢) "الا ز بین ایے تمام بوجیوں کو باہر تکال دے گی۔ لینی انسانوں کے دل اپنی تمام استعدادات تھیہ کو بمصر ظہور لائیں مے اور جو کچھان کے ائر رعادم وفنون کا ذخیرہ ب یا جو کچھ عمدہ عمدہ دلی اور د ماغی طاقتين وسياقتين ان مي مخفى بين رسب كى سب طاهر موجاكين كى ..... اور فرشت جواس ليلة القدر میں مردصالے کے ساتھ آسان سے اترے ہول مے برایک فحض پراس کی استعداد کے موافق خارق عادت الر ۋاليس ك\_ يعنى نيك لوگ اپ خيال شرى تى كريس كے اورجن كى تكايين ونيا تک محدود ہیں۔وہ ان فرشتوں کی تحریک سے وغوی عقلوں اور معاشرت کی تدبیروں میں وہ ب بينادكملاكي محكر قال الانسدان مالها (ذلذال:٣) "أيك مردعارف يتحرب وكرابي ول يس كير كاكري عقل اور فكري طاقتي ان كوكهال سي ليس "يومث تحدث اخبسارها (ذاسزال: ٤) " تباس روز بريك استعداد انسانى يزبان حال باتيس كرع كريما كل درجك طاقتیں بری طرف سے بیں بلکہ بان ربك أو حي لها (زازال: ٥) "خداتعالي كي طرف سے ياك وي جوبريك استعداد يربحسباس كا حالت كالردى ب-"يوملذ يصدد الناس اشتاتاً ليروا اعمالهم فين يعمل مثقال ذرة خيراً يره. ومن يعمل

اور (ص۱۳۵) پرفرماتے ہیں کہ بیعام محاورہ قرآن شریف کا ہے کہ زیمن کے لفظ ہے اشانوں کے دل اور اس کی یا طفی قوئی مراوہ وتی ہیں۔ جیسا کہ اللہ جل شاند ایک چگر فرانا ہے۔ "اعملوا ان الله یحیی الارض بعد موتھا "اورجیسا کرفرانا ہے:" البلد الطیب یخرج نباته باذن ربه (الاعراف: ۸۰)" ایسے یی قرآن شریف میں یمیول نظریں موجود ہیں۔

ناظرین ایس قدرسفید جموت ہے کہ قرآن میں بیبیوں نظیریں الی موجود ہیں جن میں زمین سے مراوا آسانوں کے دل اوران کے باطنی قوئی ہیں۔ مثال کے طور پر جو مرزا قادیا نی نے دو مثالیں پیش کی ہیں۔ ان دونوں مثالوں میں بھی کی مضر اور تر جمان نے زمین کے متی انسانوں کے دو مثالیں پیش کی ہیں۔ مثال نے تعاور ندی کو کی لغت کی کتاب اس پر شاہد ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں بہت کی الیک جہیں بلک کی کہ جہاں اگر مرزا قادیا نی کہ معنی مراولے جا کی تو قرآن مجید کی مضمون بالکل مہل خم برتا ہے۔ مثل ان مصوف الدی خلق کی مافی الارض جمیعاً قرآن مجید کا مشمون بالکل مہل خم برتا ہے۔ مثل ان مصوف کی ترین تہارے لئے پیدا کیں کی اس کے میم بی کہ جو شر باکور الحاد یا نیک خیالات تہارے چیزیں تہارے لئے بیدا کی ہیں کہ ورشر باکور الحاد یا نیک خیالات تہارے داللہ دول اور باطنی قوئی ہیں کو وہیں تہارے لئے بیدا کی ہیں کوران میں بعد ذاللہ دیا تیک خیالات کے بیدا کی ہیں کہ انسانوں کے دل اور میں ناور کی کی تعاش کی بیدا کی ہیں کہ انسانوں کے دل اور مرزا قادیا تی خیال کے نام تغیر کی کرکھوں ندان کی تمام تغیر کی کرائی مورق میں زمین کے معنی می مرزا قادیا تی خیال نے خیال کے اللہ کی نظری کی انسانوں کے دیں کی میں کہ نام تغیر کی کرکھوں ندان کی تمام تغیر کی کرکھوں ندان کی تمام تغیر کی کرکھوں کی کا مرزا قادیا تی نے خلط کے قوئی تا سانوں کی نمام تغیر کی کرکھوں ندان کی تمام تغیر کی کرکھوں کو کرکھوں ندان کی تمام تغیر کی کرکھوں کوران قادیا تی نے خلط کے تو کھوں ندان کی تمام تغیر کی کرکھوں کا میں کہ کوران کی تمام تغیر کی کرکھوں ندان کی تمام تغیر کی کھوں ندان کی تمام تغیر کی کرکھوں ندان کی تمام تغیر کی کرکھوں ندان کی تمام تغیر کوران قادیا کی کھوں ندان کی تمام تغیر کی کرکھوں ندان کی تمام تغیر کی کھوں ندان کی تمام تغیر کی کھوں ندان کی تمام تغیر کی کوران خدال کی کھوں ندان کی تمام تغیر کی کھوں ندان کی تعریب کی کھوں ندان کی تعریب کی کھوں ندان کی کھوں ندان کی کھوں ندان کی تعریب کی کھوں ندان کی کھور کو کھوں ندان کی کھوں ندان کی کھوں ندان کی کھوں ندان کی کھوں ندا

خشت اڈل گرنبد معمار کے تاثریا ہے رود دیوار کے

حصرات! مرزا قادیانی کی فرکوره بالاتغیر می خور کردتو معلوم بوتا که یکی دنیادارالعمل باوریکی دارالجرام فداتعالی فرماتا ب: "اذا اردنسا ان نهاك قریة امرنسا مترفیها ففسقوا فیها (اسرائیل: ۱۱) "بب بم اداده كرتے بین كه كی پتی كو بلاك كردي او حیاش

لوگوں کوان پرمسلط کردیتے ہیں۔ جوفسق وفجور میں انہیں چتلا کردیتے ہیں۔اس وقت جواس عظیم الشان مسلح يعني مرزا قادياني كاز ماند ب- دنيا كاحال ديموكرتقريباً تمام لوك يوري بهت اورتوجه تام سے دنیا میں منہک ہو گئے۔ فدااور آخرت کو بالکل مجول کئے ہیں دفتوی مناکع وبدائع میں باريك بينيال وكعاتے بيں محض و نيوي فوائد كى خاطرا يے آلات كوا يجاد كرتے بيں جونسل انساني کوجاہ کرنے والے ہیں۔انسانی فضائل واخلاق کی بجائے رذائل نفسانی کے ملکات حاصل کر رہے ہیں۔ خدا کی بندگی چھوڑ کراور ضمیر فروٹی کر کے خلوق کی غلامی اور بندگی میں تمام دنیا ہی نہیں بلكه خود حضرت مصلح بهمي كرفقار رہے۔ د جالوں اور فرعونوں كى كثرت ہے۔ فتنہ وحاليت اكثر نفوس مسرات كے ہوئے ہے۔ برخض كوائي راؤن يرناز ب علوم مادى كى تاديل برخض ائى رائے برکرتا ہے۔جن کانمونہ ہم خود معلم صاحب کی تفاسیرے پیش کررہے ہیں۔خدا کا ذرہ بحرول میں باک نہیں۔اخر دی مواخذہ پر ایمان ادریقین نہیں۔جدھر کسی کا جی جاہتا ہے آیات قر آنی کو میخ لے جاتا ہے۔ اس مصلح کے ساتھ جوفرشتے ازے انہوں نے قوائے باطند انسانیہ میں جو تحریک پیدا کی اوراس تحریک کے جو کمالات بھی ظہور ش آئے۔جن کے ثمرات آج و نیا کے تمام ٹیک وید چکورے بیں اور معاشیات میں سب منظی کا عذاب بھکت رہے ہیں۔ واقعی بیسب با عمل اس مل كى عظمت شان كى دليلين بين \_اس مصلح على معرات، كرامات، خوارق عادات امورجو جرافل كمال كولازم موت يس بذات خودتو موجودند تعدالبت جوخوارق مغرني اقوام في ماد ين د کھائے ہیں۔وہ سب مادی خوارق انہی کے ہیں۔جیسا کدان کی فدکور اتفیرے آپ پرواضح ہو چکا ہوگا کہ فرشتے ہر کیفض کی استعداد کے موافق خارتی عادت اثر ڈالیس مے۔ ارباب صنعت صنعتوں میں خرق عادت دکھارہے ہیں اور مرزائیوں کی راست باز جماعت نے تاویلات میں عادات وقوانین لسانی میں خرق عادات كر وكھايا ہے۔ باتى رہے روحانی خوارق وہ مولوى نورالدین قادیانی و عمالی قادیانی وغیره مرزائوں نے اورخودمرزا قادیانی نے پہلے نبول کے بھی

۸..... سوره تحویری آیت: واذا العشاد عطلت (التکوید: ؛) "کافیرایا مسلح وغیره کتب میں بور کرتے ہیں کہ جب ریل گاڑیوں کی کثرت سے اونٹ بریار ہوجا کیں کے اور اذا النفوس زوجت (التکوید: ۷) "کی کدیل گاڑیوں وغیره میں مختلف جگہوں اور قوموں اور نہیوں کوگ جمع کے جاکیں گے۔ واذا العقدة سدولت (التکوید: ۸) "بیکر نمه گاڑتی الرکیوں کی نہید تکومت انگلفیے کی عدالتوں میں بنبت پہلے زبانوں کے زیادہ باز پرس ہوگ۔

اس طرح ہاتی آیات کے حسب ذوق زمانہ متنی کر کے اپنی صداقت و بعثت کے بینثان دنیا کے سامنے چیش کرتے ہیں۔

حضرات! کیا کوئی اون و نیایش آپ کو بیکارنظر آتا ہے اور پھرعشار حربی زبان بیس دن ماہ کی گا بھن اونئی کو کہتے ہیں۔ جن کے بیکار ہوجائے کے بید متی ہیں کہ قیامت کے ہول اور صدمہ ہے حل ان کے پھن اونئی کو کہتے ہیں۔ جن کے بیکار ہوجائی اس سے عام اونٹ مراد لیلتے ہیں اور پھر موسم تج بیں اطراف جوانب کے سب لوگ جمع ہوتے رہے۔ تزویج نفوس کی خصوصیت فہ کورہ معنوں بیس اس زبانہ کے ساتھ کی کو کر ہوئی اور اگر تزویج نفوس سے گورنمنٹ انگلامیہ کے عدل کی معنوں بیس اس زبانہ کی ساتھ کے عدل کی اس معنوں ہیں۔ اس موسم کوئی بائے والانہیں۔ ہزاروں خون ہر گر ہوئی اور ہوا کرتے ہیں اور مؤددہ کیا گی خون بدر ہو تیجے ہیں۔ اگر خدا تعالی کا خوف ندہ ہوئی ہم مرزائیوں کی نبست بہترین تاویل ان آیات کی کر سکتے ہیں۔ اگر خدا اسے ذرو یک سورہ تکور کی بیسب آیات کی نبست بہترین تاویل ان آیات کی کر سکتے ہیں۔ اگر خدا درو یک بیسب آیات علیات وقع می آمت ہیں۔

اکرزماندهال کے معود ہیں، امام مہدی، سے موجود، خلیفہ عظم مرزا قادیانی کے وردد معدد سان آیات کے معود سان آیات کی میتا دیل بہت موزوں اور دنیا کے مطابق ہے۔ سنتے قولہ تعالی: ''اذا الشمس کورت (التکوید: ۱) '' جب مورج لیٹ حال کے مطابق ہے۔ سنتے قولہ تعالی: ''اذا الشمس کورت (التکوید: ۱) '' جب مورج لیٹ الیاجائے گا۔ یعنی آ قاب دین تی کی شعاعیں نفول ان فی کولول سے اٹھ کرا ہے مرکزی طرف چلی جا کی ۔ ''واذا المنجوم اندک درت چلی جا کی ۔ ''واذا المنجوم اندک درت (التکوید: ۲) ''اور جب بہاڑ چلا نے جا کی گا۔ ''واذا المنجوم اندک درت (التکوید: ۲) ''اور جب بہاڑ چلا نے جا کی گا۔ یعنی مرزا غلام احمد قادیانی جسی ہتاں جو استقال الی ایمانی قوت اور روحانی طاقت اور اظافی صلاحیت شی اپنی ہیئی ہتاں ہو کوری ہول گی اور اپنی ترین ہول گی اور اپنی تین جامت کی بخری ہول گی اور اپنی تین جامت کی بخری ہول گی اور اپنی تین ہول گی اور اپنی ترین ہول گی اور اپنی تی کے مورک ہو تو استقال ہو تین اور ہو تین اور مورد تی کے خلام بالا ایک ہو تین کی تو تا ہوں کی کو تو میں اور ملت کو حکومت کی نجیہ ہو تا زاد کر اکیں۔ بلکہ خود حکومت کی فلای اور بیش شب وروز رطب السان رہیں بھرگی کو فیدا تعالی کی ایک لھت عظامی مجھیں کے اور اس کے حکومت کی فلای اور بی شرع موجہ خلات ہیں کی مقابلہ تو این کی ویک ان کی ایک لھت عظامی مجھیں کے اور اس کے حکومت کی فلای اور میں کے مقابلہ قوا نین اور موازین شرعیہ متعلقہ کے کوری کی موجہ انہ کورون کی کورون کی کور سے محکومت کے قوا نین کے مقابلہ قوا نین کی مقابلہ قوا نین اور موازین شرعیہ محکولہ کے کورون کی کورون کیں کورون کی کورو

خلافت کو بیکار سمجھیں گے۔ اقامت عدل وانصاف کو حکومت کے اختراعی قوانین بی مخصر ہو جائیں مے مسلمانوں رکفر کے فتو سے لگا کران میں تفریق پیدا کریں مے اورایے کفریات کا نام اسلام رکیس مے حکومت کوسلانوں سے بدخن کریں مے اوران کی آزار سانی کے دریے رہیں ك\_"واذا العشار عطلت (التكوير:٤)"﴿عشارشتن من العشر ويمعن وس - فينن اور جب دس انسانی قوتیں پانچ حواس ظاہری اور پانچ باطنی، شہوانی، نفسانی اور مادی خیالات سے مملو ہونے کی وجہ سے ایسی بیکار ہوجا کیں گی کہ وہ حقائق علوم اسلام کے بیجنے کے قابل نہیں رہیں گی۔ دوسرے طور پر معن بھی ہو سکتے ہیں کہ عشار عرب کانفیس ترین مال سمجما جاتا ہے اور ہرانسان کے لے نفیس ترین مال اس کی روح ہے۔ جے آج و نیائے شہوات نفسانی میں منتخرق ہو کر بیکار اور ردى كرديا بـ بسعشار بمرادنس انسانى بـ" واذا السوحسوش حشسرت (التكويد:٥) "اورجب وه تى روشى كوك جن كواسلاى عقائد حقد معلوم صادقد كے سننے سے وحشت اورنفرت ہوگی اور وہ اسلام سے ڈکھا جا کیں گے۔ مرزا قادیانی کی ترجمانی ای ہوائے نفسانى كرمطابق ياكروه ايك سلسله بسلك بوجائيس كاورايك جماحت قاديانى بن جائ ك." واذا البحار سجرت (التكوير:٦) "اورجب الكاكن علوم رُعيك وريا جور آك وحدیث کے مقدس اور شفاف الفاظ میں صاف سنتے نظر آ رہے ہیں۔ ان کے ان آ ٹار کوجو ملانوں کے نفوں میں تھے۔ دجالی فتندی آگ سے چونک کرخاک ساہ کیا جائے گا اور بد كلف هائق سوزي كي كوشش كي جائك " واذا النفسوس زوجت (التكوير: ٧) "اور جب روص اورجم ل كر ماده برتى سے دولوں ايك مادى شے ہوجا كيں كى۔ روحانيت لوكوں ش مطلقاتیں رہےگی۔" واذا العؤدة سيئلت باي ذنب قتلت (التكوير:٩٠٨) "اورجب اسلام صداقتیں جود نعوی اور معاشی عشل کوستجد معلوم ہونے کی وجہ سے مرز قادیانی جیسے لوگ ان کوزندہ در گورکردیں محراتو علاء دین جوتن پر ہوں مے دنیا کے حال سے متعجب ہوکران صداقتوں ہے سوال کریں مے کہ کس قسور پر تہارا خون کیا گیا۔ کیا قرآن شریف کی منصوص عبارتیں اور سیاق وسباق اور محکم آیات تمهاری تصدیق میں کرر ہیں۔وہ یزبان حال جواب دیں گی کہ ہمارے وجوداو وخفق میں تو کوئی فلے جیس کین آج مسلمانوں کوشرم آتی ہے کدوہ فیراقوام كسامنے می پیش کریں۔ وہ یہ جانچ ہیں کہ میں زعدہ دوگور کر کے دبات کے مطابق قرآن ومديث كي خودسا خنترج الى ونها كودكما كيل " وإذا الصحف نشوت (التكويد: ١٠) "اور جب اخبارات ورسائل كذريع كمراى كليلانى جائك "واذا السيمساء كشيطت

(التكويد:١١) "اورجب إسان كى كھال اتارى جائے كى يعنى لوگ آسانوں كے وجود سے ا تکار کریں مے۔ نیز ساوی علوم کی انکشافات جدیدہ مادیہ پر تحقیق ہوگی اور وہ ان مادی علوم کے معیار پر کے جائیں گے۔ جواس تی روثن کی عیک ے حض تو ہمات معلوم مول مے۔ مجدوین ز ماں زیانہ کے نداق کے مطابق تاویلات بإطله وتحریفات لفظیہ ومعنوبیکا وہ لباس ان کو پہنا کیں مے جونی روشنی کے لوگوں میں معبول مواور ند صرف لباس کی تبدیلی کریں مے بلکہ قلب مقائق سے صاحب لباس کی صورت بھی بدل ویں مے اور شہرک صفت لوگ جونی روشی اور نیز تو حیداورا کیانی روشی سے کورے اور اعد معے ہوں کے وہ احدرضا جیسے بریلوی اصحاب کے پہندے میں آئیں ع\_ووانين شرك ويدعت كالريكيون في بلك كرين ك-" واذا الجحيم سعرت (التسكويس:١٢) "اورجب ونيا على دوزخ خالص مؤمنول كے لئے بحر كائى جائے كى اوران كو طرح طرح كي ايذا كي اوتكليفي وي جاكي كي" واذا الجنة ازلفت (التكويد:١٢) "اور حومت پرست پیرون، مرشدون، مجدوول کے لئے جنت قریب کی جائے گی اور خوردونوش، پوشش، وجابت اور ریاست می دنیا کی برتسم کی جیشوں سے ملی فرق مراتب محظوظ اور حلاقہ مول ك\_"علمت نفس ما احضرت (التكوير:١٤) "عهددولت الكلشيه على برفض اليخ ك كى سزاو برّا بطَّت كالما ودين عمري فدكوره تاويلات كومردود نتسجيس قرآن جيدكى يبحى أيك خوبی ہے کہ وہ فن اختبار میں بھی ایک کامل کتاب ہے اور سیفد کورہ اعتبارے کو تغییر نہیں میں لیکن واقعات محجد كين مطابق جي-

ناظرین! ان واقعات جہالت وصلالت پر جومرزا قادیانی کے زمانہ میں شدت سے ظہور پذیر ہوئے۔ نگاہ ڈال کر بتاؤ کہ کیاد نیائے پیڈکورہ حالات نبوت اور فتوت میں مرزا قادیانی کی جلالت ہم کو کھا ہر کررے ہیں یاد جالیت میں ان کی عظمت شان کو۔

و ..... تُولدتنا كَن "واذ تخلق من الطين كهنية الطير (المائده: ١١٠) واور جب والمرات عليه المرات المرات عليه المرات عليه المرات الم

مرزا قادیانی نے سے علیہ السلام کے اس مجود کانام عمل التراب رکھا ہے اور اس کو اور ان کے دوسر م مجود ول کو مسمریزم کی قبیل سے شار کیا ہے۔ جو سحرکی ایک قسم ہے۔ کفار سے علیہ السلام نے بھی سے علیہ السلام کے ان مجود کانام سحر رکھا تھا۔

ان كم متعلق (اوالداو بام صداة ل م ٢٠٨، فرائن جسم ١٥٥٠) رفر مات ين " اولياء

اور الل سلوك كى توارىخ وسوائح يرتظر والنے سے معلوم ہوتا ب كدكاطين السي عملول سے يرويز كرتے رہے ہيں۔'

، ادالداد بام حساة ل م ٢٠ بزائن ج ٢٠ مرده ٢٥٨) رِفر ما تع بين: "اگريدها جزائ على كو كروه اور قائل نفرت نه مجتنا تو خداتها لى كففل وتو فتى سے اميد قوى ركھتا تھا كدان الجوب نمائيوں مي حضرت اين مريم عليها السلام سے كم ندر بتا - "

(ازالدادیام حساقل می ۱۳۱۱، اس ۱۳۱۱، اس ۱۳۱۰) پرفرماتے ہیں: "واضح موکداس علی جسمانی کا ایک نہایت پرا فاصہ ہے کہ جو کھا سے تین اس مشخولی میں ڈالے اور جسمانی مرضوں کے رفع دفع کرنے کے لئے اپنی دل ودما فی طاقتوں کو (شخ طیدالسلام کی طرح) خرج کرتا رہے وہ اپنی ان روحانی تا محبروں میں جو روح پراثر ڈال کر روحانی باریوں کو دور کرئی ہیں۔ بہت ضعیف اور کھا ہوجا تا ہے اور امر تئویر باطن اور تزکید نفوں کا جواصل مقصد ہے۔ اس کے بہت کم انجام پذیر ہوتا ہے۔ یکی وجہ ہے کہ کو حضرت می طیدالسلام جسمانی بیاروں کو اس عمل کے ذریعے ہے اچھا کرتے رہے۔ کمر ہداہت اور تو جیداور دیئی استقامتوں کی کال طور پر دلوں میں قائم کرنے کے بارے میں ان کی کاروائیوں کا نمبرالیا کم درجہ کاریا کہ قریب قریب تر یب ناکام کے دے۔ ایکی !"

تا ظرین! فدا تعالی تو حضرت می علی السلام کوان کے بین ثانات رسالت یا ودالا کول کو اجتمان واحسان بین ان کاذکر کا ہوار 'نساندہ نامی کو اور تا قادیا تی کو خرص منسوب کرتا ہوا ور رہا تا دیا تی کے نزدیک ان کے بیسب مجزے بیار، تکے اور قائل نفرت وکراہیت اور مریا الروح اور امر رسالت کی تعمیل بی مواجم قابت ہوتے ہیں۔ کیا جو شخص انبیاء کی نبست سید کمان رکھے کہ وہ تکے ، قائل نفرت ، مسمرین مینی تحراور جادو کے کام بھی کرتے رہے ہیں۔ آپ اس کو مسلمان مجھیں ہے؟ ہرگز نہیں۔ مرزا قادیا تی جن کا اور اکسرف دوح مادی اور جسمانی تک محمد ان مورد رہا وہ انبیاء کے مقامات عالیہ کو کیا مجھیں۔ کھیمات مصنفہ شاہ ولی اللہ صاحب بی مورف ہوت انبیاء کا الاحقاد کر وہ وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کی ایک سید بھی خصوصیت ہے کہ جو ات مرف ہمت ہمان ہے مقامات بالیا کی ایک سید بھی خصوصیت ہے کہ جو ات مرف ہمت ہمان ہے مقامات بالیا ہی انبیاء کی سید تی آپ کہ کرا مات اولیاء کران میں اولیاء کی صرف ہمت کا بھی دیل ہوتا ہے۔ مجوزات بالکاف انبیاء کی سید تی قوت سے دو می میں آتے ہیں۔ ان کی مشعول کو مواجم آمر رسالت اور من میل الروح قرار دینا خصائص نبوت سے لاعلی کی دلیل ہا واد کیا کہ میات سے اسلام کی جالات شان اور ان کا کامیاب ہونا قابت ہوتا گھی کے درات کی کا جارت میں اور میان عالی المیاب ہونا قابت ہوتا ہونا کو ایک میاب ہونا قابت ہوتا ہمیا کہ کرایات آن یا کا کامیاب ہونا قابت ہوتا ہونے کی آبیا ہونا واد سے ہوتا کہ میں اس کو تا ہوت ہوتا ہونا کو میں میاب ہونا قابت ہوتا کی درات کو تا کھی دیا ہونا واد سے ہونا قابت ہوتا

ہے اور مرزا قادیانی ان کونعوذ باللہ ناکام اور تکما ثابت کرتے ہیں اور اپنی مردود یت کو ان کی معبولیت اور برگزیدگی برتر جمح دیتے ہیں۔

"سويه بات كماس كوامتي بحي كمااور ني بحي."

(ازالدادبام حصددوم ص ۵۳۳، فزائن جسم ۳۸۲)

ناظرین! بیکن قدرسفید جبوٹ ہے۔قرآن وصدیث میں کسی جگہ کسی نی کوامتی نہیں کہا حميا- بكترّ آن كريم كي آيات حل ولسكل امة رسول وفير باست صاف طابر ب كدامت اود رسول دوا لگ مفہوم ہیں۔ امتی کورسول اور رسول اور نبی کوامتی نہیں کہ سکتے اور امتی نبوت جس کے مرزا قادیانی می ہیں۔ ایک بےمعنی شے ہے۔خود مرزا قادیانی نے بھی (ازالداوہام حصدوم ص۵۵، خزائن جسم ۲۰۱۰) براقر ارکیا ہے کدرسول ادرائتی کامفہوم مبائن ہے ادر خیر الکثیر میں شاہ ولی الله صاحب في محم عليه السلام كي آخرز مانديس امتى مونے كا خيال عام لوكوں كا خيال متایا ہے اور اس خیال کی تر دید کی ہے۔

(ازالهاد بام ۲۹۰، نزائن جسه ۳۸۳) وغيره كو بخور پيزهوا وربعض جكه تو تمام احاديث كمتعلق صاف لكعا بي كد " وديشين سب كلن بين" (ادالداد بام ١٥٣٠ حددم، فزائن ج ص ٢٥٠) يرتحر مرفر مات بين " "أكركو في حديث بحي قرآن كريم ك خالف ياوي توفي الفوراس كو چوژویں۔ "جیبا کراللہ جل شانہ قرآن کریم میں آپ فرباتا ہے: 'فیسلی حدیث بعدہ يدهنون (الاحذاب:١٨٦) " ﴿ لِعِيْ قَرْ آن كريم كي بعد كس صديث يرايمان لا كيد كاور اى صفى يرفرمات ين " اكثراحاديث يح بمي بول ومفيظن بير والنظن لا يفني من الحق شيئاً (الاحزاب:١٨٦)"

اور (ادالداد بام ١٣٩٥) يرفر ماتے ہيں -قرآن شريف كي آيات بينات محكمات كوكون ك حديث منسوخ كروسكا -"فبائ حديث بعد الله وآياته يؤمنون (الجاثيه:٧) '' (ازالداد بام حدددم ص ١٣٩ فرائن جسم ٢٠٠٥)

ناظرین! یمی ندکورہ دونوں آیتیں جومرزا قادیانی نے اٹکار صدیث میں پیش کی ہیں۔ مكرين حديث الكارحديث كالحكم دليلين محصة بير جس كے جواب ميں ہم ان كو كہتے بيل كر: 'فبای حذیث بعد الله وایات یؤمنون (الجادیه:۷)"کسیاق وسباق کودیموو معلوم موكا كماس آيت يمس آيات عدم اومحية تدرت كي آيات إلى اورمحية كدرت كي آيات جوایک بھوٹی کتاب ہے۔ جیسے اس کے ساتھ ابتداء میں انحکمة کی وحی ضروری تھی۔ ایسے ہی تربیت روحانی کی کتب کے ساتھ بھی انحکہ یعنی علم حدیث کی وقی کا ہونا ضروری تفاتے تفصیل اس کی رو الد جاجلہ حصد دوم میں ہے۔ زیر سرخی مشکرین حدیث کی تر دید گر مرزائیوں کے پاس (جو باوجود حدیثوں کوظئی بھنے کے پھر بھی بعض حدیثوں پڑ ممل کرتے ہیں اور ان سے اپنے مطالب کی جمت لیتے ہیں)

منکرین حدیث کے مقابل ان آیات کا کوئی جواب ٹیس ہوسکا۔ کیونکہ خود مرزا قادیائی نے صاف کھو دیا ہے۔ کیا یہ احادیث کا صریح ان کی حدیث پر ایمان لا و کے۔ کیا یہ احادیث کا صریح انکارٹیس اور مرزا قادیائی کا یہ کہنا کہ اکثر احادیث اگر سے بھی ہوں تو مفید تل یہ اس کا یہ مطلب معلوم ہوتا ہے کہ اکثر حدیثوں کے سوابائی حدیثیں تو جھوٹی ہیں اور یہ اکثر تھے ہوئے کا احتال محتی ہیں۔ ٹنی شی اور پھراس کے ساتھ جوآ ہے تجریز ماتے ہیں۔ ''ان السفان لا یعنی من الحق شدید تا اس کی ساتھ جوآ ہے تجریز ماتے ہیں۔ ''ان السفان لا یعنی من الحق شدید تا اس کی ساقد ان کے مقصود کو ظاہر کردی ہے کہ احادیث قابل مگل میں۔ کہیں۔

تخبرا کہ جوصد ہے تہاری اپنی رائے میں قرآن کے خلاف معلوم ہو۔ وہ نو ذیاللہ مردود ہے قاس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ کون ٹیس قرآن مجید کے حقاق بھی اس اصول پر کار بند نہ ہونے کی عام مسلمانوں کو اجازت دے ویتے کہ جو با تیس قرآن مجید ہے بھی ان کوا پنی رائے سے متناقش معلوم ہوں۔ ان کی تطبیق بجھنے کی کوشش نہ کیا کریں۔ انکار کر دیا کریں۔ مرزا قاد یائی نے احادیث کے خلاف جوا کا پر اولیا و وطاع کے اقوال از الداوہ م میں جیش کے ہیں۔ وہ سب ان کا افترام ہے یا ان کی عابتی ، اگر طوالت کا ایم یہ بیت تو ہم عاظرین پر جاہت کردیے کہ جن پر رکول کے اقوال مرزا قاد یائی نے چیش کے ہیں۔ ان میں ہے کوئی بھی اپنے کشوف کو احادیث پر ترجی تیشیں و با شخص مرزا قاد یائی نے چیش کے ہیں۔ ان میں ہے کوئی بھی اپنے کشوف کو احادیث پر ترجی تیشیں و با شخص میرالقاد را پی کا بار ورسات کے مطابق میرالقاد را پی کی بی کہ بیت کوئی ہیں اپنے باطل مقا کہ واعمال کو بھی جاہت کر کے ان پر رکوں کو بھی ہم کرنا بیان دونوں فرقوں مرزا تیوں اور پر بلیا ہوں کا حاصہ ہے۔ اکا بر پر ان کا ہے ان پر رکوں کو بھی ہم کرنا بیان دونوں فرقوں مرزا تیوں اور پر بلیا ہوں کا خاصہ ہے۔ اکا بر پر ان کا ہے لفتی ویشتری کی انتراء عام مسلمانوں کو وہو کہ دینے کے لئے ہوتا ہے۔

السند (ازال او ام م ١٩٧٠ مراقل ، تزائن ج م م ١٩٧١ تك آيات ذيل كى جو تغير مرزا قاويا في التي الم الكور الأوراغ و الم الله علم الله المدين اختلفوا فيه لفى شك منه ما لهم به من علم الااتباع الظن وماقتلوه للذين اختلفوا فيه لفى شك منه ما لهم به من علم الااتباع الظن وماقتلوه يقيناً بل دفعه الله اليه وكان الله عزيزاً حكيماً وأن من أهل الكتاب الاليومنن به قبل موته ويوم القيمة يكون عليهم شهيدا (النساد ١٩٠١ تا ١٦٠) "اس آخرى آيات الإسلام كذا ندس كرات الم كان المتاب الإامت تك كون بي المل كاب اليائين جو المارك في كوره بيان يركدوه مع عليه السلام كي ميلبى موت كيارك بي المل كاب اليائين جو المان شد كا الموقع المان كرده المات يراكان لاك موت كيارك المن المان المان كالميلبى كرده المان المان كالميلبي كرده المان الموت المان كالميلبي كرده المان كرده المان كرده المان كرده المان كرده المان كرده المان كردي عليه السلام المي طبي موت سام المان دري الموت المن الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت المان الموت المو

تاظرین! فورقربایے ۔ قبل مود جس کے صریحاً بید فن ہیں۔ اس کی موت کے پہلے ان عنوں انتقاد میں انتقاد کا انتقاد کی انتقاد کا انتقاد کا انتقاد کی انتقاد کا انتقاد کا انتقاد کی انتقاد کا انتقاد کا انتقاد کا انتقاد کی کا انتقاد کا انتقاد کی انتقاد کا انتقاد کا انتقاد کا انتقاد کی انتقاد کا انتقاد کا انتقاد کا انتقاد کا انتقاد کا انتقاد کے مرکب اضافی کو جوایک ناتھ مرکب ہے۔ ایک

الکاب کوت طید السام کی صلیب موت کے بارے شی فکے اس و کھنے کے قاتل ہے کہ الل الکاب کوت طید السام کی صلیب موت کے بارے شی فک تھا۔ ان کی طبی موت کا او ان کو خیال بھی نہ تھا۔ یہ فلی موت کا و ان کو خیال بھی نہ تھا۔ یہ فلی موت کی اور بھی نہ تھا۔ یہ فلی موت کی اور آئی میں نہ تھا۔ یہ فلی موت کی اور آئی میں ہوت کے ایمان لانے پر آبادہ کرسکا تھا۔ نہ کہ طبی موت پر اور آئی ہے کہ بارے شی فک بھی نہ ہو گی اہل الکاب نہیں۔ جو سے علیہ السلام واقع کے بارے شی فک بھی نہ ہو گیل اس کے کہ وہ اس بات پر ایمان لائے کہ کہ کا علیہ السلام واقع کے بارے شی فک بھی نہ ہو گیل اس کے کہ وہ اس بات پر ایمان لائے کہ کہ کہ وہ اس کے اس کے اس کو بھی نہ ہو دیل کے اس قول سے مدعا یہ تھا کہ اگر علیہ السلام ابن مریم سی اس کو بھائی دینے پر ہرگز قادن نہ ہو سکتے ۔ کوئکہ یہ تو رہت بلندا واز سے پائور تھی ہو کہ اس کو بھائی دینے پر ہرگز قادن نہ اس آئی ہو اس کے کہ دو تھی تھی ہو ایس کے معملوب لعنتی ہوتا ہے۔ اب قرآن بھی کی دیا۔ بلکہ یہ خوال نہیں کیا اور نہ ہم اس کو بھائی نے ان کوآن پر اس کے بھی کہ یہ خوار پر ہے تھی نہیں اور خدا تھائی نے ان کوآ پ بھی کی دیا۔ بلکہ یہ خوان ان کے دلوں شی شبہ کے طور پر ہے تھی نہیں اور خدا تھائی نے ان کوآ پ بھی نہیں دیا۔ بلکہ یہ خوان ان کے دلوں میں شبہ کے طور پر ہے تھی نہیں اور خدا تھائی نے ان کوآن ہیں کیا وہ نہیں کو اس کو بھی نہیں اور خدا تھائی نے ان کوآ پ بھی نہیں دیا۔ بلکہ یہ خوان ان کے دلوں میں شبہ کے طور پر ہے تھی نہیں اور خدا تھائی نے ان کوآن ہیں کیا تو نہ بھی ڈال دیا ہے۔ بال ان کے دلوں میں شبہ کے طور پر ہے تھی نہیں اور خدا تھائی نے ان کوآن ہیں کو اس کی اس کی ان کیا ہو کہ کر ہے۔ بلکہ یہ بیان کی ان کور نہ کی ان کی ان کور کیا ہو کہ کور کیا ہو کہ کی اس کی کور کیا ہو کی کور کی کور

مرزائيد! آگر يهود يول كفلامعيار يهي عليه السلام كاسچا بونا فدا كوفابت كرنامنظور بريدوي ده فابت كرديا كسي عليه السلام مليبي موت سے يقينا نيس مرے كيول الن كوشيد بالملحون دكھايا عميا اور كاراب تك أنيس صليبي موت سے مرخ يا ندم نے كي نسبت شك ميں دكھا۔ جس سے وہ بحوجب تغيير مرزا قاديا في صليبي موت برجب تغيير مرزا قاديا في طبق موت برخيں۔ بلكہ مليبي موت برمطمئن موت برمطمئن موت برخيات كي الله في الله والله الله في الله والله و

نظرین! خورفرمائے کیا ایک ترجمانی کرنے والافخص جس کی ترجمانی ایک الشان ایک کی نبوت کو باطل کردے۔ مسلمان طبرسکا ہے؟ ہرگر نبیل ۔ ونیا جس جن کا دعویٰ تھا ہیں کاسرالعسلیب ٹابت ہوئے وہی ہیں کہ تھے ناصرالعسلیب

جو فاسد متائج يبوديول اورعيسائيول كمقيدة صليب سے پيدا ہوتے ہيں۔ وہى مرزا قاد مانى كي تغيير سے بيدا ہور بين -

مرزا قاویانی کی ای کتاب از الداوبام ش جس میں انہوں نے ایری چوٹی تک وفات مع عليه السلام ثابت كرنے برزورويا ب-خدانعالى نے ان كا دامتا باتھ كاركر آيت لومن ك ا يدمنى ان ك باتحد كرادي جن صصاف معرت مع عليدالسلام كى زندكى البت موتى ہے۔ بیمنی ہیں جوٹے کی شدرگ کانے کے جس کا وعدہ قرآن جید میں ہے۔ دیکھوا مرزا کا دیانی نے کینٹن فعل منتقبل کوتیر داستراری کے معنوں میں لیا ہے۔ چلو!اس کو بھی ہم شلیم کر ليت جن/وريدى خمير عروركا مرجع بيان ندكوره كوخمرايا ب- كوييني خبيل مري بيمي بم كوسلم اور موندى ميرمضاف بجروركا مرجع مليدالسلام كالمبراياب- جوامار يزويك بعى سلم باورالل موند كمعنول من جوانهول نائي طرف الكالغواور تح يفي فقره زياده كياب- برالل زبان کے نز دیک آئےت کے الفاظ اسے ہرگز اینے اندر جگٹیس دیتے۔لہذا اسے چھوڑ دواور مرز ا قادیائی کے ذکورہ مسلمات کے روے آیت لیوشن برے متی کرونو بیہوں کے کرکوئی اہل الکتاب نہیں۔ جرسے علیدالسلام کی موت کے پہلے مارے ذکورہ بیان پرائیان شرکھا ہو۔ آیت ذکورے تمام الفاظ كے جومعني مرزا قادياني نے تتليم كے بيں۔ ديكموااني كے روسے معرت سے كى صاف زندگی تایت مورتی ہے۔ کون داس زماند کے اور زول مع علید السلام تک اس سے بعد کے الل الكلف كالميان ي كموت كريب بيد جب ى درست موسكا ب كري عليه السلام اس وقت كك مرانه بور بم مرزانی صاحبان کوچینی دیت بین کدوه موندی ضمیرسی علیدالسلام کی طرف جیسا که مرزا قادیانی نے اسیے کشف کے روے چھیری۔ چھیرکراس آیت کے کوئی الیے سی معنی بناویں۔ جس سے حیات می علیه السلام قابت نه مور اوش مرزائی مونے کے علاوہ خدا کی هم أيك سوروپ انعام میں دوں گا۔اللہ تعالیٰ کا معظیم الشان نشان جو بموجب وعد وقر آنی ایک جموٹے کی شدرگ كاشے سے فاہر ہوا۔ جس ميں ايسے خص كے باتموں مسح عليد السلام كى حيات ابت كردى۔ جس نے وفات سے پرایزی چی تی تک زور لگایا اور اس کام کوائی زندگی کی علم عائی اور مهتم بالشان کام

سمجا كرقرآن مجيدى سپائى كى وليل نيس اوركيامكرين قرآن كے لئے اوران بادى خيال ك لوگوں كے لئے اوران بادى خيال ك لوگوں كے لئے جو باوجو قرآن مجيد كوكام اللي بھنے كے حيات من اوران كرآخرى زماندش مزول كمكر بيں خداتعالى كاين شان جحت بيس "نفاعتب وايا اولى الابصاد

را المسلوب المراق المر

پس لامحالہ يہال تونى كيم اكسار علاق عادت كے طہور كے تسليم كرنے پر ير كے يہى روح بمع جدع ضرى بغض كئے جاتا يہى مح عليہ السلام كوزندہ و نيا ہے المحاليات بيخرق عادت مالوف اذ بان ند ہونے كى وجہ ہے الى الكتاب كے شك كاموجب ہوا اور الى صورت على ان كا فك من پر جاتا بحری ہیں۔ بلکہ قرین قیاس ہے۔ مرد الى صاحبان على نے آپ پر آپ ك امام كے معتوں سے بى توفى كے معتی بین روح بجسد عضرى ابات كر ديے ہيں۔ جس پر مرز اقاد يائى نے آيك برار رو پيدائعام ركھا ہوا تھا۔ آپ يا تو ميرے اس ثبوت كو تو در ير يا بي جے مرز اقاد يائى نے الى برار رو پيدائعام كور شاہد كورش سے سبكدوش كريں۔ ميں مولوى لور الدين كے ميد خلاف ميں محل موالي كر والدين كے مرز اقاد يائى كورش سے سبكدوش كريں۔ ميں مولوى لور الدين كے ميد خلافت ميں محل مرز اقاد يائى مطالبہ كر چكا

موں۔ امید ہے کہ اب مرزا قادیانی کے خلف الرشید میاں محود صاحب یا تو انعام دے کر مرزا قادیانی کوقرض ہے سبکدوش کریں مے یامیرے اس جوت کورد کریں گے۔

نوان: مرزائی صاحبان اپنی نامنجی ہے اس مقام براعتراض کیا کرتے ہیں کہ حضرت میح طبیدالسلام اگردوباره و نیایس آئیس مے اورعیسائیوں کی تمرای کومعلوم کریں ہے تو پھر کیاوہ خدانعالی کے سامنے جموٹ بولیں مے کہ جھے ان کی ممرای کا کوئی علم نیس ۔ پڑیں جانتے کہ مورہ مائدہ میں ان الل الکاب کی نسبت سوال ہے جو کے طبیالسلام کے زمانہ میں موجود تھاور آخری زبانہ کے اہل الکتاب کے حالات بران کی شہادت کا ذکر جھٹے یارہ میں آیت لیونن کے ساتھ

إن ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً (النساء:١٥٩)

١٥ .... (ازاليادم من ٣٨١٥٣٤ حداقل بزائن جسم ٢٩٤٥٢٩) يل فوركرواور مرا أيى صخاب من آيت'' ومسا قتلوه يقيناً بل دفعه الله اليه '' كَانْشِرونِكُمُورِمِرَا قاديانَياس آ بع كالرجم يول كرت إلى يقيا عبود يول في عليد السلام كل فيس كيا كروه ال كال عقير يصريموجب كمعلوب كى روح لمون موتى بيدنوذ بالله اجبنى عمرتا- بكدخدان عزت كرساتهان كى روح كوافعاليا باوقل بي يهالياب كدمبادا يبود يول كاعتقاد كاثر ہے جہنی نہ ہوجا تھی۔

ریش نے مرزا قادیانی کی تغییر کا خلاصہ اینے لفظوں سے بیان کیا ہے۔ ناظرین خور فرمائے کہ کیا کوئی کسی کے باطل حقیدے کے اثر سے جبنی ہوجا تا ہے۔ ہر گزنیس اور مرزا قاویانی كاليخيال كريبوديون بران كاعقاد كيموجب سيح عليدالسلام كاني برق مونا فداكوابت كرنا مطلوب تھا کہ وہ تمہارے اعقاد کے ہموجب بھی تل بالصلیب یعنی تعنی موت سے تیل مرے۔ اس خیال کی تروید غبر (۱۲) میں مومکل ہے کہ خدانے یہود بول برقل سے بیچ رہنا ثابت نہیں۔ بلكه بقول مرزا قادیانی خود دانسته انہیں شک میں ڈالے رکھا۔ جب مرزا قادیانی کی فاسرتغیر کی رو ہے اس قرارہ آیت میں صرف روح کا رفع ثابت نہ ہوا تو پھر لفظ بل کے مالیل و ما بعد میں مناقات كسواسة اس كى اوركونى صورت فيس بوسكى كرقل وصليب كا والقدي عليه السلام يرفيس كذرار وواو والقدصليب س يهلي بى اشائ مك عقد يبوديون فططى س ايك منافق كوجو چھے کی مشاہوت سے بطاہر مثل سے علیہ السلام بنایا کم اتھا مسے علیہ السلام جان رقل کیا ہے اور ميع طيد السلام وزعده افي طرف الحالياب (كت جيد أيك عليه السلام كوجومنا في قا-جسمانی طور برصلیب برموت وے کرتوریت کے حکم کے بھوجب خداتعالی نے لعثی بناویا اور

دوسرے جبوٹے مثیل میچ کوروحانی طور پر بیجہ تاویلات قاسدہ پر دار مردن کا سال دکھا دیا۔)اگر یہ کو کہ مناقات سے یہ تو قابت ہوا کہ رفع واقعہ صلیب سے پہلے ہوا تھا۔ کیکن زندہ اٹھا جاتا کس طرح فابت ہوا تو اس کا جواب یہ ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت سے ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ سی علیہ السلام کی تو تی امل الکتاب کے چھی میں ہوئی تھی۔اگر یہ تو تی بھی موت ہوتی تو واقعہ کل وقوع میں ہی نہ آتا۔اگر یہودیوں کوان کی موت کا چھ زنگا تو عیسائی ہی کہ سکتے تھے کہ ترکس کو کررہے ہو۔ مسیح علیہ السلام تو فوت ہو بھے ہیں۔

۱۷..... صلب کے معنی مرزا قادیانی اوران کی جماعت بردار مردن کے لیتی ہے جو کسی افعت کی کتاب میں ٹیس لفات عربیہ شراس کے معنی بردار کشیدن لیٹی سولی پر پڑھانے کے ہیں۔ جس کی فئی خدا تعالی نے ماصلیوہ میں کردی کہ خدانے کتے علیہ السلام کوسوئی پر چڑھنے ٹیس دیا۔

اور پھر یہ بات فور کے قابل ہے کہ جن جرائم پر خداتعالی نے یہود ہوں کو تر کے طبیات کی سزادی۔ان بیس سے ایک جرم ان کا بیٹار کیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے تک طبید السلام کو آل کر دیا ہے۔اگر سے طبید السلام پر آل وصلب کے قبل کا بچہ بھی وقوع ہوتا تو بچاہے تول کے کہ وقو المهم انیا قتلنا ''اس تھیں جرم کا ذکر کیا جاتا نہ کہ تول کا ۔ پس جب سی علیہ السلام کو سکیب پر چہ ھا پائی جیس کیا اور زور ودل فرم (10) ہے موت بھی ان پڑیس آئی تو پھر صاف کا جرب کے دو آری ودنیا

اورسورہ فاتحد میں المحدوللہ! جس مے معنی بیہ بیس کہ تمام کمالات خداتعالی کی ذات کو ثابت ہیں جو کمالات ہیں۔ وہ مصدر ظہور میں ضرور آنے والے ہیں۔ پس بیکمال بھی ضرور مصد کے ظبور میں آئے گا۔ جس کا وقوع وظبور زول میچ علیہ السلام کے زمانہ میں موقوف ومقدر رکھا گیا

تلت: وا كاطفة جمور كرآيت لومن برك عدده ١٣٣٠ بوت إين اور الحمد لله رب العلمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين (الفاتحه: ١٦١٠) "كروه أمانة حمل على مقات الرحيالبيلين" (ب العلمين (الرحين الرحيم ملك يوم الدين "كاطوه ونيا من كطور برنمايان بوكا اور بموجب ارشاد المجمل عن مداوندكي بادشابت بوكي - يعنى مدود وقضايا وغيره من وين حلى كسلطنت بوكي - وهم ١٣٨١ ها وكار

محمات من شاه ولى الله صاحب كى جويش كوكى بهدوه عرصه محى اى قدر موتا ب-"والله اعلم بالصواب"

مرزاقادیاتی نے ایک بدایکام کیا ہے کہ اپنی انظی اور ناتھی اور جہالت ہے یا محض
دجالیت ہے قرآن جمید ہے جگرت تا قضات پیدا کے ہیں اور طوم حقد کا ابطال کر کے الحی المان کو
تہذب میں ڈالا ہے۔ وفات سے علیہ السلام کی جوشی آ بات از الداوہام میں چیش کی ہیں۔ ان
سبس سے مرف کیی ایک آ ہے۔ '' فلما تو فیدتنی '' کی جس ہے ہم اوپر خورمرزاقادیا تی
کی مدد ہے سے علیہ السلام کی زعر کی تھی طور پر فاجت کر بھی ہیں۔ باقی سب مرزاقادیا تی کی مدوموم
توافعات ہیں دراصل ان میں ہے کوئی وفات سے کی دلیل نہیں۔ مثل سے کھاتا کہاں ہے ہے۔
تواف وہراز کہاں کرتا ہے۔ زکو ق کیوگر اوا کرتا ہے۔ وواتی دراز عربی ارزل العربی کیون نیس
بہنے و فیرو الا یعنی اعتراضات کا جواب کی طور ہے ہوسکتا ہے۔ از ان جملہ یہ کہ خدا تعالی فرماتا
ہے۔ '' ان یہ وحدا عند الله کالف سنة معا تعدون (السع: ۲۷)' اللہ کے ہاں ایک دن
تہرار ہے بڑار سال کے برابر ہے۔ می علیہ السلام کا رضح چونکہ خدا کی جانب ہے۔ لبندا اب بک
وہاں مرف تقریباً دودن گذارے ہیں۔ جواس بھی الحرات عالم اجسام کے امتداد موہوم میں
موسال بنتے ہیں اوراکی دودن کے عرصہ پر کھانے بینے وغیرہ کے اعتراض کیے۔
دیکون نہ کی کھواز دان گونگین شاہ ولی الشرصاحب کی تاب غیراکشیر میں آ ہے۔ لیون ب سے میں
دیکون نہ کے کھواز دان گونگین شاہ ولی الشرصاحب کی تاب غیراکشیر میں آ ہے۔ لیون ب سے میں
دیکھواز دان کی تحقیق شاہ ولی الشرصاحب کی تاب غیراکشیر میں آ ہے۔ لیون ب سے میں
دیکھواز دان کی تحقیق شاہ ولی الشرصاحب کی تاب غیراکشیر میں آ ہے۔ لیون ب سے میں

معنوں پر جو مرزائیوں نے احتراض کے ہیں۔ان میں سے مرف تین احتراض قابل جواب ہیں۔ ن کے متعدد جواب ہوسکتے ہیں۔ان ہرسراحتراضات کا ماصل ایک بی ہے۔ بیر کر آن جيدى تمن چارة يات سے يوان بوتا ب كرافتلاف وناش تا متباقى رب گار يكر كريكوكر محكى جورك كار ب كاري عليه الله الم كرن باش مب لوگ اليد و ين پرجم موجا كيس كراس ك جواب ش بم كتبة إلى كرفداته الى في الله السيل (اسرائيل ١٠٨) " قائم كرونمازكوون و حط سرات گئتك كياس كايد مطلب اس كايد واق و حل سے لكردات كتك كرايات كايد مطلب اس كايد واق و وول صدول كورمان تهار في ادقات بي اي اختلاف كروايان كيادوات بي ابتداك لورا انسان سے قيامت تك بتائے كتا بي اليد والى مختلاف كروايان كاروات بي ابتداك لورا انسان سے قيامت تك بتائے كتا بي اليد والى مختلاف كروايان كي اوقات بي ابتداك و والى انسان كي اسرائيك كاروات كي استان كي بي ابتداك و والى انسان كي اورائيل كورا انسان كي ابتداك كورا انسان كي المسال كي اورائيل كوران الله مختلاف كروايان كي اورائيل كوران جالت كاجواب يہ كورائيل مختلف في ابتداك تواب يہ كورائيل مختلف في ابتداك تواب يہ كورائيل مختلف في ابتداك تواب يہ كورائيل كورائيل

۸۱.... مرزا تادیائی نے احاد یے کو قائل دو قرقر ارٹیل دیا۔ دوقر آن مجد کے بعد جیسا کہ پہلے فکور ہو چکا کی حدیث کی ان کے لئے تیارٹیل کو بعض مدیثی کی ان کے کام یہ کو ان کا کھی ان کے اس مام اصول کے خلاف ہے۔ لبندایہ وال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے دو آئے معلی میں کی آب قرآئی ہے کہ موید کون کی آب قرآئی ہے۔ اس کا جواب مرزا تیوں کی طرف ہے یہے کہ قدا تعالی یاد مام میں فراتا ہے: ' لمنا خسر ب آب ن مریم مثلا اذا قومک منه یصدون و قالواء الهتنا خیر ام هو مساخس بوہ لك الاجد لا (الرخرف ۸۰) "جب بیان کی گاائن مرکم کی کہا دیا تا گہاں تیری قوم اس سے تالیاں بجاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا تعادے معبود بہتر ہیں یادہ فیس بیان کر سے اس کو جیسے اس کو جیسے اس کو جیسے ان کے جھور کے کہا تارہ کے دیا تا کہاں تیری قوم اس سے تالیاں بجاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا تعادے معبود بہتر ہیں یادہ فیس بیان

مرزائی اس کے بیمتی کرتے ہیں کہ جب این مریم کی مثال لیتی مثل کے علیدالسلام کا دعویٰ تیری قرمسلمانوں کے آئے چی مولا وہ تالیاں کا ایس کے۔

ناظرین! فور بیج شرب ماضی ججول اور معنی اس کے استقبال کے لئے جارہے ہیں اور پھراس مقبل می مینی سرزا قادیانی کے مطروں میں سے اکثر موحد لوگ بھی ہیں۔ جنہوں نے خدا کے سوااور کوئی معبود فیس مجما ہوا۔ ان کا میر کہنا کس طرح موسکتا ہے کہ کیا ہمارے معبود بہتر ہیں۔ یامثیل مسیح علیه السلام جو حضرات مرزائیوں کا معبود ہے۔ اس آیت کا مطلب تعیمات جلد افی ش شاہ ولی الله صاحب پر کھتے ہیں کہ سی علیہ السلام این مریم کی ضرب المثل من کرمشرکین عرب کئے کے کئیسی علیہ السلام جن کی تعظیم پرجمہور کا اتفاق ہے۔ جب اے الوہیت سے محمد ( مسلفے ) نے معزول کردیا اور ایسے مسلم مخض پر اس نے جرائ کرلی تو تھ جرمارے معبودوں کو گالیاں دینے کی جرائے محمد ( مسلفے ) سے کوئی بدیر تھیں۔ اس کلام سے مقصودان کی تشخیر تھی۔

ان کا مطلب میہ ہوتا ہے کہ بیسب اختال صحیح ہیں اور پیجوامع الکھم کلام اللی کی خولی ہے کہ اصل مقصود کے علاوہ اور میمی کئی صدا تقول کو سیح قابت کرجاتی ہے۔ جیسا کہ آ بہت لیونٹ میں حضرت ابن عباس نے موجد کی ضمیر الل الکتاب کی طرف چیسر کر بتایا کہ میہ بات بھی ہوسکتی ہے کہ نزع کے وقت تخویف ملائکہ سے الل الکتاب میں علیہ السلام کے نبی اور بندہ خدا ہونے کا اقرار کر لیتے ہوں۔ حضرت ابن عباس کو ان معنوں سے الکار نہ تھا۔ جو سیاتی و سیاتی آ بہت سے صریحا فاب ہورے ہیں اور تمام تراجم میں فرکور ہیں۔

ابت اور ب بن ادرام المسال المعدد ين الفاتحه الفاتحه المستعظيم مالقد يعنى عد نوت المسابقة المستعظيم مالقد يعنى عد نوت محابة كوزاند كوزاند كوزاند كوزاند كوزاند كوزاند كوزان كوزاند كوزان كوزان كامتكر مولال كامتكر مولال كامتكر مولال كامتكر مولال كامتكر مولا المستعظيم كالمات مواكد جوزول كم كليد السلام كم متكر بس وهنم عليم كالمتابق كالمتاب

میں اس رسالہ میں سات قلعی ولاگ قرآنی حیات سے علیہ السلام کے جوت میں چیش کر چکا موں \_انشاء اللہ تعالیٰ عالمفین میں سے کوئی فنس ان میں سے کی ایک محمی او ڈیمیں سے گا۔ ۲۰ ...... اس رسالہ کو بغور پڑھنے سے میہ بات تو ناظرین پر دوز روشن کی طرح روشن موجائے گی کرمرزا قادیانی مجدد وین شریقے عرفی وین تھے کین مرزا قادیانی کی یہ ججت کہ اگریش مجدد فہیں آتا ہوں کا میں جہدد فہیں ہود میں اس محدی کا دری ہے جو ملکو قاشریف میں مدا العلم من کل خلف عدوله "اس صدیث محد دسا آق کی خدا العلم من کل خلف عدوله "اس صدیث میں سیسینے جس کہ جدد سا آق کی صدیث میں سیسینے جس کہ جدد سا آق کی صدیث میں انتقال میں بھور دسا آق کی صدیث میں انتقال میں بھور دیا ہور وہ تمام دہ علیا دویا ہیں۔ جود جالوں ، مرزائیوں وغیرہ کی تردید کرتے رسے اور وہ تمام دہ علیا دویا ہیں۔ جود جالوں ، مرزائیوں وغیرہ کی تردید کرتے رسے اور وہ تمام دہ علیا دویا ہوں ، حرزائیوں وغیرہ کی تردید کرتے رسے اور کررہے ہیں۔

ا ا ..... مرزا قادیاتی خلیفه بونے کے بھی مدی سے کین جہاد صدود قضایا وغیرہ کے تمام علوم جو خلافت کے اس سے کو قائم کرنا تو در کنار قوانین دولت انگلفید کے مقابلہ میں کے اور اس کو قائم کرنا تو در کنار قوانین دولت انگلفید کے مقابلہ میں کے اور ان سب کو دینوی کام سمجما ۔ حالا کلہ خلافت راشدہ میں دین ہے اور رعایا اور خلیف کری میں موجب جمعول خیر کیر ہے۔ دیکھو ہماری کما ب دوالد جا جلہ حصدوم!

مسئلتم نوت کی حقق چامود ماری اس فروره کتاب اورمیان جرمظفرما حب امیری کتاب (توهمات القادیین فی مسئله خاتم النبیین) کامطالعد کرو

اس احقر کے تمام رسائل دوالدجاجلہ کے ہر چہار ھے ججۃ الاسلام سیا وین، بلاغ المہین خاب باطلہ کی ترویدیش بہت نیس ہیں جس کا کی جا ہے طلب کرے۔''المحمد لمله او آلا وا خداً و ظاہداً و بساطناً''

كتاب الامن والعلى مصنفه احمد رضاصا حب بريلوي

۲۲ ..... کتاب کا کوئی صفی تین جوفض سے متلوث اور شرک آلودن ہو۔ ہم انشاء اللہ تعالی اپنی کتاب آخی میں میں اس امام الرفض کے فساد فی الدین کا اعجبار بقدر کوائش کتاب مفسل طور پر کے۔ کتاب بدا کے شروع میں بیاح قد کر کرچکا ہے کہ درمضان میں کوف وضوف کا نشان اس بات پہمیں جبید کر رہا ہے کہ اس زمان میں ایسے نا خلف لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ جنہوں نے علمانے وین پرخت بدزبانی سے کام لیا ہے اور وین الجی میں فضی وضار جیت کو چھیلایا ہے اور اس امر میں وومتاز بستیاں ہیں جنہوں نے خریب وین الجی میں میت کی کتابی کا کو کرمسلمانوں میں امر میں دومتاز بستیاں ہیں جنہوں نے خریب وین الجی میں بہت کی کتابی کا کو کرمسلمانوں میں

تفرق د تنافر كا فعاد عظیم پیدا كیا ب- ان دوممتاز استیول پس ب ایک مرزا قادیانی بین جو فارجیت كه ام بین اورددس احدرضا فان صاحب بر بلوی جوایام الرفض بین اس امام الرفض نے اپنی رافضیاند فد بب كانام الل السنت والجماحت ركھا به اور جوالل السنت والجماعت سے ان كانام د بابی اس خود فرضی كی بناء بركر توحید كه سیلنے سے اماری جموفی بیری مربی كنیس بلوگی اورد ندی عزت و جاه اورشان و شوكت بمین حاصل نیس بوگی -

آ نخصور الله کی شان میں بے جا غلو کر کے تو حید اللی کو بالکل مناویا اور مجدودین اساعیل شہید کو تحت کا لیاں دیں اور ان کی ہر سیر حی بات کو النا کر کے دکھایا اور ان کا نام تخت بے اوب مگتاخ اور طافی دغیرہ رکھا۔ قصور ان کا یہ کہ انہوں نے خدا اور انہیا علیم السلام وادلیائے کرام کی شان میں بے انتہا مرق کیوں دکھایا ہے اور غیر اللہ میں صفات الہید کے اثبات اور کوریتی وغیرہ انواع شرک کا (جن سے دنیا پرست میرووں کی افراض نفسانی فروغ یادی ہیں) ابطال کیوں کیا۔

یہ لکلا بریلی سے نسخہ مجب کہ ادب کہ ادب گھٹائیں خدا سے نبی کا وقار وہاں بنائے ہیں سنت شعار

کتاب نہ کور کے مس ۱۳۳ پر امام روافض کا ارشاد ہے۔ (اسامیل شہید کا) اقالفظ کے ہے کہ اللہ عزوج ل کے بتانے سے زیادہ کوئی معلوم نہیں کرسکا۔ حکم اس حق بات میں ادادہ اس کا باطل ہے۔ ناظرین اس نہ کورہ قول میں اسامیل شہید کا ادادہ باطل امام الرافض نے بیہ سمجھا کہ اسامیل شہید کے اس قول سے مراد بیہ ہے کہ اخیا علیم السلام واولیا مرام وغیرہ غیب کے معلوم کرنے میں خدا کے حتاج ہیں۔ ان کی ذات میں کوئی اسی قوت نہیں جس سے وہ جب ہوائی فیر اس معلوم کر کئیں اور بیقول آیات قرآنی کے میں مطابق ہے۔ چتا نجے خدا تعالی فی بات ہوں تو اپنے لئے بہت فر المجان کی تعالی میں معلوم کر کئی المی قوت بیدا کردی ہے کہ وہ جب بیا ہیں غیب معلوم کر سکتے ہیں اور خدات کی تا تیہ کوئی آئی ہے معلوم کر سکتے ہیں اور خدات کی تا تیہ کوئی آئی ہے میں اس فیری کرئی۔

· احقر: فيض اللدساكن مجرات